

بالزخل عين ابسلامة عيره

، - ارُدُوبا زار - لاہور

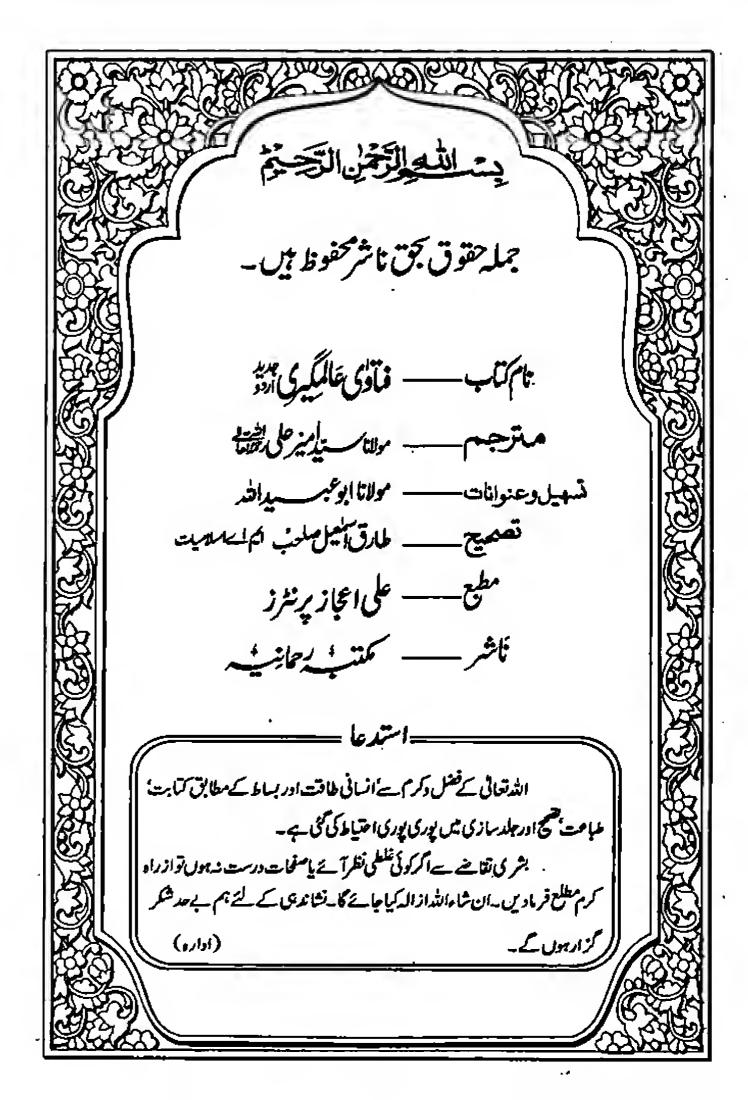

| منخ      | مطبيون                                                                          | مغ  | معتبيون                                                |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------|
| 7/1      | (D: ⟨√\r'                                                                       | 9   | <b>♦♦</b>                                              |
|          | متغرقات جمي                                                                     |     | <b>(</b> ): ♥\p'                                       |
| ۱۵       | معلاله كتاب العارية معلاله                                                      |     | ايداع وديعت تغيير اور ودبعت كركن وشرائط وهم            |
|          | 0: Cyi                                                                          |     | کے بیان میں                                            |
|          | عاریت کی تغییر شرق اور رکن وشرا نط وانواع وظم کے                                | £E. | (D: C/4)                                               |
|          | بيان عمر                                                                        |     | ود بیت کی حفاظت فیرے ہاتھ میں کردیے کے بیان            |
| <u> </u> | (a) : (b) (b) (c) (c) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d                    |     | عن - ا                                                 |
|          | اُن الغاظ کے بیان میں جن سے عاربیت منعقد ہولی<br>میں جرب نہر منوقہ میں آ        | II. | (C) (C) (A) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B     |
| ا ۵۳     | ہےاور جن ہے جیس منعقد ہوتی<br>مارے : دھ                                         |     | کن شرطوں کا ددیعت میں امتبار واجب ہے اور کن کا<br>نبیں |
|          | بارب : ﴿<br>اُن تَصْرِفَات کے بیان میں جن کا محیر شے مستعار                     | 14  | ⊕:♥ <sup>\</sup>                                       |
|          | من ما لک موتا ہے۔<br>عمل ما لک موتا ہے                                          |     | جن صورتوں میں ودیعت کا ضائع کرنالازم آتا ہے اور        |
| ۵۵       | ©: △/i                                                                          |     | جن صورتوں سے منان آتی ہے                               |
|          | مستریر کے ظاف کرنے کے احکام میں                                                 | t/A |                                                        |
| ۵۷       | <b>⊚</b> : Ç⁄v                                                                  |     | تجمل ودبعت مے بیان می                                  |
|          | عاریت کے ضائع کر دینے اور جس کامتعیر ضامن                                       |     | 10: C/r                                                |
|          | موتا ہاورجس کائبیں ہوتا ہے                                                      |     | ود بیت طلب کرنے اور غیر کو دینے کا تھم کرنے کے         |
| 44       | 3: C/r                                                                          |     | بيان <u>م</u> س                                        |
|          | عاریت داہی کردیئے کے بیان میں                                                   | PY  | @: <\rangle \frac{1}{2}                                |
| YF       | بلاب : ﴿<br>عاریت کے وائیس مانگئے اور جو آمر عاریت وائیس                        | 12  | ود بیت واپس کرنے کے بیان میں                           |
|          | عاریت سے واہل مصفے اور ہو امر عاریت واہل<br>لینے کا مانع موتاہے اُس کے میان میں | '-  | بارب: ﴿<br>اُن صور توں کے بیان عی جن عی مودع یا مستودع |
| 44       | ٠٠٥٤٤٠٠ مراب                                                                    |     | الى سوزياد و مول                                       |
|          | عاریت میں اختلاف واقع ہونے اور اس میں گواہی                                     | 179 | 10: C/r                                                |
|          | کے بیان ش                                                                       |     | ودبعت من اختلاف واقع موني كيان من                      |
|          |                                                                                 |     |                                                        |

| ****** |        |            | ,      |
|--------|--------|------------|--------|
| فهرست  | ) 562( | r")/2006 ( | طد (2) |
|        | 10001  |            |        |

فتاویٰ عالبگیری.....

| صغح   | مطبيون                                               | صغح       | مضيون                                               |
|-------|------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|
| 1174  | الاجارة ه                                            | ፕሬ        | • : أنه الم                                         |
|       | <b>⊕</b> : ♦⁄⁄                                       |           | متغرقات ممي                                         |
|       | ا جارہ کی تغییر واس کے رکن والا فاٹذ وشرائط واقسام و | 4.        | معالم كتاب الهبة معالمه                             |
|       | تحكم واجاره كے انعقاد كى كيفيت وصفت كے بيان مي       |           |                                                     |
| 150   | <b>.</b> ₹\(\frac{1}{2}\)                            |           | ہیں کی تغییر ورکن وشرا لکا وانو اع وتھم کے بیان میں |
|       | اجرت كب واجب موتى باوراس كمتعلق ما لك                | ٧٣        | <b>⊕</b> : ♦,⁄/;                                    |
|       | وغیرہ کے بیان میں                                    |           | جن صورتوں میں ہبہ جائز ہے اور جن میں نہیں جائز      |
| 17"9  | <b>⊕</b> : ⟨৴ <sup>\</sup> \                         | ۸۲        | <b>⊕</b> : √√                                       |
|       | ان اوقات کے بیان میں جن پراجار وواقع ہوتا ہے         |           | تحلیل کے معنق مسائل کے بیان میں                     |
| IM    | Ø : ⟨√√₁                                             | ۸۷        | <b>⊚</b> : ८⁄/;                                     |
|       | اجر کواجرت میں تقرف کرنے کے بیان میں                 |           | ترضدار کوتر ضد ببركرنے كے بيان ميں                  |
| 110   |                                                      | <b>^9</b> |                                                     |
|       | اجارہ میں خیاروغیرہ شرط لگانے کے بیان میں            |           | ہدے دجوع کرنے کے بیان میں                           |
| 16,4  | <b>③</b> : ♦                                         | 44        | <b>④</b> : ♦⁄ //                                    |
|       | ایک پر دوشرطوں میں سے یا دوشرطوں یا زیادہ پراجارہ    |           | نابالغ کے واسلے ہبد کرنے کے بیان میں                |
|       | واقع ہونے کے بیان میں                                | 1+1*      | @ : ب/ <i>با</i>                                    |
| . Iom | @:                                                   | l         | ہبہ میں موس لینے کے بیان میں                        |
|       | مستاجر نے جو چیز اجارہ لی ہے اس کے اجارہ دینے        | 1+0       |                                                     |
|       | کے بیان ش                                            |           | ہدر نے می شرط لگانے کے بیان می                      |
| 104   | Ø : ♦,                                               | 1+9       | <b>③</b> : ⟨√⟩/i                                    |
|       | بغیرلفظ کے اجار و معقد ہورنے کے بیان یس              |           | وامب ادرموموب له عن اختلاف ادراس عن كوابي           |
| (45)  | <b>⊙</b> : ♦/γ                                       |           | دييغ کے بيان ميں                                    |
|       | ان صورتوں کے بیان میں جن میں اس معنی برحكم ديا       | 112       | <b>⊕</b> : ♦⁄                                       |
|       | جاتا ہے کہ اجیرنے کام سے فراغت کر کے متا جرکے        |           | مریف کے ہدے بیان میں                                |
|       | سپروکردیا                                            | IJЧ       | <b>③</b> :                                          |
| 175   | (i) : (v)                                            |           | متفرقات میں                                         |
|       | دود حدیلاتے والی کواجارہ لینے کے بیان میں            | Irr       |                                                     |
|       |                                                      |           | صدقد کے بیان ہیں                                    |

# و فتلوی علمگیری ..... بلدی با فکرنست

| منحد        | . مطبيون                                         | مغد | مطببون                                             |
|-------------|--------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------|
| <b>*</b> 1+ | <b>Ø</b> : ♥\/;                                  | 141 | <b>(</b> ): ᡬ∕√í                                   |
|             | اس چیز کے اجارہ کے بیان میں جو باہم دوشر کوں     |     | خدمت کے واسفے اجارہ لینے کے بیان میں               |
|             | کے ورمیان مشترک ہو                               | 144 | <b>(</b>                                           |
| rır         | <b>®</b> : ♦,                                    |     | حتلیم اجارہ کی مغت کے بیان میں                     |
| / B         | عدر کی وجہ سے اجار و سنخ ہوجائے کے بیان میں      | IZA | $oldsymbol{\Theta}: \dot{	riangle}_{ ho}$          |
| ۲۲۵         | . (گرم:                                          |     | ان مسائل کے بیان میں جو کرایے کی چیز ما لک کووالیس |
|             | کیر ے اور متاع وزیر و خیمہ وغیرہ الی چیزوں کے    |     | کرنے ہے متعلق میں                                  |
| 1           | اجاره کے بیان میں                                | 124 | <b>(b)</b> : ⟨ <b>√</b> / <sub>i</sub>             |
| rm          | ب√ب : ₪                                          |     | اجار کے بیج موجانے کے بعداس کی تجدیدادراس ش        |
|             | ایسے اجارہ کے بیان میں جس میں معقود علیہ میرد کر |     | زیادتی کرنے کے میان میں                            |
|             | ديتانه بإياجائ                                   | ۱۸۰ | نا√ك: ₪                                            |
| ٣٣٣         | $\mathbf{\Theta}: \mathcal{C}_{\sqrt{r}}$        |     | اُن اجارات کے میان می جوجائز میں اور جوجائز میں    |
|             | ان تعرفات کے بیان میں جس سے ستا جرکورو کا جاتا   |     | فعنل لول ١٠ أن اجارات على جن على مقد قاسد          |
|             | ٠                                                |     | الاتا ہے                                           |
| ተዮላ         | <b>ن</b> اب : <b>⊕</b>                           |     | فعن ورک ہا اُن صوروں کے بیان می جن می              |
|             | حمام اور چی کے اجارہ لینے کے بیان می             | IAO | شرط کی وجہ سے مقد فاسد ہوتا ہے                     |
| rive        | <b>⊕</b> : <\/>'\'                               |     | فعن موم الله تغير الطحان يا جواس كمعنى عن          |
|             | اجرت اورمعقو دعليه كى كفالت كے بيان ميں          | IAA | ہیں اُن اجارات کے بیان میں                         |
| 744         | <b>@</b> : Ç∕ <sup>\</sup> \                     |     | ففتل جہارے جان صورتوں کے بیان می جن                |
|             | دونوں کواہوں میں اور موجر و مستاجر میں اختلاف    |     | من اجارہ اس باعث سے فاسد ہوتا ہے کہ اجارہ کی       |
|             | واقع مونے کے بیان میں                            |     | چيز دوسرے كے كام عربي الله الله الله               |
|             | فعن لاک اللہ بول یا مبدل میں موجرومت جسکے        |     | ₩ · Ψ ·                                            |
|             | درمیان اختلاف دا قع مونے کے بیان میں             |     | اجارہ یں شیوع ہونے کے احکام عمل                    |
|             | فعن ور) اجرت عل ميب باع جات عل                   | 707 | فعن المهمتفرقات كيان مي                            |
| ror         | موجراورمتاج کے درمیان اختلاف کے بیان یس          | Y+2 | <b>©</b> : ♥/v                                     |
| 777         | . (G: ⟨√v                                        |     | جومتا بر پر واجب ہے اور جوموجر پر واجب ہے أى       |
|             | سواری کے جانوروں کوسواری کے واسطے کرایہ پر لینے  |     | کے بیان میں                                        |
|             | کے بیان ٹی                                       | ۲۰A | نعن الموالع بھی ای باب سے معمل ہیں                 |

| فهرست | ) 563C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | · 7200 | فتاوى عالمكرى إبطد ف |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|
|       | John of the state |        |                      |

| <u></u> | - Jane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | <u> </u>                                                           |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|
| منحه    | مطببون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | منخه         | مضبون                                                              |
|         | کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>64</b>    | ® : △ <sub>/</sub> /i                                              |
| 1201    | ن (ب√ن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | اجاره ش خلاف كرت اور ضائع وتلف وغيره بون                           |
|         | مولی سے مکاتبہ باندی کے بچہ ہونے اور مولی کا اپنی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              | ے منان لازم آنے کے سائل کے بیان میں                                |
| ı       | ام ولدومد برکومکا تب کرنے وغیرہ کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ra r         | <b>⊕</b> : ♦,                                                      |
| 702     | ⊕: Ç\!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | اجیر فاص واجیر مشترک کے بیان میں                                   |
|         | اجبى كالمى غلام كى طرف يصعقد كمابت قرابت قرار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | r•y          | @: \$\b                                                            |
|         | ویے کے بیان کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | فعن (ولاً 🖈 اجرهام اوراجر مشترك من فرق                             |
| 104     | <b>©</b> : ♦//                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | اوردونوں کے احکام کے بیان میں                                      |
| -       | غلام مشترک کے مکا تب کرنے کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              | فعن ورم الم مقرقات كميان مي                                        |
| m, li,  | <b>⊘</b> : <\(\sqrt{\psi}\)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | اجارہ میں وکیل مقرر کرنے کے بیان میں                               |
|         | مكاتب كے عاجز مونے اور مكاتب اور مولى كے مر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | <b>©</b> : ₹ <sub>\p'</sub>                                        |
|         | جائے کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٣.۷          | اجار وطوبلدمرسومد بخاراك بيان من                                   |
| ۳۷•     | @: \!</th <th>Mr</th> <th>6 : C/4</th>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Mr           | 6 : C/4                                                            |
|         | متفرقات ممي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | كوئى كام كاريكر سے بنوانے بائمى كام كے فيكد كے                     |
| ľA!     | الولاء ه <b>راها</b> هه کتاب الولاء ه <b>راها</b> هه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | بيان عم                                                            |
|         | 0: Q/v                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1714         | <b>⊕</b> : △ <sub>√</sub> /-                                       |
|         | ولا (عُزَاقَهُ) کے احکام میں استار انتخاب کے احکام میں استار انتخاب کے احکام میں استار کا میں استار کا میں استار کی انتخاب کے احکام میں استار کی انتخاب کے احکام میں استار کی انتخاب کے احکام میں استار کی انتخاب کرد انتخاب کی انتخاب کی انتخاب کی انتخاب کی انتخاب کی انتخاب کی ان |              | المغرقات بمل                                                       |
|         | فعن الذي الله الله المسكسيب وشرائط وصفت وتحم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>77</b> 2  | مجهد كتأب المكاتب محهد                                             |
|         | ایمن<br>مورد هه در و مشخفه را بر سرما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              | (i): C/V                                                           |
|         | فعن ولا واوراس كملحات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              | کتابت کی تغییر در کن وشرا نظوا حکام سے بیان میں<br>درجہ            |
| PAP"    | کے بیان کمی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>177</b> - | <b>⊕</b> : ♥\\\\\                                                  |
| man     | (a): C/V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | an a sa      | کتابت فاسدہ کے بیان میں<br>درجہ                                    |
|         | ولا موالا قائے بیان طی<br>خوبلہ او کام مدیر سے جات ہے ہیں تکر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | ا بران ( مینی بر از از میلا از |
| •       | افعنل لاک ان کے بوت کے سبب وشرائط وسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | جوافعال مکاتب کرسکتا ہے اور جوہیں کرسکتا ہے اُن<br>کے مار میں      |
|         | ومفت دسبب ومفت وتقم کے بیان میں فرمند و مسلمان میں اور اس ملین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7            | کے بیان میں '                                                      |
| ۸ ۵ سـ  | فعن ولا ماوراس كے ملحقات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | @: Ç/\!<br>: ( ; ( ; . ; . ; . ; . ( ; . ) ( )                     |
| 790     | کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b> </b>     | مکاتب کے اپنے قریب یا زوجہ وغیرہ کے خرید کرنے                      |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                                                    |

.

# فتاوي عامكوري الماري كالمحارك فكرست

| <b></b>  |                                               |             | 7.2                                                |
|----------|-----------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------|
| صنحد     | مضبوك                                         | صنحه        | مضبون                                              |
| orn      | <b>(</b> : ♦//                                | rem         | ٠: ٢٠/٠                                            |
|          | متفرقات کے بیان میں                           |             | متفرقات مي                                         |
| اسم      | الحجود محالات                                 | <b>1799</b> | مجالي كتاب الأكراة محاليه                          |
|          | 0: 6/p                                        |             | 0:0/4                                              |
|          | جرکی تفییرواسباب ومسائل متنق علیباکے بیان میں |             | اكراه كى تفيير شرى وانواع وشروط وتتكم ادربعض مسائل |
| الماسلما | <b>.</b> ∴⁄⁄                                  |             | کے بیان میں                                        |
| }        | حجز الفساوكے بيان ميں                         | ۲۰۵         | <b>. ⊙</b> : Ç⁄ <sup>1</sup> ⁄.                    |
|          | فعن (وال الم مد بلوغ كى پيوان ك يوان مي       |             | اُن امور کے بیان میں جن کا کرنا مخص مجبور کردہ شدہ |
| יויין    | فعن ورم الله عد بلوغ کی پیچان کے میان میں     |             | کوحلال ہے اور جن کائبیں                            |
| ساماما   | <b>.</b> ⇔⁄/-                                 | ثلها        | <b>(</b> €: ♦\/\                                   |
| [ ]      | بب قرضہ کے جمروا تع ہونے کے بیان میں          |             | عقود الجيه كے مسائل كے بيان يس                     |

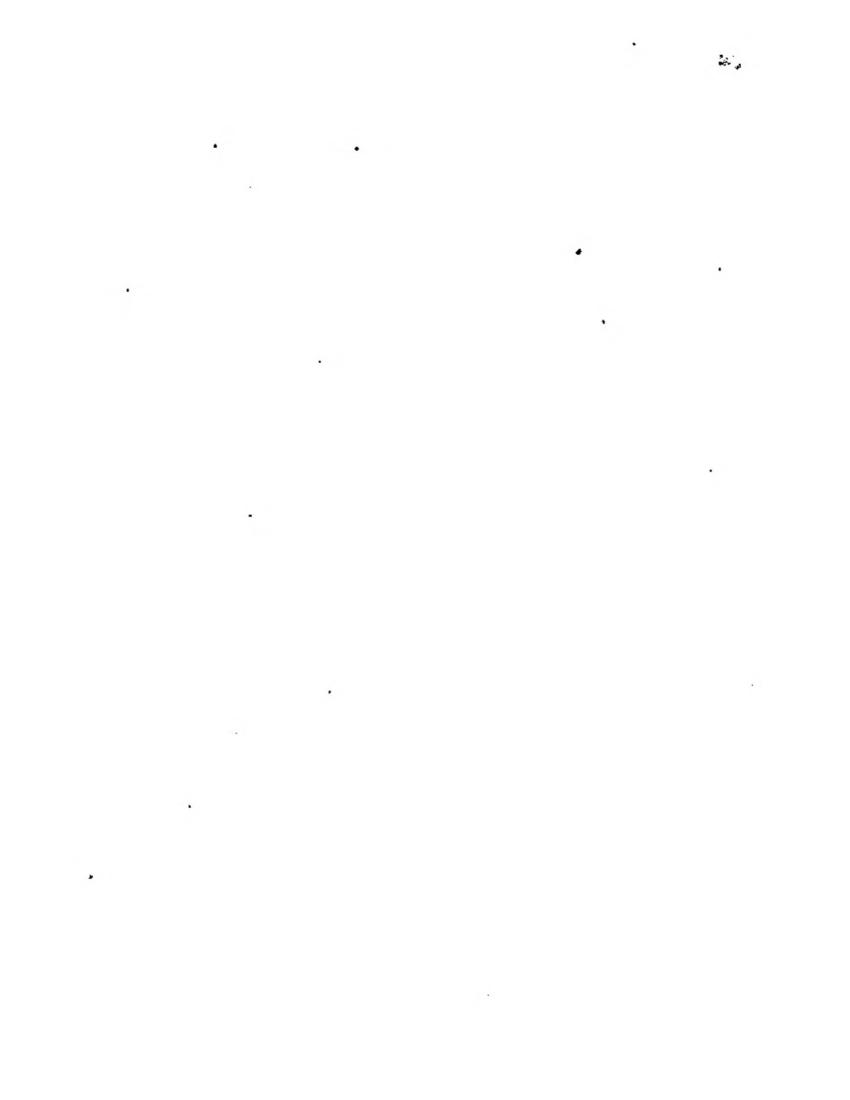

# الوديعة عمي

اس ش دى الواب ين

بار الآف:

ایداع و دبیت کی تفسیر اور و دبیت کے رکن وشرا نظ و تھم کے بیان میں

كس دوسر مخص كواسيد مال كى حفاظت برمسلط كرنے كوشرعاً ايداع كيتے بيں اور جو چيز الين كے ياس جيوزى جائے وہ شرعاً ود بعت ہے بیکنز میں ہے اور رکن ود بعت بھی ایجاب و تبول ہے لینی مودع علی کہنا کہ میں نے بچھے سے ال ود بعت ویایا جواس کے قائم مقام اقوال وافعال موں اورمستودی کی طرف ہے تول وهل سے تبول کرنا یافتانعل سے تبول کرنا یہ بین میں ہے ود بعت مجمى صرت ايجاب وتبول سے موتى ہے اور مجمى بدلالت موتى ہے يس مرت يوں ہے كدمود عنے كہا كدهر، في تخمير يدجيز وديعت دى اورمستودع نے كہا كديس نے تبول كى اور حفاظت كے حق كے واسطے بدوں اس كے تمام نہ ہوكى اور حق امانت ميں مرف ايجاب ے تمام ہوجاتی ہے جی کداکر کس عاصب ہے کہا کہ میں نے بچے چیز منصوب ود بیت دی تو عاصب منان ہے بری ہو گیا اگر چداس نے تیول تند کیا ہولیکن حفاظت کا وجوب مستودع پر لازم ہے ہیں اس کا قبول کرنا ضروری ہے اورود بعت بدلالت اس طرح ہے کہ جب سی کے یاس متاع رکھی اور پھے نہ کہایا کہا کہ تیرے یاس ود بعت ہے اور وہ خاموش رہاتو وہ تحص مستودع ہوجائے کا کیونکہ عرفالیہ ابداع وقبول ہے جی کدا کر عائب ہوا اور متاع ضائع ہو گئ تو وہ ضامن ہو گار خزارہ اسكتين جي ہے اور شرا نكاور بيت چندتم كے جي ازانجلد يهت كمال ودبيت اس قابل بوكداس يرتبعن كا أبات بوسكا موحى كداكر بعاع بوع غلام كويا مواكى يرندكو يا دريات عمیق کے کرے ہوئے بال کوود بعت دیا تونیں سی ہے یہ بحرالرائق میں ہے از الجملہ یہ ہے کہ مستودع عاقل ہو ہیں مجنون یا طفل یا بعقل کا ووبیت تبول کرنا سے نیس ہے اور اس کا بالغ ہونا ہارے زو یک شرط نیس ہے تی کہ جس اڑ کے کوتصرف کی اجازت ہے اس کو و دبیت دینا سمج ہےا ہے بی آزادی بھی شرط نیل ہے لیکن غلام مادون کوود بیت دینے کا اختیار ہے لیکن جولز کا مجور ہوگا لینی تصرف ہے منوع ہوتواس کا وربعت تبول کرنا سی نہیں ہے ایسے بی مستودع کی آزادی بھی مقدود بعت سیم مولے کے واسطے شرط نیس ہے تی کے غلام ماذ ون سے تبول سیجے ہے اوراد کام ود بعت کے اس پرمتر تب ہوں مے لیکن غلام مجور سے تبول سیجے نہیں ہے یہ انگوش ہے۔ حلم ود لعت کابیان <del>۲۸</del>

ادر تھم وربیت کابیے کے مستورج پرود بیت کا حفظ واجب ہے اور مال اس کے پاس امانت ہوجا تا ہے اور مالک کے طلب کرنے کے وقت واپس ویتا اس پر واجب سے کذاتی اشمنی اور جو چیز وربیت ہے وہ دوسرے کوود بیت نیس دی جاتی ہے اور نہ

لے ود بعت دینے والا۔ عل ود بعت لینے والا۔ علی بین آول والل ہے تبول ندکیا ہو۔ علی تولد واجب ہے تی کے اگر طاب کرنے پر منکر ہو تو فور آ ضامن ہو جائے گا چرا گر اگر اگر ارکرے تو بھی صان ہے بری ند ہو گا جب تک مالک کے بیرد ندکرے یا اس کے تکم ہے اس کے لئے کوئی چیز ہیں اگر ماں نے اس کوعاریت دیا ہے تو بھی ضامن نہ ہوگی ای طرح اگر اس نا پالغہ سے کہا ہو کہ میرے سر پرای سے پائی ڈال دے بھی ہیں کہ اس کے باس حفاظات کے داستے بھیجا ہے تو بٹی ضامن ہوگی اگر اس کوا پی نظر سے خائب کیا پی خلامہ میں ہے۔

פנית ליאים:

## وولعت کی حفاظت غیرے ہاتھ میں کردیے کے بیان میں

مستودع کوافقیارہے کدود بیت ایسے تفعی کودے دے جواس کے میال میں ہے خواہ جس کودی ہے وہ اس کی بیوی ہو یا بیٹا جي موياوالدين مول بشرطيكه ووض ايدامتهم ندموكماس سدود بعت يرخوف كياجائية يدفناوي قامني فان بس باورابو بكرية فرمايا کداس کے حیال کوجوند کور ہوئے بدا فتیار ہے کہا ہے مخص کودے دیں جوان کے حیال میں ہے بدوجیز کردری میں ہے اور اس محم میں عیال میں وہ شار ہوتا ہے جومستور م کے ساتھ رہتا ہوخوا ونفقہ میں ساتھ ہو یانہ ہویہ فآوی مغریٰ میں ہے اور ایسا بی فاویٰ قاضی خان على باوراس باب عس ساكنديعن باجم ساتح سكونت كرف كا اعتبار بي حين يوى نابالغ بيني وغلام على يدب كداكر نابالغ بينااس كرعيال على شهواوراس كوود بعت حفظ كرواسطيد مدية ضامن شهوكاليكن يهدكده وتابالغ حفاظت كرفي يرقادر بواور بيوى ا كردوسر يكله بس ريتي مواور شو بردوس يكله على مواور شو براس كونفلة بمي ندديتا مواور شو برن ود بيت اس كود يدي تو ضامن ند موكا اور غلام اكراس كے عيال عي ند مواق بمنول ما بالغ بينے كے ہے يقميريد على باورمستود كانے اكرود بعت اسے غلام يا اجركوجو ماموارى باسالان يمقررب مالانكداس كماتهر بتاب بإبالغ بي كوجواس كميال مسب باسي باب كوجواس كميال مس ے دے دی او منامن ند ہوگار وال مل میں ہے اور ہالغ بیٹا اگر اس کے عیال میں ند مواور اس کوود بیت دے دی اور منا تع موکن تو ضامن ہوگا میجید علی ہاوروالدین کا عم حل اجنی کے ہے تی کہ یا مروری ہے کدوالدین اس کے حمیال علی ہوں ہی اگراس کے عیال علی مول او و دبیت دینا جائز ہے بیطا مدےلیا ہاورسب جوندکور موااس وقت ہے کہ مودع نے وو بیت دے کرمستودع کو منع ندکیا ہوکراہے میال کوند دیااور اگراس نے منع کیا اور گھراس نے کسی کواہے عیال میں ہے دے دی اور و دیعت شائع ہوئی تو و بكها تبائة كاكدا كرمستود ع كوميال كودسين كى مجبودى ندهي بلكداس كى حمّا ظنت كى كوكى را ولكنى تحى تو شامن موكا ادرا كرعيال كودسينه كو مجور ہو گیا اور ضرورت واقع تھی او ضامن نہ ہو گا مثلا ایک تض نے دوسرے کو ایک جو یابدو د بعت دیا اور متع کر دیا کدائی عورت کو حفاظت كواسطيندد ينااور شوبرجيور بواس فيورت كوديد وإادرده ضائع بواتوشو برليخي مستودع ضامن ندبوكا يمضمرات بس ہادراگر کسی اجرخوا وکو یعن جس کو مامواری نفقد دیتا ہاورو وقفس اس کے ساتھ سکونت نہیں رکھتا ہے یا بیسا جرکو جوروز اندیر کام کرتا ہے دو بیت میر دکی تو ضامن ہوگا یہ آنا وی حما ہیے سے۔

وكيل كوود بعت دينا

ا مام تمرتا تی وا مام حکوائی نے امام محر سے ذکر کیا ہے کہ مستودع نے ود بعت اسپنے وکیل کودے دی حالانکدوہ اس کے عمال شن نیل ہے یا کمی اپنے این کو جس پراپنے مال کا اعتبار کرتا ہے ود بعت دی حالانکدوہ اس کے عمال میں نہیں ہے تو ضامن نہ ہوگا کیونکہ جب اس پر مستودع کو اپنے مال کا وثوق ہے تو ایسا ہی ود بعت کا بھی تھم ہے پھر فر مایا کہ اس پرفتوی ہے کذائی النہا یہ ایک

تولہ مضروری ہے بعنی امبنی ہے خلاف ہونے کے لئے مضروری ہے حتیٰ کیا گرعمال نہ موں بعنی ساتھ ساکن نہ موتو ان کوود بعت دیتا جائز نہیں ہے۔

باذاری دکا نداردکان سے تماز کے واسطے اٹھ کیا اور دکان میں در بعت تھی وہ ضائع ہوگی تو دکا ندار ضائن نہ ہوگا کے تکہ اس نے پڑوسیوں پر تفاظت چھوڑی اس لئے کہ بیش ضائع کر دینے والا ترار ند دیا جائے گا اور یہ بھی فیس ہے کہ اس نفل ہے اس نے پڑوسیوں کودد بعت کا ایدائ کیا ہے بلکہ وہ خودی تفاظت کرنے والا رہا اور دکان اس کی محرر ہے کہ اس من فاظت ہے بی تاوی قاضی خان میں ہوا اور اگر و دیعت کی ترکی مفاوش یا ترکی مخان یا قاطم ماذون یا ایسے فلام کو جس کومنزل سے جدا کر دیا ہے دی والا مفائع ہوگی تو ضائن نہ ہوگا ای طرح اگر دوسراف شریک ہول اور ایک کو در بعت دی اس نے اپنے کیہ یا صندوق میں رکی اور شریک کوال کی تفاظت کا حکم کیا اس نے کیسا تھا یا مجرو وود دیعت ضائع ہوگی تو ضائمن نہ ہوگا یہ بیط سرحی میں ہاگر کی تحق کی وو بیویاں ہوں اور ہرا یک تفاظت کا حکم کیا اس نے کیسا تھا یا مجرو وود دیعت ضائع ہوگی تو ضائمن نہ ہوگا یہ بیط سرحی میں اس کی موال میں داخل ہوں ان کو دو بعت دیا ہوگا ہے بیدی کا ایک ایک ایک اور کا دوسرے شوہر ہے ہو وہ ساتھ دہتا ہو اور وہ دونوں بھی میال میں داخل ہوں ان کو دو بعت کے ڈوب جائے کی خواب ہوا اس نے دوسری مشتی میں گری دو رہ میں آگر کی اور خوف ہوا اس نے دوسری مشتی میں تھی خواب کو ضائمن نہ ہوگا ہے شامی دہتا ہے دو تت مثلا اس کے گریس آگر کی اور خوف ہوا کہ دوسری مشتی میں جائے ہو ان کی یا در ایون نہ ہوگا ہے فاون تامی خواب میں اور جواب کی والت طاری ہوئی یا ڈاکو چور نظے اور اس کوخوف ہوا اور وہ ایت اپنے ود بعت بیا جائے کی یا در ایس خواب میں ہوئی یا ڈاکو چور نظے اور اس کوخوف ہوا اور وہ ایت اپنے میا ہوئی ہوئی یا ڈاکو چور نظے اور اس کوخوف ہوا اور وہ دو بعت اس جائے کی یا در بعر کی کی دوسرے کی خواب میں خواب میں دوسرے کو اس کی کو دے دی دوسرے کر تھی دوسرے کو در سے کی خواب میں دوسرے کو دے دی تو میں کی اس کے دوسر سے کو در نظے اور اس کوخوف ہوا دوسرے کی خواب میں دوسرے کی دوسرے کو کی تو میا کی دوسرے کو در سے کا کو دی ہوئی ہوئی کی دوسرے کو دی خواب کو کی تو میا کی کو دی ہوئی ہوئی کی دوسرے کو کی کو دی تو میا کی دوسرے کی دوسرے کو کی کو دی کو کی دوسرے کی دی کی دوسرے کی دوسرے کو کی کو کر سے کو کی کو کی کو کی کو کر کی کور کی کو کی کی دوسرے کو کی کو کو کی کو کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کر کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو ک

مسئلہ مذکورہ کی ایک صورت جس میں اگر مودع نے اول سے ضمان لی تو وہ دوسر سے سے بیں لے سکتا 😭

اس پرائمہ کا اجماع ہے کہ غاصب کا مستودع ضامن ہوتا ہے اگر ود بعت اس کے پاس تلف ہوجائے اور مغصوب منہ کو افغیار ہوتا ہے کہ جا ہے تاصب سے متان لے اور وہ مستووع ہے بھیرنہ سکے گا اور چاہے مستودع ہے متان لے اور وہ بقدر صان کے

ا وہم تھا کہ پر دسیوں سے استھا ظاود ایعت جا ترخیس کونکہ شرط توت ہے ہی ووضامن ہوجائے گالبذواس تقریرے بیاوہ مرفع کردیا۔

ع تولدا می مینی روایت فدکوره ضعیف ہے اورا می روایت موانق اصول کے بیدوسری روایت ہے۔ میں تولد ند ہوگا کیونکدود ایست کی شنا خست سوائے اس کے غیرمکن ہے تو اس نے مجبول نہیں چھوڑی۔

گواہوں سے بوت ہونا کیساں ہے اور اگرا نکار کیا تو بھے کوئیں تو ڈسکتا ہے بلکہ موٹی ہے تمن نے لے گایے تزایہ المعتمن میں ہے اگر والی نہر کے پاس نہر کھود نے کا چند وجھنے ہوکر آیا اس نے کسی مراف کے پاس رکھ دیا اور ضائع ہوا ہیں اگر نہر کھود نے کے نام سے یا والی کے نام سے رکھا گیا ہے تو خاصة ای فخص کا مال گیا کذا فی المحتلفظ فی المحتلفظ الی محفوم کا مال گیا کذا فی المحتلفظ

نېمرلوبارې:

ان شرطول کا ود لیعت میں اعتبار واجب ہے اور کن شرطول کانبین واجب ہے اور کن شرطول کانبین واجب ہے اگرمود کے نے اکرمود کے نے کہا کدود بیت کی اس بیت میں جناظت کراور ستودع نے اس دار کے دوسرے بیت میں جناظت کی قرضائن

اگراس سے کہا کہ اس شم میں اس کی حفاظت کراور دوسر سے ہمیں حفاظت کے لئے نہ لے جا اس نے دوسر سے بی شم میں حفاظت کی تو بالا تفاق صاص ہوگا اور اگر کہا کہ اس بیت میں جو بیرصندوق رکھا ہے اس میں محفوظ رکھا اور اس جو دوسر اس بیت میں معندوق ہے اس میں محفوظ رکھا اس بیت میں معندوق ہے اس میں شدر کھنا اس نے دوسر سے بی میں محفوظ رکھا تو بالا تفاق ضائن نہ ہوگا بیر تابیم ہے اور اصل محفوظ اس باب میں بیسے کہ جس شرط کی رعابت میں جا ور وہ مغیر ہے تو وہ معتبر ہے اور جس کی رعابت تہیں ہوئتی ہے اور نداس میں فائد و سے تو وہ ما طل ہے بید ہوئتی ہے اور نداس میں فائد و سے تو وہ باللے سے بیدائع میں ہے بیر اگر میں ہے ہیں اگر بیشرط لگائی کہ اس کو اس نے اس کو کوف سے بیر نہ لے جاتھ کے کہ کوف سے خفل نہ ہو یا کسی بیت میں صندوق میں اس کی حفاظت کر کے فی جگر میں نہ دی یا میں کو اخراج کے سے میں اس کی حفاظت کر کوف جگر میں نہ کی یا میں کو اخراج کے سے میں اس کی حفاظت کی کوئی جگر میں نہ دکی یا میں کو اخراج کے سے میں اس کی حفاظت کی کوئی جگر میں نہ دکی یا میں کو اخراج کے سے میں اس کی حفاظت کی کوئی جگر میں نہ دکی یا میں کو انتہار نہیں ہے بیتر تاخی میں ہے۔ اگر حفاظت کی کوئی جگر میں نہ کیا اس کو اخراج کے سے میں اس کی حفاظت کی کوئی جگر میں نہ دکی یا میں کو اس کو انتہار نہیں ہے بیتر تاخی میں ہے۔ اگر حفاظت کی کوئی جگر میں نہ دکی یا میں کو انتہار نہیں ہے بیتر تاخی میں ہے۔ اگر حفاظت کی کوئی جگر میں نہ دکی یا میں کو انتہار نہیں ہے بیتر تاخی میں ہے۔ اگر حفاظت کی کوئی جگر میں نہ کی یا سے اس کو میں کی حفاظ کے کہ کو کو کوئی جگر میں نہ کی بیت میں مواند کی کوئی جگر میں کی مواند کی کوئی جگر میں کہ کی کوئی جگر میں کو کوئی کوئی ہے کہ کی کوئی ہے کہ کوئی ہے کوئی ہے کہ کوئی ہے کہ کوئی ہے کوئی ہے کوئی ہے کہ کوئی ہے کوئی ہے کہ کوئی ہے ک

ا قولہ جمع ہوکر بینی چندہ جمع ہونے کے درمیان عمر کی فاص کارہ ہے چندہ آیا تھا۔ سے قولہ شرح طوادی ..... ہے دوایت اول بیکن تیاس سے اولی واتر ب سے قولہ خراج سنر عمل کے جانا۔

منع نہ کیا بلکہ مطلقا تھا طت کا تھم کیا وہ وہ بیت کو لے کرسنر کو گیا ہیں اگر داستہ خوفتاک ہواور وہ بیت تف ہوگئ تو بالا جماع ضامن ہوگا

۔ اور اگر داستہ بے خوف ہواور ور بیت کے لئے کچھ بار ہرواری وخر چہ بھی نہ ہو تو بالا جماع ضامن نہ ہوگا اور اگر ور بیت کی کچھ

بار ہرواری وخر چہ ہو ہیں اگر مستودع کو ہروں اس کے سنر مین لے جانے کے کوئی چارہ فیس ہے تو بالا جماع ضامی نہ ہوگا اور اگر کوئی

راہ نہ لے جانے کی تلتی ہے تو بھی اس پر صان فیس ہے خواہ مساخت تر یب ہویا جیم ہواور اہام ابد پوسٹ کے قول میں اگر مسافت بعید

ہوتو ضامی ہوگا اور اگر قر یب ہوتو ضامی نہ ہوگا اور بھی تلفی اور بحق رہے اور پیر سب اس صورت میں ہے کہ مکان تھا طب معین نہ کیا ہو

اور سنر ہے تع نہ کیا ہواور اگر مکان تھا طب میں کر دیا یا سنر میں لے جانے ہے صرت منع کر دیا اور مستودع کے واسطے کوئی ایک

راہ تک ہے کہ سنر میں ساتھ نہ لے جائے اور پھر بھی وہ لے گیا تو ضامی ہوگا ہو گاوی خالم یا کوئی اپنے حمیل میں ہوگا طب کہ سنر میں ایک ایک ہو تھا ہو کہ ایک خود سنر کو چائے مثلاً ای شہر میں اپنا کوئی غلام یا کوئی اپنے حمیل میں ہوگا دور یک کہ خود سنر کو چائے کہ خود سنر کو چائے کی تھا میا کوئی اپنے حمیل میں ہوگا طب کی تھا تھت کر دا میں جو اور اگر میاں صالت میں وہ بعت کے کر سنر کو جائے تو ضامی ہوگا اور اگر اس سے بیام ود بعت کی صرورت ہے لیں وہ محض سنر میں وہ بعت کے کہ خود سنر کو جائے تو ضامی ہوگا اور اگر اس سے بیام خوائے کی ضرورت ہے لیں وہ محض سنر میں وہ بعت لے کی خوائم کی صرورت ہے لیں وہ محض سنر میں وہ بعت لے کی ضرورت ہے لیں وہ خوائی بیں بیں یا جی کی ان حق سنر میں وہ بعت کے کہا تھی خوائم بیا تا تار خانہ ہیں ہیں یا جی کو اس کے کو سند کی کی خوائم کی کر خوائم کو بیات کی صرورت ہے لیں وہ خوش سنر میں وہ بعت لے کیا تو صائم میں ہوگا ہے گیا تھیں ہیں ہوگا ہے کہ خوائم کی صرور دیت ہے لیں وہ خوش سنر میں وہ بعت لے کیا تو صائم میں ہوگا ہے کہ میں ہوگا ہے گیا تو سند کی کے خوائم کی خوائم کی خوائم کی خوائم کی سند کی ہو کے کہ کی تو سند کی کی کو میان کے کیا تو سند کی کی کو میان کے کی خوائم کی کی خوائم کی کور کی کو کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کو کو کور کی کی کور کور کی کور

اگر دو بعت من بہت ساانات ہواوراس کوسنر میں ساتھ لے گیا اور تکف ہواتو استحساناً منامن ہوگا میمضمرات میں ہے اور بالا جماع الربحرى مغرض ودبيت لے كيا تو منامن ہوگا بدغلية البيان من ہے باپ ووسى نے اگر صغير كے مال كو لے كرسغر كيا اور تكف ہوا تو دونوں ضامن نہ ہوں گے الا اس صورت میں ضامن ہو سکتے ہیں کہ اپنی ہوی کو بہیں چھوڑ جا ئیں بیوجیز کر دری میں ہے مطلق بیج کے وکیل نے اگروہ چیز ساتھ لے کرسٹر کیا تو ضامن نہ ہوگا بشر طیکہ اس کی بار برداری وخرچہ نہ بوورند ضامن ہوگا بی خلاصہ بی ہے اگر مسى في دوسر عكوود ليت دى اوركها كداس كوائي عورت كونددينا كديس اس كوتهم مجمتا مول يعنى اين نبيس جانيا مول يابيني ياغلام وغیرہ کودیے ہے منع کردیا ہیں اگرمستودع کوبدوں اس کے دینے کے کوئی جارہ نہیں ہو دے دینے ہے ضامن نہ ہوگا اورا گر کوئی راہ تکلتی ہوکہ بدوں اس کے دینے کے مفاظمت ہو سکے توضامن ہوگا بیتا تار خانیش ہے مستودع نے وربعت دکان ش رکھی اورمودع نے کہا کہ دکان میں شرکھ کہ بیر خوفناک ہے اس نے اس میں چھوڑ دی بہاں تک کہ چوری ہوگئ ہیں اگر دکان ہے زیادہ محقوظ دوسری چکہ نہ جی تو ضامن نہ ہوگا اور امر محلی تو ضامن ہوگا بشر طیکہ اس ود بعت کے دہاں اٹھالے جانے پر قادر ہو بینزایہ المفتین میں ہے ایک محق نے دوسرے کوری دی کہاس سے میری زمین سینے ووسرے کی زمین نہ سینے اس مخص کی زمین بیٹی پھر دوسرے کی زمین سینی اورری ضائع ہوئی ہیں اگر دوسرے کی زمین کو یانی دینے سے فارغ ہونے سے پہلے ضائع ہوئی تو ضامن ہوگا اور اگر بعد فارغ ہونے کے ضائع ہوئی تو ضامن نہ ہوگا بدخلا مدیس ہے ایک عورت نے کا شنکار سے کہا کہ میرے خوشہائے انگور جواتریں وہ اپنے مكان مى شدر كے اور كاشتكار نے اسے بى مكان مى ر كے بحركاشتكار نے كوئى جرم كيا اور بعاك كيا اور سلطان نے جو بچھاس كے مكان من تعاسب الخواليا توفقيهد الويكر بلي فرمايا كماكراس كامكان موضع بدر انبار خاند عرقريب موتو ضامن ندموكا بيفاوي قاضی خان میں ہے ابوجعفر نے فرمایا کہ منت ابو بھرے وریافت کیا گیا کہ رضاعت دینے والے نے تاجرے کہا کہ اس کواس مخری میں ر کھا دراشارہ سے بتلائی اس نے بعناعت کو یالان میں رکھا تو چھے نے فر مایا کہ ضامن ہوگا ادراگر اس نے کہا کہ جوال میں رکھا و راشارہ ند کیااس نے بالان میں رکھی تو ضامن ندہوگا کذائی الحادی مودع نے اگر مستودع کے واسطے کچھ اجرت کی شرط کی تا کہ ود بعت کی عناظت كري و يحي باوراس برلازم آئ كى يه جوابرا ظاطى بن باوراكر غامب في مغصوب كو يحداجرت بركى فض كى ياس حفاظت كى فئے دو بيت ركھاتو مجھے بيد جير كردرى بن ب.

جونها بار:

جن صورتوں میں ودیعت کا ضائع کرنالازم آتا ہے اور جن سے ضان آتی ہے اور جن سے ضان آتی ہے اور جن سے ضان آتی ہے اور جن سے سے نہیں آتی ہے ان کے بیان میں

نوازل می فرکور ہے کہا گرمتود ع نے کہا کہ مقط الور ہوت ہیں بھیادود بعت از کن لینی ود بعت بھے ہے گر پڑی تو ضامی نہ ہوگا اور اگر کہا استطاعت بینی بیٹی بیٹی بھی اور امام ظمیر اللہ بن مرغینائی نے فرمایا کہ دونوں صورتوں میں ضامی نہ ہوگا کہ نکہ مستود ع گراد ہے ہے ضامی نہیں ہوتا ہے جبکہ دو ود بعت کو چوز کر چلا نہ گیا ہواور فتو گیا ای پر ہے بی فلاصہ میں خیار اگر کہا کہ جھے نیس معلوم کہ ضائع ہوئی یا نہیں تو ضامی نہ ہوگا اور اگر کہا کہ جھے نیس معلوم کہ خیار کہ خوائع کر دیا ہے یا نہیں ضائع کی اے قامی ہوگا ہوئی یا نہیں تو ضامی نہ ہوگا اور اگر کہا کہ جھے نہیں معلوم کہ خوائع کر دیا ہے یا کہ نہیں ضائع کی اور ضائع ہوا اور بھے نہیں معلوم ہوا کہ کو گر ضائع ہوا تو امام ابو بکر تھر بین الفصل نے فرمایا کہ اس پر ضان نہیں ہوگا ہو گا ہوں ہوا کہ کو گر ضائع ہوا تو امام ابو بکر تھر بین الفصل نے فرمایا کہ اس پر ضان نہیں ہوگا ہو گا ہوں ہوا کہ کو گر ضائع ہوا تو امام ابو بکر تھر بین الفصل نے فرمایا کہ اس پر خوائی خوائی نہیں ہوگا ہو گا ہو گا

ایک شخص نے اپنے دار میں ور بعت رکھی اور اس میں بہت آ دمی آتے جاتے ہیں اور وہ ود بعت

ضائع ہوگئی 🏗

ا ۔ تولہ شارتیں کیا جاتا ۔۔۔۔ بعنی ایسی چیز ہے جس کے واسطے محن حفاظت گاؤٹیں ہوسکتا ہے یار وائٹ نیس ہے جیسے اشر فیوں کا تو ڑھیا مظکہ کا ڈبوغیرہ۔ بع مغنی حمین بعنی بند بمضبوط۔

منتووع نے وہ وارجس کے بیت میں وواجت بھی دوسرے کو واسطے تفاقلت کے سپر دکر دیا پس اگر دو ایعت کا بیت مفلق مجھین تھا کہ بدول مشقت کے اس کا کھولنامکن شقاتو ضامن شہوگاورشضامن ہوگا بیقدید عل ہے اور اگرود بیت مدفون شہولی اگرا سے مقام پر ر کمی ہو جہاں کوئی مخض بدوں اجازت واؤن طلب کئے نہیں جاسکا ہے تو ضامن شہوگا اگر چہاں کا کوئی وروازہ شہور پرمیط میں ہے ا بك فض في اسيندار من ودبيت ركمي اوراس من بهت آدي آتے جاتے ہيں اور وه ودبيت ضائع موكي پس اگروه الى بشيقى كد ہا و جودلو کوں کے آئے جانے کے بھی وار میں اس کی تھا تلت کی جاتی ہے تو ضامن ند ہوگا ور ند ضامن ہوگا پر قلیہ میں ہے مستودع نے ا كرمحراش ود بعت ركمي اوروه چوري بوگن تو ضامن شهو كاريميط ش بيد

ود بعت زین می ون کردی ہی اگراس برکوئی علامت بناوی بہاتو شامن ندیوگاورند ضامن مو کا اوروشت کے میدان میں دن کرنے سے ہرمال میں ضامن ہوگا مید جیز کر دری میں ہے آگر چور ڈاکومستو وع کی طرف متوجہ ہوئے اس نے ود بیت کوجلدی ے زین میں ون کرویاتا کدنے چین لیں اورخودان کے خوف ہے ہماک میا محراوث کرآیا تو اس کوو و جکدند کی جہاں ون کی تھی اس وفن كرتے وقت اس سے يہ بات مكن تھى كداس برنشان بناد سے اور نہ بنایا تو ضامن ہوگا اور اگر بد بات مكن ندھى اس اگر خوف رفع ہونے کے بعداس سے جلد تر لوٹ آ بامکن تھا اور وہ ندآ یا تو ضامن ہوگا بظیر بیش ہے اگر ود بیت کاما لک اس کے ساتھ ہوکدونوں ساتھ بی جارہے ہوں پھر جب چوروں نے اس طرف توجہ کی تو مالک وولیت نے کہا کہ ودلیت وٹن کر دے اس نے وٹن کر وی پھر چور چلے محتے اور ان کے بعد رہمی چلے محتے یا بیدونوں پہلے چلے محتے پھر چور چلے محتے پھر دونوں آئے اور مستودع نے ود بعت نہ پائی تو مك نيل بكراس مورت من منودع ضامن نهوكا كونكداس في الك كي كم عدن كردى باورا كرفتامستووع تها بواور ہاتی مسئلہ بحالدر ہے تو اس کے علم میں تغمیل ہے کداگر چور پہلے چلے مجئے اور مستووع کوقد رستمی کدوو بعت اکھاڑ لے اس نے ہاہ جودقدرت کے نداکھاڑی وہیں چھوڑ دی تو ضامن ہوگا اور اگر چورو ہیں تفہر کئے اور بیان کے خوف سے وہاں ندھمرسکا چاا کیا مجرآیا اور پر نه نه بایا تو دومورتش میں اگر بعد خوف زال موجانے کے بقدرامکان جلدی آیا اور نه بایا تو ضامن شامو گااورا گرجلد آنامکن تعامر اس نے در کی تو ضامن ہوگا میں جے مستودع نے اگر دو بعت ایسے بیت میں رکددی جو فتندولز الی کے زماند می خراب کھنڈل ہو عميا ہے لي اگرزين كے او يركمين ركى تو ضامن موكا اور اگرزين من فن كردى ہے قو ضامن شاموكا بينز الله المعتبان مى ہاكيكمن نے دوسرے کے باس ایک فقہ ووبیت رکھااور جب اس سے طلب کیا تو اس نے کہا کہ جھے نہیں معلوم کیونکر ضائع ہو کیا تو بھن نے فرمایا ہے کدو مضامن شہو کا اور یکی است سے بدجوا برا خلائی میں ہے۔

ا یک مخض نے دوسرے کوایک تقدد یا کداس کوفلال مخض کو وے دے تا کدو اورست کروے اس نے وے دیا اور بھول کیا تو ضامن ندہوگا يدوجيز كرورى مي ہے ايك اڑكا مرائل يعنى قريب بالغ ہونے كے تعالى كوايك تقدويا تاكدياني با ويداس في تقد ے نظت کی اور وو منا لکے ہوا تو منامن ندہوگا بہتنیہ میں ہے خلف فرماتے ہیں کہ میں نے اسد سے دریافت کیا کہ ایک من ر ایک ورہم ہے چرمطلوب نے طالب کودو درہم ایک باردے دیتے یا ایک درہم دیا چرایک درہم دوسرا دیا اور کہا کہ اپنا ورہم لے نے پھر دونوں درہم قبل اس سے كدور بم كومين كرے ضائع ہو مي تو فر مايا كدمطلوب كدور بم مي اور طالب كواس كا وربم طبط كااور اگراس نے پہلا درہم دینے کے وقت کھا کہ بہترائ ہے واس نے مجر پایا اوراس پر دوسرے کی مفان ندائے کی بینا تار فانیش ہے فاوی ابواللیت کے باب افضب میں ہے کہ ایک مخص نے دوسرے کووس درہم ویے اور کہا کہ پانچ درہم بچے ہد ہیں اور بانچ درہم

تیرے پاس دو بعت ہیں ہی قابش نے اس میں سے پانچ دوہم ملف کرد ہے اور پانچ خود تلف ہو گئے قو ساڑھے سات درہم کا ضامن

ہوگا کہ تکہ بہائی صورت میں فاسد ہاس لئے کہ بہر مشاع ہا اور جو چیز بطور بہر فاسد کے متبوض ہوو ہ منان میں ہوتی ہے ہیں پانچ

درہم جو تلف ہوئے ان کے آو معے منانت میں اور آو معے امانت میں ہیں ہی نصف کی منان وا جب ہوئی اور بیڈ ھائی ورہم ہوئے

اور جو پانچ درہم اس نے تلف کر دیتے ہیں وہ سب بسب تلف کرنے کے منانت میں دہ ہی ساڑھے سات دراہم سب منانت

میں اس پر واجب ہوئے اورا کر ہوں کہا کہ دن میں سے تین درہم تیرے ہیں اور پاتی سات درہم فلال فتوں کو دردہ سے ہوتو کہ خصاص دراست میں تھا۔

میں اس میں تلف ہو گئے تو تین درہم کا ضامی ہوگا کے ذکہ وہ بہد فاسد تھا اورا کرا ہے بہد کی وہدت کی میت کی طرف سے ہوتو کچھ ضامی شہوگا کو ذکہ وہ بہد فاسد تھا اورا کرا ہے بہد کی وہدت کی میت کی طرف سے ہوتو کچھ ضامی شہوگا کو ذکہ وہ بہد فاسل فی کو کہ اس میں ہوتے ہوتو پانچ درہم کا ضامی نہ وگئے تو بہ کی درہم کا ضامی نہ ہوگا جو بہ کی درہم کا ضامی نہ ہوگا جو بہ کے درہم کا ضامی نہ ہوگا جو بہ کے درہم کا ضامی نہ ہوگا اورا گراس کو دی درہم پانچ پانچ کر کے علیمہ و دیتے پھر کہا کہ اس میں ہوگا سب کو طامی نہ ہوگا ہو پانچ درہم کا ضامی نہ ہوگا اورا گراس کو دی درہم پانچ کی گر کے علیمہ و درہم کا ضامی نہ ہوگا ہو بہ میں اور بانچ کی ہی تھی تھی ہو تے تھی کہ کہا کہ اس میں ہوگا سب کو طامی نہ ہوگا ہو باتے درہم کا ضامی نہ ہوگا ہو بہ ہوگا ہو بید کہا کہ درہم ہدکتے ہیں پھر قابض سب کو طاد یا اور وہ تلف ہو ہو تی تھی ہو کرتے بی کہ درہم ہدکتے ہیں ہوگا ہو باتھ درہم کی شامی نہ ہوگا ہوگی ہوگی ہو تھی ہو ہوگا ہو باتھ کی درہم کی میں ہو ہے۔

کی خوالم میں نہ ہوگا ہوگی ہوئی ہو تی تھی ہو ہو تھی ہو تی تھی ہو تھی ہو تھی تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی تھی ہو تھی ہوتھی ہوتھی ہوتھی ہوتھی ہوتھی ہوتھی ہوتھی ہوتھی ہو تھی ہوتھی ہوتھی ہوتھی ہوتھی ہوتھی ہوتھی ہوتھی ہوتھی ہوتھی ہوتھی

اگرود بعت میں کھونچالگایا چوہا کاٹ گیایا آگ ہے جلی وغیرہ 🛪

موز و بینے والے نے اگر و وموز و جواس کو درست کرنے کو دیا گیا تھا اپنی دکان بیس چیوز دیا وہ رات بیس چوری ہو گیا لیس ایس سوس ایک گیز اہوتا ہے جوریشی و پشیرنر کپڑوں میں پڑ جاتا ہے۔ ع قولہ ندہ وکا کذائی نسوالاصل لا بینسمن ورح التزام الحفظ نظر ولعلہ بینسمن میں وہ اس مدین

اگر د کان میں کوئی ما فظاموجود ہے یا اس بازار کا کوئی چوکیدار ہوتو منامن نہ ہوگا اورا ہام تلم پیرالدین مرکینا ٹی منامن نہ ہونے کا فتو کی وية تماكر چددكان كا حافظ بابازاركا چوكيدارند مواور بعض في بول كها كداس من عرف كاعتبار باكرلوك وكانون كوبدون حافظو چ کیدار کے چوڑ جاتے ہوں تو وہ ضامن نہ ہوگا اور اگراس کے برخلاف ہوتو ضامن ہوگا ادرای پرفتویٰ ہے بی عابیہ میں ہے۔ای طرح کما کیا کداکردکان کا درواز و کملا چوز و یا اور بدایسے مقام پرواقع جواجهاں کے لوگوں کی عرف و عادت یکی ہے تو اس برمنان منیں ہاور بخارا می عرف جاری ہے کدوکان کا درواز ، کھلا چھوڑ دیتے ہیں اورکوئی شےمثل شبکہ وغیر ، کے دکان پر انکا دیتے ہیں اور ضامن ندہونے کی روایت جولاہے کے باب میں محفوظ ہے کداگر جولا ہے نے وہ کیڑا جس میں سے چھے بیاہے ادرسوت کو کر کہ می چور دیااوروبال کوئی محض حافظ یابازار کاچوکیدارس بو جولائے پر مان تیس آتی ہے بدذ فیروش ہے ایک موز ووز گاؤل کی .. طرف چلا گیا تا کہ موز ہ سے وہاں اس کوئس نے موز ہ دیاس نے مع یا دن آیک منص کے دار میں رکھ دیا اور خود شرعی آیاوہ چوری ہو حمیالی اگراس نے وہ دارواسطے سکونت کے لیاتھا خواہ کی طور سے لیا ہوتو ضامن نہ ہوگا اور اگر ایسے فض کے دار میں رکھا جہاں وہ خود سكونت نيس كرتاب تو شامن موكاية جوام الفتادي على باكرموز ودوز في موز وليا تاكداس كودرست كروساس كواس فود مكن لياتو جب تك يہنے موئے ساس وقت تك أكر ضائع موتو ضامن ساور جب اتارديا كار ضائع مواتو ضامن بيس بيم تعط على ساكر مستودع کے دارے و دیعت چوری ہوگئ اور دار کا درواز و کھلا ہوا ہے مستودع فائب ہے دار علی موجود دین ہے تو محدین سلم نے فرمایا كدضامن موكا كار يوجها كيا كداكرمستودع اين باغ الكوريابستان من جودار سه طامواب كيا موتو فرمايا كداكردار يس كونيل جهور عمیا ور شدایس جکہ جا کر تھی اجہاں ہے آ ہٹ سنائی دے تو مجھاس کے ضامن ہونے کا خون ع ہے اور ابونعر نے قرمایا کہ اگراس نے داركا درواز ونيس بندكيا اورود بيت چورى موكئ تو ضامن شهوكا اورمراوان كى يدب كداس ونت ضامن ندموكا كدجب داري كوكي حفاظبت كرف والاموجود مور قاوى قامنى فان يس ب\_

ایک مخض کوایک چھری ود بعت دی اوراس نے اسے موزہ کی سابق میں رکھ لی تو ضامن نہ ہوگا کا

 بعض نے فرمایا کہ ہر حال میں اس پر ضمان نہیں آتی ہے بیٹر ان اُمعتین میں ہے اگر دراہم ودبیت اپنی آسٹین کے کنارہ می باند ھے یا دامن یا عمامہ کے کنارہ میں بائد ھے تو ضامن نہ ہوگا ای طرح اگر دراہم ودبیت کسی رومال میں باندھ کراپئی آسٹین میں ر کھاور چوری ہو مھے تو ضامن نہ ہوگا بیرمحیط میں ہے۔

محمى كوسوناديا كماس كى حفاظت كرياس في البيغ مند من ذال لياجيسے تاجروں كى عادت ہوواس كے مكت من جلاكيا توضامن شہوگا يقنيد على بهاكرود بعت سوتايا جائدى مواس نے كها كه على في الني استين على ركوليا تعاو وضائع موكئ تو ضامن شهو گار ملتعط میں ہے ایک مستودع نے دراہم وربعت اپنی جیب میں رکھے اور نسق کے جلسے می کیا وہاں وہ درہم کر بڑے یا چوری وغیرہ عضائع موے تو بعض نے کہا کرضامن نہوگا کو تکداس نے جیب میں ود بعث محقوظ رکھی تھی جہاں اپنا مال محقوظ رکھتا ہے اور بعض نے فرمایا کہ بیٹم اس وقت ہے کہ اس کی عقل زائل نہ ہوجائے اور اگر عقل زائل ہوجائے اس طرح کدایے مال کی بھی حفاظت نبیس کر سكا بو صامن موكا كونكداي فعل ساس في حفاظت ساجزى اختيارى يس ضائع كرديد والايا ودبيت كوغير كرديد والا قرار دیا جائے گایہ قناوی قامنی خان میں ہے اور اگر اس نے کمان کیا کہ میں نے جیب میں ڈال دیتے ہیں اور وہ جیب میں نہیں مجے تحاذ و وضامن ہے بیمچیط میں ہے اور اگر ان درہموں کو اپنی تھیلی میں رکھایا از اربند میں بائد صلیا اور ضائع ہوئے تو ضامن نہ ہوگا یہ خزامة المعتنین میں ہے مستودع نے اگرود بیت کی انگوشی اپن چینکلیا یا اس کے پاس کی انگل میں پہنی تو بعد تلف کے ضامن ہوگا اور اگر ع کی انگلی یا کلے کی انگلی یا انگو معے میں پہنی تو ضامن نہ ہوگا اور اس پر فتوی ہے بیجواہرا خلاطی میں ہا اور اکر اس نے انگوشی پہنی اور اس ے اوپر سے انگلی میں دوسری اگوشی ہے قو ضامن نہ ہوگا اور بھی ا مام محد نے ذکر کیا ہے کہ مارے بعض مشائخ نے فر مایا کہ اگراس نے انکوشی پہنی اوراس کا محمیدا بی محمل کی طرف کیا تو ضامن نہ ہوگا بیز خیرہ میں ہاور اگرمستودع مورت ہوتو جس انگی میں جا ہے بہنے ضامن ہوگی بیفسول محادیہ میں ہے قاوی اہل سرقد میں ہے کہ ایک مورت کو ایک اور کی چید برس کی وربیت دی گئی وہ عورت کس کام میں مشغول موسى اوروه بجيازى يانى مى كركى توعورت برمنان ندآئ كى يجى فرق باس مورت مى اورغصب ليمى فرآوي الوالليث مي بيمسكله يون عى غركور باوراس جواب من بجماعتراض باوريون كهناجاب كالكراس كى نظر ساعا سبنيس موكى توضامن ندموكى اور اگرنظرے عائب ہوگئ تو ضامن ہوگی بیمیط میں ہے۔

اگرکی محض نے ایک اڑے کو و دیعت دی اوراس اڑے کے پاس و دیعت کف ہوگی تو واڑ کا بالا جماع منام ن نہ ہوگا اورا گر اس نے فو دکھ کر دی ہیں اگر اس اڑے کو تجارت کی اجازت ہے تو بالا جماع منام ن ہوگا اورا گروہ اڑکا مجور ہے کہ تعرف ہے تع میا ہے جین اس نے و دیعت کو اپنے ولی کی اجازت ہے تول کیا تو بالا جماع منام ن ہوگا اورا گر بلاا جازت اپنے ولی کے تول کیا ہے تو امام اعظم وامام محد کے ذریک منام ن نہوگا نہ فی الحال اور نہ بعد بالغ ہونے کے اورا مام الا ہوسٹ نے فر بایا کہ فی الحال منام نہوگا یہ مراج الو باج میں ہے اورا گروہ بعت غلام ہواور لڑ کے نے اس کو آل کر ڈالا تو بالا جماع اس کی قیمت لڑ کے کی مددگار براوری پر آئے ہو ور جم یا ہوگی اورا گر جان منافع کرنے ہے کم کوئی جرم کی اتو بھی اس کا جر ماند لڑ کے کی مددگار براوری پر آئے گا جبر ملیکہ جرمانہ پارٹی سودہ جم یا زیادہ ہوتا ہوا ورا گر اس سے کم ہوتو بالا جماع لڑ کے مال میں سے دینا واجب ہوگا کذائی السرات الو باج اورا گر ود بعت میں طعام ہواس کولڑ کے نے کما لیا تو ضامی نہ ہوگا یہ ٹر انت المعتین میں ہواورا گر غلام کے پاس ود بعت رکی اور وہ اس کے پاس کف ہوگی تو

ل توليفسبين معن فعب يس منامن بوگ ع توله بعد آزاد .... يعنى بعد آزادى كے ماخوذ بوگا۔

بالا تفاق اس پر حال بیل ہے یہ جوا ہرا ظاطی میں ہے اور اگر غلام نے خود آلف کردی ہیں اگر ماذون ہے یا جحور ہولیکن اپنے موئی کی اجازت سے اس نے ود بعت پر قبضہ کیا تو بالا جماع ضائن ہے اور بعد آزاو ہوئے تک اس پر قرضد ہے گی اور اگر غلام جحور ہوکدائ نے بدون اجازت ما لک کے اس پر قبضہ کرلیا تونی الحال ضائن نہ ہوگا اور بعد آزادی کے ضائن ہوگا جا گائے ہو یہ امام اعظم والم محد کے نزویک ہے اور امام الح بوسٹ نے فرمایا کہ نی الحال ضائن ہوگا اور دو بعت می فرو خت کیا جائے گائے فی ود بعت اوا کرنے کے واسطے فرو خت کیا جائے گائے جو ہرة المنے و میں کھما ہے۔

اکر مال ووبعت میں غلام ہواور غلام مستودع نے باوجود مجور ہونے کے اس غلام کوٹل کردیا ہیں اگر عمر آفل کیا ہے تو غلام مستودع بھی قتل کیا جائے گاریمراج الوہاج میں ہے اور ودیعت غلام ہونے کی صورت میں غلام مجور لینی مستودع نے خطا ہے اس کی جان بلاک کرنے سے کم کوئی جرم کیایا خطا سے آل کیا تو اس کے مالک سے مواخذہ کیا جائے گا کہ غلام کودے یا فدیددے اور فی الحال ع خان فی جائے گی یزندائ المعتمن میں ہے اورام ولد اور در رےمتودع ہونے کاسب وہی تھم ہے جوہم نے غلام کے حال میں بیان كياليكن فرق بيب كدا كران دونول برضان لازم آئة ويدونول سى كركاداكري محديه مراج الوباج بس ب الركمي مخض كوكوني چے ود بعت دی اس کے نابالغ او کے یا غلام نے اس کو تلف کرویا توفی الحال تلف کرنے والا ضامن ہوگا بیمبروط میں ہے اور مکا تب و دبیت تلف کرنے سے فی الحال منامن ہوگا بیڈناوی عما ہیے میں ہے اگر مستودع سو کیا اورود بعت اسپینے سر سے یہ بچے رکھی یا میلو سے بینجے ر کمی اوروه ضائع موکی تو ضامن ند مو کا اورای طرح اگراس کوایے سامنے رکھا موتو مجی میں تھم ہے اور میں تھے ہے اورای طرف مس الائميرهي في ميلان كيا باورمثار في فرمايا كدومرى صورت عن اس وقت منان لازم ندائ كى كدجب بيشم بيشم ويا مواور اكركروث سيهويا بوقو ضامن باوربيهب معركاتكم باوراكر سفري بوتوكسي طرح ضامن شهوكا خواه بيني بيني وي ياكروث ے زمین پرسوجائے رمحید میں ہے امام ابوالقاسم سے دریافت کیا گیا کہ ایک فض نے ود بعت کے گیڑے اپنے چویا یہ برر کھ لئے پھر راستد على كبيل جوياب از ااور كبر اين بهاوك يج ركوكراس برسور مااوروه جورى مو محاتو امام محرف فرمايا كه اكراساس هل سے تغرق منظور تھا تو شامن ہوگا اور اگر اس نے حفاظت كا قصد كيا تھا تو شامن نه ہوگا اور اگر بجائے كيٹروں كے درہموں كي تھيلى ہوتو ضامن نہ ہوگا بیرحادی میں ہے اورشرح ابوذ رہی ہے کہ اگر مستودع کے کھر میں آگ کی اور اس نے ود بعت جلتی چوڑ وی وہ سب جل منی یا وجوداس کے کہاس کے امکان میں تھا کہ دوسرے فض کودے دے یا دوسرے مکان میں ڈال دے تو ضامن ہوگا یہ تمرتاشی میں ہے اور اگر متودع کے باس سے ود بعت چوری ہوگئی اور سوائے ود بعت کے متووع کا خود کھے مال نہ گیا تو ہارے نزد یک منامن ندموگا یکافی علی ہے اور جامع اصغر علی ہے کدامام ابوالقاسم سے دریافت کیا گیا کدایک مخص کے باس وو بعت ہے اس کوکوئی مخض اٹھا لیے چلا اورمستودع نے منع نہ کیا تو فر مایا کہ اگر اس کومنع کرنا اور مثانا اس کے امکان میں تھا اور اس نے نہ کیا تو ضامن ہوگا اور اگراس مخص کے ڈاکو بن اور مار پیٹ سے خوف کر کے متع نہ کیا تو ضامن نہ ہوگا بیمیا بس کسا ہے اگر مستودع نے کس مخض کووو بیت لے لینے کی راویتائی تو اس صورت میں ضامن ہوگا کہ جب اس خض کو لیتے وقت لینے سے ندرو کا ہواور اگر لیتے وقت اس كوردكا تو منامن ندجوكا بيظامه ش لكماب-

دانستدائي حركت كرناجس سے دوسرے كونقصان لاحق ہوجائے كئ

مستودع نے اگر اصطبل وربیت کا درواز و کھول دیایا غلام مقید کی قید کھول دی لین بیڑی وزنجیر و فیر وجس ہے وہ بستہ تھا آبولہ بعد آزاد .... یعنی بعد آزادی کے ماخوذ ہوگا۔ سی آبولہ آن الحال .... یعنی غلام مجود کے آزادہ و نے تک تا خیرے وگی سی تین جدا کر کے آرام ہے ہوئے۔ محول دی توضامن ہوگا بیضول عماد بدھی لکھا ہے ایک مستودع نے کاردان سرائے کے ایک جروش ود بعت رکھی اور اس میں ایک قوم کاصحن ہاس مستودع نے اس کے ورداز و کی زنجیر در بعت کی ری سے بائد صدی اور درواز و بند کیا اور نداس میں قفل دیا اور باہر نکل آیا مجرود بیت چوری موکنی تو بیخ امام نے فرمایا کراگرا سے موقع پراس طور سے باندھنامضرطی میں تارہے تو ضامن نہ ہوگااوراگر غفلت میں شار ہے تو ضامن ہوگا ایسائی فاو گانسی میں لکھا ہے ایک مخفل نے دوسرے کے پاس و دیعت رکھی اورمستودع نے اپن دكان مي ڈال دى اور جمعه كى تمازكوچلا كيا اور دكان كا ورواز وكملا جيوز كيا اورايك نابالغ لرك كودكان كى حفاظت كے داسطے بھا ميا اور ووبعت دکان سے جاتی رہی تو امام ابو بمرحمر بن الغصل نے فرمایا کہ اگر دولڑ کا اس لائق ہے کہ چیزوں کومضبوطی ہے رکھے اور حفاظت كرے تومستودع ضامن ندہوكا ورندضامن موكا اور قامنى على سغدى فرمايا كركى حال ميں ضامن ندبوكا كيونكداس نے ود بعت اپن حرز میں رکی تھی ہی ضا کتے نہیں کی تھی بیڈاوی قاضی خان میں لکھا ہے مستودع چلا گیا ادرا بنی کنجی غیر محض کے یاس چیوز گیا چرجب آیاتوود بعت ندیائی تو گنجی دوسر محض کودے جانے کی وجہ سے ضامن ندہوگا بید جیز کردری میں ہوا یک تحض نے ایک فامی (بنیا) کے پاس کیڑے وربیت رکھے اور فامی نے اپنی دکان میں رکھ دیتے اور سلطان وقت ہرمبینہ میں لوگوں سے مجمد مال لے لیتا تھا کداس نے اپنا وظیفدان پرمقرر کرر کھا تھا ہی سلطان نے اسے وظیفہ میں دہ کپڑے نے لئے ادران کو دوسرے کے یاس رہن کر دیا اوروہ چوری ہو محصے تو مشارکتے نے فر مایا کہ اگر فامی سلطان کویہ کیڑے لینے ہے منع نہیں کرسکتا ہے تو ضامن نہ ہوگا اور مرتبن ضامن ہوگا اورصاحب ودیعت مخارے واہم مرتبن سے منان لے یاسلطان سے منان کے بیفاوی قاضی منان میں کھا ہے۔ عامل دالی نے کس کے پاس ود بعت رکمی اس نے اپنے بیت میں رکودی پھر جب سلطان کے وظیفہ کے دن آئے تو اس نے اپنا اسباب اٹھالیا اور دوسری جگهرکمااورود بعت و بین چیوژ دی اورخودرو پوش موکیا پس اس کا گھر اورود بعت اوٹ لی تو و مخض ضامن موگا اگر چهاس نے اپنا بھی كوراسباب جيوز ديابويةنيه شي العاب.

فی جم الدین سے دریافت کیا گیا کہ ایک فی نے دوسرے کے پاس اپنے بکھ کیڑے ایک لینے علی لینے میں لینے ہوئے و دیست رکھاس مستودی نے الیے بی لینے علی الیے بی مہمان کے سرکے بیٹے دات علی شل سے بھی کر کودیئے گھر صاحب وو بعت کواس کی دو بعت والی دی پھر ما لک نے کہا کہ میرے کیڑے اس علی اس تقد در تھاس علی سے بھی ندادد ہیں تو تی نے دکھیے سے ضائع ہوئے ہیں جم وہ سے بی مہمان کے سرکے بیٹے دکھیے سے ضائع ہوئے ہیں جب سک مہمان کے سرکے بیٹے دکھیے سے ضائع ہوئے ہیں ہیں مہمان کے سرکے بیٹے دکھیے سے ضائع ہوئے ہیں تب سک مہمان کے سرکے بیٹے دکھیے سے ضائع ہوئے ہیں تعد وہ اس میں اس وہ جب سک وہاں حاضر دہا ہے تب مثل فقط سرکے بیٹے بھوڈ کر غائب ہوا تی جو اس میں ہو جائے ہی مستود کی جب میں بڑھی کے آنات تھے گھرآ کروائی لے لی اور واجب ہوگی یا کہ جس میں بڑھی کے آنات تھے گھرآ کروائی لے لی اور واجب ہوگی کے الی سے اس میں ایک بہولا تھا وہ نہیں ہے باس استودی کے کہا کہ جس نے تھے سے ذبیل لے کراپ تی تھیے میں کہا تو وہ بعت دکی اور میں معلوم کہ اس میں کیا تھا تو اس پر صان نہیں ہے اور تشم بھی نہیں آتی ہا ای طرح آگر کی کے پاس در بموں کی تھیلی وہ بعت دکی اور مستودی کے باس در بھی اس پر تھی تیں آتی ہے ہاں اس وقت آئے گی استودی کے بیاں میں وہ بعت رکھی اور بعت رکھی اور بعت رکھی اور بعت رکھی اس میں میں بڑھی کی آتی ہے ہاں اس وقت آئے گی مستودی کے بیاس میں مودی نے آگر مستودی کے بیاس اس وقت آئے گی مستودی کے بیاس میں میں کرو کے بیاں اس وقت آئے گی مستودی کے بیاس میں کہو کی کے بیاس اس کوری کیا کہ کہ کہ میں برگی بھی کی کہوری کی اس میں کہوری کی اس میں کی کہوری کی اس میں کہوری کی کہوری کی اس میں کہوری کی کہوری کی اس میں کہوری کی کہوری کی اور اپنی وہ بعت می کوری دیا تھوڑ دی کی اس میں دور میں کی اس کی کہوری کی کوری کی کہوری کی کہوری کیا کہ کہوری کی کوری کی کہوری کی کہوری کی کھوری کی کوری کی کھوری کی کھوری کی کہوری کی کہوری کی کہوری کی کی کوری کی کہوری کی کوری کی کھوری کی کھوری کی کھوری کی کوری کی کھوری کی کہوری کی کھوری کی کوری کی کھوری کی کوری کی کھوری کی کھوری کی کھوری کی کھوری کی کوری کی کوری کی کھوری کی کوری

جانا ہوکہ جس پراس نے قیصد کیا ہے و مودع کاحق ہے یا غیرکاحق ہے یہ جواہرا تعتادی ہی اکھا ہے۔

ایک مورت نے کی فض کا کہڑا اجرت پر دھ یا اورا ہی جہت کی منڈ بر پرسکھا نے کے واسطے لٹکا دیا اور دومرا کنارہ دومری
طرف پڑا ہے وہ صفائح ہوگیا تو مورت صامی ہوگی یہ ظامہ علی کھا ہے ایک مورت نے لوگوں کے پڑے دھوئے اور پڑوں کو جہت
پرسو کھے کے واسطے ڈالا پس اگر جہت کی منڈ بر ہوتو ضامین نہ ہوگی اور بعض نے کہا کہ اگر منڈ بر بلند نہ ہوتو ضامی ہوگی یہ ضبول محادیہ
عمی لکھا ہے ایک فنص کے قبضہ علی دومرے کا مال ہے اس سے سلھان طالم نے کہا کہ اگر تو بھے وہ مالی نہ دے گا تو تھے ایک جہید قید
کروں گایا تھے ماردوں گایا لوگوں عمی رسوا پھراؤں گا تو اس کو دینا جائز نیک ہے اور اگر دے دیگا تو ضامی ہوگا اور اگر ہوں کہا کہ
تیراہا تھے کو دولی تھی ہوائی کو قرصتوں گا تو اس کو دینا جائز نیک ہے اور اگر دے دیگا تو ضامی ہوگا اور اگر ہوں کہا کہ
کو ڈرایا کہ اگر بھے ود بیت نہ دے گا تو مستودع کا مال تلف کرا دوں گا اس نے دے دی پس اس کے پاس بعثد رکھا ہے ہائی ہوگیا
ضامی ہوگا اور اگر اس کا کل مال سلطان نے لیا تو وہ بیارہ صفور ہے اس پر حمان نہ آتے گی بیٹز اند آسکتین عمی کھا ہے ستور ع ضامی ہوگا اور اگر اس کا کل مال سلطان نے لیاتے وہ وہ تیارہ صفور ہے اس پر حمان نہ آتے گی بیٹز اند آسکتین عمی کھا ہے بہ جواہرا ظالمی
میں کھا ہے آگر کا غذات تو دیعت عمی دیاتی جائی جائی ہو اس تھی ہوگیا تو ضامین نہ ہوگا ہوں کہ کہ تھی نے ویات مور کی اور اس کے کہا کہ دیعت جائی رہی اور بیت عی اور آگر ہائی کہا اور کہا کہ جس نے ود بیت نہ ہوگی تو ضامی نہ ہوگا ہوں نہ سے کہا وہ مول کر لئے تو ضامی نہ ہوگی تو ضامی نہ ہوگا ہوں نہ سے کہا دام کے دو بیت تھی ہوگی تو ضامی نہ ہوگا ہوں نہ سے کہا کہ اور ایک ہے کہا وہ دیعت تھی ہوگی تو ضامی نہ ہوگا ہوں نہ سے کہا کہا کہا کہ جس نے ود بیت تھی ہوگی تو ضامی نہ ہوگا ہوگا ہوں نہ سے کہا کہ کہا کہا کہا کہ ہوگی تو ضامی نہ ہوگا ہوں نہ سے کہا کہا کہا کہ جس نے ود بیت تھی ہوگی تو ضامی نہ ہوگا ہوگا ہوں نہ کہا کہا ہو اس کے دو بیت تھی ہوگی تو ضامی نہ ہوگا ہوں نہ سے کہا کہا کہا کہا ہو دوب تا تھی ہوگی تو ضامی نہ ہوگا ہوگا ہوں نہ کہا کھا ہو

نادانستة نقصان ببنجان كالخلف صورتيس اورأن مس صان كابيان الم

دومرے تھی کے پائی ایک طشت وہ بیت رکھا اور مستود ع نے اپنی گر کتور پروہ طشت او تدها دیا اس پرکوئی چیزگری اور طشت ٹوٹ گیا ہی اگر تنور پر ڈھا گئے کی خوش ہے رکھا تھا تو ضامن ہوگا اور اگر اس خوش سے بیس رکھا تھا بلکہ عادت کے طور پروہیں رکھود یا تو ضامی نہ ہوگا ہو نہیں المحاتے ایک خوش ہے رکھا تھا تو ضامی ہوگا اور اگر اس خوش ہے گول کے منہ پر رکھ دیا اور وہ ضائع ہوگیا ہی اگر بطور استعمال کے رکھا ہو شامی ہے وہ نہیں ہے اور اس کے پہلے سے کا پر طریقہ ہے کہ اگر گول جی بھی ہی گئی یا آٹا و فیرہ فر حاکتے کہ الکن کوئی چیز ہوتو ڈھکا بھر بی استعمال ہے ور نہیں بیچیا جی کھا ہے اگر مستود ع کے ہاتھ ہے کوئی چیز گری اور اس نے وہ حاکتے کہ الکن کوئی چیز گری اور اس نے وہ دی موجود گی مودع کے اپنی ذات پر اس امر کے گواہ کر نے دو بعت میں اگر کوئی فرام جمونی الا اس صورت میں لازم آنے گی کہ مستود ع اس کو پہر کر کہ اور کہ سے دو گا کہ سے قرض کی ہوا کہ جوزی اور مستود ع کر جھت پر چڑ ھی گیا وہ اس اس سے پر دہ کی اور کہ گر ہوا کا جمونی آئی اور اس کوا کی جگر اس نے قصد آخدی کی گی اور پھر ہوا کا جمونی آئی اور اس کوا کی جگر ال اجمال کر میں رکھا تھا تو وہ تھی صاب کی شری ہو کہ کو کہ کہ اس نے قصد آخدی کی گی اور پھر وہ کی اور کی خوا ہو تک کی اور پھر نے بی نہ ہوگی آئی ہوئی آئی اس نے قصد آخدی کی گی اور کی خوا ہوئی آئی ہوئی آئی تھر ہی کا تھر چا ہوئی آئی بھر نے کہ ایک ہوئی آئی ہ

ا ۔ تولدنہ وکا خلاصہ پرکدا محرجان یا مضوکا خوف ہومنان نہیں ورند ضامن ہے۔ ع خرام باریک پردہ جواکٹر کوخوں کے جاروں المرف مجیرا جاتا ہے۔

کرضائن نہ ہوگا کیونکہ اس کا بیہ کہنا کہ جس کے ہاتھ جا ہے بیہ معلوم ہات ہے کہ عام تھم دیا ہے بخلاف اس قول کے کہ ایک مرد کے

ہاتھ بھیجے دینا کہ اس میں مروجہول ہے لیس تھی ہوگا بیتا تار خانہ میں لکھا ہے۔ فاو کا نفی میں ہے کہ ایک پن چکی کا مالک پن چکی
خانہ سے فکل کریائی دیکھنے چلا گیا اور یہاں گے ہوں چوری ہوئی۔ لیس اگر در داز و کھلا چھوڑ گیا اور خود دور چلا گیا ہے قو ضامن ہوگا کذائی
الخلاصہ بخلاف مسئلہ کا رواں سمرائے کے کہ جس میں اتر نے کی کونٹریاں تی ہوئی ہیں اور ہر کونٹری کا قفل ہے اور و فخص فکل کر درواز و
کھلا ہوا چھوڑ کرچلا گیا اور کسی چور نے آگر کہتے چیز لے لی تو ضائن نہ ہوگا بیوجیز کر دری میں لکھا ہے۔

ودبعت کاچو پایدا کر بھار ہو کیایا زخی ہو گیا ہی مستودع نے ایک آوی کواس کے علاج کے واسطے تھم کیاس نے علاج کیااور وہ ہلاک ہوگیا توجو پایے کے ما لک کوا تھیارے جا ہے مستودع سے ضان لے یا معالج سے ضان لے پس اگر مستودع سے ضان لی تووہ كى سے كي بيل ماركرمالى سان في بى اكرمعالى كورمطوم تماكديد جو بايدال مخفى كانبيل بيس في علاج كرايا ہے ووواس سے كچووالي نبيل السكتا ہے اور اگريم طوم ندمواكريدووسرے كاہے يا كمان كيا كريداى كاہے تواس سے واپس لے لے کامیج وہرة الدر وشر الکما ہے اگر زمیندار کا تمل کا شکار کے پاس ہواس نے چرواہے کے پاس بڑا نے کو بھیجا اور وو منا لَع ہو کیا تونده وضامن ہوگاندچ داباضامن ہوگا اورمستعارا وركرايد كے تيل كالجى بي تھم بے شيخ نے فرمايا كدمشارخ سے اس مستلد عي روايات معتطرب آئی ہے اور جو ندکور ہواای پرفتو کی ویا جاتا ہے کیونکہ مستودع مثل اپنے مال کے دوبیت کی حفاظت کرتا ہے اور طاہر ہے کہ دو اسين بل كوچروا بكورية اب اى طرح وديعت كيل كالمحل بي علم باورا كريل چوور دياد وچرتا بحرتا بحرتا باور ضائع بوكيا تومشائخ نے اس میں اختلاف کیا ہے می نے فر مایا کہ فتوی ای برہ ادردہ ضامن ندہوگا پر خلاصہ میں تکھا ہے کی نے ایک بکری ود بعت دی اور مستودع نے اپنی بحریوں کے ساتھ چروا ہے کو تفاظت کے لئے وے دیں اوروہ بحری چوری ہوگئ تو مستودع ضامن ہوگا جبکہ چروابا خاص مستودع كاندمورية نيده من بايك مخض نے درس كوايك كدها دياده غائب موكيا الى مستودع في كديم كا لك يكها كرتومير اكدها في اوراس على الله جب تك كريس يتي تيرا كدهادابس نددون وه كدها ما لك ك باس تلف موكيا يجرمستودع نے اس کا گدهاوالی دیا تو وه ضامن نه ہوگا کوئکداس کو تبعنہ کر لینے کی اجازت دی تھی بیخلا صدیس ہے مستودع نے اگرنتل ود بعت ے پھل جماڑ لئے تو استحسانا اس پر منان ندآئے گی بشر طبیک اس نے اس طرح جماڑ لئے ہوں جیسے دوسرے جماڑتے ہیں اور اس کے فعل سے اس میں کوئی نقصان نہ بیٹے کیا ہواور اگر اس کے فعل ہے اس میں کوئی نقصان بیٹے کیا ہے تو ضامن ہوگا بیاذ خیرہ میں ہے مستودع نے اگرود بعت میں کھتعدی کی مثلا چو پاریتھااس پرسواری لی یا غلام سے خدمت لی یا کپڑا میں لیا یا غیر کے پاس ود بعت رکھ دیا پھرتعدی دورکردی اورائے قضم سے لیا تو ضان اس سے ساقط ہوجائے گی بشرطیکہ سواری یا خدمت لینے یا پہنے سے اس میں نتصان ندآیا مواور ا گرفتعان آیا موتوضامن موكاید جو برة النير وش بيس حاصل بيب كدا كرمستودع في وويت ش خالفت كى مجرموا نقت مالك كى جانب عود كياتو منمان ساس وتت برى موكا جب مالك عود يس كى تقعد ين كر اوراكر تكذيب كى توبرى ند مو کا لیکن اگر موافقت کی طرف عود کرنے کے گواہ کا تم کرے تو تعدیق کی جائے گی ادرایا ہی سے الاسلام ابو بکر نے شرح کتاب االوديدة من ذكركيا ہے اور ميں نے دوسرے مقام پر ويكھا كەستودع نے اگر مخالفت چھوڑ دى اورموافقت كى طرف عودكيا اورمودع

هذا يعدماذكره سابقاد لايخالفه في شنئي فأن المراوان القول قول المودع والنية بالنية المستودع فأفهم-

نے اس کے ول کی تھذیب کی وای کا قول قبول مو کا بیضول مادیہ سے۔

اگرود ایست کی مادہ جانور براس کا ترجیمرا دیا اوراس سے پیرپیدا مواادر پیرجننے کے سبب سے وہ ہلاک ہوگئ تو ضامن موگا اور بچها لک کوسطے کا بیمچیا مرحسی بی لکھا ہے مستودع نے اگر دو بعث کا لباس ایک روز پہنا اور اور پھرا تاردیا اور نیت بیہ کہ پھر پنون كا ادراس درميان شروه كيرا تلف موكيا تو ضامن موكايه جوابرا خلاطي شي كلما بدود بعت كاكير ابها ادر جهال ياني جاري تفا و بان اس غرض سے کیا کہ بانی میں خوط لگائے اس کیڑے اتا رکراس چشمہ کی گریر رکاد ہے بھر جب بانی میں خوط مارا تو کیڑے چوری ہو محصے تو منامن ندہوگا کذانی نزنت اسلتین ادر بعض نے کہا کداس میں اعتراض ہے بدلیل مسئلہ محرم کے کرمحرم نے اگر حالت احرام عن ملا ہوا کیڑا پہا پھرا تاردیا پھردوہارہ پہتا ہی اگر پھر پہننے کی نیت ے اتارا تھا تو ایک عی جزالازم آئے کی لینی اس قعل نا جائز كوش جوجر ماندين تاب و الك على جر ماندوينايز كاوراكراس في الد تصديق اتاراب وجنى وفدايماكرات بى جزالازم آئے كى پس اس برقياس كر كےمستودع كوبرى الضمان ند بونا جائے يا تلمير ميش كلما باس دد بعت كوايے كيرون کے ساتھ دوش کے کنارے رکھ دیااور نہائے کے واسلے کسیا پرایے کڑے بین لئے اور نباس و دیعت بھول کیا جب یاتی می غوط مارااس وقت چوری ہو مے تو ضامن ہوگا میدوجیو کردی عمل اکھا ہے این ساعہ نے امام محد سے روایت کی ہے کدایک محص نے دوسرے کو ہزار درہم دد بیت دیے ہی اس نے بوش ان درہموں کے کئی چزخریدی ادر بیدرہم دے دیے چریی درہم بسب ہدیاخریدے والهي كراني جكد يرر كدد يكيني دوبيت عن ركع جرده ضائع موسئة وضامن شدوكا ينزند الأكمل عي لكما إدرامام جراب مروى بكاكردراجم دوييت بحكم ما لك دويعت إسي قرض خواه كود عدية اس فريوف ياكر بمرمستودع كودايس كردية اوروه تلف ہو محصر فو سامن ہوگا یہ میریدیں لکھا ہے اگر می محض کے پاس درہم یا دینار یا کوئی کیلی یاوزنی چیز ودیعت میں وی اس نے اس ش ے کی قدرانی ماجت ذاتی می مرف کردی توجس قدرصرف کی ہائی کا ضامن ہوگا باتی کا ضامن نہ ہوگا ادراگراس فے جس قدرصرف كياب اى قدراس كمثل لاكرباتى على طادى توكل كاضامن بوكيا ادريتكم اس ونت بكر طاد سين كودت اب مال بر الیک کوئی علامت ندکی جس ہے تمیز کی جاسکتی ہواور اگر الی علامت کردی ہے جس سے تمیز ہوجائے تو صرف اس قدر کا ضامن ہوگا جنى كاال نے خريد كردى ہے بيد فروس ہے۔

فتوى يمل كرنااور بعد مين مالك ودبيت كالآموجود موناهم

 کہ باتی پھر ملادیے پھرسب تلف ہو مھے تو اس پر صنان نہ آئے گی میں مسمرات میں کھیا ہے اگر کسی کو بندھی ہوئی تھی وربیت دی اس نے کھول ڈائی پاسٹنے کے بندھی ہوئی تو اس پر صنان نہ کھول ڈائی پاسٹنے کہ وہ مناکع ہوئی تو اس پر صنان نہ کھول ڈائی بات کے کہ اس کے کہاں تک کہ وہ صناکع ہوئی تو اس پر صنان نہ ہوگا آئے گی کذائی البدائع ہمارے اسحاب نے فر مایا کہ نفذ ود بعت خرج کرنے یا کپڑے کو پہننے کے لئے نکالا وہ تلف ہواتو صنامی نہ ہوگا ہے۔ بہ شرح قد وری بغدادی میں ہے۔

مستودع في الرمال ودبعت الين مال ياووسرى ودبيت بن اس طرح ملايا كرشنا خت نيس موسكتي بي قو ضامن موكا كذا في السمراجيه خلط يعني ملا دينا جار طمرح كاب ايك خلط بطريق مجاورت كميكم باوجوداس كة سماني مي تميز موسكے جيسے دود صيا در بموں كو کا لے درہموں میں یاسونے کو جا عمری عمل ملانا ہے اور ایسے ملانے سے بالا جماع مالک کاحق منقطع نیس ہوتا ہے اور جدا کر دینے سے پہلے مال تلف ہوجائے تو امانت عمل تلف شدہ قرار دیا جائے گا جیساملا دینے سے پہلے تلف ہونے کا تھم ہے اور دوسرا خلط بطریق مجادرت کے باوجوداس کے کہ جدا کر لیماسعندر ہوجیے کہوں کو جوش ملاویتا اورا سے ملانے سے بعض روایت کے موافق مالک کاحق منقطع موجاتا بكذاني أكمضم ات اوريكي ميح بكذاني الجوهرة البير واورتيسرا خلط بطريق ممازجت كاس طرح كدايك جنس كو اس كى خلاف جنس ميس مزج كرد مے جيسے تيل كوشهد ميں ملانا اور ايسے خلط سے بھى بالا جماع مالك كاحق منقطع موجا تا ہے اور چوتما ايك جنس کوائ جنس میں بطور مماز جت کے خلط کر ہے جیسے روغن بادام کوروغن اخروٹ میں ملانا یا بطریق مماز جت کے خلط نہ کرے جیسے كيهون كوكيهون من ملانايا وودهيا دربهون كودودهيا دربهون من ملانااورالي صورت من امام اعظم كيزويك مالك كاحق منقطع مو جاتا ہے کیونکہ اس کو بعینہ اس کا حق مہنچا دینا متعدر ہے اور مالک کوخیار ہوگا کہ جاہے مستودع کے ساتھ اس مخلوط میں شرکت کرے یا اسيخي كمي والد المفر التاوراس اختلاف كاثمر والي صورت من طام رموتا كرجب ال في خلط كرف واليكو مرى كياتوامام اعظم كنزويك اس كوتكوط ليني كى كوئى وجنيس باورصاحبين كنزديك ابراءكى وجد عضان لين كاافتيار منقطع مو میا ہی گلوط می شرکت کر لینامتعین ہوگیا اور بیصورت اختلاف کی اس وقت کرمستودع نے بدوں مالک کی اجازت کے درہموں میں خلط کیا ہوا در اگر اجازت سے خلط کیا ہے تو امام اعظم کے نز دیکے تھم مختلف نہ ہوگا وہی تھم رہے گا کہ ہر حال میں ملک منقطع ہوگی اور ا مام ابد بوسف عصروی ہے کہ انہوں نے اقل کو اکثر کے تابع قرار دیا ہے اور امام محد نے قرمایا کہ برحال می اثر یک موجائے گااور امام ابو بوسف ای طور سے برتائع کواس کی جنس میں ملا دینے کی صورت میں اکثر کا اعتبار کرتے ہیں اور امام اعظم سب میں تا الک منقطع موجانے كا تكم دية بي اورامام محرّس من شركت كا تكم دينة بي كذاني الكافي-

وهات کو پھلاکر دیئت تبدیل کردینے کی صورت میں ضان 🏠

اگر میا ندی کو گلانے کے بعد خلط کیا تو وہ بھی ما تعات ہے ہوجائے کی کیونکہ خلط کرنے کے وقت حقیقا وہ مائے تھی ہی اختلاف فرکوراس میں جاری ہوگا گذائی آمبین فآوئ عما ہی ہے کہ اگر مستودع کے پاس ایک بی مخص کے گیہوں و جوود بعت مول تو ان دوتوں کو خلط کرنے ہے دوتوں کا ضامن ہوگا ہے تا تار خاند میں ہواور جس مخص نے وربعت کو خلط کیا ہے اگر وہ خص مستودع کے عیال میں سے مثل ہوگ و بینے وغیرہ کے ہوتو مستودع پر ضان ندا کے کی دبی ضامن ہوگا جس نے خلط کیا ہے اور امام اعظم نے فرمایا کہ مودع ومستودع کو بیننہ اس چیز کے لینے کی کوئی راونہیں ہے جبکہ غیر محتفی نے خلط کر دیا ہے ہاں اس خلط کرنے والے سے فرمایا کہ مودع ومستودع کو بیننہ اس چیز کے لینے کی کوئی راونہیں ہے جبکہ غیر محتفی نے خلط کر دیا ہے ہاں اس خلط کرنے والے سے

ا کاورت سے بیمراد ہے کہ نظرے دونوں کی تمیز جس باتی ہوجھے گیہوں وجو ملاد سینا سے ایسا مزائ نیس ہوتا کہ گیہوں وجونظر میں ممیز نہوں بخلاف دور حدیانی کے۔ ع مائع چیز سیال جس میں سیلان ہوجھے روغن دغیرہ۔

دونوں حان لے سکتے ہیں اور صاحبین نے قربایا کہ دونوں کو افتیار ہے جاہیں اس خلط کرنے والے سے جہان لیس یا بعید اس تھو طاکو

لے لیس اور دونوں با ہم شریک ہوجا کیں گے خواہ ملا وینے والا اس صورت میں بالغ ہو یا تابالغ ہو کذافی السرائ خواہ آزاد ہو یا غلام
ہو کذافی الذخیرہ اور مشارخ نے فربایا کہ خلط کرنے والے کو دینا راسیتے کھانے میں فرج کرنا حلال نہیں تاوفتیکہ ان کے مشل وینار پا
مالکان وینار اوانہ کرے اور اگر خلط کرنے والا ایسا قائب ہو کہ اس پر تابوییں چاتا ہے ہی اگر دونوں اس امر پر داختی ہوں کہ اس تھو لاکو
ایک فنص لے لیاور دوسرے کو اس کے مال کی قیمت اوا کرے قو جائز ہے اور اگر اس امر سے دونوں پا ایک نے انکار کیا اور دونوں
نے کہا کہ ہم اس کو فرو دون کریں نے قو فرو دون کے بعد اس کے فہن میں موافق اپنے اپنے حصہ کے دونوں شریک ہوں گے ہیں اگر
شریک قبوں و جو ہوں تو گیہوں والاکلوط گیہوں کی قیمت کے صاب سے شریک تھرایا جائے گا اور جو والا فیر گلوط ہو کی قیمت

اگر بدول مستودع کے قتل کے وربیت کااس کے مال میں خلط ہو کمیا تو دونوں ایک دوسرے کے شریک ہوجا تیں مے ہی اگراس کے صندوق کے اندر تھیلی میٹ می اور و د بعت کے درجم اس کے ذاتی درجموں میں ال محدوق اس پر منان شائے کی اور دونوں محلوط شن شریک ہوجائیں کے اور اگر اس میں سے مجھ تلف ہو مے تو دونوں کا مال کیا اور باتی درہموں میں موافق حق کے تقسیم ہوں کے اس اگرایک کے بزار درہم اور دوسرے کے دو بزار بول تو ہاتی مال دونوں میں تین تہائی تقسیم ہوگا اور دلوالمی نے اسے فاوی میں فرمایا کدریتم اس وقت ہے کدونوں کے دراہم فابت ہوں یا شکتہ ہوں اور اگر ایک کے ٹابت اور دوسرے کے شکتہ ہوں تو دونوں عى شركت تابت ندموكى بلكه برايك كامال جداكر كمستودع ابنامال اسيناياس ريند عكاورمودع كامال ال كود عكاوراك کے دراہم ثابت کمرے ہوں گران میں کچے درہم ردی بھی ہوں اور دوسرے کے ثابت ددی درہم ہوں گران میں کچے درہم جید لینی کمرے بھی ہیں تو خلا ہونے کی صورت میں دونوں میں شرکت ٹابت ہوجائے کی پھرتھیم کرنے کی بیصورت ہوگی کہ اگر دونوں نے با ہم ایک دوسرے کی تصدیق کی کدایک کا دونہائی مال کھر ااورایک تہائی ردی ہے اور دوسرے کا دونہائی ردی اور ایک تہائی کھرا ہے تو ملوط مال کے کمرے درہموں کے تین حصہ کر کے دوتھائی ایک کواور ایک تھائی ایک کوجنزران کے مال کے لیس کے اورردی بھی ای طرح تین تبائی تعلیم کردیئے جا تی مے اور اگر دونوں نے اس طورے ایک دوسرے کی تعمد لی نہی اگر بیام معلوم بیل ہوتا کہ كس قدركيها باور برايك في وي كياكه مرادوتهائي مال كمر ااورايك تبائي ردى باوردوس كادوتهائي ردى اورايك تبائي كمرا ہے قو ہرایک کوتہائی کمرے درہم دے دیئے جائیں کے کداس پردولوں کا تفاق ہے کہ ہرایک کے دوتہائی درہم کمرے تے ہی اس قدر لے لیں مے اور باتی ایک تہائی میں اختلاف ہے ہرایک دعویٰ کرتاہے کہ بیمرے ہیں حالا تکدریتہائی دونوں کے تبضہ میں آوجے آد مع موجود جی لینی برایک اس تمائی کی نصف بین کل کے چھٹے پر قابض ہے ہی برایک کا قول اس کے مقبوضہ علی مقبول ہوگا اور بر ا کے سے دوسرے کے دعویٰ برحم لی جائے گی ہی اگر دونوں نے حتم کمانی تو دونوں دعویٰ سے بری ہو مجے اور مال دونوں کے قبضہ میں جیاتا و سے بی چوز دیا جائے گا وراگر دونوں نے کول کیا تو ہرایک کے واسطے اس تہائی کے نسف کی ڈگری کی جائے گی جودوسرے ے تعدی ہے ای طرح اگر دونوں نے مواہ قائم کے تو بھی بی عظم ہے اور اگر ایک نے حسم کھالی اور دوسرے نے کلول کیا تو حسم كمات والابرى وكيا اوركول كرف والاابنا معوض نصف تهائى ينىكل كاجعنا حصد وسركود عدد يعلية البيان بسباور ا كر كلوط مال بن ايك كيبول اور دوسرے جو موں إس اگر دونوں نے كى اسر يرا تفاق كيا تو موافق ا تفاق كے تكم ديا جائے كا اور اگر ا تفاق ند کیا تو محلوط کی قیمت اعداز و کی جائے گی ہی گیہوں والا اس عمل جو لے ہوئے گیہوں کی قیمت کے حماب سے شریک کیا جائے گا اور جووالا بے کیہوں ملے ہوئے جو کی قیمت کے حماب سے شریک کیا جائے گا کذائی الجامع۔

يانعول باب:

## تجہیل اور بعت کے بیان میں

اگر مستود عنے انتقال کیا اور و دیست کی شافت کرائی تو و دیست اس کر کہی قر ضربوجائے گی کداس کے ایام محت کے قرضوں کے برابرشار کی جان کا حال وی اس کا حال ہوگا کذاتی البتد یہ اور بیستا کہاں وقت ہے کہ مستود عمر کیا اور و دیست کا حال معلوم نہ تعااورا گروارث و دیست کو جائے ہوا ور مستود علی کو معلوم ہو کہ وارث جائے اس مستود علی نہ ای اور میں مستود علی نہ ای اور میں مستود علی المراب المی المراب کے بات کہ معلوم کر لیا تعااور و و کف ہوگی آگر وارث نے کہا کہ ش نے ود بیست کو معلوم کر لیا تعااور و و کف ہوگی آگر وارث و دیست کو صاف میان کر دیا اور کہا کہ اس قدرائی چیزشی اور ش نے اسے معلوم کر لیا تعااور و و کف ہوگی آگر اس کی تصدید ہوگی آگر اس کی تصدید کی اور ش نے کہا کہ تلف ہوگی وقوں کی سال بی گرائی ہوگی آگر ستود علی میں میں ہوگا آگر مستود عندالا میں میں ہوگا آگر مستود علی وقوں کے اور میں ہوگا آگر مستود عندالا میں میں ہوگا آگر مستود عندالا میں میں ہوگا آگر مستود علی کہا کہ مستود عود ہوت کو بھوٹ کو ہوئی تو مورث کے کہا کہ مستود عندالا میں میں دیا ہوگی گھواں کے بیقول اس کے اور اس کے اور اگر وارث کی تھی دیا ہو کہا کہ مستود عندالا میں میں دیا ہوئی کہا کہ مستود عندالا میں ہوئی تو اور میں گواہ وارٹ کی کہا کہ مستود عندالا میں ہوئی کو اور اگر وارث کی کہا تھور کہ ہوئی کو اور اس کے اور اگر مستود عدد کو بھوٹ کو بھو

ود بعت مال برقر ضرقر ارد يخ جانے كى ايك صورت كابيان الم

اگرمتودی نے انتقال در کیا بلکداس کوجنون مظین ہو گیا اور اس کے پاس بہت ہم کا مال ہے اس بھی ہو دیعت تائش کی گو دیلی اور لوگوں کو اس کے اچھے ہو جانے لیعن عاقل ہو جانے ہے ہاں (نائمیدی) ہوگی تو و دیعت اس کے مال پر قر ضرقر اردی جائے گی اور قاضی اس کی طرف سے ایک و لی مقرد کردے گا اور وہ قر ضرود بیت کو اس کے مال سے لے کرجس کودے گا اس سے ایک گفیل ثفتہ لے لیگا کند آئی الذخیر واور متر ہم کہتا ہے کھیل ثفتہ ہے میراد ہے کداس کا گھریار ذاتی موجو وہو کر ایہ پر نہ ہونہ خانہ بدوش ہوکہ کذا قبل واللہ الذاعلم ۔ پھراس کے بعداس کو افاقہ ہوگیا اور دعویٰ کیا کہ بھی نے ود بعت مودع کو والیس دے دی تھی یا وہ میر ہے پاس ضائع ہوگئ یا کہ بھی وہ بعث میں جائے گی اور اپنا مال والیس کر لے گا یہ نیا نظ میں کھما ہے اور اگر مستودی نے اپنی کورت کو دو بعت دے دی تھی پھر مرکیا تو خورت پکڑی جائے گی اور اپنا مال والیس کر مستودی کے مستودی کے دو بعت میں اور اگر مورت نے کہا کہ دو بعت منائع ہوگئی یا چری ہوگئی تو تھی ہے۔ کہا کہ دو بعت منائع ہوگئی یا چری ہوگئی تو تھی ہے۔ کہا کہ دو بعت منائع ہوگئی یا چری ہوگئی تو تھی ہے۔ کہا کہ دو بعت میں کا قول مقبول ہوگا اور کسی پر پھر میان نہ آئے گی اور اگر خورت نے کہا کہ جستودی کے استودی کے کہا کہ دور بعت کے اور اگر خورت نے کہا کہ جستودی کے کہا کہ میں نے مستودی کے کہا کہ دور بعت کے اور اگر خورت نے کہا کہ جستودی کے کہا کہ دور بعت کے اور اگر خورت نے کہا کہ جستودی کے کہا کہ دور بعت کہا کہ جستودی کے کہا کہ دور بعت کہا کہ جستودی کے کہا کہ جستودی کے کہا کہ دور بعت کہا کہ جستودی کے کہا کہ کہ دور بعت کہا کہ جستودی کے کہا کہ کے کہا کہ دور بعت کہا کہ دور بعت کہا کہ جستودی کے کہا کہ دور بعت کی دور بعت کی دور بعت کہا کہ جستودی کے کہا کہ دور بعت کہا کہ جستوں کے کہا کہ دور بعت کہا کہ جستوں کے کہا کہ جستوں کے کہا کہ دور بعت کے کہا کہ دور بعت کی دور بعت کہا کہ جستوں کے کہا کہ دور بعت کی دور بعت کہا کہ جستوں کے کہ کو دی تعلق کے کہا کہ دور بعت کے کہا کہ دور بعت کہا کہ دور بعت کہ کہ دور بعت کی دور بعت کہ کے کہا کہ دور بعت کہ کہ دور بعت کے کہ دور بعت کی دور بعت کہ کہ کہ دور بعت کے کہ دور بعت کی دور بعت کی دور بعت کی دور بعت کے کہ دور بعت کے کہا کہ دور بعت کے کہ دور بعت کے کہ دور بعت کے کہ د

مرنے سے پہلے اس کو و دیست واپس وی تھی تو تہم سے اس کا قول ہوگا اور اس قدر مال میں سے قرضہ کارکر کے وصول کی جائے گی جو کورت کو اپنے شوہر سے میراث طل ہے رہے یا مرض میں لکھا ہے اور اگر فتا منتو دع بی کے کہنے سے رہا ت معلوم ہوئی ہو کہ اس نے اپنی ہو کہ اس نے اپنی ہو کہ اس نے اپنی ہو کہ اس نے و دیست و نے تھے و ہوتے نے کہا اپنی ہو کہ کو دے دیا ہے مثلا اس سے قبل موت کے دریافت کیا تھا کہ بڑار درہم جو تھے فلال فیص نے و دیست و نے تھے و ہوتے نے کہا اس نے کہا کہ میں نے اور ایس میں ہوئے ہیں کے اس نے کہا کہ میں نے اپنی مورت کے میر دکر دیئے ہی مرکز کیا اور مورت سے دریافت کیا گیا اس نے انکار کیا کہ جھے تیں و بے ہیں تو مورت سے میں اس میں ہوئے ہوڑ ا ہوتو جس قدر مورت کی میراث میں آئے گا اس میں ہود بعت قرض قرار دی جائے گی رہو ہی ہے۔ اس میں ہود بعت قرض قرار دی جائے گی رہو ہیں ہے۔

اگرمضارب نے کہا کدیں نے فلال صراف کے پاس مال مضاربت ود بعت رکھاہے بھرمر کیا تو اس پر چھواجب نہوگا اور شاس کے وارثوں پر مجمود جب مو کا مجرا کر مراف نے کہا کہ جمعے ودیعت کے نیس دیا ہے قدم سے اس کا قول تبول مو کا اوراس پر اور دارتان میت بر مجودا جب در موکا بدخزار الملتین میں ہے اور اگر صراف بل اس کے کہ مجوا قرار کرے مرکبا اور مراف کودد بیت دينا فقلامضارب على كول مصعلوم بوتا بوت براس كول كاتفيدين شك جائك يبغلام من كلها باورا كرمراف كو مواہوں کے سامنے یا صراف کے اقرار پردیئے ہیں لین صراف مقربوا ہے اگر چہ کواہوں کے سامنے دیے نہوں مجرمفارب مرکیا مرصراف مركيا اوراس وديعت كوبيان شركيا تو مراف ك مال بي قرضة قراردي جائے كى اورمستودع ير يحدواجب ند بوكايد تا تارخانييش لكما باورا كرمضارب مركما حالا تكرمراف زيروموجود باس في كها كريس في مضارب كي مين حيات بي اس كو ود بعت والس كردى مى تواكى كا قول لياجائ كااورهم لى جائ كى اوراس يرضان شائع كى اورشديت يرضان آئ كى يرجيط عى ب كل امانت على يمي محم ب كداكر بدول بيان كي موت مرجائ ان كي صال لازم أجاتى بالاصرف تين مسلول عن امانت مضمون نیس ہوتی ہے اول میر کمتولی وقف اگر مرجائے اور جو کھ حاصلات وقف اس نے وصول کی ہے اس کی شناخت شہواوراس نے بیان نہ کی تو اس بر منان نہ آئے گی اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر سلطان جہاد کے واسطے لکلا اور اہل جہاد نے نتیمت حاصل کی اور بعد احراز کے سلطان نے چوننیمت کمی مخص کے پاس جوننیمت ماصل کرنے والوں میں سے ہود بعت رکھی بھرسلطان مر کیا اور بیان ندکیا کہ کس کے پاس ووبعت رکھی تھی تو اس پر منان ندائے گی اور تیسر استلدیہ ہے کہ دوفخصوں میں سے شرکت مفاوضر تھی اگران میں ے ایک محص مرکبا حالاتک اس کے یاس مال شرکت ہے اور اس نے بیان نہ کیا تو اس پر منان تیں ہے بیڈاوی مغری میں ہے قامنی نے اگر تیبیوں کا مال اینے قبعتہ میں لے لیا اور بدوں بیان کئے ہوئے مرکبا تو اس کی دوصور تیں ہیں اگر اس نے اپنے کھر میں رکھا اور معلوم بین ہوتا ہے کہ مال کہاں ہے تو ضامن ہوگا اور اگر کمی قوم عمودے دیا اور بیمطوم بین ہوتا کہ س کودیا ہے تو اس پر منمان بین ہے بيذخراش ہے۔

آگرقاضی نے کہا کہ ال میرے پاس سے ضائع ہو گیایا میں نے بیٹیم کے معمارف میں فرج کرویاتو اس پر منان نیس ہے اور اگر بدوں سبب بیان کرنے کے مرکباتو ضائن ہوگا کذاتی الیمائیج نے اور دشام میں ہے کہ ایک وصی نے انتقال کیا حالا تکہ اس کے تعتبہ میں کہ وہ ال کہاں ہے اور نداس نے خود بیان کیاتو سال اس کے ترکہ میں سے ڈانڈلیا جائے گا اور میں کے ایک کا اس کے ترکہ میں سے ڈانڈلیا جائے گا اور

ا ۔ قولہ نیں ....اس واسطے کہ مفاوضت ہیں ہراہر کل مال کی شرکت ہے تو عدم بیان پکومعٹر نیس ہے۔ سے قولہ کی قوم ....اس واسطے کہ قاضع ب کا دستور تما کہ تو محمرقو موں کے پاس و دیعت د کھدیتے تھے۔

اگریہ پندلگا کہ اس نے کی تض کود سے دیا ہے اور یہ معلوم نہیں ہوتا کہ کس کودیا ہے قو ڈاخر نہا جائے گا کیونکہ اس کو یہ اعتبار ہے کہ حفاظت کواسلے پہتم کا مال دوسر سے کود سے دساور نوا درا ہن رہم شی امام تھے سے مروی ہے کہ اگر یوں کہا کہ چیم کا مال میر سے پاس صابح ہو گیایا ہیں نے اس کو پیتم پر فرج کر دیا تو ضام من نہ ہوگا اورا گرانیا بیان کرنے سے پہلے مرکمیا تو حش مستودع کے ضام من ہوگا یہ معلام نوی ہے مورون بیان محمد مرکمیا تو دولوں نیان میں سے ایک شریک کوکی نے پچھود بعت دی بھر وہدوں بیان سے مرکمیا لین بچھو مال دو بعت کا بیان نہ کیا اور مرکمیا تو دولوں شریک صام من ہوں گے اورا کر زندہ شریک نے کہا کہ میر سے شریک کے مرکمیا لین کہ کہا کہ میر سے شریک کے میں اس کے ہاتھ بی ضائع ہوگئ تو اس کی تصدیق نہ کی ہو ذخر ہا ہے گئے ہو دولوں کو گئے تو نہ بیان کہ کہا گئے ہوئے گئے ہوئے گئے ہو خرو بھی ہے منتقی میں ذکور ہے کہ امام تھے نے فرمان کے سے منتقی میں ذکور ہے کہ امام تھے نے فرمان کے بیان میں تو ہوئی تو اس کی تصدیق کے لیا تھر میں ہوئے گئے دونوں کو کہ کہ دوسر سے جہائی براروں ہم کی تھیل دونوں اور کول کو کہ دوسر سے جہائی براروں ہم کی تھیل دونوں کو کہ کہ دوسر سے براس قدر کا دونوک کر سے جواس پر خرج کیا ہے اور اس سے میں میں ہوئے میں میں ہوئے کہ ہوئے میں ہوئے کہا کہ دوسر سے براس قدر کا دونوک کر سے جواس پر خرج کیا ہے اور اس سے میں میں ہوئے میں ہوئے کہ ہوئے کہا ہوئے کہا کہ دوسر سے براس قدر کا دونوک کر سے جواس پر خرج کیا ہے اور اس سے کہا ہوئے کہا ہے اور اس سے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کی کے دوسر سے براس قدر کا دونوک کر سے جواس پر خرج کیا ہے اور اس سے کہائے کہائے کو اس کے کہائے کہائے

ا یک فض کے بعد میں برارورہم بیں اس کودو فض قاضی کے پاس لائے برایک نے داوی کیا کہ میں نے بیدرہم اس کے پاس ود بعت د مے بی اورمستورع نے کہا کہ م دونوں میں سے ایک نے بدرہم جھےود بیت دیئے بی مر جھے معلوم نبیل کرو ودونوں على سے كون مختص بيس اگر دونوں مدعيوں نے باہم اس طرح سے سلح كرلى كدہم دونوں برابر درہموں كو ليكر بانث ليس تو وونوں كو بیا متیار ہے اورمستودع کو بیدرہم دونوں کوسپر وکرنے سے انکار کا اختیاریس ہے اور بعداس سلح کے دونوں کو باہم متم لینے کی کوئی راونہ موكى اور شددونوں مستودع سے تم لے عيس مے اور اگر دونوں نے اس طرح ملح ندى اور برايك نے دعوىٰ كيا كديد بزار درہم فاص ممرے ہیں اورمستودع سے لے لینے جا ہے تو اس کو بیا اختیار نہیں ہے لیکن ہرایک مستودع سے تھے ہی مستودع یا تو دونوں کی طلب برقتم کھا جائے گایا دونوں کی قتم سے انکار کرے گایا ایک کی قتم کھالے گا اور دوسرے کی قتم سے انکار کرے گائیں اگر دونوں کی طلب رجم کھا ممیاتو دونوں کا دموی وور موا محراس ممالینے کے بعد دونوں کوامام ابو بوسف کے نزد یک باہم ملح کرے ہزار درہم لینے کی کوئی راہ نہیں ہے اورامام محر کے مزویک بعد اس حم لینے کے دونوں کو ہا ہم سلح کر کے ہزار درہم لینے کا افتیار ہے اور اگر اس نے دونوں کی تئم سے اٹکارکیا تو ان بزار درہم کے تام تصفا نصف ڈکری ہوگی اورمستورع دوسرے بزار درہم دونوں کومنان وے گااور اگر ایک کائم کمانی اور دوسرے کی شم سے اٹکار کیا تو جس کی شم سے اٹکار کیا ہے اس کے نام ان برار درہم کی ڈگری ہوگی اور جس کی شم کما لی ہاس کے نام کھوڈ گری نہوگی میں تالیان عل ہاور قاضی کوچا ہے کہ فتا ایک می کے محم طلب کرنے اور مستودع کے الكاركر في ساس مى كى مستودع برو كرى ندكرو ، جب تك كدومر عدى كے لئے تم ند لے لئا كدور يحم ظاہر موجائ اور اگرایک می کاتم طلب کرنے اور مدعا علیہ کے اٹکار کرنے سے قامنی اس مرقی کے نام ڈگری بزار درہم کی کردے حالا تکہ قامنی کوب رواند قالو قامنی کا حکم نافذنه بوگاحی کدا کر مجراس نے دوسرے کے واسطے تم فی اور مدعا علیہ نے انکار کیا تو وہ بزار ورہم دونوں کو برابر ملیں کے اور مدعا علیہ دوسر ایک ہزار درہم کی منان دیکا کذانی الکانی۔

ای کو ہمارے مشارع نے اختیار کیا ہے بیر علیہ البیان میں ہے پھر جب معاطیہ پر مری اول کی ڈگری ہو پھی تو اس سے دوسرے مری کے دوائقد اس کے بیال جماع میں اس تول پر اختصار کر کے ندلی جائے گی کہ والقد اس کا بیر غلام مثلاً جمعے پر نیس ہے ہاں اگر غلام

غلام مجور (ممنوع تصرفات دالے) کوسی دوسرے سے مال ملنا .....

پاس تھی تو اس کے مولی پر پچھولازم نہیں آئے گالیکن اگرود بعت بعینہ پہچانی جائے تو اس ود بعت کے مالک کووالیس دی جائے گی یہ تقہیر رید تھی ہے۔

اگرمونی نے اس کود دیدت لینے کے بعد تجارت کی اجازت دے دی چروہ فلام مرکباتواس پر منان لازم نہیں آئی ہے مگر کواہ
اگر میر کوائی اداکریں کہ تجارت کی اجازت پانے کے بعد وہ وہ بعت اس ظلم کے پاس موجود تی چروہ غلام مرکبا اور کچر مال چھوڑاتو
وہ بعت اس مال میں ہے دی جائے گی میر بحیط میں ہے اور اگر کی نے زید کو برف یا خربوز نے یا انگور وہ بعت دینے اور غائب ہو گیا اور
نید مرکبا پھر مودر م آیا اور اتن مدت بعد آیا کہ اس وہ بعت کا اتن مدت تک باتی ندر بتا معلوم ہے تو بدو بعت میت کے مال می قر فسہ
من قراروی جائے گی کیونکہ وہ بعت کا حال معلوم تیں ہے اور شاید زید نے اس کو فود تلف کر ویا جو بیفسول محاد میں ہے اور اگر زید
کے وارثوں نے اس امر کے گواہ و بینے کہ میرود بعت زید کی زندگی میں تلف یا فاسد ہوگی تو زید کر ترکہ پر ڈائڈ نہ پڑے گی کذائی
المستقط ۔ اگر کوئی شخص مرکبیا حالا تکہ اس پر قرضے میں اور اس کے پاس مال وہ بعت و بشاعت و مضار بت ہے بیس اگر وہ بعت و بستاعت و مضار بت ہے بیس اگر وہ بعت و بستاعت و مضار بت بعینہ شناخت میں آجا کمی تو قرض خواہوں کو ندی جا کیں گیان کے ماکوں کولیس کی اور اگر شاخت میں بعینہ نہ تعین تو تم مال موافق صدر مد کے سب کو تعیم ہوگا اور وہ بعت و مضار بت و بستاعت والے ہمارے نزو یک بمزل آخر ش خواہوں کے شرار یا کیس کے بیار سے دو بستاعت والے ہمارے نزو یک بمزل آخر ش خواہوں کے ترار یا کیس کے بیار سے دو بستاعت والے ہمارے نزو یک بمزل آخر ش خواہوں کے ترار یا کیس کے میار سے تو بیار کے بمزل آخر ش خواہوں کے ترار یا کیس کے بیار میں کی بیار کی کیس کو تعیم کو تعیم کو تعیم کو تعیم کو تعیم کو تعیم کو تک کی کو ترار یا کیس کے ترار یا کیس کے بیار میں کو تعیم ک

جهنا باري:

## ود بعت طلب کرنے اور غیر کودینے کا حکم کرنے کے بیان میں

اگر ما لک و دیست نے ود بیت طلب کی اور متودع نے کہا کہ کل کے روز ما گنا پھر دوسر ہے روز کہا کہ ضائع ہو گئی تو اس مے دریافت کیا جائے گا گراس نے کہا کہ ہر ہا سے کہا کہ کے کہ کل کے روز ما گنا پہلے ضائع ہو گئی تو اس سے منان کی جائے گی کی تکہ آت تھی ہو گئی تو اس سے منان کی جائے گی کی تکہ آت تھی ہو گئی تو اس سے منان کی جائے گئی کو تکہ آت تھی ہو گئی تو اس سے منان کی جائے گئی اور آگر کہا کہ ہر سامت وہ وہ ہو اس کے کہ پر دکر ویے پر قادر تھا اور در تگ کیا تو منام نہ ہوگئی تو داس کے کہ پر دکر ویے پر قادر تھا اور در تگ کیا تو منام نہ ہوگئی ہو گئی کہ ٹی الحال اس کو نہیں دے سکتا تھا تو ضام ن نہ ہوگا ہے ہر ان ان منام کہ ہو اور اگر کہا کہ ہر ان کے بیر فام نہیں کہ ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو تھی ہو گئی ہو ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو ہو گئی ہو گئی

. " جرع کے وکیل کے سامنے انکار کیا تو ضامن ہوگا اور اگر بدوں دونوں کی موجود کی کے انکار کیا تو

امام ابو یوسف نے فرمایا کہ اس پر حیان اورم شائے گی اور ہم اس کو اعتیاد کرتے ہیں یہ نیائی ہی ہے اور اجناس ہی ہے کہ انکار
کرنے کی وجہ ہے وہ بعت کی حیان مرف اس وقت الازم آئی ہے کہ جب وہ یعت کواس کی جگہ ہے جہاں انکار کے وقت موجود تھی نشل
کردیا اور وہ تلف ہوگئی اور اگر اس جگہ ہے خطل ندکیا اور وہ تلف ہوئی تو ضامی ندیوگا اور متنی ہی پول تکھا ہے کہ اگر وہ بعت یا مرب
مال متقولہ ہی ہے ہوکہ ایک جگہ ہے وہ مرک جگہ لے جا سے ہول آو انکار کی وجہ ہے خیان الازم آجائے گی اگر چاپئی جگہ ہے خطل ندکیا
ہویہ وجیز کر دری و خلا مدھی ہے اگر مالک وہ بعت کے دو برو بدوں اس کی طلب کے وہ بعت ہے انکار کیا مثلاً مالک نے وہ بعت کو وہ وہ بعت کے دو برو ہو کہ اس کی طلب کے وہ بعت ہے انکار کیا مثلاً مالک نے وہ بعت کو دہ بعت کو ان اس ہوگئی آئر ہوگئی آئر ہوگئی تو ضام سے مورع کا کہ اس کو اور وہ بعت ہے اس وہ ہے انکار کیا مثلاً مالک ہوگئی آئر ہوگئی تو ضامی نہ ہوگئی ہوگئی تو ضامی نہ ہوگئی ہوگئی تو صامی نہ ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہو کے اور وہ بعت کی اگر ان کیا اور کہا کہ ہوگئی تو ضامی نہ ہوگئی ہو کہ اور وہ بعت کا اقر ارکیا اور کہا کہ ان کو اور کہا کہ ان کیا ہوگئی ہوگئی ہو کے اور وہ بوت کا ان کا تر ارکیا اور کہا کہ ان کا تیم مال کی ہوگئی ہو کے اور وہ بوت کے مال کا اقر ارکیا اور کہا کہ ان کا تیم مال ہو کہ کہ مال کا اقر ارکیا اور کہا کہ ان کی کھی مال ہی ہوگئی خان شی ہے۔

مستود ع نے وو بیت ہے انکار کیا مجراس کو بینہ نکال لیا یا اس کا اقراد کیا اور ما لک و و بیت نے کہا کہ اس کو اپنے پاس و د بیت رہنے و ہے ہیں وہ ضائع ہوگئی ہیں اگر و فیحق جس کے پاس وہ بیت چیوزی ہے اس کے لینے اور حفاظت کرنے پر بشرط خواہش قاور تفاتو وہ حفان ہے ہی ہوگیا اور اگراس کے خواہش قاور تفاتو وہ حفان ہے ہے گاای طرح اگراس ہے کہا کہ اس مال و د بیت ہے مضار بت کرتو بھی بھی تھی ہے اور بیسب مال منقول ہیں ہے اور مقار غیر منقول ہیں امام ابو بوسٹ کے بزد یک ضامن نہ ہوگا اور شس الائر طوائی نے فر مایا کہ امام ہے اس میں دوروایتی جی اور بیش مشار کے نے فر مایا کہ عقار کی صورت میں افکار کرنے ہے بالا جماع ضامن ہوگا ہے وجیح کر دری ہی ہے مالک وہ بیت نے اپنے مستووع ہے کہا کہ جب بمرا بھائی طلب کر ۔ تو ود بعت تو اس کو واپس دینا پھر جب اس کے بھائی نے اس ہو وہ بیت ما گئی تو اس نے کہا کہ ایک ساعت بعد لوث کر آنا کہ میں مشامن ہوگا ہے وہ بیت دور بعت دے دوں گا پھر جب لوث کر آیا تو اس نے کہا کہ وہ بیت تو تلف ہو چی تھی تو جی نے فر مایا کہ بسبب تناتش کام کے منامی ہوگا تھی تو وہ بیت دور بعت دے دور بوت دیں ہوگا ہوں وہ بیا کہ اور مستود کے نہا کہ ایک اس دم عمل وہ بیت تی تو مایا کہ اور مستود کے نہا کہ اس دم عمل وہ بیت تو مربا کہ اس میں وہ بیت کی اور اس امر میل میں اور ہوت کی اور مستود کے نہا کہ اس دو بعت تک تیس بی جا کہ اور مستود کی دور بوت کی اور مستود کی اور مستود کی اور مستود کی دور ہونے کی وہ در بوت کی اور مستود کی دور ہونے کی اور مستود کی دور ہونے کی وہ دیت کی دور ہونے ک

اگرمودع نے تھم کیا کہ مرے بنے یا اپنے بنے کورے دے کہ وہ مرے پاس وربعت کو لے آئے اور مستووع نے ایسائی کیا اور ودبعت ضائع ہوئی تو طالب کا مال کیا بیتا تار خانیہ میں ہے مالک ودبعت نے مستودع ہے کہا کہ مرسے اس غلام کوووبعت

ے ۔ قول انکاریعنی کہا کہ میرے پاس تیرے شوہر فلا ل کی دو بیت نہیں ہے چرکہا کہ بال ودیست تھی محر گف ہومی تو اول انکار سے ضامن ہو گایشر طیک اقرار جدا گان کلام ہے: وا۔

وے دے اور غلام نے بیرود بیت طلب کی اورمستودع نے اس کونددی تو ضامن ہوگا بیٹرزائ المختین میں ہے۔ یا لک ود بعت نے مستودع سے پوشیدہ یہ کہ دیا کہ جو تھ تھے اسی اسی نشانی بتادے اس کوتو و دبیت دے دینا پھر آیک مخص آیا اور اس نے کہا کہ میں مودع کا بھی ہوں اور بھی تشانیاں پیشکش کیں اور مستودع نے اس کی تصدیق ند کی اورود بعت اس کوند دی بہاں تک کہ ود بعت ملف مو كى تواك ير ضان ندائة كى يدميط على بمودع كاينى نے ود بعت طلب كى اورمستودع نے كها كه على فظ اسى كودول كا جو میرے یاس ودیعت لایا تھا اور کسی کوندوول کا مجرودیعت چوری ہوئی تو امام ابوبوسٹ کے نزدیک ضامن ہوگا اور ظاہر ندہب کے موانق ضامن نہ ہوگا بدوجیز کردری میں ہا لیک تفس نے اپنے ٹاگرد کے ہاتھ ایک گیز اکندی کر وجیجا پر کندی کر ہے کہا جمیجا کہ جو مخنص تیرے پاس کیڑادے کیا ہے اس کود و کیڑاندیتا ہیں اگرو چنس جوکندی کرکودے آیا ہے اس نے بیٹیس کہا کہ یہ کیڑافلال مخض کا ہاں نے تیرے یاں بھیجا ہے تو کندی گراس شاگرووو ہے سے ضامن نہ ہوگا اور اگراس نے بول کہا کہ یہ کیڑا فلال مخص کا ہے اس نے تیرے پاس بھیجا ہے۔ بیں اگروہ مخف جو کیڑالایا ہے اس کے امور میں متعرف ہوتو بھی بہی تھم ہے کہ اس کودے دینے ہے کندی گرضامن ند ہوگا اور بھی وجہ ہے اور اگر اس کے کا موں میں متعرف ند ہوتو ضامن ہوگا پیظمیر بیش ہے ایک محص نے دوسرے کو بِرار درہم دیے اور کہا کہ بیدرہم فلال مخف کو کوف میں دے دینا پھر دینے والا مرکیا اور مستودع نے ایک مخص کودیے کہ بیدرہم فلال محض کودے دینا پھرراست میں وہ درہم اس سے چھین لئے محلے تو مستودع پر منان میں ہواور اگر دینے والا زیرہ ہوتو مستودع ہے منان لے سکتا ہے لیکن اس صورت میں نہیں لے سکتا ہے کہ جب دوسرافعل جس کے باس سے چھین لئے مجے ہیں مستودع کے عیال على سے مورید فاوى قامنى خان على ہے ایك مخص كو بزارور ہم ديئے اور كہا كديدور ہم آج بى كے روز فلا س مخص كود سے ديناس نے اس روز فلال مخض کوندد ئے مجرو و صالع ہو محقاقو ضامن نہ ہوگا کیونکہ بیاس پر واجب نہ تھا بید جیز کر دری علی ہے ایک شہر کے دہنے والے نے اپنا عمامہ راستہ کے خوف سے ایک دیہا تی کے پاس میموڑ دیا اور کہا کہ جب می عمامہ لینے والے کو بھیجوں تو اس کووے دینا مجر جب عمامه لين والا آياتواس في اس كوعمامه نه ديا اورخود چندروز بعد عمامه ليكرآيا اوراي ايك دوست كمكان عن ركاديا وباس عامہ چوری ہو کیا تو شخ نے فرمایا کد ضامن ہوگا لیکن اگراس نے اپنی کی تکذیب کی ہوکہ میں نہیں جانا ہوں کرتو اس کا پٹی ہے یا منیں ہے تواس صورت مین ضامن شہوگا کیونک و دیعت طلب کرتے کے بعد انکار کرنے والا قرارنہ بائے گار صاوی میں ہے۔

مودع نے کہا کہ میرے جس وکیل کو چاہ دے دے دے چرا یک وکیل نے اس سے طلب کی اس نے اس وکیل کوندو کا تاکہ دوسرے وکیل کو دے تو مستود م آیک وکیل کی طلب سے افکار کی وجہ سے ضامن ہوگا ہے وجیز کر دری میں ہے ایک مودع نے مستود ع کے سامنے ایک فود بعت پر قبضہ کو دیعت پر قبضہ کرنے کے واسطے وکیل کیا چرو ہو وکیل چندروز بعد مستود ع کے پاس پہنچا اور ود بعت طلب کی اس نے ندوی اور چرو ہود بعت تلف ہوگئ تو فر مایا کہ ضامن ہوگا گھر دریافت کیا گیا کہ اس می فرق ہے کہ جب مستود ع کے سامنے وکیل کے ندوی اور چرو ہود بعث تلف ہوگئ تو فر مایا کہ ضامن ہوگا گھر دریافت کیا گیا کہ اس می فرق ہو کہ جب مستود ع کے سامنے وکیل کیا گھرا تکار کیا اور جب مستود ع کے چیچے وکیل کیا اور اس نے اس کے وکیل ہونے کی تقد بن کی تو فر مایا کہ ہاں (۱) ایسا ہی جامع میں مرح کہ کو دے دے ذید اس کو خالد کے پاس اور اور ہو تات میا ہو میں دیا ہے کہ والی کو وائیس دیا اور وہ تلف ہوگیا تو ما لک کو افتیار ہے کہ دونوں میں سے نہ میں سے فریل کو وائیس دیا اور وہ تلف ہوگیا تو مال کہ رہے کہ میں سے جس سے جا ہے صال سے جس سے جا ہے صال سے جس سے جا ہے صال کے دیشر سے ذید نے ایک جسک عرو کے پاس در بعت دیکھا اور تھم کیا کہ رہے کہ میں سے جس سے جا ہے صال سے جس سے جس سے جا ہے صال کے دیشر سے ذید نے ایک جسک عرو کے پاس در بعت دیکھا اور تھم کیا کہ رہے کہ میں سے جس سے جا ہے صال کے دیشر کیا کہ دیشر سے ذید نے ایک جسک عرو کے پاس در بعت دیکھا اور تھم کیا کہ دیشر سے دیسے سے جس سے جا ہے صال تات کے مسل عرو کے پاس در بعت دیکھا کو میک عرو کے پاس در بعت دیکھا کو میکھا کی کہ دیشر کیا کہ دیشر کیا کہ دیکھا کہ میں کہ میں سے جس سے خور کے کا میں میں کو میکھا کیا کہ دیکھا کیا کہ دیکھا کے کہ کی کو میں کے کہ کیا کہ دیکھا کیا کہ کیا کہ دیکھا کی کو میکھا کی کی کو کی کیا کہ دیکھا کہ کی کو کی کی کو کو کھا کی کو کھا کیا کہ دیکھا کی کہ کو کھا کہ کی کی کو کھا کہ کو کھا کہ کی کو کھا کہ کو کھا کہ کی کو کھا کہ کو کھا کہ کو کھا کہ کو کھا کہ کو کھا کو کھا کہ کی کو کھا کہ کی کو کھا کہ کو کھا کہ کی کو کھا کہ کی کھا کہ کو کھا کہ کی کھا کہ کی کھا کہ کو کھا کہ کو کھا کہ کہ کو کھا کہ کو کھ

ل الطابر عن المترجم أن المراد لا فرق فيما أذا وكله بمحصر من المستودع و فيما أذا كله لغير محضر منه و معنقه في التوكيل و أنما الفرق أذا لم يصعفه فقوله نعم يعنى يه يضمن كافي وجه الأول والله أعلم . (١) يعني تراد عدياد

قرض دار فالدکود سد سے بشر طیکہ فالد تین مہینے گزر نے سے پہلے میرا مال جھے د سد سے پھر فالد نے تین مہینے بعد زید کو دراہم د سے پس زید مرد کے پاس اپنا تمسک واپس لینے آیا پس اگر عمر د کو یقینا معلوم ہے کہ فالد نے وہ تمام مال جوتمسک میں تحریر ہے پودا زید کود سے دیوا ہے تو عمر دحمسک زید کو دینا زید کود سے اور مال داکیا ہو یا اس کے بعد اداکیا کیونکہ وہ تمسک زید کود ینا کو یا یا قطم کرنے پراعانت کرنا ہے بید فرجر ہیں ہے اگر کسی حورت نے اپنے مرض میں ایک دہیت نامہ کل کے کرما ہے ایک فض کود سے کہ کہ یا گھری دفات کے بعد میر سے شو برکود سے دینا پھر وہورت مرض سے اپھی ہوگی ادرا پناومیت نامہ لیما جا پاپس اگر و میت نامہ میں گھری ہوگی ادرا پناومیت نامہ لیما جا پاپس اگر و میت نامہ کا نافذ عورت بی کی ملک ہے میں شو ہر کے داسطے پچھرمال کا یا میرومول پانے کا اقرار ہوتو اس کو نہ دستے کا اختیار ہے اگر چہ دھیت نامہ کا کا نافز عورت بی کی ملک ہے میں میت سے میں میت میں میت میں میت سے میت میں میت سے میں میں میت سے میت میں میت سے میں میت سے میت سے میت سے میں میت سے میت سے میں میت سے میں میت سے میت سے

میٹزلہ امکتین میں ہے۔

غلام نے اگر کمی مخص کوود بعت دی اور عائب ہو گیا تو مالک غلام کوا تقتیارے ہوگا کہ وہ ود بعت لے لیے خواہ وہ غلام تاجر ہویا مجور ہوخوا واس برقر ضد ہویانہ مواور میکم اس وقت ہے کہ بیمعلوم نہ موکہ بیود بعت غلام کی کمائی ہے اور اگر معلوم موکہ غلام کی کمائی ہے تو مولی کو لینے کا اختیار ہے میدذ خیرہ میں ہے غلام مجوریا تا جرنے خواہ قرض دار ہویا نہ ہوا کر کسی مخص کے پاس بچھ مال ودبیت رکھا پھر مر همیا تو موتی اس کودا پس نبیس لے سکتا ہے محرجس وفت معلوم ہوجائے کہ بید مال اس غلام کا ہے تو واپس لے سکتا ہے کذا فی الصغر کی۔ كافى كى كتاب الوديعة على لكعاب كه غلام مجور في الركسي كوكوئى جيز ووبعت دى پيراس كاما لك آيا اور ووبعت طلب كى اورمستودع نے ندوی پھراس کے باس کف ہوگئی تو ضامن نہ ہوگا کیونکہ یا لک کواس کے واپس کر لینے کا استحقاق نبیس ہے اور اس کے فوائد میں ہے كركسى باعدى يا غلام في كوكى شيمين بعوض ايسے مال كخريدى جسكواس في اين مالك كريس حاصل كيا ہے اور وہ چيزكى مخض کے ماس در بیت رکھی حالا نکرو وقض اس امر سے داقف ہے مجرمولی نے اس کوطلب کیا اورمستودع نے دینے ہے انکار کیایا موٹی نے طلب ندی یہاں تک کدوہ شے اس کے یاس الف ہو کئی تو مستودع ضامن ہوگا کیونکدوہ شے معین مولی کی ملک ہے اور ود بعت رکھنا بدوں اس کی اجازت کے واقع بواتو مستودع فامب قرار دیا جائے گار فاوی عمابی سے۔ایک غلام ایک ٹوکری كيبول كى بحرى بوئى كافخص كي كمر لا يااورو وفخص كمرين نتايس فلام في بوى كويردكرك كما كدييمر مدمولى فلال مخص نے تیرے شوہر کے پاس و دبیت رکھنے توجیجی ہے اور پھر غلام چلا کیا پھر جب و وقعی گھر کا مالک آیا تو اس کی عورت نے اس کواس امر ے مطابع کیااس نے عورت کوملامت کی کہ کیوں قبول کی اور غلام سے مالک سے یاس کسی کو بھی کرکہا کرتو کسی مخص کو بھیج کریے توکری اضوا کے کہیں تیری ود بعت رکھنا قبول نیس کرتا ہوں اس نے جوابدیا کہ چدر وزید فوکری تیرے یاس ود بعت رہے گی مجر میں انفوالوں گا اورتو میرے غلام کوندوینا پرمولی نے اس سے طلب کی اس نے کہا کہ ش کی کوندوں کا فقط اس غلام کودوں کا جومیرے یاس اشالایا ہے مجرو وٹو کری مع اسباب ما حب فانے چوری ہو گئی الوث می گئ تو سے فرمایا کدا گرما حب فاند نے اس امری تقدیق کی كروه غلام اين ما فك كي طرف س اشاكر يهال ركه كياب تومولي كونددين كي وجد س ضامن بوكا اورا كرتهد ين ندكي بويابيكها بو کہ جھے نیل معلوم کہ بینظام کی خصب کی ہوئی یا کسی کی اس کے پاس ود بعت ہے یا اپنے مولی کی بھیجی ہوئی لایا ہے اور اس امر كدريافت كرنے كواسطاس في مولى كودين سي قف كيا اوراى سال من سي حادث واقع مواتو ضامن نه موكاني في اوي ملى تکماے۔

مانو() بارب:

#### ود بعت واپس کرنے کے بیان میں

قاصب کے مستودع نے اگر فصب کی ہوئی چیز فاصب کووا پس کردی تو صفان ہے ہری ہوگیا بید فیرہ یم ہے مستودع نے اگر مودع کوود بعت واپس کردی پھرکوئی سختی آیا اور و بعت پر اپنا استحقاق بابت کیا تو مستو دع پر پچوضان نہ آئے گی اور اگر مودع نے مستودع کو تھم کیا کہ وو بعت میرے اپنی کووے دے اس نے وے دی اور وہ اپنی کے پاس تلف ہوگئ پھر کس سختی نے اشخقاق بابت کیا تو مستودع کے باس تلف ہوگئ پھر کس سختی نے اشخقاق بابت کیا تو مستودع ہو دیا رہوگا جا ہے مودع ہے منان لے باا پنی سے یا مستودع ہے اور بی دوتوں کھورتوں میں قرق ہے یہ قاوئ مفریٰ میں ہے مودع غائب ہوگئیا کہ اس کا مرتا و جینا کچھ معلوم ہوگا ایس کے مستودع ہراہر اس کی حفاظت کرلے بہاں تک کہ اس کے مرنے کا اور وارثوں کا حال معلوم ہوگذا فی الوجیز الکروری۔ اس کو صدقہ نہ کرے گا بخلاف پڑا ہوا مال لقط کے قلم کے بیر قاوئی تابید میں ہوگا اور وارثوں کا وارثوں کو واپس دے اور اگر قر ضرمتنز تی ہوتو وصی کو واپس دے بیرو جین کروری میں ہے مستودع نے اگر مادے میں ہوگا اور وارثوں کو واپس دے دیے کی وجہ سے ضان وارث میں گر فیر مستود کے دار مسلم ضامی ہوگا اور وارث کود سے دی کی وجہ سے ضان مولا ور وارثوں کود و بعت وے دی وجین کی وجہ سے ضان دیری میں ہوگا اور وارث کود سے دین کی وجہ سے ضان کی دیکھو کی کہ کی کہ دو و بعت وے دی وہ کی کو کی دیا ہوگا کو دی کود کی کہ دیا کہ کی کہ دور کی کی دیا کہ کی دیا کہ کی کی کہ دور کی کی دیا کہ کی کہ دیا کہ کی دیا کی دور کی کی دیا کی کہ دی گر کی دیا کہ کی دیا کہ کی دیا کہ کی دیا کہ کی دیا کی کہ کی کی دیا کہ کی دیا کہ کی دیا کہ کی دیا کی دیا کہ کی دیا کہ کی دیا کہ کی دیا کہ کیا کہ کی دیا کہ کی دیا کہ کی دور کی کی دور کی کی دیا کہ کیا کہ کیا کہ کی دیا کہ کی دور کی کی دیا کہ کی دیا کہ کی دیا کہ کی کی دیا کہ کی کی دیا کہ کی کی دیا کہ کی دیا کہ کی دیا کہ کی دیا کہ کی کر کی دیا کہ کی کو دیا کی کی دیا کہ کی کر کی کی کی کر کی

ان صورتوں کے بیان میں جن میں مودع یامستودع ایک ہے زیادہ ہوں دو مخصول نے ایک مخص کودر ہموں یا دیناروں یا کیروں یا چو یا دَن یا غلاموں کی وربیت دی پھر دونوں میں سے ایک مخص حاضر ہوااور ابناحق اس سے طلب کیا تو جب تک دونوں جمع نہ ہوں اس کو بیا محتیار نہیں ہے اور اگر قاضی کے سامنے اس پر نالش کی تو امام اعظم کے زویک قامنی مستودع کواس کا حصد دینے کا تھم نددے گا اور صاحبین کے نزویک قامنی اس کو تھم کرے کا کتھیم کر کے اس کا حصراس کودے دے اور مستودع کا تقیم کرنا غائب کے تن میں جائز فند ہوگا بیمبوط میں ہے اور جامع صغیر میں ہے کہ تن ب آدمیوں نے ایک مخص کور دبیت دی محرود مخفل غائب ہو گئے تو حاضر کوامام اعظم کے نزویک اپنا حصد لینے کا افتیار تیس ہے اور صاحبیت نے فر مایا کہ اختیار ہے اور پیعن مشارکنے نے فر مایا کہ مثلی اور قیمتی دونوں تئم کی چیز دں میں بیدا ختلا ف برابر جاری ہے اور منجے یہ ہے کہ یہ اختلاف کملی و وزنی چیزوں میں جومثلی ہیں جاری ہے اورمثلی چیزوں کے سوائے کیڑوں چویاؤں وغیرہ میں بالا جماع بہ عکم ہے کہ جو مخض موجود بوه ابنا حصنين في سكما بركاني من به مجرد وخفول كي مورت من اكرمتودع في ايك كاحصداس كود ديااور وواس کے یاس کف ہو گیا چردوسرا آیا تو اس کوافقیار ہے کہ اتنی مستودع سے لے لیس اگرمستودع کے پاس جواس کے تعنہ میں ہے تلف ہو کیا تو بالا جماع مال امانت کا تلف ہوا یہ نیا ہے میں ہاور اگر وصول کر لینے والے کے باس مال مقبوضہ کلف ہو کیا تو اس کو بداختیار نیس ہے کہ ماجی مال می مخص عائب کا شریک ہوجائے بیغایة البیان میں ہے منتفی میں ہے کدا گرمستودع نے مخص حاضر کو آدھا ال دے دیا بھر ماقی اس کے باس تلف ہوگیا بھرفض غائب آ کرموجود ہواتو امام ابو پوسٹ نے فر مایا کہ اگرمستودع نے بھکم قامنی دے دیا ہے تو کی برمنان لازم شدآئے کی ادر اگر بدول علم قامنی دے دیا ہے تو موجود ہونے والے کو اختیار ہے کہ جس قدر مستودع نے دے دیا اس کا آ دھامستودع سے لے ادرمستودع دوسرے قابض سے دایس کر لے گایا دوسرے قابض سے جو اس نے وصول کیا ہے اس کا آدھا لے لے بید فیر ویس لکھا ہے۔

اگر ددمودگون علی ہے ایک مود ع نے مستود ع پراس دعوی کے گواہ قائم کئے کہ تمام دو بعت میری ہے یا وقت دو بعت در کھے کد وسرے مود ع نے اقر ارکیا ہے تو گواہوں کی ساعت نہ ہوگی بیٹا و کی عنا ہیے جس انکھا ہے اور اگر مستود ع نے اس صورت علی دوئوں کی اس کو دو بعت در می ہے ایک انتیار ہے اور امام ابو حقیقہ کے زدیک اگر چدونوں علی ہے ایک مودع کو کھی و و بعت دو گئی ہے تو بال خلاف اس کو اس امر پر تسم لینے کا اختیار ہے اور امام ابو حقیقہ کے زدیک اگر چدونوں علی ہے ایک مودع کو و بعت دو ایس لینے کا اختیار ہے دو مخصوں علی برار در ہم مشترک ہیں دونوں نے ان کو دونوں علی ہے ایک باس دکھا چرایک نے دوسرے ہے کہا کہ اپنا حسدان علی ہے لے اس نے لیا اور باتی آد حاصات ع ہو آیا تو بوآ دھا اس ایک باس دکھا چرایک نے دوسرے کہا کہ اپنا حسدان علی ہے داس نے سے لیا اور باتی آد حاصات ع ہو آیا تو بوآ جواس نے لیا ہو باتی اس کے شریک نے بردکیا جائے گا بی چیا علی سے دو مخصوں نے بزار در ہم ود بعت رکھے جرایک نے کہا کہ میرے شریک کو سویادوں سے بہتو باتی اس میں ہوگیا تو شریک لینے والے گا جواس نے لیا در ہے دیے گا جواس نے لیا در ہو سے کی تک کو کہا کہ دے در سے بھی والی سائے ہوگیا تو شریک لینے والے کو اس میں ہوگیا تو شریک لینے والے کو اس سے سے میں بیاں تک کہاں گا درے دیے جم باتی مال خالئے ہوگیا تو شریک لینے والے کو اس کے درائی تو سے کی تک کو کہا کہ دے دے جم باتی مال خالئے ہوگیا تو شریک لینے والے کو اس کے درائی تات کے جم باتی مال خالئے ہوگیا تو شریک لینے والے کو اس کے درائی تو اس سے مال کے ہواں سے سے کھو والی تین سے مال کو درائی کو درائی کو درائی کو درائی کی اس سے بھی والی سے مال کے درائی کو درائی کو درائی کو درائی کی درائی کو درائی کے درائی کو درائی کو درائی کی درائی کہ درائی کو درائی کے درائی کی درائی کو درائی کی درائی کی درائی کے درائی کو درائی کی درائی کی درائی کو درائی کی درائی کو درائی کے درائی کو درائی کی درائی کی درائی کے درائی کو درائی کی درائی کو درائی کی درائی کو درائی کی درائی کو درائی کو درائی کی درائی کو درائی کے درائی کو درائی کو درائی کو درائی کو درائی کو درائی کو درائی کی درائی کو درائی کو درائی کو درائی کو درائی کو درائی کی دو درائی کو درائی کی دو درائی کی درائی کو

ا ۔ تولد جائز نه موکالینی اس نیواره سے دوسرا مودع اپنے دعویٰ پریاتی رہے کا جب حاضر ہوتو اپناحق ٹابت کرے اوراس نیوارہ ہے اس کاحق باطل نه موکا۔

تو دوسرااس بجواس نے لیا ہے اس کا نصف لے لے گاید قاویٰ عما ہیں تکھا ہے اوراگر ہوں کہا کہ اس کواس کا حصد دے اس نے دے دیا تو وہ اس کا حصد قرار دیا جائے گایہاں تک کہ اگر باتی تلف ہوتو شریک اس سے پھیٹیں لے سکتا ہے کو انی الحجیا نے دیا وہ نے خالد کو ہزار درہم و دیعت دینے گار خالد سر کیا اور ایک لڑکا بکر چھوڑا کھر زید نے دیوٹی کیا کہ بکر نے خالد کے مرفے کے بعد و دیعت تلف کر دی اور عمر و نے کہا کہ بیمی نہیں جائے ہوں کہ و دیعت کا کیا حال ہوا لیس زید نے جس نے بکر پر تلف کر ڈالنے کا دیوٹی کیا ۔ اس نے خالد کو و دیعت کو ویسا ہی قائم چھوڑ کیا ہے گھراس ہے اس نے خالد کو و دیعت کو ویسا ہی قائم چھوڑ کیا ہے گھراس کے بینے بکر نے تلف کر دی اور بکر پر منمان کا دیوٹی کیا تو زید کی خالد کے جب انتقال کیا تو و دیعت کو ویسا ہی قائم چھوڑ کیا ہے گھراس کے بینے بکر نے تلف کر دی اور بکر پر منمان کا دیوٹی کیا تو زید کی خالد کے تی جس تھدیق کی جائے گی بینی وہ بری کہو جائے گا اور بکر کے جس تھدیق نے دیوٹی کیا جائے گی ہو جائے گا اور بکر کے جس تھدیق نے دیوٹی کی جائے گی گھی وہ بری کہو جائے گا اور بکر کے جس تھدیق نے دیوٹی کیا تو زید گی خالد کے جس تھدیق کی جائے گی گھی وہ بری کی جو جائے گا اور بکر کے جس تھدیق نے دیوٹی کیا تو اور کیا گھر کر گا دیوٹی گیا تا درخانہ میں ہے۔

اگرمستودع دواشخاص ہوں اور و دیعت ایسی چیز ہو جو تقسیم ہوسکتی ہے تو دونوں کواختیار ہے کہ اس کو حفاظت کی غرض ہے آدھی آدھی تقسیم کرلیں جڑ

عمروکے نام میت کے مال ہے یا بچ سوورہم کی ڈمری ہوگی کیونکداس کے حق ٹی محویا بدوں بیان و د بعت کے مستودع سر ميا ہاور پانچ سودرہم ميں زيداس كاشريك ندہوگا يميط ش لكھاہے زيدوعمرو وكرنے خالدكومال ود بعت ديا اورسب في كها ك جب تک ہم سب جع نہ ہوں تب تک ہم میں ہے کی کو مال نہ وینا چر خالد نے ان میں ہے ایک ٹریک کا حصراس کودے دیا تو امام جراً نے قرمایا کہ قیا سامنامن ہوگا اور بھی قول امام اعظم کا ہے اور استحسانا ضامن ندہوگا اور بیقول امام ابو بوسف کا ہے بیفاوی قامنی خان عى لكها ب اوراس صورت عن اگرمستووع نے جا إكم عن منان سے بجون تواس كا عليديد ہے كہ جب ووايك مخض كود ، جكا اور ووسرااس مطالبدكر نے كوآيا تواس سے بيا قرار ندكر ہے كہ ي سے كى كواس كا حصد و يا ہے بلكداس سے كہے كوتوسب كو حاضر كرتاكه يمن تم سبكود يدول بيتا تارخانيه ين لكما باوراكرمستودع دوا شخاص مون اورود بعت اليي جيز موجوتسيم موسكتي ب دونوں کو اختیار ہے کہ اس کو حفاظت کی غرض سے آدھی آدھی تقسیم کرلیں اور اگر ایک مستودع نے تمام و دیعت دوسرے کے سپر دکر دی اوروہ ضائع ہوگئ تو میر دکرنے والا امام عظم کے زویک نصف کا ضامن ہوگا اور دوسرا کچھ ضامن نہ ہوگا اور اگر و دبیت الی چیز ہوک تقتیم نیں ہوسکتی ہے و دونوں حفاظت کے مہتم ہول مے اور کوئی حض دونوں میں سے دوسر سے کو سپر د کرنے سے بالا جماع ضامن نہو گاریشر حلادی ش اکھا ہے دو مخصوں کے یاس کھے چیز وو بعت رکھی تی چرا کے شخص نے اس کی آدمی فرو دست کردی چرا یک مدی نے دعویٰ کیاتو باکع کی کوائی دوسرے کے ساتھول کراس امر پر معبول مدہو گی کہ شے مدی کی ملک ہے کیونکہ بالغ جا ہتا ہے کہ اپنے عقد بھے کوتو روے سیتا تارخانیدی ہے زید نے عمروہ کر کوایک بائدی و دیعت دی چرعمرو نے مثلاً اپنی تصف بائدی مقبوضہ قروشت کردی اور مشترى نے اس سے جماع كيا اوراس كے لاكا پيدا ہوا كھر باندى كا مالك آياتو امام نے قرمايا كه مالك وہ باندى اوراس كاعقر اورلاك كى تيت لے لے كا اور نقصان ولا وت كے بوراكرنے ميل الا كے كى قيت دے وينامثل الا كے كردے دينے كے باوراكر الاك کی قیمت نقصان والادت بوراند ہوتا ہوتو مشتری سے لے کرنتھان بورا کر لے کا پرمشتری اینے بائع سے اپناخمن اوراز کے کی آدمی قیت لے لے اور اگر با تدی کا ما لک جا ہے تو با لع سے نصف نتصان لے لے اور اگر بیامر کہ بید با عدی ای مخف کی ہے جو حاضر ہوا ہے فقد انہیں دونوں مستودموں کے کہتے سے معلوم ہوا ہوا ورکسی طور سے تابت نہ ہوتو ان دونوں کی کوائی اس دموی پرمقبول نہ ہوگی لیکن

<sup>۔</sup> تولہ بری ہوجائے گایعنی اس کے ترکہ پراس کی منیان عائد نہ ہوگی اور اس کے جنے پر ملف کرنے کا دعویٰ ہدوں دلیل کے قبول نہ ہوگا۔

ہا تتبار ظاہر کے بائدی مشتری کی ام ولدِ قراروی جائے گی اور دوسر سے شریک کو بائدی کی نصف قیمت اور نصف عقر دے وے گا جیسا كدوو فخصول كى مشترك باندى عن أيك مخص كام ولد عناف كالحكم بيمب وطيس لكعاب

نو (6 باس:

### ود لیت میں اختلاف واقع ہونے اور ود لیت میں گواہی کے بیان میں

منتعی میں ہے کہ بشر نے امام الو بوسیت سے روایت کی کہ زید نے عمرو پرود بعت کا دعویٰ کیا ادر عمرو نے ود بعت سے افکار کیا اورزید نے اپنے دوئی پر گواہ قائم کئے اور عمرد نے زید پراس اس کے گواہ دیئے کہ اس نے اقر ارکیا ہے کہ میر اغمرو پر مجھ تیس آتا ہے تو ا مام ابو بوسٹ نے فر مایا کہ اگر زیداس امر کا مرق ہے کہ وو بعت بعینہ عمر و کے باس قائم ہے تو جو برات عمر و کے گوامول سے تابت موتی ہاں سے زید کاحق باطل نہ ہوگا کذانی الحیط ۔اگر مالک ووایت نے متودع کے افکار کرنے کے بعدوو بعت رکھے کے گواہ جیش کے اور مستودع نے ود بعت ضائع ہونے کے گواہ جیش کے ہی اگر مستودع نے ابداع سے انکار کیا ہے مثلاً بوں کہا کہ تونے مجھے م مجمدود بعت تبین دی ہے تو اس صورت میں ضامن قرار دیا جائے گا اور بعد انکار کے کدود بعت تبین دی ہے بھرضا کہ تہو جائے کے اس کے گواہمردود ہون کے خواد گواہوں نے انکارے پہلے دربیت ضائع ہو جانے کی گوائی دی ہو یا بعد انکار کے ود بیت ضائع ہونے کی گواہی اوا کی ہواور اگر اس نے ود بعت ہاں طرح انکار کیا کہ تیری مجمدود بعت میرے یا سنبیں ہے مجرود بعت ضائع ہو جانے کے گواہ دیئے ہیں اگر بعدا تکار کے ود بعت ضائع ہونے کے گواہ سنائے تو وہ ضامن ہوگا ادراگرا تکارہے مہلے ضائع ہوجانے كے كواه سنائے تو وه ضامن شد موكا اور اكر مستودع في مطلقا ضائع مونے كى كوائى دى يعنى اتكارے يہلے يا بعد ضائع مونا بجو بيان شد کیا تو ضامن ہوگا اور قدوری میں لکھا ہے کہ اگر مستودع نے قاضی ہے درخواست کی کہمودع ہے قتم لی جائے کہ میرے انکارے يمليدد بيت كفنيس موئى بوق قاضى اس عقم الحادريةم ال كالمريد في يراكي يدة خروي كما بـ

ود بعت میں گواہی 🏠

اگرمستودع نے دربیت سے الکارکیا پھراس امرے گواود ئے کہیں نے بعدا تکار کے دربیت بعید بوالی کردی ہے تو گواہ تبول ہوں مے اور اگراس امرے کواہ دیے کہ میں نے انکارے پہلے وو بعث اس کوواہس کردی ہے اور انکار کرنے میں میں نے علطی کی یادا پس کرنا میں بعول کیایا جھے گان ہوا کہ میں نے دے دی اور میں اس قول میں بیا ہوں کہ تو نے مجھے پھود و بعت نہیں دی تو امام اعظم وامام محر كيزويك قياس مين اس كيد يواو بعي مقبول بون عير بيضا مديس باكر مالك في ود يعت طلب كي اورمستودع نے کہا کرتو نے جھے دو بعت نہیں دی ہے چروالی کردینے یاور بعت تلف ہوجانے کا دعویٰ کیا تو اس کے تول کی تقدیق ندی جائے گی اور اگر نوں کہا کداس کی ود بعت مجھ پرنہیں ہے چرواپس دینے یا تلف ہوجانے کا دعویٰ کیا تو ساعت ہوگی بیفز انتہ استعمان میں ہے۔ ترید نے عمر دکوایک غلام و دبیت دیا اور عمر وو دبیت سے مرحمیا اور وہ غلام اس کے پاس مرحمیا بھرزید نے و دبیت دیے اور غلام کی انکار كردزى قيت كواوقائم كي تومستود عيرا نكار كروزى قيت كى ذكرى كى جائ كى ادراكر كوابون في كهاكه بمكوا نكارك

<sup>﴿</sup> تولدقائم ہے كونكداس نے امانت كا دوئى كيا اور برا مت منان سے ہوالا تكد بيندة اللم مون كي صورت مي و مضمون ته بولى تو برا مت ساس كاحق ع لین گواہ دے کہ میرے یاس سے سیامانت ضائع ہوگئ ۔

روز کی قیمت معلوم ہیں ہے کین وربعت دینے کے روز کی قیمت ہم جانے ہیں کہ وہ قیمت اس قدر تھی تو قاضی مستووع پر اس قیمت کی وربعت معلوم ہیں ہے جبکہ وربعت غلام پر قبضہ کرنے کے روز غلام کی قیمت تھی یہ ذخیرہ میں لکھا ہے اگر مستودع نے کہا کہ میں نے وربعت تھے کو دے دی ہے پھر چندروز کے بعد کہا کہ میں نے تھے کو وربیت نہیں دی بلکہ وہ میرے پاس ضائع ہوگئ ہوگئ ہوتی ہے تو مستودع ضامن ہوگا اور اس کے قول کی تقد لی نہ نہیں جا کہ اور خانیہ میں لکھا ہے کہ بہی تھے ہوئی ہوئی ہوئی ہو اور اگر مستودع نے کہا کہ وربعت ضائع ہوئی پھر اس کے بعد کہا بلکہ وربعت میں نے تھے واپس کر دی ہے اور پہلے قول میں جھے وہم ہوا تو اس کی تقد بی نہ کی جائے گا اور و دیا ہے کہ اور وی ہے اور پہلے قول میں جھے وہم ہوا تو اس کی تقد بی نہ کی جائے گ

مودع كامستودع كاقول تورنے كے لئے دوروز تك موجود مونا تابت كرنے كابيان

تی ہے دریافت کیا گیا کہ ایک تو م نے ایک محض کو درہم اس واسطے دیے کہ ان کی طرف سے خراج دے اس نے درہم سے کررو مال میں باغد ھرکر آسٹین میں رکھ لئے اور مبجد میں گیا اور درہم جائے درہے اور بیٹیس معلوم کہ کیوکر جاتے رہے اور قوم کے لوگ اس کی تصدیق نہیں کرتے ہیں تو شخ نے فر مایا کہ اس کا قول تبول نہ ہوگا جب تک کہ جاتے رہنے کی کیفیت بیان نہ کرے کذا فی الحاوی ۔ ایک شخص نے دوسرے کو کوئی شے معین و دیست دی چرمتو دع نے اس کے تلف ہو جانے کا دعویٰ کیا اور مودع نے اس کے تلف ہو جانے کا دعویٰ کیا اور مودع نے اس کے تلف ہو جانے گا تحدیل کی اور تھم لینی جانی اس نے تھم سے تول کیا تو قتم سے تول کرنے ہے اس شے معین کے باتی ہونے کا افر ارقر اردیا جائے گا اور مستودع تید کیا جائے گا بہاں تک کہ اس کو ظاہر کرے یا بیٹا بت کر دے کہ و مباتی نہیں رہی ہے جو اہر الفتاویٰ ہی تکھا ہے ۔ ایک شخص نے دوسرے سے کہا کہ بیس نے تجھے ہزار درہم و دیعت لئے اور وہ ضائع ہو گئے اور دوسرے نے کہا کہ تو نے ان کو غصب کر لیا تو نے دوسرے نے کہا کہ بیس نے تجھے ہزار درہم وہ یعت لئے اور وہ ضائع ہو گئے اور دوسرے نے کہا کہ تو نے ان کو غصب کر لیا تو نے دوسرے نے کہا کہ بیس نے تجھے ہوئے ہوئے ہوئے اور دوسرے نے کہا کہ تو نے ان کو غصب کر لیا تو دوسرے نے کہا کہ بیس نے تھے سے بڑار درہم وہ یعت لئے اور وہ ضائع ہوئے اور دوسرے کے کہا کہ بی خاتم اور دوسرے نے کہا کہ تو نے ان کو غصب کر لیا تو دوسرے نے کہا کہ تو نے ان کو غصب کر لیا تو دوسرے نے کہا کہ تو نے ان کو غصب کر لیا تو دوسرے نے کہا کہ تو نے ان کو غصب کر لیا تو دوسرے نے کہا کہ تو نے ان کو غصب کر لیا تو دوسرے نے کہا کہ تو نے ان کو غصب کر لیا تو دوسرے نے کہا کہ تو نے ان کو غصب کر لیا تو دوسرے نے کہا کہ تو نے ان کو غصب کر لیا تو دوسرے نے کہا کہ تو نے ان کو غصب کر لیا تو دوسرے کے کہا کہ تو نے اس کو خور دیا ہے کہا کہ تو نے دوسرے کے کہا کہ تو نے ان کو غصب کر لیا تو دوسرے کے کہا کہ تو نے دوسرے کے کہا کہ تو نے دوسرے کہا کہ تو کی کھر ضائع ہوگئ تو دوسرے کے لیا کہا کہ تو نے دوسرے کے کہا کہ تو نے دوسرے کو میں کو کھر کے دوسرے کے کہا کہا کہ تو نے دوسرے کے کہا کہ تو نے دوسرے کے کہا کہ تو نے دوسرے کے دوسرے کو کھر کے دوسرے کو نے دوسرے کے دوسرے کے کہا کہ تو نے کہ کہ کو کو کھر کے کہ کو کے کہ کو کھر کے کہ کو کہ کو کہ کو کھر کے کہ کو کھر کے کہ کو کہ کو ک

اگر ما لک اور مستود ع کے وارثوں عیں اختاف ہوا ما لک نے کہا کہ مستود ع ود بیت کو جمول چھوڈ کرمر گیا بیان نہ کیا ہی وو بیت اس کے ترکہ علی قرضر خبری اور وارثوں نے کہا کہ جس داستود ع مراہاں دن و بیت بھیدہ تائم تھی اور معروف تھی چر اس کے مرنے کے بعد تلف ہوگی تو ما لک کا قول ہوگا اور بھی تھے ہے کہ انی الذخیرہ میت کے مال سے صاب دی واجب ہوگی بید قاوی قاضی خان علی کھا ہے اور اگر مستود ع کے وارثوں نے کہا کہ مستود ع نے بی زندگی علی وہ بیت والی کروی تھی تو بدول ہوگی اور معروف تی چو کہ اور ویت والی کروی تھی تو بدول ہوگا اور مستود ع کے وارثوں نے کہا کہ مستود ع جبول چھوڈ کرمر گیا ہے پھرا کروارثوں نے کو ایس کو کی وہ بیت وہ بی کردی ہے تو بیل جھوڈ کرمر گیا ہے پھرا کروارثوں نے اس امر کے گواہ وہ تو ل جمول چھوڈ کرمر گیا اور وارث نے اپنی زندگی علی وہ بعت ضائع ہوجائے کا دگوئی کیا تو وارث کا قول آبوں شہری اور وہ بیت وہ بیت وہ بیا کہ کہ وہ بیت کہ دو بیت وصول کر گیا ہے پھر مستووع مرکی اور وہ بیت وہ بیل کہ کہ وہ بیت وہ بیل کہ اور کہ بیل کہ بیل اور مستود ع مرکی اور میل کہ بیل کو کر کیا اور وہ بیل کہ بیل کو کہ بیت وہ بیل کہ بیل کہ بیل کہ وہ بیت وہ بیل کہ وہ بیت کے وہ بیت کہ بیل کہ بیل کہ بیل کہ بیل کہ بیل کہ بیل کہ وہ بیت کہ اور اس کہ بیل کہ وہ بیت کہ کہ کہ بیل ک

پس اگراس نے کہا کہ سودرہم وصول کئے ہیں اور وارثوں نے کہا کہ نوسودرہم وصول کئے ہیں توقتم سے ما لک کا تول قبول

<sup>۔</sup> تولہ قبول ہوں مے ہی واسطے کداس کوائی سے ثابت ہو کیا کہ مستودع نے ودیعت جمہول نہیں چھوڑی پس صان شدی حتی کدا گرمستود ٹ کے اقرار ذرکور کے کواہ نہوں بلکہ دارٹ دمویٰ کرے کہ ودیعت اس کی حیات میں ضائع ہوئی اور گواہ بھی گوائل دیں تو بھی ضان داجب ہے اس واسطے کے مستود ٹ نے جب تجمیل کی تو ضامن ہرگا۔

ل لين ما لك ي م الما ووقتم عنا فكاركر عن ضامن تر وكافاتم والشاعلم .

وكالت كاكوئي وقت بيان كيالية فأوي قامني خان م ب

اگررب الودیو نے کہا کہ می نے تھے ایک خلام وایک بائدی و دیت دی تھی اور مستود ع نے کہا کہ فتا تو نے ایک بائدی و دیت دی تھی اور وہ ہلاک ہوگئ اور انک و دیت نے اپنے وائی پر گواہ قائم کئو مستود عضامی ہوگا اور اس کو علام کی قیت دی تی و دیت نے قائم کئی ہے نے قرمایا کہ قاضی مرف اس وقت گواہوں کی گوائی آبول کر کے قیمت غلام کی ڈکری کرے گا کہ جب گواہوں نے خلام کا حلیہ قان نے نے مام کا کہ جب گواہوں نے خلام کا حلیہ تو نے کا اور اگر گواہوں نے فلام کے حلیہ اور اوصاف بیان نہ کے مرف یوں گوائی دی کیا ہی تیت کے گواہوں فی قیمت کے گواہوں کی گوائی آبول نے نیام کے حلیہ اور اوصاف بیان نہ کے مرف یوں گوائی دی کہ اس نے ایک خلام و دیت دی کھا تھی تھی مرف اور کر نے ایک خلام و دیت دی گوائی تھی مرف کی گوائی تھی ہو جب دی گوائی تھی کہ اس نے ایک خلام و دیت دی گام وہ بعت دی کہ اس نے ایک خلام وہ بعت دی کہ ہو گوئی کیا کہ بائدی وہ بعت دی ہے اور فراوئی اہل خوارزم میں گھا ہے کہ بھر جو آب کے باس ایک خلام وہ ویت دی ہو اور کر ایک نے بائدی وہ بعت دی ہے اور فراوئی اہل خوارزم میں گھا ہے کہ بھر جو آب کے باس ایک خلام وہ بعت دی ہے اور فراوئی اہل خوارزم میں گھا ہے کہ بھر وہ بعت دی ہے اور فراوئی اہل خوارزم میں گھا ہے کہ بھر جو ایک بائری وہ بعت دی ہے اور فراوئی کیا اور برایک نے بائدی وہ بعت دی ہے اور فراوئی اہل خوارزم میں گھا ہے کہ بھر وہ بعت دی ہے اور فراوئی کیا اور برایک نے وہ مرف کی گوئی کیا اور برایک نے وہ بھر کیا تو اسطے بائدی کو دیعت دی کہ کہ بھر ہے ہو کہ کہ اس کی خوار کیا اور خوار میں میں مرک بیاس کی نے دکھا ہے کہ کہ دوائد اس نے کہ دوائند اس نے اور فران میں میات کی کہ وہ اسٹو اس کی تھت ڈائڈ دے گا کہ دونوں بائم طور سے تم کی ہو اسٹو کی کہ وہ انسان کے دونوں بائم کو دونوں کی مرف کو کہ کو کہ کی کہ دونوں بائم کو دونوں کی دونوں کی دونوں کو بھرتے کہ کی کہ دونوں کی مرف کو کہ کی کہ دونوں بائم کی تھرت ڈائڈ دے گا کہ دونوں بائم کو کہ کی کہ دونوں بائم کو کہ کی کہ دونوں بائم کی کی کہ دونوں بائم کی کی کہ دونوں بائم کی کی دونوں کی کہ دونوں کو دونوں کی دونوں کو دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کو دونوں کی دونوں کی دونوں کو دونوں کی دونوں کوئی کی دونوں کو دونوں کو دونوں کو دونوں کو دونوں کو دونوں کو دونوں

ایک صانت کا مختلف اشخاص کے یاس اول بدل کر جانا اور تلف ہو جانا 🖈

ایک فق کے پاس ایک باعدی و برار درہم بین اس دو فقوں نے برایک نے کہا کہ بن نے بچے یہ باعدی دو ایت دی ہے اور مستود ع نے کہا کہ جمع معلوم بین رہا کہ یہ باعدی تم وونوں جس ہے کس کی ہاور دونوں کے واسطے کم کھانے ہے اٹکار کہا تو بزار درہم اور وہ باعدی دونوں کوڈ اغر درے گا کہ باہم برا بر تھیم بزار درہم اور وہ باعدی کی قیمت دونوں کوڈ اغر درے گا کہ باہم برا بر تھیم کر لیس کے بیچیا سرحی بس ہے اگر مستودع نے مالک ود بعت ہے کہا کہ تو نے بحد ود بعت بہ کردی یا بمرے ہاتھ فرو طت کردی ہے اور مالک ود بعت بہ کردی یا بمرے ہاتھ فرو طت کردی ہے اور مالک ود بعت ہے اور مالک ود بعت ہے کہ ایک فقط من خالد آیا اور عمر و سے کہا کہ جھے زیر نے اپنی بنا کر بھیجا ہے کہ تو جھے ود بعت دے دے اور عمر و نے دے دی او مالی دیتے بھرا کہ شخص خالد آیا اور عمر و سے کہا کہ جھے زیر نے اپنی بنا کر بھیجا ہے کہ تو جھے وہ بعت دے دے اور عمر و نے کی تھید بن کی بوادر اس نے اس کی جو نے کی تھید بن کی ہوا در اور باوجو داس نے اس کو و سے دی یا نہ تھید ان کی ہونہ کہ نہ بوادر اس بر صفان کی شرط نہ کی ہو اور اس کے ود بعت اس کو و سے دی یا نہ تھید ان کی ہونہ کہ یہ بواور باوجو داس کے ود بعت اس کو و سے دی یا نہ تھید ان کی ہونہ کہ نہ بیا وہ بوداس کے ود بعت اس کو و سے دی یا نہ تھید ان کی ہونہ کہ نے بیا کہ بواور باوجو داس کے ود بعت اس کو و سے دی یا نہ تھید ان کی ہونہ کہ نہ بواور باوجو داس کے ود بعت اس کو و سے دی یا نہ تھید ان کی ہونہ کہ نہ بیت کی ہواور باوجو داس کے ود بعت اس کو و سے دی یا نہ تھید گیا کی ہونہ کہ نہ بیت کی ہواور باوجو داس کے ود بعت اس کو و سے دی یا نہ تھید گیا کی ہونہ کہ نہ بیت کی ہواور باوجو داس کے ود بعت اس کو و سے دی یا نہ تھید گیا کی ہونہ کہ نہ بیت کی ہواور باوجو داس کے ود بعت اس کو و سے دی یا نہ تھید گیا کہ کہ کھید کیا کہ کھیا کہ کہ کھیا کہ کہ کہ کے دو بعت اس کو و بعت اس کو دی بولی کو بیا کو بھی کو بھی کو بھی کو بھی کی کو بھی کی کو بھ

<sup>۔</sup> تولہ بیان کیا .....اصل عربی کے نتے بہاں غلط جیں اور اصل فقاوی قاضی قان ہے سئلہ کی تھے ہے کہ اگرزید نے مستود عربی کا نام عمرد ہے گاہ قائم کے کہ ما فک ودیعت نے جھے اس مستود ع ہے ودیعت وصول کرنے کا وکئی کیا ہے اور وکالت کی تاریخ بیان کی تو مثل باور مقمان ۴۵ می مستود ع عمرو نے زید برگواہ قائم کے کہ ما فک نے اس کو وکافت سے قاری کردیا ہے تو مستود ع کے گواہ تول بوں گے اور ای طرح اگر مستود ع نے گواہ دیے کہ وکافت کے دیا تام جی تو ان کی گواہ نام جی تو ان کی گواہ نام جی تو ان کی گوائی جائز قبل

دے دی ہو یا تقدیق کی ہواور صان کی شرط کے رودیت دی ہوتو ان سب صورتوں میں محرو خالد ہے واپس لے سکتا ہے اورشرط ط حان کی اس مقام پر بیصورت ہے کہ عمرومثلاً خالد ہے یوں کے کہ میں جاتا ہوں کہ زید کا اپنی ہے مگر بھے اس امر کا خوف ہے کہ زید آ کرا یکی تیجیج ہے انکار کرجائے اور جھے ہے ڈائٹر لے لے پس آیا تو اس امر کا ضامن ہوتا ہے کہ جوتو بھے سے لیتا ہے وہ جھے دے پس اگر اس نے کہا کہ ہاں تو کفالت بالدین کہ جس کی اضافت سب و جوب کی جانب ہے حاصل ہوگئی اور یہ جائز ہے تو مستودع بھی کفالت اس ایکی یعنی خالدے والی لے سے گار محیط میں ہے۔

متفرقات کے بیان میں

 قتم کھا جائے کہ تیرا بھے پر پچھنیں ہے اور یوں تتم نہ کھائے کہ تو نے جھے پچھوو بیت نہیں دی ہے بیتا تارخانیہ میں ہے۔اگر زید کے بڑار ورہم عمروکے پاس ود بیت ہوں اور بکر کے زید پر بڑار ورہم قرضہ ہوں تو بکر کوروا ہے کہ جب قابو پائے تو عمروے و بیت کے ورہم لے لےاگر چہم وکوا ختیار نہیں ہے کہ بکر کو بڑار ورہم اوائے قرضہ میں دے دے بیشا بان میں ہے۔

اگرزید نے عمروکے پاس ایک غلام وربعت رکھا مجرزید نے وہ غلام عمر وکو ہیدکر دیا حالا نکہ غلام حاضرت تھا اور عمرو نے ہید تبول کیا تو جائز ہاورود بعت کا قبضہ ہید کے قبضہ کا نائب ہوگا اور عمرو فقط ہیں تبول کرنے ہاں غلام پر قابض قرار دیا جائے گاخی کہ اگراز سرنو قبضہ کرنے سے پہلے وہ غلام مرجائے تو موہو میدلہ کا مال کیا اور اگر زید ہید سے رجوع نہ کرے تو کفن اس کا عمرو پر دینا لازم آئے گا مجرا کر فالد نے اس غلام میں اپنا استحقاق ٹابت کیا تو خالد کو خیار ہوگا کہ چاہے زید سے ضان لے یا عمرو سے ضان لے مجروک نہ کہ وائے ترواس کے مثل زید سے وائیں لے سکتا ہے ہوا گرفالد نے عمروکے غلام پر از سرنو قبضہ کرنے سے پہلے عمرو سے ضان لے لی تو عمروزید سے چھوالی نہیں لے سکتا ہے ہے اور اگر خالد کے عمروسے ضان لینے سے پہلے عمرو نے اس پر از سرنو قبضہ کرنیا ہوتو عمروزید سے چھوالی نہیں لے سکتا ہے ہے ذیرہ میں سے سب

منتی میں امام ابو بوسف سے بروایت ابن ساھ ندکور ہے کہ زید کے ہزار درہم عمر و کے پاس ود بیت ہیں اور عمر و سے ہزار
ورہم زید پر قرضہ سے پس زید نے کہا کہ بیدورہم اس مال کا بدلا ہیں جو تیرا جھ پر آتا ہے پھر ہنوز عمر ووالی ہوکرا ہے مکان میں نہ گیا تھا
کہ ان درہموں پر جدید قبضہ کرلے کہ وہ درہم تلف ہو گئے تو بیزید کا مال گیا اور اصل ہیہ کہ ہیں مسئلہ میں عمر و کا قبضہ ان درہموں پر
قبضہ ود بیت تھا اور قبضہ و و بیت قبضہ امانت ہے وہ قبضہ منان کا نائب نہیں ہوتا ہے اور قرضہ کے اوالی قبضہ منان ہے ہی فقط بدلا
کرنے سے بدوں قبضہ واقع ہونے کے بدلا تمام نہ ہوگا تاوقتیکہ جدید قبضہ ٹابت نہ ہواور جدید قبضہ بہاں نہیں پایا میا بگذائی الحیط
بھر تک زائد۔ اگر کمی محض کی ود بیت کو کمی نے تلف کر دیا تو مستودع اس سے مخاصمہ کرسکتا ہے اور قیمت ڈائڈ لے سکتا ہے یہ
وجیز کر دری میں ہے اورا گر کسی محض کی ود بیت یا عاریت یا باضاعت ہواور اس کے پاس سے کسی نے خصب کر فی قو وہ عاضب کا

خصم ہارے زو یک ہوسکتا ہے سیجیط میں ہے۔

 کیااورد بتارزیدکود نے مجروہ ودیعت فالد کے ہاتھ میں ظاہر ہوئی اور مستود عنے اسے خصومت کر کے لئی چاہی تو دیکھا جائے گا کہ سودینار کا دیتا کس کے قول پر تھا ہیں اگر زید نے کہا تھا کہ و دیعت کی قیمت سودینار تھی اور اس پر گواہ قائم کے بتھے تو فالد سے خصومت کرنے کا استحقال عمر و کو ہوگالیکن عمر و کو اعتبار ہوگا کہ جب وہ و دیعت فالد سے پائے تو زید کو دے کراپے سودینارواہی کر لے کو نکہ آتی تیمت میں لینے پرووراضی نہ تھا اور اگر مستودع نے کہا ہو کہ ودیعت کی قیمت سودینار تھی اور اس پر تشم کھالی ہوتو اس و دست کا اعتبار ذید کو حاصل ہوگا ہے جو اہر الفتادی ش ہے۔

زید کے عروبہ پہاں درہم آتے ہے اس نے ساتھ درہ علی ہے اس کوادا کے پھر جب زیدکومعلوم ہواتواس نے دی درہم والی کرنے کی غرض سے نکالے وہ تکف ہو گئے تو دل کے پانچ چھے حصہ کا ضامن ہوگا کیونکہ ای قدر مضمون تھاور باتی امانت میں سے بیں درہم قرض لے ہے یہ وجیح کردری میں ہے نید سے عرو نے بیں درہم قرض سائے اس نے سودرہم دیے اور کہا کہ اس می سے بیں درہم قرض لے لے اور باتی تیرے پاس ود بیت بیں اس نے ایسائی کیا پھر وہ بیں درہم اٹی سودرہم میں دوبارہ ملا دیے پھر رب الممال نے اس کو ایس ورہم دیے اور کہا کہ ان کو ایس کے باتی میں ورہم دیے اور کہا کہ ان کوائی درہموں میں ملا دے اس نے ایسائی کیا پھر سب درہم ضائع ہو گئے ہیں ہوائے والیس کے باتی کا ضامی ہوگا ہے ترض لے لے اور پانچ درہم ترض کو دی درہم دیے اور کہا کہ پانچ درہم تو قرض لے لے اور پانچ درہم تیرے پاس ود بیت ہیں پھروہ ضائع ہو گئے تو پانچ درہم قرض کو دی درہم ترض کو دورہ میں دوارہ تا کہ دورہ میں کہ دورہ میں کہ بڑار درہم میں دورہ میں کہ ایک گغض کے دوسرے پر بڑار درہم قرضہ تھے ہیں قرض دار نے دو بڑار درہم اس کو دے کر کہا کہ بڑار درہم

تیرے قرضی ادا جس بیں اور بڑارددہم تیرے پاس وربیت بیں اس نے دونوں بڑار پر بیننہ کرلیا پھرسب ضائع ہو گئے تو امام کرتے نے فرمایا کہ قرض خواہ نے اپنا قرضہ دصول پایا اور پھی ضائن نہ ہوگا یہ بچیط جس لکھا ہے آگر کسی کو بڑار درہم اس واسطے ویے کہ دس درہم ماہواری اجرت پر مال کے مالک کے واسطے خرید وفرو خت کرے پھر وہ فخص مرکیا اور بید معلوم ہوا کہاس نے کیا کیا اور اس نے پچھ غلام اور کپڑے چوڑے تو کل مال میت کے مال جس قر فر ار دیا جائے گائی طرح آگر کوئی زیمن حرارعت پر دی اور جے ووٹوں کی طرف سے فہرا یا ایک طرف سے فہرا یا اور جس کے مال معلوم نہ ہوا کہ اس کے بعد حال معلوم نہ ہوا کہ اس کے بعد حال معلوم نہ ہوا تو امام محر نے کے بعد حال معلوم نہ ہوا تو امام محر نے کے بعد حال معلوم نہ ہوا تو امام محر نے کے دور جس تو امام محر نے کے دور جس تو راتا جاس کی تبعد ہیں تھا اس کی قبت میت یا مرنے کے دور جس تدراتا جاس کے تبعد ہیں تھا اس کی قبت میت کے مال پر قرضہ قرار دی جائے گا بیرنیا بھی جس لکھا ہے۔

ایک شخص نے پچھ مال اس غرض ہے دیا کہ بصلاعت میں میرے واسطے کوئی چیز خریدے ۔۔۔۔۔ہ

ایک مخص مرکیا حالانک اس پرقرضہ ہے اور ہڑار ورہم اور ایک بیٹا چھوڑا اور بیٹے نے کہا کہ یہ بڑار ورہم زید کی ودیت

میرے باپ کے باس شے اور زید نے آکراس کا دھوئی بھی کیا اور میت کے قرض خوا ہوں نے اس باب بٹس اس کی تصدیق کی اور کہا

کہ بیہ بڑار درہم زید کے بیں تو قاضی قرض خوا ہوں کو بڑار درہم میت کی طرف ہے قرضہ اوا کر سے گا اور مدگی ودیعت کے واسطے دینے

کا تھم ندد سے گا لیکن جب قاضی نے بڑار درہم سے قرض خوا ہوں کا قرضہ اوا کر دیا تو زیدان او کوں سے بیدورہم لے لے گا کیونکہ
انہوں نے اقرار کیا ہے کہ بیورہم زید کے بیں اور بعناعت ومضار بت وعاریت واجار وورئین کی صورت بیل مثل ودیوت کے تھم ہے
بیڑن اند المعنین بی ہے اگر زید نے بچھود بعت عرو کے پاس رکھی اور قائب ہوگیا چھرزید کے بیٹے نے گواہ قائم کئے کہ میرا با ہرگیا
بیڑن اند المعنین بی ہے اگر زید نے بچھود بعت عرو کے پاس رکھی اور قائب ہوگیا چھرزید کے بیٹے نے گواہ قائم کئے کہ میرا با ہم سرگیا

اور میر ساوکوئی وارث نہیں چھوڑا ہے اور و دیعت وصول کر لی چر زیر زندہ آکر موجود ہوا تو بیٹے یا دونوں گوا ہوں سے ضان لے گا اور مستودع سے نہیں لے سکتا ہے اور اگر بجائے و دیعت کے مالی غصب ہوتو ہرا یک سے ان میں سے ضان لے سکتا ہے بیضول محادید میں ہے ذیر بنا کے باس ہے میں ہے ذیر بنا کے باس ہے میں ہوتو ہوائی کے ذیر ہوگی اور اس بال سے نعو طلب کیا تو امام ابو بکر جمد بن افعضل نے فر بایا کہ اگر ذید کے باپ کے پاس درا ہم یا اماج و کپڑ او غیرہ اسک و دیعت اس کے باس ہے تو مورت کواس سے مطالبہ پنجتا ہوا و موجو یوی کے نفقہ میں دی جا سے اور باپ اقرار کرتا ہوکہ ایک و دیعت میرے باس ہے تو مورت کواس سے مطالبہ پنجتا ہوا و تاضی اس کو کھوڑ کہ کورت کواس سے مطالبہ پنجتا ہوا و تاضی اس کو کھوڑ کو کھوڑ کو کیٹر او غیرہ اس کی اور کہ اس کو کھوڑ کو کھوڑ کو کھوڑ کو کہ اس کو میا فتیار نہیں کہ بدول تھم قاضی کے مورت کواس میں سے نفقہ دے اور اگر باپ نے اس امر سے افکار کیا کہ میرے پاس و دیعت ذیر کی ہو اس میں اس کو تو اس کی تو اس کو تو اس میں ہوگا اور اگر ذیر با بہ کا کسی فتی پر قرضہ ہوا و رقم دے کو کو کہ اس کی جنوبا کہ کی ہوگئی ہوگؤ کے اور اگر ذیر با بر کا کسی فیلی کہ نہ ہو جو بوی کے نفقہ میں دی جا تھوڑ کی ہو اور کورت کے ساتھ ذید کے ناک ہو سے کہ مقر ہوتو یہ ترمورت تو کی اور اگر ذید باس کے اور ترم کھائی کہ میں نے و دیوت میں نے دو مرے کے بائی سے کہ دو اس میں ہو تو یہ کہ مقر ہوتو یہ ترمورت ہوگئی کے اور دوسور ہم دائیں کے اور تیم کھائی کہ میں نے و دیدت میں سے پہھوڑا نہ ہوگا یہ خوال تو ل ہول ہوگا اور تسم میں جھوڑا نہ ہوگا میر خوال میں ہے۔ اگر ایک محق میں سے پہھوڑا نہ ہوگا میر خوال میں ہے۔

قاضی بربع الدین ہے دریافت کیا گیا گدایک مخص نے دوسرے کے پاس ایک قبالدو دیست رکھااور مودع مرگیا تو دارتوں کواس کے مطالبہ کا اعتبارے یا نہیں ہے تو قاضی نے فرمایا کہ قاضی مستودع پر بینط دارتوں کودینے کے داسطے جرکرے گا ایک تمسک

دولیت رکھا اور منطوم ہوا کہ پھوٹن اس میں سے طالب کو وصول ہو گیا ہے پھر طالب ہر کیا اور وارثوں نے پھوٹن وصول ہائے ہے
الکار کیا تو مستورع و ترسک ہیشہ کے واسلے واب رکھے بیتا تا رطانیے میں لکھا ہے شکا اور ترب خیرے وافت کیا گیا کہ ایک تحق نے
دوسرے سے ہزار ور ہم میں محاصرہ کیا اور دوسر سے نے الکار کیا پھر ہد عاعلیہ نے ہزار در ہم نکال کر تیسرے فتص کے پاس رکھ
تا کہ ہدگ گواہوں کو لائے پھر ہدگی گواہ نہ لایا اور مد عاعلیہ نے در ہم واپس طلب کے اور تیسر فیص نے دیے ہا نکار کیا پھر
تا کہ ہدگی گواہوں کو لائے پھر ہوگی گواہ نہ لایا اور مد عاعلیہ نے در ہم واپس طلب کے اور تیسر فیص نے دیے ہا نکار کیا پھر
اس جانب ڈاٹھ پڑا اور میدورہم بھی لوٹ لئے گئے کہن آیا و وقتی ضامن ہوگا یا نہیں تو بیش نے زبار کر آئے ہو نے فلاک بال نے رکھ
میں تو اس کو نہ دینے کی وجہ سے ضامی ہوگا بیا وی کی کہن کھا ہے ذیر کی عمر و کے پاس دو بیت تھی پھر عمر و نے زید ہے کہا کہ بیل نے
تیری وو بیت کہ معظمہ میں طلاس روز تجھو واپس کر دی اور زیر نے گواہ قائم کئے کہ جس روز عمر دکہ میں دو بیت واپس دینے کادموئی کہا
تیری وو بیت کہ معظمہ میں طلاس روز تجھو واپس کر دی اور زیر کے اور آگر گواہوں نے بیگوائی دی کہ عمر و نے اقرار کیا ہے کہاس روز
میں کو فرد میں تھا تو گوائی تو جو بھی لکھا ہے ایک شخص نے دوسرے کو ایک گا ہے ود بیت دی اور کہا کہ جب تو اپنے بیلوں کو چرائے دیا گا و لے جائے ہوئی سے این گوڑا فعس کر لیا اور عمر و نے کہا کہ میں نے اپنا گھوڑ از خود بخو دس کر ایس اور عمر و نے کہا کہ میں نے اپنا گھوڑ از خود بخو دس کر ایس اور عمر و نے کہا کہ میں نے اپنا گھوڑ از خود بخو دس کر کیا اور عمر و نے کہا کہ میں نے اپنا گھوڑ از خود بخو دس کر میا اور میں دور نے کہا کہ میں نے اپنا گھوڑ از خود بخو دس کر کیا اور میں و نے کہا کہ میں نے اپنا گھوڑ از خود بخو دس کو ایک کہ عمر و اس سے مطالبہ کر ہے تو تر پرضامی نے دہوگا ہے جو اہرا خطاطی میں کہا ہم

ا یک مخف نے دوسرے کو مال اس واسطے دیا کہ دلین کی و ولی پر نار کرے پس اگر و ومال درہم ہوں تو اس کواپینے واسلے پچھ

ر کھ لیٹاروانبیں ہے اور اگر خود بی شار کیا تو خود کھے نیس افھا سکتا ہے بیجیط سرحسی میں ہے اور بیجی روانبیس کد نار کرنے کے واسطے کی دوسرے کودے دے میسران الوباح میں تکھا ہے اور جوفض شکر فارکرنے کے واسطے مامور ہواس کوایے واسطے پیجیشکر رکھ لینے کا اختیار نہیں ہے اور نہ دوسرے کو ٹارکرنے کے واسلے دے سکتا ہے اور نہ خودا تھا سکتا ہے بیامام ابو بکر اسکاف کے نز دیک ہے اور مدرالشہيد نے فرمايا كه بم ابو بكر كے قول كو ليتے بي اورائ برفتوى بي بي قاوى غياثيد يس ب ايك مسافر كمى فخص كے مكان ميں مركبا اوراس کا کوئی وارث معروف نبیس ہے اور تعور اسامر کہ جو یا نج درہم کا ہوتا ہے یا اس کے مانند چھوڑ ااور کھر کا مالک فقیراً دی ہے تواس کوافتیار ہے کہ خود لے لے بیجو ہرة النیر و من ہے ایک مخص کے عمرور بزار درہم بی اس نے کہا کہ بیدرہم فلال مخف کے ہاتھ بھیج وے چرایکی کے باتھ سے ووضا کع ہو محے تو قرض دار کا مال کیا یہ چیا میں ہے ود بعت واپس کرنے کاخر جدما لک پر بڑے کامستودع پر نہ پڑے گا بیسراجیہ میں ہے اگرووبیت ایک محلہ ہے دوسرے محلّم میں لے حمیا تو واپس کرنے کا خرچہ بالا تفاق ما لک ووبیت پر پڑے گا یہ فاوی عمابید میں ہے اگر کسی ایسے موقع پر جہاں وربیت کو لے کرمستودع کوسفر کرنا جائز ہے مستودع نے اس کو لے کرسفر کیا توود بعت كاكرابيها لك كے ذمد يزے كابيراج الوباج ميں ہے أكر چنوجش كى چيز ود بعت ركھ كر غائب ہوكيا پرمركيا اورمستودع نے سوائے اس کی پوتی کے جو قریب بالغ ہونے کے تھی اور کوئی وارث نہ پایا تو اس پوتی کودے دیے میں مستودع معذور ر کھا جائے گا بشرطیکہ وہاڑی حفاظت پر قادر ہو میفتندیں ہے تی ہے دریافت کیا گیا کدایک باندی نے دوکتن ایسے مال سے خریدے جس کواس نے ا ہے ما لک کے محرض کمایا ہے اور خرید کرایک عورت کے پاس ود بعت رکھاور عورت نے قبضہ کرلیا اور بیامر ما لک کی اجازت نہیں واتع ہوا پھرود بعت ملف ہوگئ تو آیا وہ عورت ضامن ہوگی تو شخ نے فرمایا کہ بال کیونکہ بیکٹن مولی کی ملک ہاور بدول اس کی اجازت کے ایداع سمجے نہ ہوا ہی و مورت عاصبہ قرار پائی یہ فاوی سعی میں ہے اگر مستودع نے دوسر مے فض کو مالک کے تھم سے و دبیت وی با بروں تھم کے دی تھی مجر مالک نے اجازت دے دی تو مستودع درمیان سے نکل کیا کذانی الخلاصه به

\_\_\_\_\_\_ ا\_ قوله ای پرفتوی ہے قال المحرِ جم یمیاں ای طرح نه کور ہے شامیر کا تب فیلطی موورت پہلی جلدوں میں بعض مقام پرشکر کی صورتیں دونوں طبع جواز آیا ہے۔

# العارية العارية العادية

اس كمّاب مين نوابواب بين

بار (وَلُ:

عاریت کی تفسیر شرعی اور رکن وشرا نظ وانواع و حکم کے بیان میں

واضح ہو کہ بلاعوض معفقوں کے مالک کر دینے کوعاریت شرعی کہتے ہیں اور بیقول ابو بکررازی اور عامدامحاب حنفیہ کا ہے اور بی سی ہے ہیراج الوباح می ہاور عاریت کارکن برے کہ عیر کی طرف سے ایجاب ہواورمستعیر کی طرف سے قبول شرطہیں ے بدارے اصحاب الل شر کے فرد کی استحسانا ہے اور ایجاب کی بیصورت ہے کہ مثلاً ہوں کے کہ بید شے میں نے بچنے عاریت دی یا منح دى يابيكيرا يابيكريس في تختي عارية يامنحدو يايايون كها كديد جيزيا كيراايا دارتيرت داسط منحد بياييزين من في تخيم كماف كواسطدى يعن زراعت كركمايابيذهن تيرے واسط طعمے يابيقام من في تيرى فدمت كوديايا مى فيد جو بايہ تيرى سوارى می دیابشرطیکاس ہے ہبکرنے کی نیت نہ کرے یابوں کہا کہ میرا گھرتیرے لئے سکنے ہے یا تیرے لئے عمری سکنی ہے اکذانی البدائع اوراصل اس باب میں بیہ کہ اگر اس نے ان الفاظ کو اس چیز کی طرف نسبت دے کرکہا کدوہ چیز بعینہ باقی رہے اور اس سے انفاع ممكن ہوتو يدمنعت كى تمليك ہوكى اور يين شے كى تمليك نہ ہوكى اور اگر اليك شے كى طرف نبست كى كد جس سے تفع اشحانا بدوں يين شے کے تلف ہونے کے ممکن نیس ہو یہ تملیک میں شے کی ب لیس قرضہ موجائے گابیمرائ الوہائ میں ب عاریت کے شرا قطاج تد تسم میں از انجملہ علی شرط ہے ہیں عاریت دینا مجنون اورار کے لا معقل سے جھے نہیں ہے لیکن بلوغ شرط نیس ہے تی کرار کے ماذون ےاعاد الحج ہازانجلدسعیر کی طرف ے بعد شرط ہازا تجلد مستعاد الی شے ہوجس سے بدوں اس شے کے ملف ہوئ انتفاع مكن بواور اكراكي ندبوتواس كاعاريت دينا فيح نبيل بكذاني البدائع عائم شهيد في كافي على فرمايا كمعاريت درجم ودينارو فلوس کی قرض ہوتی ہے ای طرح عاریت ہرکیلی ووزنی چیز کی اور ہرعددی چیز کی مثل اخروث وائڈوں وغیر اے بھی قرض ہوجاتی ہے اوراليي بي قطن وصوف وابريشم وكانورومتك وتمام عطريات ومتاع عطرفروشوں كى جن كےمنافع براجار ونبيس واقع بوتا ہے قرض بوتى میں اور میتھم اس وقت ہے کہ جب عاریت کومطلق رکھا ہواور اگر جہت عاریت بیان کردی مثلاً درہم وویناراس واسطے عاریت دیا کہ تر از وکودرست کرے یاؤ کان کی زینت رکھے یا خود آرائش کرے یا اسی ہی اورصور تیں جن میں درہم ودینار کا انقلاب نیس ہوتا ہادر باوجودان کے بعینہ باقی رہنے کے جس تفع کے واسطے عاریت دیا ہے وہ تفع حاصل ہوجاتا ہے تو الی صورت على قرض ندبو جائي م بكه عاديت باقى ديس كاوران عصرف جسمورت عفع افنانايان كياميا بالمورت عانقاع فيكاب سوائے اس کے دوسری صورت سے انتقاع حاصل کرنے کا اختیار نیس رکھتاہے بیرغایۃ البیان میں ہے۔

ا تال الحرجم عاريت كي تعريف آتي ہے استفاره عاريت ما تكنا إعاره عاريت وينامعير عاريت و بينے والامستعير عاريت ما تكنے والامستعار عاريت ما تكى بول چيز -

اگر جنگی کے واسطے برتن مستعار لئے یا تلوار جس پر جلہ ہے یا چھری جلید داریا جاندی کی جڑاؤٹی یا اگونتی عاریت لی تو کوئی شان میں سے قرض شہوجائے گی میکائی میں ہے اورا گردو مرے ہے کہا کہ میں نے تجے میہ بیالہ ثرید کا عاریت ویا اس نے لیا اور رکھا گیا تو اس پر اس کے مشل یا اس کی تیت واجب ہوگی اور وہ قرض ہوگا بشر ظیاران دولوں میں باہم اس کشادہ روہ کی جاری شہو تا کہ بیامر ایا حت کی دلیل ہو پہ ظلامہ میں ہے عیون میں ہے کہ اگر دومرے ہے ایک بیوند اپنی میس لگانے کے واسطے یا کنزی اپنی محارت میں داخل کرنے کے واسطے یا کنزی اپنی محارت میں داخل کرنے کے واسطے یا کنزی اپنی محارت میں داخل کرنے کے واسطے یا کنزی اور بی محارت میں داخل کرنے کے واسطے یا کہ بیاں ہوگا ور بی محارت میں ہوگا اور بی محارت میں ہوگا اور بی محارت میں دوئت اور انتقاع دونوں مطلق جو وہ سے کہ وقت اور انتقاع دونوں مطلق ہوں اور ایک عاریت کا تھے ہوں اور ایک عاریت کا تھے ہوں اور انتقاع دونوں مطلق ہوں اور ایک عاریت کی تھے ہوں اور انتقاع دونوں معلی میں اور ایک عاریت میں ہوئی اور ایک عاریت میں معلی ہوئی اور انتقاع ہوں کر سے مصل کرے اور دوسری سے کہ وقت اور نقع دونوں مقید ہوں اور ایک عاریت میں معلی ہوئی اور ایک عاریت میں محکور تھیں ہوئی مقید ہوں اور انتقاع ہوں کہ واسطے بلائوش منفعت کی ملکیت حاصل ہوتی ہے یا جوعرف وعاوت میں منفعت میں منفعت میں ہوتی ہے یا جوعرف وعاوت میں منفعت میں منفعت میں میں ہوتی ہے یا جوعرف وعاوت میں منفعت میں منفعت میں میں ہوتی ہے یا جوعرف وعاوت میں منفعت میں منفعت میں اور دیک حاصل ہوتی ہے یا جوعرف وعاوت میں منفعت میں منفعت میں میں ہوتی ہے یہ جوعرف وعاوت میں منفعت میں منفعت میں میں ہوتی ہے یہ جوعرف وعاوت میں منفعت میں منفعت میں منفعت میں میں ہوتی ہے یہ جوعرف وعاوت میں منفعت میں منفعت میں منفعت میں منفعت کی ملکیت ماصل ہوتی ہے یہ جوعرف وعاوت میں منفعت کی ملکیت ماصل ہوتی ہے یہ جوعرف وعاوت میں منفعت میں منفعت کی ملکیت ماصل ہوتی ہے یہ جوعرف وعاوت میں منفعت میں منفعت کی ملکیت ماصل ہوتی ہے یہ جوعرف وعاوت میں منفعت میں منفعت کی ملکیت ماصل ہوتی ہے یہ جوعرف وعاوت میں منفعت میں منفعت کی ملکیت میں منفعت میں منفعت کی ملکیت کی میں منفوت میں میں منفعت کی ملکیت کی مقبلے میں منفوت میں میں میں میں میں میں میں میں من

عاریت والی چیز نفع حاصل کرنے میں صداعتدال سے تجاوز کیا تو ضامن ہوگا 🏠

عاریت امانت ہوتی ہے اور اگر بدوں صد ہے تجاوز کرنے کے عاریت تلف ہوجائے تو ضامن نہ ہوگا اور اگر عاریت بل طان کی شرط لگائی تو اس کی صحت بھی مشائخ کا اختلاف ہے اور خلاصہ بھی لکھا ہے اگر کسی شخص نے دوسر ہے ہے کہا کہ تو جھے یہ شے عاریت دے اگر ضائع ہوجائے گی تو بھی اس کا ضامن ہوں تو وہ مخص ضامن شہوگا اور شرح طحادی بھی ہے کہ اگر اس نے نفع لینے میں صد ہے تجاوز کیا تو بالا جماع ضامن ہوگا مثلاً اس پر ایسا ہو جھ ڈ الا کہ جسیا ہو جھا اس کی چزئیس اٹھا سکتی ہے یا جانور سے دن رات برا بر ایسا کا م لیا کہ جو بائے جسیا کا م نہیں کر سکتے ہیں اور عرف و عادت اس طور ہے تین جاری ہے اور وہ چو پایہ تھک کرمر گیا تو اس صورت میں مستعیر اس کی قیمت کا ضامن ہوگا ہے البیان بھی ہے۔

פפת ליאי:

# آن الفاظ کے بیان میں جن سے عاریت منعقد ہوتی ہے اور جن منعقد ہوتی

عادیت بافظ تملیک منعقد ہوتی ہے کذاتی اللہ یر بیا اگر کس نے کہا کہ میں نے بھے اس کھر سے انتفاع کا بلاعوش ایک مہید تک یا ایک کی کذاتی قاوئی قاضی خان اور اگر کہا کہ میں نے تیرے واسلے اپنے اس کھر کا عنی ایک مہید تک دیا ایک کہ مرک سکتی تیرے واسلے دیا تو عاریت ہے بیٹھی بیر بیٹ کسل کہ میں نے بھے بیکڑا قرض دیا تاکہ تو ایک میں ایک اس میں دہو اس قول سے بھی عاریت تی ہے بیتا تارخاند میں ہے۔ اگر کہا کہ میں ایک میں ایک تو ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک ایک ایک کے بیتا تارخاند میں ہے۔ اگر کہا کہ میں ایک میں ایک تیرے لئے کہ میں نے بھے فی سبیل اللہ اس کھوڑے پر سوار کیا تو بیعاریت دیتا ہے بیقا وئی قاضی خان میں ہے۔ اگر کہا کہ میر ایک تیرے لئے

اگرود مرے ہے کہا کہ میں نے تجے یہ دارایک مہینہ کے واسطے بلاعوش اہرت پرویایا ایک مہینہ کی قیدنہ لگائی تو ساریت نہ ہوگی اور شخ الاسلام نے وکرکیا ہے کہ بعض نے اس کے برخلاف کہا ہے کہ انی الذخیر و ایک خض نے دومرے ہے کوئی چیز عاریت ما گی اس کا مالک چیہ ہور ہا تو حس الائمر مزحس نے وکرکیا ہے کہ چیہ ہور ہنے سے عاریت ویتا تا برت بیس ہوتا ہے نیظ ہیر رہ می ہوگا ورکی ان کی فی نوی الی مورت می عاریت میں مالک زمین کی ہوتو الی صورت می عاریت میں مالک زمین کی ہوتو الی صورت می عاریت میں مالک زمین کی ہوتو الی صورت می عاریت میں مالک زمین کی سکونت کے مش کرایہ طے گا اور ما ارس معیر کی ہوگی یہ پیلے سرحس میں ہا گرکوئی چو پایک کی ورز شام تک کے واسطے عاریت مالک نے ہاں کرلی میر دومرے دوز دومرے خیص نے شام تک کے واسطے عاریت مالگا اور مالک نے معاطلب کیا اور مالک نے قبول کیا تو دوتوں کو معاطلب کیا اور مالک نے قبول کیا تو دوتوں کو معاملے میں انتخار کے اسلام کی استحقاق ہوگا اور اگر دوتوں نے معاطلب کیا اور مالک نے قبول کیا تو دوتوں کو معاملہ کیا اور مالک نے قبول کیا تو دوتوں کو معاملہ کیا اور مالک نے قبول کیا تو دوتوں کی سے سابق کا استحقاق ہوگا اور اگر دوتوں نے معاطلب کیا اور مالک نے قبول کیا تو دوتوں کو معاملہ کیا اور کا کہ میں ہے۔

نبر(باب:

ان تصرفات کے بیان میں جن کامستعیر شے مستعار میں مالک ہوتا ہے اور جن تصرفات کا مالک نہیں ہوتا ہے

معیر کویا فتیار نیس ہے کہ متعاد شے کو ووس فی کرایہ پروے وے اگر چاریت دینا ہارے نزدیک منفعت کا الک کردیا ہے بیٹھیریہ میں ہے ہیں اگراس نے کرایہ وے دیا اور وہ بلاک ہوگیا تواس وقت کی قیمت کا ضامی ہوگا جس وقت متاج کودیا ہے بیکائی میں ہے اور کرایہ ای کو طے گا اور ایا م اعظم کے نزدیک اس کو صدقہ کردے یہ بیط میں ہے اور معیر کو افتیار ہے چاہ متاجر ہے بیان کی قرصعیر اس قد ریال متاجر ہے نیل لے سکتا ہے اور اگر متاجر ہے بیان کی قو وہ معیر ہے بیان کی قرصعیر اس قد ریال متاجر ہے نیل لے سکتا ہے اور اگر متاجر ہے بیان کی قو وہ معیر ہے بینی اجار و دینے والے ہے والی لے گا جشر طیکہ اجار ولین ہے وقت اس کو یہ معلوم نے ہوکہ یہ شے اس کے پاس عاریت ہے اور اگریہ معلوم نے ہوکہ یہ شے اس کے پاس عاریت ہے اور اگریہ معلوم تھا کہ یہ چیز اس کے پاس عاریت ہے تو والی تبیں لے سکتا ہے یہ کائی میں ہے اور میں اور عاریت کے وریمن نیس کرسکتا ہے بدکائی میں ہے اور کی دو بعت رکھ جس مشار کے نے اختلاف کیا ہے بعضوں نے فرمایا کہ دو بعت رکھ دینے

کا اختیار نہیں رکھتا ہےاور بھی بھے ہے کذانی شرح الجامع الصغیرالقاضی خان اور سیحے یہ ہے کہ مستعیر کو اختیار ہے کہ کسی کے پاس مستعار کو و د بیت رکھ دے اور تی پرفتوی ہے کذافی فاوی العابیاور یکی محتارہ یہ میط سرتسی میں ہے اور بیا ختلاف مشائخ کے درمیان اس شے میں ہے جس کے اعارہ کا ما لک ہے اور جس کے اعارہ کا ما لک نہیں ہے اس کے ابدائ کا بالا تفاق ما لک نہیں ہے یہ ذخیرہ میں ہے اورمستعیر کوانفتیار ہے کہ دوسرے کو عاریت وے دے خواہ الی شے ہو کہ اس سے نفع اٹھائے ہیں لوگوں میں تفاوت ہویا تفاوت ندہو بشرطيكه مستعير نے جب اس كوعار بت ليا ہے تو اعاره مطلقان موستعير بريشرط نه لگائي مي موكه خود بى اس سے نفع انعائے اوراگراس بريہ شرط نگائی ہوتو اس کو بداختیار ہوگا کدالی چیز کوعاریت دے کہ جس ہادگ کیساں تفع اشاتے ہیں باہم کیحد تفاوت نہیں ہادرالی چیز کوجس سے نفع اٹھانے میں او کول کا تفاوت ہے عاریت نہیں دے سکتا ہے بیٹرز اند المغتین میں ہے۔

صان میں س حد تک تلافی کرنی پڑ سکتی ہے اور کیونکر؟

اس كى مثال يە بےكەزىدىنے عمرو سے ايك كير امستعارليا تاكەخوداس كوپىنے ياكونى گھوز اليا تاكەخوداس يرسوار بوتو زيدكويه اختیار نیں ہے کہ وہ کیڑا کمی دوسرے کو بہنا وے یا محوڑے پر دوسرے کوسوار کرے اور اگر کوئی محرایے رہنے کے واسطے مستعاد لیا تو اس کوانعتیار ہے کہ جس کو جاہے بسائے اور اگر مطلقا میننے کے واسطے کوئی کیڑ اعاریت لیا یا مطلقاً سواری کے واسطے کوئی محوڑ اعاریت لیا اور بینے والے یاموار ہونے والے کانام ندر کھاتو دوسرے کو بہنا سکتا ہے اورسوار کراسکتاہے سے بیر بیدے لیا محیاہے ہی اگرخودسوار ہوا یا خود بہنا پھر جایا کددوسرے کوعاریت دے دے یا دوسرے کو پہلے بہنا بایا سوار کرایا پھرخود پہنایا سوار ہونا جایا تو اس میں مشائخ نے اختلاف کیا ہے اور اس میے کدوواس تعل کا مالک نہیں ہے اور اگر ایسانعل کیا تو ضامن ہوگا یہ کافی میں ہے ایک محور اان ساوی سواری کے واسطے عاریت لیا پھرخودسوار ہوااوراین روبیف میں دوسرے کوسوار کرلیا اور وہ محوز اتھک کرمر کیا تو آ دھی قیمت کا ضامن ہوگا یہ غاینة البیان میں ہاور بیتھم اس وقت ہے کہ جب ردیف میں دوسر مردکوسوار کیا ہواور اگر کمی لڑ کے کوسوار کیا تو بعقد اس کے بوجھ کے ضامن ہوگا اور بیسب اس وقت ہے کہ وہ محمور اوونوں کے بوجھ اٹھانے کی طاقت رکھتا ہواور اگر طاقت شدر کھتا ہوتو بوری قیمت کا ضامن ہوگا بیشرح جامع صغیرقاضی خان میں ہے۔

مستعير كوا عتيار ہے كەمستعار مؤمستعار مكان مى بائد سے يا يجيدا مى ہے ايك كتاب برجينے كے واسطے مستعار لى اوراس می غلطی پائی پس اگر بیجانتا ہے کہ ما لک کتاب اس کی اصلاح کم دینے کو براجانے گاتو اصلاح نہیں کرنی جا ہے ورندا کر اصلاح کر دى توجائز باوراگراملاح ندكى تواس ير يجر كناه ند بوگا ينزند المكتين بن ب منظى بن ام محد بروايت ايرايم ذكور ي كه ا يك خفس نے دوسرے سے كہا كہ جھے اپنا محور او وكوس كے لئے يا دوكوس تك مستعارد بيتو اس كود وكوس آتے و جاتے ہول محر بس جارکوں ہوجائیں مے اور ایسا بی تھم ہر عاریت میں ہے جوشہر میں ہوجیسے جناز وکی مشاکعت کرنا وغیر واور بداستحسان ہے کہ اس کو ہارے علاء نے لیا ہے میچیط میں ہے امام ابو یوسف سے روایت ہے کہ اگر کوئی محور اعادیت لیا اور مقام بیان نہ کیا تو اس کوشہر سے با ہر لے جانے کا اختیار نہ ہوگا بیفناوی قاضی خان میں ہے اور فناوی رشیدالدین میں ہے کدا گرم بیند گھر کے واسطے ایک گھوڑ امستعار لیا توریشری تک کے واسطے تر اردیا جائے گا سے بی خادم کا عار مت لیزایا کرایہ پر لیزا بھی میں تھم رکھتا ہے ایسا بی جس کے واسطے خدمت غلام کی دمیت کی تمی ہود و پھی شہری میں خدمت لے سکتا ہے بیفسول عماد میش ہے بار بر داری کے واسطے ایک چو یا بیمستعار لیا تومثل احار و کے خورسوار ہونے کا افتیار ہے بیقلیہ عل ہے۔

جونها بار:

## مستعير كظاف كرنے كاحكام ميں

ضامن ہوگا ای طرح اگر دونوں راستے بے خوف ہونے می فرق رکھتے ہوں جی کہ دوسرا راستہ کہ جس راہ ہے گیا ہے وہ خوناک ہو ماموں نہ ہوتو ضامن ہوگا بیٹر اللہ استعمان میں ہے۔

ا بن زمین میں ہل چلانے کے واسطے کوئی تیل مستعار لیا 🏠

ا یک مخص نے ایک محمد ماایک محرایا نی لانے کے واسطے مستعار لیا پھر تین کھڑے یاتی تین دفعہ کر کے لایا اور اس کدھے میں عیب تھا بھر جیساتھا ویسا بی واپس کر دیا اور مالک کے پاس وہ گدھا مرحمیا پس اگرمستعیر کے پاس زیاد وعیب نہیں پیدا ہو گیا ہے تو ضامن نہ ہوگا یہ جوا ہرا انعتا وی میں ہے قباری میں ہے کہ ایک مخص نے کسی موضع سے بوجھ لاد نے کے واسطے ایک کد ماعاریت جا اورمعير نے كہا كه جارروز سے زياوه ندر كھنا جارروز بعد يەكدهاوا بس لاناس نے بندره روز د كھااور وه كدهامر كما توكس روزى قیمت کا ضامن ہوگا تو فرمایا کدروز عاریت سے یا نجویں روز جو بچھ کدھے کی قیمت تھی اس کا ضامن ہوگا بیضول ممادیہ میں ہے اگر کوفہ میں کسی جانب کوابٹی ضرورت کے واسطے لے جانے کوا یکٹومستعار لیا پھراس کو یانی بلانے کے واسطے دریائے فرات کی طرف لا یا اورجس جانب کے واسطے مستعاراتیا تھا وہ جانب اس دریا سے علاوہ ہے اور ٹومر کمیا تو ضامن ہوگا میمسوط میں ہے اپنی زمین میں ہل چلانے کے واسطے کوئی بیل مستعار لیا اور زمین کومعین کر دیا تھا پھرسوائے اس کے دوسری زمین میں ہل چلایا اور بیل تھک کر مر گیا تو ضائن ہوگا کیونکہ زمینیں باہم بخی ونری میں مختلف ہوتی ہیں ای طرح اگر بیل ہے بل نہ چلایا بلکہ اسینے گھر اس کو با تدرور کھا یہاں تک کہ مر کیا تو بھی ضامن ہوگا بیفآوی صغریٰ میں ہے۔ایک مخص نے فقط جانے کے واسطے سی مقام تک ایک ٹومستعارلیا اور مقام عین کردیا ہے چر شؤکواس مقام سے آ مے برھالے کیا چراس مقام پرلوث آیا تو اس پر منان لازم رہے کی جب تک کداس کے مالک کووالیس نہ كرد اوراس من بجوافتلاف نبيس إوراكرات جانے كواسط مستعارليا بحرظاف كرنے كے بعد موافق شرط كمل كياتو صان ہے ہی ہوجائے گا جیسا کہور بعت مطلقہ می تھم ہے اور یہی اصح اور مختار ہے بی آناوی عمّا ہدیں ہے۔ باغ میں بیلیۂ کسی' یانی وغیرہ لگانے والا ڈول جیسی کوئی چیز مستعار لیٹا اور واپسی میں لیت وتعل (یا

لايرواني) برتنا 🖈

اکر کسی جانورکوکسی قدر معین گیہوں شہر تک لا و لے جانے کے واسلے مستعارلیا اور وہ کیہوں راستہ میں مکف ہو گئے تو اس کو اختیار ہوگا کہ شہرتک خودسوار ہوجائے اور معیر کے محرتک سوار ہوکر لوث آئے بیقدید میں ہے۔ اگر ایک محور ی کمی خاص مقام تک کے واسطے مستعار لی اوراس پرسوار ہوکرا چی ردیف میں دوسرے آ دمی کوسوار کرلیا پھر کھوڑی پیٹ ڈال منی تو اس پر جنین کی منان لازم نہ آئے گی لیکن اگر گھوڑی میں اس سب سے کھوٹتھان آیا تو آد معے نقصان کا ضامن ہوگا اور بیٹم اس وقت ہے کہ گھوڑی ایس ہوکہ اس یو دوآ دمی سوار ہو سکتے ہوں اور اگر الی نہ ہوتو تلف کرنے میں شار کیا جائے گا کہی یورے نقصان کا ضامن ہوگا یہ فصول ممادیہ میں ہے عورت نے لباس ماتمی کی اوز عنی مستعار لی پھراس کو دوسری جکہ لے گئی اور پھٹی تو ضامن ہوگی کذانی القدید۔ ایک بیلی باغ میں کام كرنے كواسط عاريت ليا اور معير نے كہا كه باغ من ندجيوڙ نااہے ساتھ لانا مجرستعير نے باغ من جيوز ديا اور و چوري ہو كيا تو ضامن ہوگا بیزنائة المعتنین عمل ہے ایک فالیز گوڑنے کے واسطے ایک بیلی مستعادلیا اور گوڑ کر جب فارخ ہوا تو دوسرے کو عاریت دے دیا اور وہ ضائع ہو گیا تو مالک کوافتیارے کہ دونوں میں سے جس سے جاہے مثمان لے بیقعیہ میں ہے۔

يانعول بار

# عاریت کے ضائع کردینے اور جس کامستعیر ضامن ہوتا ہے اور جس کانہیں ہوتا ہے اس کے بیان میں

الم جير في الراورو وين الم ين فرمايا كداكركوني فن عاريت ياكراييكرك فورسوار بوااوروه كى كوچ ش اتركر نماذكوا سطم يحد عن داخل بوااوركوچ ش اس كوشلى چيوز ديا اوروه تلف بواتو ضامن بوگا او رايس مشائخ في فرمايا كداگراس كوكى چيز سے با عده دويا بوقو شام من بوگا اوراكر با عده ديا بوتو ضام من شده كا اور بعض مشائخ في قرمايا كه برحال ش ضام من وگا اورا مام جيرگا بيان اطلاق كه ماته بدون قيد كه اى پردلالت كرتا به اورش الائمرسر هى اى پرفتونى دسية جي بيد فيره ش به اوراكر مسعير في مستحارثور به بوجها تاركر شؤكوچ ش چيور ديا اور بوجه كمرك اعرابي اوروه شوضائع برديا حتى كوا گراس في يقسوركيا كه جنب بش مجديا كمر من داخل كونكه جنب اس في اپني نظر سے اس كو پوشيده چيوز اتو اس كوضائع كرديا حتى كواكر اس في يقسوركيا كه جنب بش مجديا كمر مي داخل بوس كا تو شوميرى آكم سے پوشيده منه بوگا تو اس پر ضان ندآئ كى اوراى پرفتونى به بيزندا ته المحتمن على سے اوراكر جنگل عى نماز براجي كا اراده كرك شوسة اتر كراس كو پكر ليا اورنماز عن مشخول بوااوروه تجوث كر بھاك گيا تو اس پر ضان ندآئ كى اور بيمسلمان امركى دليل ب كرمنان كيواسطها چي آكم سے پوشيده كروسي كا اعتبار ب يظهير بيش ب ايك خص في مشابعت جناز ه كواسطه چرى بوگيا تو ادام محرش في فرمايا كرو هخص ضامن ند بوگايو تو كراكي آدى كود ب ديا اورخود مقبره عن فاتح پر جند داخل بوا مجروه ثورى مورياتو ادام محرش فاتح پر جند داخل بوا محرف خوان ش ب ب

حفاظت میں قصور (لا بروائی عفلت و تا ایلی وغیرہ) واقع ہونے کابیان اللہ

 اس پر صنان نیس آئے گی بشر فلیک لوگ ایساراستہ چلتے ہوں پیملتظ میں ہے ایک گدھا مستعار لیا اور وہ تھک کر ننگڑ اہواتو ضامن نہوگا بیقلیہ میں ہےاورا گرمستعار گدھے کوائی رک سے جوائی پڑھی کسی در خت سے باندھ دیا ادروہ رک اس کی گردن میں پڑگئی اوراس کا گلا محونث کمیا اور وہ مرکمیاتو ضامن نہ ہوگا بیر فلا صد میں ہے ایک بنل مستعار لیا اوراس سے کام لے کر جب فارغ ہواتو اس کی ری نہ کھوئی وہ چراگاہ میں چونا کمیا اور دوری اس کی کردن میں بھن کر سخت کہتے گئی اور وہ مرکبیا تو مستعیر ضامن ہوگا بیٹر ائد اسکتین میں لکھا ہے۔

ایک تھی نے دوسرے سے ایک جو پایہ مستعار لیا اور مجرم معیر میدان میں اس کی ناتھ ہاتھ میں پکڑے سے گیا اور ایک فخص نے آکراس کی ناتھ کا مدی اور لئے چلا کیا توسعیر بر منان نہ آئے گی اور اگر اس محض نے ری سعیر کے ہاتھ سے مینج لی اور چو پاید المياادرمسعير كوشعورنه وواتوضامن موكااورصدرالشبيد ففرمايا كداس كى تاديل يون واجب يكديداس وتت بهكه جب كروث ے سوکیا ہوا در اگر بیٹے بیٹے سو یا ہوتو بیتھم نیس ہے اور مشائخ نے فرمایا کہ کروٹ سے سونے میں ای حالت میں ضامن ہوگا جب ب معامله حعر می واقع ہواور اگرسفر میں تو ضامن نہ ہوگا پیظمیر بدیں ہے۔ اگر ایک جو پایدایک یا دو دن کے واسطے مستعار لیا پھر جب مدت گزرگی تواس کووالی ندکیاباد جود یکدوالی کرسکتا تھا یہاں تک کدو ومر کیا تواس کی قیمت کا ضامن ہوگا خواو کی وجہ ہے مر کیا ہو ایبان اصل می ندکور ہے اور بعض مشارکنے نے فر مایا کہ یکم اس وقت ہے کہ بعد مدت گزر نے کے بھی اس سے کام لیا ہواور اگر کام نہ لیا ہوتو ضامن شہوگا اور بھی مختار ہے اوراس میں کچے فرق نہیں ہے کہ عاریت کا وقت مرج ندکور ہویا دلالة ہوجی کہ بعض نے فرمایا کہ اگر لکڑی چیرنے کے واسطے کوئی بسولامستعارلیا اور اس کور کھ چھوڑ ایہاں تک کہ تلف ہو گیا تو ضامن ہو گاریو تناوی عمایہ بیرے ایک نتل عاریت مانگااورایک مخص بیجا کدمعیر کے پاس سے بیل لے آئے و مخف راستہ میں بیل پرسوار ہوگیا اور بیل مرکمیا تو و مخص ماسور ضامن ہوگا اورائے تھم دینے والے سے واپس نہ لے سکے گابشر طیکہ تھم دینے والے نے اس کوسوار ہونے کا تھم نہ کیا ہواور بیتھم اس وقت ہے کہ وہ چویا بیابیا ہوکہ بدول سواری کے قابویش آسکتا ہے اور اگر بدول سواری کے قابویش ندآسکتا ہوتو ضامن ندہوگا پیضول عماد سیش ہے۔قاضی بدلنی الدین ہے دریافت کیا حمیا کہ ایک محد حالکڑیاں جنگل ہے لائے کے واسطے مستعارلیا پھرایک مزدور کودیا كه جنگل كرياں جاكر لا دلائے اور وہ مزدورائے لے كرچل ديا اور غائب ہو كيا تو قامنى نے فرمايا كدا كر مزد ورمعتر آ دى نه ہوتو متعير ضامن ہوگا اور قامنی جمال الدين نے فرمايا كداگر سر دورروز اندلير مقرر ہوتومت عير ضامن ہو گااور قامنی بديع الدين نے فرمايا کہیں میتا تار فانیش ہے۔

زید نے ایک اپنی عروکے پاس ای واسط بھیجا کہ جرے واسط عمر و سے ایک ٹو فلال موضع تک کے لئے عاریت لائے اپنی نے عمر و سے جا کرکہا کہ زید کہتا ہے کہ جھے فلال موضع تک کے واسٹے ٹو عاریت و سے اور اس اپنی نے جس موضع کا زید نے نام لیا تھا اس سے سواری لیا تھا اس سے سواری سے سواری کے سواد وسرے موضع کا نام لیا ہی عمر و نے اس کو و بے ویا گرزید نے جس موضع کے جانے کا خود قصد کیا تھا وہ ہاں کو کیا اور شرح کیا تو ضامی نہ ہوگا کے ونکہ اس کے واسطے اجازت حاصل ہوگئی اور اگر اس سوضع کو گیا جہاں کا زید نے نام لیا تھا اور شوم کیا تو ضامی ہوگا اور شوکی قیمت دینی پڑھیا گیا در جس مقام کا زید اس سے مباح کا قصد کیا اور جس مقدر صاب دی ہے وہ اپنی سے نہیں لے سکتا ہے کو تکہ اپنی جنایت کا جر ما ندادا کیا ہے اور اگر ایسا ہو کہ جس مقام کا زید نے نام لیا تھا وہ اس موضع کے داستہ میں ہوجس کا اس کے نام لیا ہے مثلاً زید نے کا کوری تک کو کہا اور اپنی بنے آبادتک کی اجازت کی بھر ان خوال کوری تک کو کہا اور اپنی بنے آباد کے داستہ میں ہوجس کا آخر نید کا کوری تک کو کہا اور اپنی بنے آباد کے داستہ میں ہوجس کا آخر نید کا کوری تک کو کہا اور اپنی بنے آباد کے داستہ میں ہوجس کا آخر نید کا کوری تک کو کہا اور اپنی بنے آباد کے داستہ میں ہوجس کا آخر نید کا کوری تک کو کو کہ کو کہا کہ داستہ میں ہوگی بیسران

الوہان میں ہا گرایک محفی نے دوسرے ساس شرط سا کی شوستھارلیا کہ جہاں جا ہا کو لے جائے اور مقام کا ادر دقت کا ادر جواس پر لا دے گایا کام لے گائی کا تام نہ لیا پھر سعیر اس کو جرو تک لے گیا یا کو میں ایک مہیندر کھراس پر بو جدلا دا پھر وہ وہ شوم گیا تو ان میں ہے گیا تاکہ میں ایک میں میں ہوگا ہوں ہے گیا تو ان میں ہے گیا تو ان میں ہے گیا تو ان میں ہے گیا تاکہ اس کے باس اس کے لانے کو بھیجا اور غلام نے جاکر لے لیا تاکہ اپنے مالک کے پاس لا وے پھر مالک کے پاس لانے ہے پہلے غلام نے اس سے کام لیا اور اس کے داسطے فی لیا اور اس کے داسطے فی اور اس کے واسطے فی اور اس کے واسطے فی اور اس کے واسطے فی ایک لیے بار ہو گیا ہو ہے گا ہے گیا جائے گا ہے مول تماویہ میں ہے۔

زیدنے اپنے مقررہ نو کرکوعمرہ کے پاس ایک ٹو عاریت لینے کو بھیجا اور اس پر کملی پڑی تھی وہ کر گئی ہیں اگر نو کر کی تنی ہے کر گئ تو صامن ہوگا ورند صامن مدموگا كذائى الحيط -ايك مخفس فے كاؤں على شهرتك كے واسطے ايك ثومستعارليا پھر جب شهر على آيا تو گاؤں لؤٹ جانے کا اس کوا تفاق میں ہوا لیس اس نے شؤ ایک محض کو دیا تو کہ گاؤں لے جا کراس کے ہالک کو دیے دیے اوروور سے ہیں مر کیا تو مشائخ نے فر مایا کہ اگر واپس لانے میں بیٹر ماتھی کے مستعیر خود ہی سوار ہوکر واپس لائے تو دوسرے کو دیے سے ضامن ہوگا اور اگرمطلق المستعادليا بوتوضامن نه بوكايدن وي قاضى فان من لكعاب ايك فخص في كام من لاف كي واسط ايك بيل مستعادليا اور اس كاجوز اليس بل عدلا ياجواس بكل عدد چند قيت كابوتا بيعن زيردست تمايس مستعار بل باك بوكميا حالانكد لوك ايماكيا كرتے ہيں تو و وضحص منامن ندہوكا اور اگرلوگ ايسانہ كرتے ہوں تو منامن ہوكا بدنيا ہے مى كھاہے ايك جو يا يہ حاملہ مستعاد ليا ہيں اگر بدول متعیر کی تنی کرنے کے وہ چویا میر ماملیمسل پڑا اور بچہ ڈال کمیا تو پیٹھی ضامن نہ ہوگا اور اگر متعیر نے تنی ہے اس کی ناتھ میٹی یا ماركراس كى آكھ پيوزى تو ضامن بوكا ينزلن الفتادى من بايك عن ن دوسرے سايك كدها مستعار مانكاس نے كہاك میرے پاس اصطبل میں دد کدھے ہیں ان میں جو تیراتی جا ہے کدھانے جاد داکیہ نے کیا ہیں اگر ہلاک ہوجائے تو ضامن نہو كا اور اكركها كدووون عن ساليك لے جاوہ ايك لے كيا اور دوسرا ويهائى جيور كيا تو بلاك مونے سے مناس موكا كذا في خزائة المفتين قال المرجم عدم منان كي صورت يه عند احد ما الماهت اورضان كي صورت يه عد احد بهاواذ بب بدوالياتي بحالد يعنى بايك كودونون على سے لے جااور باقى بحالہ باورمتر جم تبجاوز الله الفقور عن قلوبه و سعر عبوبه زعم كرتا ہےكہ ال دوسرى صورت يس محاور واردولين جار يعرف كيموانق جائب كرمهان شهو كيونكه ايها كلام جار يعرف يس معيركي مشيت یرحوالہ کرنے کی صورت میں بولا جاتا ہے لین جب اس ہے کہا کہ ان دونوں میں سے ایک لے لے تو مراد یہ ہوتی ہے کہ جو تیراتی عاے لے لے سے مصورت اولی میں اوراس میں کے فرق بین ہواللہ اعلم۔

واضح ہدایت کے باوجودمستعار لی ہوئی چیز کے استعال میں تبدیلی لا نا 🏗

ایک چرپایہ بوجولا دنے کے واسطے مستعادلیا اس کے مالک نے کہا کہ اس کی ناتھ تھام لے اور چھوڑ نائیش کہ بیای طور سے تھا ماجا تا ہے بھر جب بچر دری تو مستعیر نے اس کی ناتھ چھوڑ دی دہ تیز چلا اور گرگیا اور اس کا پاؤں ٹوٹ گیا تو ضامن ہوگا یہ وجیز کر دری میں ہے ایک تحض نے کہا کہ میں نے اپنایہ چوپایہ زیر کو عاریت دیا یا بجائے چوپایہ کے کپڑ اکہا حالا نکر زیر حاضر نہ تھا اور نہ اس نے سنا بھرزید آیا اور اس کو لے گیا تو ضامن ہوگا اور اگر اس نے سنا ہو یا اس کے اپنی نے سن کر خبر دی ہوپاکی درمیانی نے سن کر خبر دی ہوپاک درمیانی نے سنکر خبر دی ہوپاک درمیانی نے باکہ فنص نے اس کو خبر دی ہوتو امام اعظم کے زویک زیر کو ضامی نہ ہوتا جا ہے بشر ملیکہ درمیانی ایک فنص نے اس کو خبر دی ہوتو امام اعظم کے زویک زیر کو ضامی نہ ہوتا جا ہے بشر ملیکہ درمیانی ایک فنص نے اس کو خبر دی ہوتو امام اعظم کے زویک زیر کو خوا

شادی بیاه دعید وغیره جیسے خوشی کے تہوار پر کیڑ الینااور ضائع ہوجانے کابیان 🖈

اگرمسعیم کی مستعار آزار ہیں پھسل پڑااور وہ پھٹ گئ تو ضائن ندہوگا یہ نیا تی ہیں ہوتاوئی دیاری ہیں ندگور ہے کہ اگر عین مستعار حالت استعال میں تاقعی ہوگئ تو بسبب نقصان کے ضائم ن ندہوگا بھر طیہ بطور معروف اس کو استعال ہیں الا ہو یہ ضائد یہ ہوگا بھر طیہ بطور معروف اس کو استعال ہیں الا ہو یہ علاور با علاد یہ ہیں ہوگئ چیز گر پڑی یا اس کا پاؤں بجسلا اور جا گلاد یہ ہیں ہوگئ چیز گر پڑی یا اس کا پاؤں بجسلا اور جا مستعار لیا اور وہ صنائع ہوگی ہوگئ ان میں ہے۔ اگر وین کے واسطے جس کو فاری میں خواز وہ کہتے ہیں کوئی کیڑا ایک مستعار لیا اور وہ صنائع ہوگیا تو ضائمن شہوگا بہر طیک اس کی تعافی اور دواز و کھلا چوڑ کر جیت پر چڑھی بھر جب اتر کی تو ملات نہ پائی تو بعض ایک خور دی ہوگئ ان الذخیرہ جائم الاصغر میں ہے کہ ایک خور سے نے فر مایا کہ ضائمن شہوگی اور اس کی سیام کی ایک خص نے زید کی خور سے نہ بائی اور دوان میں سے کوئی چیز مستعار ما گی اس نے و سے دی اور وہ میک ہوگئی ہیں آگر وہ چیز گھر کے اندر کی چیز وں میں سے تو می اور اس میں ہے گئی اور اگر کیل و گھوڑ او غیرہ ہو تو سعیر اور خورت دونوں پر صنان سے کوئی چیز مستعار ما گی اور اگر کروٹ ہے جس سے اور اس میں ہے آگر مستعار کوا ہے میا ہو میں ہوگی ہے کہ اور اس میں ہوگا اور اگر شرح می تو ضائمن نہ ہوگی اور ایک سے میا تو ضائع ہو نے سے صافوا دو بیشے بینے سے کہ کی اور اگر کروٹ ہے میا تو ضائع ہو نے سے ضائم نہ نہ کی اور اگر کروٹ ہے سوگیا تو ضائع ہو نے سے ضائم نہ ہوگی ہو نے سے ضائم نہ ہوگی ہے ہوگی تھا کہ تھیں ہے۔

ا یک فقص نے دوسرے سے اپنی زمین کے بینچنے کے کام کے واسلے ایک بیلی مستعارلیا اور اس سے پانی کاراستہ کھولا اور اپ

سرکے بینج گواروں کی عادت کے مواقق رکھ کر کروٹ ہے سور ہااور وہ چوری ہوگیا تو تھم کیا ہے اور بیوا تعدیمارا ہیں واقع ہوا تھا اور مشائل نہ ہوگا ہے ہوئوگا اور اس کو چور گیا تو ضائل مشائل نے بیٹو کا دیا تھا کہ وضائل نہ ہوگا ہے ہوئے ہیں ہے ایک مخض جام ہی گیا اور جام کا بیالداس کے ہاتھ ہے چھوٹ پڑا اور جام ہی ٹوٹ گیا یا فوٹ گیا یا فالود و فروش کا کوڑواس کے ہاتھ ہے چھوٹ پڑا اور جام ہی ٹوٹ گیا یا فالود و فروش کا کوڑواس کے ہاتھ ہے تو مشائل و امام ابو بر بھی گیا اور جام کا بیالداس کے ہوگا اور بھی اس وقت ہے کہ ایسا امراس کے ہری طرح تھا ہے ہواتو ضام من ہوگا بی تو گوئی خان میں ہوگا اور جو زاس کو اپنی جگہ ہے جیش نددی تھی کہ کی نے اس کی کوچیس کا ہے ڈالیس تو کوچیس کا نے اگر دو سرے کے چو پایہ پرسوار ہوگیا اور جوز اس کو اپنی جگہ ہے جیش نددی تھی کہ کی نے اس کی کوچیس کا ہے ڈالیس تو کوچیس کا نے دالیس تو کوچیس کا نے ڈالیس کوٹی چیز عاریت دی اور بھی تھی ہو ایک گوٹو میں ضام میں ہوں ہی جو ایا تو ضائل میں ہو جائے گا تو میں ضام میں ہوں ہی دو صافح ہوگیا تو ضامن نہ ہوگا ہو خواسے گا تو میں ضام میں ہوں ہی دو صافح ہوگیا تو ضامن نہ ہوگا ہو جو سے گا تو میں ضام میں ہوں ہی دو صافح ہوگیا تو ضامن نہ ہوگا ہو جو سے گا تو میں ضام میں ہوں ہیں دو صافح ہوگیا تو ضامن نہ ہوگا ہو جو سے گا تو میں ضام میں ہوں ہیں دو صافح ہوگیا تو ضامن نہ ہوگا ہو

اگر کلہاڑی مستعار لی اور لکڑی میں لگائی و وکڑی کو پھاڑ کراس میں پھن گئی اسنے دوسری کلہاڑی اٹھا کر کلہاڑی ہے جہرہ پر
لگائی اور کلہاڑی ٹوٹ گئی تو ضامن ہوگا کذائی اٹھنے اور قاضی جمال الدین نے نتوی میں بھی تھم دیا ہے اور قاضی بدلیج الدین نے فربایا
کداکر سیننے کی صورت میں یوں بی تیرے مارنے کی عادت جاری ہوتو ضامی نہ ہوگا ہے تا ارضانیہ میں ہے۔ ایک محتمل نے دوسرے کو
کوئی شے مستعار دی اور و و مستعیر کے پاس تلف ہوگئ پھر کی مستحق نے اس شے کا استحقاق ثابت کیا کہ یہ میری ہے تو اس کو افقیار ہوگا
کردونوں میں ہے جس سے جا ہے منہان لے پس اگراس نے معیر سے ڈائٹر لیا تو وہ مستعیر سے بال منان نہیں لے سکتا ہے اور اگر
مستعیر سے منان لی تو وہ بھی معیر سے منہان نہیں لے سکتا ہے کونکہ مستعیر نے قبضہ میں اپنا ذاتی کام کیا ہے پھر جب اپنے ذاتی کام کی

اگر کوئی منل یا برا خیم مستعارلیا عالا تکه وه شیر می موجود ہے پھراس کوسنر میں کے کیا تو ضامن نہ ہوگا اور اگر تنوار یا جامہ یا

جهنا باري:

#### عاریت واپس کردیئے کے بیان میں

اگر عاریت کی چیز اپنے قلام کے ہاتھ ماہواری یا سالانہ تو او کے نوکر کے ہاتھ نہ دوز انہ مردوری کے نوکر کے ہاتھ یا معیر کے فلام یا نوکر کے ہاتھ دائیں کر دی اور وہ تلف ہوگی تو ضامن نہ ہوگا یہ تر تاقی جی ہا اور اگر شوکے ہا لک کے فلام کے ہاتھ جو اس شوگا یہ تر تاقی جی را دو تا ہے جا تھ من ان سے ہی ہو اس کے بعد وہ ٹو اس فلام کے ہاتھ جو اتو عین صامن ہو تا ہو اور اگر شوکے ہا لک کے فلام کے ہاتھ جو اتو عین کیا اور صان سے مرادوا ہی کی صان ہے جین شے کی صنان مراد نیل ہے پھر اگر اس کے بعد وہ ٹو اس فلام کے ہاتھ جی تف ہواتو عین شے کا صامن نہو گا اور شرک الائم ہر سے اور امام محد نے کہ اس میں مناز کی منان ہے جو اور گر اس کے بعد وہ ٹو اس فلام کے ہاتھ جی تا ہو ہو تا ہو گا کہ بیان کر نے جی ایس فلام کی ہوٹو کی پردا خت کرتا ہوا در تو بیل کہ ہوٹو کی خور پردا خت کرتا ہوا در تو بیل کیا ہوٹو کی پردا وہ تو کہ بیل کہ ایس کا مور پردا خت کرتا ہوا در تو ہوں کا ہوٹو کی فور پردا خت نہیں کرتا ہوا در تر اس کی ہوٹو کی فور پردا خت نہیں کرتا ہوا در تر اس کی ہوٹو کی فور پردا خت نہیں کرتا ہوا در تو تو کہ بیل کہ تا ہوا در تر ہوئوں فلام وں کا تھم کی میں اس کی خور پردا خت نہیں کرتا ہو دو جو بھی بھی بھی ہوٹو کی فور پردا خت نہیں کرتا ہوا دو تو بھی بھی بھی ہوٹو کی فور پردا خت نہیں کرتا ہوا در تر اس خوا ہوں نوا موں کا تھم کی اس کو کو باتھ میں ہوٹو فلام اس کی تھیت کے دو فور سے فلام کی جو تو بیل کیا اور اس خلام نے اس کی گوئیں کو باتھ میں لے لیا ہم اس کی تھیت کا منامن ہوگا اور اس قیمت کے واسطے فلام کر وخت کیا جائے گا یا اس کی تھیت کا صامن میں گا اور اس قیمت کے واسطے فلام کر وخت کیا جائے گا یا اس کی اس کی طرف سے سے تھیت ادا کرے گا ہو ہم ہو جس ہے۔

اگرچ پاید هیر کے گھریا اصطبل میں واپس بھی دیا اوروہ ضائع ہواتو قیا ساضامی ہوگا اور استحسا ہا ضامی نہ ہوگا اور بعض نے فرمایا کہ بیکم ان کی عادت کے موافق ہے بینی وہاں کے لوگوں ش ایسی عادت جاری تی اس واسطے ضامی نہ ہوا ہی جہاں الی عادت نہ ہو وہاں موافق قیاس کے ضامی ہوگا اور اس بتا پر ضان واپسی ہے ہیں ہونے کا اہم ہواور بعض نے کہا کہ چو پایہ بعد منے کی عادت نہ ہو وہاں موافق میں اور اگر جو پایہ بعد منے کی حکمہ ان کے نیس روسکتا ہے اور اگر چو پایہ وہستا ہے اور اگر جو پایہ وہستا ہے اور اگر چو پایہ وہستا ہے اور اگر اطاط سے خارج ہوتو ہی ہوگا کیونکہ خام ریہ ہوگا کیونکہ معیر اس کوا پی زمین میں محفوظ نہیں رکھتا ہے بیتر تا تی میں ہے اور اگر سے با نک کی زمین میں محفوظ نہیں رکھتا ہے بیتر تا تی میں ہے اور اگر سے بیتر تا تی میں ہوگا یہ وجید کر در کی تعاد کوئی ہوا ہر کی لڑی یا ایک بی تقیر اس کوا پی وجید کر در کی تعاد کوئی ہوا ہر کی لڑی یا ایک بی تقیر ہوا ور مستعیر نے معیر کے خلام یا نوکر کے ہاتھ والیس کروی تو ضامی ہوگا یہ وجید کر در ک

یں ہاور بھی ہی ہے کہ مرسوالد ہے دریافت کیا گیا کہ ایک فقص نے کوئی شے مستعار کی اور چرمعیر کے کھر بیل لے آیا اوراس نے مستعیر سے کہا کہ اس کنار سے اس کور کھ د سے ہیں وہ شے مستعیر کے ہاتھ میں سے بدوں اس کی تفقیر کے گریزی اور وہ ٹوٹ گئی تو والد نے قربایا کہ ضامن نہ ہوگا بیٹا تا رفانیے میں ہے۔ اگر مستعار کپڑ اوا ہی کیا گراس کو نہ میر طا اور نہ کوئی ایسا فقی طا جو معیر کے حیال میں سے ہو ہی اس نے رات بحرعاریت کو اپنے پاس رکھ چھوڑ اتو ملف ہوجانے سے ضامن نہ ہوگا اور اگر کوئی ایسا فقی جو معیر کے عیال میں سے ہو مستعیر کو طا ہوا در بھر بھی اس نے واپس نے واپس نہ دیا تو ضامن ہوگا ہے تھیں گھا ہے۔

مانو() باري:

## عاریت کے واپس ما کنے اور جوامر عاریت واپس لینے کا مانع ہوتا ہے اُس کے بیان میں

معیر کوافقیار ہے کہ عاریت والیس کر لے خواہ عاریت مطلقہ ہو یا موقتہ ہوئینی کوئی میعاد مقرر کی ہو بید جین کردری علی ہے اگر
زید نے کوئی زیمن زراعت کے واسطے مستعار کی تو اس ہے نیس کی جاستی ہے جب تک کھینی کوندگا نے یہ استحسانا ہے خواہ وقت ہقرر
کیا ہویانہ کیا ہو کیونکہ اس کی اختبا معلوم ہے ہیں اسی زعین کا جو لگان ہوائے بھی ہوئے رہے ہوز وی جائے گی کیونکہ اس علی دونو ل مخصول
کے تن کی رعایت ہے بیٹین علی ہے جب کھینی کی تو بعض روایات ہم وط علی ندکور ہے کہ زعین کا مالک زعین کو مع جہ کے لے لے گا
اور لیمنی روایات علی ایسا کہ کو تین ہے اور فقیہ ایوائنی مافقاتر ماتے ہیں کہ زعین کے مالک کو بوجہ ماتا اس وقت واجب ہوگا کہ جب
رایج پاس ہونے ہے افکار کیا اور کھتی اکھاڑنے کو بھی کروہ جانا اور مالک نہیں ہے اپنی کھتی کی قیت کی خیان لینی چاتی اور کہا کہ
میری کھتی تیری زعین ہے مصلے ہیں بیا تھال تیرے کپڑے کے ساتھ رنگ کے انسال ہونے کے مشابہ ہے ہیں جب پہنچنا ہے
میری کھتی تیری زعین ہے مصلے کہ سیاتھال تیرے کپڑے کے ساتھ رنگ کے انسال ہونے کے مشابہ ہے ہیں جب پہنچنا ہے
میری کھتی تیری زعین ہے مصلے کہ سیاتھا اور اور میں ہوا کہ اور میری بین اس کے مواد وسری چیز اس پر اواض ہوگا کر اور میرنی الی اور مید نیا مالک کی طرف سے اس ٹر ماکا ایفاء ہے جواس نے مقد علی رہ نے تی خیاں کے کھتی اپنی زعین عیں چھوڑ دی تو ایسائیس ہو اور میرنی اور میری کی ہی اس کے سواد وسری چیز اس پر اوازم شاتے گی اور در میں کی طرف سے اس کی کھتی اپنی زعین عیں چھوڑ دی تو ایسائیس ہے اور میرنی اور می تھیں کی تیت کی خیان لینے کا افتی رئیس ہے کھتی اور میری کی اس کے سواد وسری چیز اس پر اوازم شاتے گی اور درس کی گیا در ایک کی گیا کی تیت کی خیان لینے کا افتیار نیس ہے کھتی اور میری کی گیا تھیا گیا ہی کہ در ان کی کھتی اور میری کیا کہ ان کی اس کے کھتی ہو کہ کھی اور کی کھتی اور میری کیا کہ کو در کی کی بی اس کے مواد وسری چیز اس پر اور زمین ان کی کھتی کی تیاں کی خوان کی کھتی ہو کہ کو دور کی کھتی کی تھیں کی کھتی کو اور میری کیا کہ کی کھتی کی کھتی ہو کہ کی کھتی کے کھتی کی کھتی کے کھتی کی کھتی کے کھتی کے کھتی کی کھتی کے کھتی کھتی کی کھتی کی کھتی کی کھتی کے کھتی کی کھتی کے کھتی کھتی کے کھتی کے کھتی کی کھتی کھتی کو کھتی کھتی کی کھتی کھتی کھتی کھتی کھتی

اگر مالک زیمن نے جا ہا کہ معیر کواس کانتی ہونے کاخر چددے کرزیمن مے کیتی کے اس سے لے لے اور معیر اس امر ہر راضی ہو گیا اور بیرس کیتی کے جدے سے پہلے واقع ہواتو جا تزئیں ہے اور اگر کھیتی جنے کے بعد ہوتو جا تز ہے اور بی مخار ہے بدقاوی علی ہو گیا اور بیرس کھیتی ہے۔ اگر کی فض سے کوئی زیمن محارت بنانے یا درخت لگانے کے واسطے مستعار کی پھر مالک کی رائے میں آیا کہ بدزیمن مستعیر کے ہاتھ سے نکال لے تو اس کو بداختیار ہوگا خواو عاریت مطلقہ ہویا موقتہ ہو ہاں فرق سے ہے کہ اگر عاریت مطلقہ ہوتو اس کو درخت الکمارت و حال سے مستعیر پر چرکر نے کا اختیار ہوگا اور جب اس نے درخت الکماڑ لے یا محارت و حالی تو درخت الکمارت کی قیمت کا معیر کچرضا من شہوگا ہے ہوا کو جس ہے ہیں اگر ایسا کرنے سے زیمن جی پچونشمان آتا ہوا گر معیر اس فتصان پر راضی ہوجا نے تو مستعیر درخت الکماڑ ڈالے گا اور اگر ستعیر نے اس امرکی درخواست کی کہ معیر سے ڈھائی ہوئی محارت یا تھان ہوئی مارے یا

کے ہوئے درخوں کے حساب سے قیت بھے دلائی جائے یعنی ہی محارت و درخت ایسے بی چھوڑ دوں گا گر بھے قیت درخوں و محارت کی اس حساب سے دلا دی جائے تو معیر اس طرح قیت دینے کے واسطے مجبور نہ کیا جائے گا اور ستھیر اکھاڑ نے پر مجبور کیا جائے گا اور اسٹھیر اکھاڑ نے پر مجبور کیا جائے گا اور اسٹھیر ایک تقی تا کھوڑی ہوئی یا اکھڑی ہوئی کے حساب سے قافہ دے گا اور اسٹھیر کے ولی کھوڑ است اگر مقد عاریت موقت ہو یعنی میں میا و تک کے داخل الفاح نہ کیا جائے گا کہ انی المنسمر است اگر مقد عاریت موقت ہو یعنی میں میا و تک کے داخل الفاح نہ کیا جائے گا کہ ان الفاح کے گا کہ ان الفاح کے اس میا و سے پہلے ذکال لیزا جائے گا کہ ان ان الفاح کے داخل کی داخل کے داخل کی داخل کی داخل کی داخل کی داخل کے داخل کی داخل کا داخل کی داخ

کیاعاریت لی ہوئی زمین پر (اجازت یابدوں اجازت) عمارت کھڑی کرسکتا ہے؟

نوازل می اکھا ہے کرزید نے عمرو سے ایک دارلین مگر عاریت لیااوراس میں مٹی کی ایک دیوارجس کوفاری میں باحد کہتے

ا ۔ امتر ہم عفالغد مند کہتا ہے کہ دوایت سابق صرت داالت کرتی ہے کہ میبا عقد عاریت موقت تعالیں دونوں روایتوں کی تو یق اس طور ۔ جمکن ہے کہ دوسرا تھم عاریت غیر موقت تیں ہے فاقیم ۔

ہیں میں درہم پر ایک مزدور مقرر کر کے بنوائی اور سامر عمروکی بلا اجازت واقع ہوا پھر عمرو نے اپنا محروا ہیں لیما جا ہاتو زید کوا عتبارتیں ہے کہ جو پچھاس نے فرج کیا ہے وہ عمرو سے واپس لے کیونکہ پول بلا اجازت عمرو کے زید نے کیا ہے اور زید نے اگروہ ویوار عمروکی مٹی سے بنوائی ہوتو زید کواس کے تو ڑ ڈالنے کا بھی اختیار ٹیس ہے بیچیط میں ہے۔ زید نے عمرو سے کہا کہ تو میری اس زمین میں اپنے واسط جمارت بنالے یا در دنت لگا لے اور می شرط کرتا ہوں کہ بیز من تیرے قبضہ میشد کے واسطے چھوڑ دوں گایا کہا کہ آئی مت تك چور دول كا اورا كريس بيرزين تيرے بصديس ندميوزوں توجو كھ تو عمارت وغيره يس خرج كرے كاس كا بس منامن موں اور وہ ممارت میری ہوجائے گی تو جس وقت ممرو کے ہاتھ ہے و وزمین نکالے تومستعیر کواس کی ممارے و درختوں کی قیمت ڈائڈ دے اور بید عمارت و درخت سب ما لک زیمن کے موجا کی مے میافاوی قامنی خان می ہے اگر معیر نے عاریت طلب کی اور منظیر نے دیائے ے انکار کیا تو وہ ضامن ہو گیا اور اگر انکارنہ کیا لیکن بیر کہا کہ کل کے روز تک میرے یاس اور چھوڑ دے پھر میں تھے واپس کر دوں گا اورمعير اس بررامني موكيا بمروه عاريت ضاكع موكي توضامن نه موكا بيميط ش لكعاب معير في عاريت طلب كي اورمستعير في كهاك ہاں دوں کا اور ایک مہینہ گزر کیا یہاں تک کہ وہ عاریت ملف ہوگئ ہیں اگر طلب کرنے کے وقت مستعیر والیس کرنے سے عاجز تھا تو ضامن ندہوگا اور اگر قادر تھا ہیں اگر معیر نے روک رکھے عی اپنے ول کی کراہیت اور نا خوشی مرتح ظاہر کی اور ہا جوداس کے متعیر نے روك ركمي تو ضامن موكا اوراكر چيدر باتو بحي اين تهم باوراكر مرت رضامندي ظاهرى مثلا كباك فيري وزنيل بي وضامن ندموكا اور اکرمعیر نے عاریت طلب ندکی اورمستعیر بھی واپس تیں کرتا ہے یہاں تک کدو وضائع ہوگئ پس اگر عاریت مطاقت جواتو ضامن ندہو كاوراكرموقة بينكى وتت تك كواسط عاريت دى بواورو ووتت كزركيا اورستعير فوالى ندكى تومنا كع بوف يه منامن ہوگا ایک کتاب مستعار نی پھرو وضائع ہوگئ پھراس کا مالک آیا کرسعیر نے اس کوضائع ہوجانے سے آگا ونہ کیا ہی اگراس کتاب کا موجود مونا بیان ند کیا مونو منامن ندموگا اوراگر بیان کیا مونو منامن موگا اور صدرالشبید نے فرمایا کدبیتنعیل ظامرروایت کےخلاف ہے کیونکہ اگراس نے واپس کرنے کا وعد و کیا محرضا کتا ہونے کا دعویٰ کیا تو بسبب تناقض کے ضامن ہو گا بشر ملیکہ وعد و سے پہلے ضائع ہونے کاداوی کرے اور ای پرفتو کی دیا جائے بیدوجیو کردری میں ہے۔

ا تول بی تھم سسینظم ضامن ہونے کا جب بی ہے کہ جب اس نے زیادہ وٹول تک روک رکمی اورا گراس نے کہا کدکل وول گایا کہ پرسول وول گاتو یہ ضامن نیس ہوگا۔ ع عاریت مطلقہ مین کی وقت تک کے لئے عاریت ندوی ہو بلکہ مطلق ہو۔

#### عاریت میں اختلاف واقع ہونے اوراس میں گواہی کے بیان میں

امام محد نے کتاب الاصل میں فرمایا کرا کرزید نے عمروے کوف سے حمام اعین تک کے واسطے ایک شؤمستھارلیا اور سوار ہوکر حمام اعین سے آئے چلا گیا چراوٹ کرتمام ایمن شرق کیا یا کوف عل آگیا حالا تکه شؤویسا بی موجود تھا پجرمر گیا ہی عمرونے کہا کہ جہاں تک کے واسلے میں نے مجھے اجازت وی تو نے اس می خالفت کی اوروباں تک تبیں واپس لایا اور زیر نے کہا کہ میں نے خالفت کی مكر بجروالي بوكراي موضع بنس آخمياجهال تك كدتون إجازت دى تقى توعمروكا قول قبول اورزيد ضامن بوكا ادراكرزيد ف اس امر کے گواہ دیئے کہ بی و وٹو کوف تک یا جمام اعین تک واپس لایا مجروہ مرکیا تو امام محد نے فرمایا کہ وہ صامن ہوگا جب تک کے عمر و کواس کا شووا پس شرک اوراس کی تاویل یوں بیان کی گئی ہے کہ زید نے حمام اعین تک جانے کے واشیعے نظامستعار لیا تھا جانے اور آنے کے واسطے بیس لیا تقااور اس صورت میں شامن ہوگا اور اگر اس نے آمدور فت کے واسطے مستعاد لیا ہوتو منان سے بری ہوگا کونکہ اس نے بعد خالفت کے موافقت افتیار کی اور عقد عاریت ہنوز قائم ہے اس منان سے بری ہوگا یہ چیط میں ہواور اگر عمرونے اس امر کے محواه دینے کیده وثواس مقام میں زید کی سواری میں مرکبا کہ جہاں بیخص خلاف اجازت اس کو لے کیا تھا اور زیدنے اس امرے کواہ دیے کہ میں نے وہ شوعمر وکووالیں دیا ہے تو عمر دے گواہ تبول ہوں کے سیمراج الوہاج میں ہے۔ اگر زید کی ران کے نیچے وہ شوجواس نے عروے عاریت لیا تھا مرکیا مجر خالد نے کواہ قائم کئے کہوہ ٹو میرا تھا تو قامنی خالد کی ملک ہونے کا تھم دے وے گا اور کواہوں ے بیاستغیار نے کرے کا کہ خالد نے فروخت تونہیں کیا اور اگر اس مخص نے جس سے خالد نے منان لینے کا قصد کیا ہے یوں دعویٰ کیا کہ اس نے مجھے اس ٹوکی عاریت کے باب میں اجازت وے دی تھی تو خالد ہے اس امر پرفتم لی جائے گی ہیں اگر اس نے قتم ہے كول كياتواس كانتم سه انكاركرنامش اقرارديا جائے كا اور خالد كوكسي مخص منان لينے كا اختيار ند بركا اور اكر خالد في حم كمائى تو اس کوا متیار ہوگا کہ جائے ذید ہے منان لے یا عمرو ہے کس اگراس نے عمرو ہے منان کی تو عمروزید ہے ہیں لے سکتا ہے اور اگرزید ے منان لی تودہ بھی مال منان عمروے نہیں لے سکتا ہے کونکہ اس نے ایسے قتل کی وجہ ے ڈائد بحراہے کہ جس کا خود مرتکب ہوا ہے بيمبسوط بيسا ہے۔

اگرمعیر اورمستعیر میں عاریت کے ایام یا جگہوں یالا دنے کے بوجھ میں اختلاف واقع ہو ہے

اگرزید نے عمروے کہا کرتو نے جھانیا تو عاریت دیااور وہ تف ہو گیااور عرونے کہا کرتو نے بھے سے فعسب کرلیا تھا تو زید پر ضان نہ آئے گی بشرطیکہ سوار نہ ہوا ہوا ورا کر سوار ہوا ہے تو ضامی ہو گا اورا کرزید نے کہا کہ تو نے جھے عاریت دیا اور عمرونے کہا کہ عمل نے بچھے کرایہ پر دیا تھا اور حال یہ ہے کہ زیداس پر سوار ہوا تھا اور اس کی سواری سے مرکیا تو اس صورت میں زید کا قول تبول ہوگا اور اس پر صنان نہ آئے گی بی بچیا عمل ہے اگر معیر اور مستعیر میں عاریت کے ایام یا جگہوں یالا دینے کے بوجھ میں اختلاف واقع ہوا تو مستعیر میں عاریت کی چیز عمل تعمر نے باور دوگا کیا کہ معیر نے جھے اجازت دی تھی میں عاریت کی چیز عمل تعمر نے باور کوگا کیا کہ معیر نے جھے اجازت دی تھی

ا تولتہ لاس واسطے کہ عمرہ سے بیان ہے بھی بیٹا بت ہوا کہ اس نے زید کے بھندیش اس فرض سے دیا تھا کہ وہ موار ہو بھی غصب نہ تھا اب رہا بیا اسر کہ اس طرح دینا آیا امانت تھایا متانت تھا تو کمتر یہ کہا مانت ہو مثلاً عادیت ہے کس بیقو خود طاہر ہے دہا یہ کہ شاید متانت ہوتو بیزید پر الزام ہو گا اور وہ مشر ہے تو لا محالہ عمر و کا قول کا فی شہوگا بلکہ ذید کے ذمہ بیتا وان ٹابت کرنے کہ ۔ یے کواولائے ہی معنی بیری کہ تول ندیکا تبول ہے اور کواہ البت عمرد کے قبول ہوں ہے۔

اگرشے عاربت پر قیند کر لینے کے واسلے معیر کا غادم آیا ہو پھر خادم کے مالک نے انکار کیا کہ بٹل نے غلام کو پہھم ہیں و یا تھا توسطیر پر منان نہ آئے گی بیمبسوط بٹل ہے دوافخاص ایک بیت بٹل رہا کرتے ہیں ہرایک فض ایک کونے بٹل رہتا ہے ہی ایک فخص نے دوسرے ہے کوئی شے مستعار لی پھر مالک نے اس شے کو واپس طلب کیا پھر مسطیر نے کہا کہ تیرے کوئے بٹل جوطات ہے بٹل نے اس پر رکھ دی تھی اور معیر نے انکار کیا تو تھم یہ ہے کہ اگر وہ بیت دونوں کے تبضہ بٹل ہوتو مسطیر ضامن نہ ہوگا گذائی محیط السرحی ۔

محیاسر دا۔ نو(6 بارس :

#### متفرقات کے بیان میں

واپسی عاریت کا فرچہ معیر پراورو دبیت کا مودع پراور جوشے کرایہ پر گی گی اس کا موجر پراورشے مفعوب کا عاصب پر
اور مربون کا مرتبن پر پڑتا ہے اور اصل ہے کہ واپسی کا فرچائی فنی پر آتا ہے جس کے لئے بتعنہ واقع ہوا کیونکہ فرچ بغیمان ہے
کذائی الکائی۔ایام مجر نے کہا ہی ذکر فر بایا کہ مستعار کا نفقہ معیر پر ہوتا ہے اور قاضی ابو کی گھٹی نے اسپنے استاد سے قل کیا کہ
مستعار کوفقہ دینے کے واسطے معیر پر جرنہ کیا جائے گا کیونکہ عاربیت شرائر مرتبیل ہوتا ہے کین اس سے بول کہا جائے گا کہ اس کی لفتے
تجریبی ملک ہے کہ تو اس کا مستحق ہے جی اگر جائے گا کیونکہ عامل ہوا ورا اُر تیرائی چا ہے تو اس سے دست برواز ہوا و
بیات کہ اس پر مستعار کوفقہ دینے کے واسطے جرکیا جائے ہی بینیں ہے بید فیرہ میں ہے جو پا بیہ مستعار کا چار و مستحر پر نے فواہ
عاریت مطلقہ ہویا مقیدہ ہو اور غلام کے فقتہ کا بھی بینی تم ہے کین غلام کا گیڑا لیس وہ معیر پر ہے بین ترائہ افتاد کی عن ہے ذیج نے
بدوں اس کے کہ عرو نے زید سے اس کا غلام مستعار طلب کیا ہو ہوں کہا کہ تو یہ جبر اغلام لے اور اس سے خدمت لے تو ایسے غلام کیا ہو ہوں کہا کہ تو یہ جرائالام لے اور اس سے خدمت کے واسے فیل گر جہاں اس کو یا ہے دے واسطے فیل گر لینا تھے جاور اگر واپس

ا تولد ما لك براس واسط كدهروف مستعاريس ليا بية شايدزيدى فرض بيه وكفلام بيكام يكوجات بيسيا بنا تحوز ااس كي موارى بين ويا تا كفكل جائے .

دے بیکافی عمی ہے ایک تخص اپنے دوست کے انگور کے باغ عمل کیا اور بدوں اس کی اجازت کے پچومیوہ کھایا ہیں اگر بہ جانا ہے کہ اگر ما لک باغ عمل کے اگر مالک باغ میں ہے۔ اگر عمدہ زین اگر مالک باغ کو بیمعلوم ہوتو اس کی پچھ پرداہ نہ کرے گاتو بھے امید ہے کدان عمل پچھوڈ رنہ ہو بیخلاصہ علی ہے۔ اگر عمدہ زین زمین جھے کھائے کے واسلے دی اور بیام اعظم کے نزویک ہے اور صاحبین نے فرمایا کہ یوں لکھے کرتو نے بچھے عاریت دی کذائی آئیبین۔

گر اور کپڑے کی عاریت میں بالا تفاق ہوں تحریر کر کہ تو نے جھے عاریت دیااور ہوں نہ کھے کہ تو نے جھے پہنا یا جھے

بہا یا بیکا فی میں ہے جامع الاصغر میں ہے کہ ایک زمین چند آ دمیوں کی ایک جماعت کے درمیان مشترک ہے ان میں سے ایک خفس

نے باتھوں کواس زمین میں گھر بنانے کی اجازت دے دی انہوں نے بنا کے پھر اجازت دیے دالے نے جاہا کہ ان میں سے ایک گھر

کی ممارت ڈھا دے تو ان لوگوں کو منع کرنے کا افقیار ہے اور اس محص کو یہ افقیار ہے کہ ان لوگوں سے ان کے گھر دور کر دینے کا
موافذ وکر ساس لئے کہ عاریت لاز مرتبیل ہوتی ہے کہ افی الحادی اور میں الائمہ نے اول شرح وکالت میں ذکر کیا ہے کہ باپ اپنے کہ عادیت دیتا ہے اور آیا اس کو یہ میں افتیار ہے کہ اپنے عالم عاریت دے دے دے ہیں بعض مشائخ متاخرین نے فر بایا کہ اس کو یہ افتیار ہیں ہے بیسی اگر باپ نے باوجود جائز نہ ہوئے کے ایسا کیا اور بال

میں جواتو شامی ہوگا اور ماذون لاکے نے آگر اپنا مال عاریت دیا تو اعاد وی ہے یہ فان میں ہے۔

زید نے عمرو کے پاس انگوشی رہن کر کے قرض لیا اور مرتبن سے کہا اس کو پکن اس نے پکن لی پھروہ انگوشی تلف ہو گئ تو قرضہ میں اس کا تلف ہونامحسوب نہ ہوگا اور قرضہ بحالہ ہاتی رہے گا کیونکہ وہ انگوشی عاریت ہوگئ تھی اور اگر اس نے انگوشی پکن لی پھر

ا ۔ قول کھانے اقول میروباں کا محاورہ ہے اور ہمارے بہال قول صاحبیات بہتر ہے اورای طرح برصورت میں احتیاط باہنے کے بہد کاشہدنہ ہوگا۔ ع لیسی عقد عاریت دونوں میں سے برایک کے مرنے ہے نوٹ جاتا ہے داند اعلم۔

فصول عمادیدی کتاب الحیطان کے "متفرقات" سے ایک مسئلہ 🖈

ا تولة قرار مين اس طرح كالفت كرنے سے ضامن ند بوجائے كا دراصل بيہ كرائي شرط كونغ اضائے كى شرط ندكرين تا كر كالفت سے ضائت لازم آئے فاقیم ۔ علاد رضماً جائزے كواياس نے بہتر اوا كئے جس كی فعیلت واروہ۔ سع قول منبوطى مثلاً كفیل نے ياس سے يحد بمن لے۔

# الهبة عملية

اس می بار وابواب بی

بارې (رُقُ:

ہبہ کی تفسیر 'رکن' شرا لکا'انواع' تھم کے بیان میں اور ان الفاظ کے بیان میں جو ہبہ میں ہوتے ہیں بیاان کے قائم مقام ہوتے ہیں اور جونہیں ہوتے

ہبہ کی تفسیر شرعی 🏠

ہدگانسیر شرقی میہ ہے کہ میں استے سے بلافق مالک کردینے کو ہد کہتے ہیں میکنزی لکھا ہے اور ہدکارکن میہ ہے کہ بہد کرنے والا کے کہ شمل نے ہدکیا کی نکہ یہ مالک کردینا ہے اور فقل مالک کے کہددینے سے تمام ہوگالیکن موہوب لدکا قبول کرنا میاس کی ملک ٹابت ہونے کہ شمل نے ہدنہ کروں گا پھر کہا کہ میں نے کہ کمک ٹابت ہونے کے واسطے شرط ہے اس واسطے میر مسئلہ ہے کہ اگر کمی فض نے میں مہدنہ کروں گا پھر کہا کہ میں نے بہد کیا اور دوسرے نے قبول ند کیا تو وہ فض ہدکر نے والا جانت ہوجائے گا مین سم کا کفارہ ویتا پڑے گا می جو میں ہے۔ بدو صندح مسبدر فی اللفظ۔

مبه کی شرا نطاکا بیان ☆

بہ کی شراکط چند قتم کی ہیں بعض نفس رکن کی طرف دائع ہیں اور بعضے واہب کی طرف دائع ہیں اور بعضے موہوب کی طرف دائع ہیں ہو جو دوعدم کا خطرہ ہوجیے زید دائع ہیں ہو گئی ہوں دائع ہیں وہ ہیں کہ بہد کرنا آئی شے کے ساتھ معلق ندہو کہ جس کے وجو دوعدم کا خطرہ ہوجیے زید کا گھر ہیں داخل ہوتا یا خالد کا سفر ہے آتا وغیرہ اور دہ کی وقت کی طرف مغماف ندہو جیسے کہا کہ ہیں نے نجمے یہ شے بہد کی کل کے آئندہ دو ذیا شروع مہینہ ہی کذائی البدائع قال المحر ہم معلق ہونے کی صورت یہ ہے کہ بول کیے کدا گرزیداس دار میں داخل ہوا تو ہی نے نجمے یہ غلام بہد کیا علی ہزاالقیاس خالد کا آتا یا پائی برسناوغیرہ ہے اور تھی باطل ہو وہ یوں کہ مثلا کیے کہ میرا گھر تیرے واسطے میں نے نجمے یہ غلام بہد کیا گئی ہزا القیاس خالد کا آتا یا پائی برسناوغیرہ ہے اور آئی ہی مرا کیک دونوں ہی ہے دوسرے کی موت کا مختل ہوائی اللہ میں ہوگیا ہوگئی آز ادو مختل ہوگئی اور موہوب کا مالک ہوجی کہ گر خلام یا مکا جب یا مراحد یا ایر الحقی ہوکہ اس کی گردن پر پچھر قیت باتی ہو یا جا بانے یہ بہن کو بائے اور موہوب کا مالک ہوجی کہ گر خلام یا مکا جب یا مراح اللہ یا ایر الحقی ہوگئی ہوگیا ہوگئی ہا ہوگئی ہوگیا ہوگی ہا ہوگئی ہا ہوگئی ہا ہوگئی ہا ہوگئی ہا ہوگئی ہا ہوگئی نہا ہوگئی نہا ہوگئی ہا ہے۔

جوشرطیں شے موہوب کی طرف راجع ہیں وہ چندا قسام کی ہیں ازانجملہ بیہ کے دوہ شے بہہ کے وقت موجود ہولیں جو شے وقت عقد موجود نہ ہواس کا ہبد درست نہیں ہے مثلاً زید نے وہ پھل ہبد کئے جواس سال اس کے درخت پر آئیس یا جواد نمنی اس سال بچہ

ل قول عين يعنى القط منفعت نبيس جيساريت تقى بلكه بين شي كاما لك كرديا\_

ہدفاسدشرطیں لگانے سے باطل نہیں ہوتا ہے

ازانجلہ یہ ہے کدوہ مضملوک ہوتی ہو ہی جوچے یں مثل آب دریا دغیرہ کے مباطات میں سے بی ان کا ہبتیں جائز ہے كيونكه جويث مملوك بن فيس باس كاكس كوما لك كردينا محال باوراز الجمله بدب كرده شفردا بب كي مملوك بويس مال فيركاب · كرنا بدوں اس كى اجازت كے تيم نيس ہے كيونكہ جس كاوا ہب خود ما لك نبيس اس كا دوسرے كو ما لك نبيس كرسكا كذا في البدائع۔ ہبہ کی دونتمیں ہیں ایک تملیک دوسری اسقاط اور ان دونوں پراجماع ہے بیٹز انتہ انمغتین میں ہے اور مبد کا تھم یہ ہے کہ موہوب نہ کے واسطے شےموہوب پر ملکت فیرانا زمدابت ہوتی ہے تی کہ بہہے رجوع کر لیما عقد کوشیج کردینا صحح ہے اوراس میں خیار اخر ماسیح نہیں ہے ہی اگر شرط سے ہبدکیا کہ موہوب لدکو تمن روز خیار ہے تو ہبری عے بشر طیکہ دونوں کے جدا ہونے سے بہلے موہوب لداس كوافقياركر فيادر ببدفاسدشرطين لكاني باطل بين بوتائي كماكرزيد فياغلام كى كواس شرط سے ببدكيا كدوواس كوا زاد کرے تو بہتے ہوگا اورشرط باطل ہوگی کذا فی بحرالرائق اورجن القاظ ہے ہبدوا تع ہوتا ہے تین طرح کے ہیں ایک وہ ہیں کہ جن ہے ہدازروی وضع لفت کے واقع ہوتا ہے اور دوسرے وہ یں کہ جن سے ازروی عرف و کنایے کے ہدواتع ہوتا ہے اور تیسرے وہ بیں کہ جومبداورعاريت كابرابراحمال ركعتم بي يس فتم اول كي مثال مثلا يول كهاكدوهيت هذا الشي لك او ملكته للدين ش في يش تھے ہدی یا تھے اس کا مالک کیااو جعلته لك او هذا لك یاش نے تیرے واسطے كردى یا بہشے تیرے واسطے ہاور عطیتك او نعلتك ياش في تحميم على يا تحلدوى نهذا كله هية يس يرسب الغاظ بيدي اوردومرى فتم عدمثلا يون كهاكري في تحميد يكرا ببنايايا من نے بھے اس محرض آباد کرديا تو يہ بدہاى طرح اگريوں كما كديرى عربيريا يرى زعرى جريا تيرى زعرى بعربيددارتيرا ے چرجب قرم جائے توبدوالی مور میرا موگاتو بھی مبدجائز ہاورشرط باطل ہاورتیسری میم کے مثلا ہوں کہا کہ بیگر تیرے لئے ل خیار ار اسطے کہ جب مدائی سے مہلے اس نے بیتول کرایا توشرط خیار اخو ہوگی اور بیشرط مفسد تبیس : وسکتی ہے۔

رقعیٰ یاجس ہاورموہوب کووے دیاتو امام اعظم وامام گھڑ کے نز دیک بیاماریت اورامام ابو یوسٹ کے نز دیک ہبہ ہے بیرمجیط سرحس عمل ہے۔

زيد نے عمروے كہا كديہ باندى تيرے واسطے ہے تو امام ابو يوسف مين اللہ نے فرمايا ايسا ببدجائز ہے

یدوجیز کردری ش ہے ایک مخص نے اپنے واماد ہے کہا کہ این زشن تر است فاذ ہب فاز رعما لینی بیز بین تیری ملک ہے پی تو جاکر اس کی زراعت کر پس اگر واماد نے اس محمقولہ کے وقت کہا ہو کہ ہی نے قبول کیا تو قبول ہے تمام ہو کرزشن اس کی ہوجائے گی اور اگر واماد نے بوں نہ کہا تو زشن اس کی نہ ہوجائے گی بیظ ہیر ریاس ہے۔ زیادات میں نہ کور ہے کہا کر مسلمان کی ایک ہماعت ہے کہا کہ یہ مال تمہارا ہے قبہ ہدے بیفاوی قامنی خان میں ہے۔

ایک قض نے دومرے سے کہا کہ قد متعتان لھنا النوب او بھندہ الدداھد مین ان نے بھنے بر کھڑا یا بیددہ مین اور سے اس نے قبضہ کرلیا تو بیہہ ہاک طرح اگر ایک حورت ہے جس سے بدول بیان میر کے نکاح کیا ہے ہوں کہا کہ بھی نے بھی ایا بیدورہ مین ویٹے ویٹ تار کی تکاح کیا ہے ہوں کہا کہ بھی نے بھی ایا بیدورہ مین ویٹے ویٹ تو اس نے بیدورہ مین ویٹے ویٹ ہواس نے مالک سے کہا کہ بید میں سے اور اگر و ویٹر ایالک کے باس ہوتو و دیت اور اگر و ویٹر ایالک کے باس ہوتو و دیت اور اگر کہا کہ منحتان ہذہ الارس او ہذہ العالم او ہذہ البارایة بین میں نے تھے بیز شن یا یہ کہ یا یہ ہوا یا لک کے باس ہوتو بائدی میں ہوتو ہوں تو بیار ہوا ہوگا ور نہ ہوں اگر جند ہی ہور ہور ہورہ اور اگر کہا کہ منحتان ہو ہو بائدا جو ہو سکتا ہوا وارا کر کہا کہ منحتان ہذا الطعام او ہو ہو الدا ہو ہو الدا ہو ہو ہوں تا ہوں ہورہ ہورہ وار کہا کہ منحتان ہو اور ہورہ ہورہ کا جو بائد الداھم او میں میں ہورہ ہورہ ہورہ ہورہ کا جو بائد المیار ہورہ ہورہ کا جو بائد ہورہ ہورہ کا جو بائد ہورہ کا ہورہ ہورہ کا جو بائد ہورہ ہورہ کا جو بائد ہورہ ہورہ کا ہورہ کی ہورہ کا ہورہ کی ہورہ کی ہورہ کی ہورہ کا ہورہ کا ہورہ کا ہورہ کی ہورہ کی ہورہ کا ہورہ کی ہورہ کا ہورہ کا ہورہ کی ہورہ کی ہورہ کی ہورہ کی ہورہ کا ہورہ کی ہور

واسطے ہید کی نبیت شرط ہوئی فاقیم۔ سی قولہ عاریت کیونک ان چیزوں سے بدوں استہلا کے عین کے انتقاع ممکن ہے۔ (۱) تولہ وواجت ....عربی زبان میں اعطنی کہتے ہیں اور وواجت ہوسکتا ہے لیکن ہاری زبان میں ہیہ ہوگاو دایوت نہیں ہوسکتا۔ فورر (مار):

جن صورتوں میں ہبہ جائز ہے اور جن میں نہیں جائز ہے

جوچیز واہب کے حوز وتصرف میں اور اس کی اطاک سے فارغ ہواور اس کے حقق سے فارغ ہو لین اس کی ملیت اور حق اس سے متعلق ندر ہے اور جوشے غیر منتسم کہ وہ تقسیم نہیں کی جاتی ہے اور نہ بعد تقسیم کرنے کے اس سے اس جنس انتقاع کا جوتقسیم سے بہلے حاصل تھا حاصل و بتا ہے جیسے بیت صغیر و کام صغیر تو اس کا جبر سیح ہے اور جوشے غیر منتسم کے تقسیم کی جاتی ہے و بعد تقسیم کے اور قبل

ا ۔ قولہ میں بیل بول کرتا ہوں یہ خود وہ میں ہاورتو جہراس کی ہے کہ کر دقول ہولک کے وہ بدادر ستودع کا مملوک ہوجائے گا کونکہ قیندود ایت نائب قینہ بہد ہوسکتا ہے ہی بعد تمام ہوئے کے بیکہتا کہ میں نیس قبول کرتا ہوں پھے مؤثر شہوگاہ تکذا اطلق للمتن جے واللہ اعلم۔ تقيم كاس انقاع عامل كياجاتا عداس كامين بين بكذاني الكاني-

یں ہے۔ اگرزید نے عمرو سے کہا کہ میں نے بیغلام تختجے ہبہ کیا حالا نکہ غلام حاضر ہےاور عمرو نے اس پر قبضہ کرلیا

توميه جائز ہے

اگرکوئی ایی شے جوہلی میں حاضر تی زید کہ بہدکر دی ہیں زید ہے تھا کہ شخصت اس پر بقند کرلیاتو امام تھ ہے نزویک تا بین ہوجائے گا اور امام ابو یوسٹ کے واب سے کفاف ہے کفافی السراجیداور بھائی میں ابو یوسٹ سے روایت ہے کہ اگر شے موہوب جکس میں موجود ہواور مالک نے کہا کہ اس پر بعند کر لے اس نے کہا کہ میں نے بعند کرلیاتو جائز ہے بین کہا کہ اس پر بقند کرلیاتو جائز ہیں ہے اور اگر مالک نے بیند کہ لے اس کے ہوا کہ میں نے بعند کرلیا کہا تہ ہوا ہوا ہو مرف بر کہنا کہ میں نے تول کیا کائی ٹیس ہے اور اگر مالک نے بیند کہا کہ جو اس کے وفقال کیا ہو اور مواب ہوگا کہ اس نے وفقال کیا ہو گئی ہو کہا کہ میں ہوگا ہوا ہوا ہو تو جو اموا ہوتو جائز ہو سکتا ہے بیجھا میں ہے۔ اگر زید نے کہا کہ جھے بینا کام بہدکر دے کم ان نے کہا کہ میں نے بہدکر دیا تو بہد جائز ہوا کہ اور خیراروں ہم اس شرط سے بہدکر و سے کہ میں ان کا ضامی ہوں اور عرو نے ایسانی کیا اور خالد نے تبول کرایا تو بہد جائز ہوا در نیرضامی ہوگا اور حقیقت میں بہدکر نے والا وہی زید کیا کہ میں ہوگا اور حقیقت میں بہدکر نے والا وہی زید کہا کہ میں ہے اگر زید نے عرو سے کہا کہ میں ہوگیا تو بہد جائز ہو اور وکی ہو جو اہرا خلالی میں ہے اگر زید نے عرو سے دل کی میں کہا کہ میں ہے آگر زید نے عرو سے کہا کہ میں نے تبول کی اور عرو نے اس پر بقائد کہ اور جمور و نے اس پر بقائد کہ اس نے بیغام خال کہ میں موالوں کی اور عرو نے اس پر بقند کرلیا تو بہد جائز ہو گیا کہ میں ہوگیا حالا تکہ غلام حاضر ہا ورعرو نے اس پر بقند کرلیا تو بہد جائز کہ خلام حاضر ہا ورعرو نے اس پر بقند کرلیا تو بہد جائز ہو گیا کہ میں ہے۔ اگر زید نے عمرو سے کہا کہ میں نے بیغام خال کہ خلام حاضر ہا ورعرو نے اس پر بقند کرلیا تو بہد جائز ہو گیا کہ میں ہے۔ اگر زید نے عمرو سے کہا کہ میں نے بیغام خال کہ خلام حاضر ہا ورعرو نے اس پر بقند کرلیا تو بہد جائز ہے کہا کہ میں ہو تو بھرو نے اس پر بقند کرلیا تو بہد جائز ہو گیا کہ میں نے بیغام خال کہ خال کی اور عرو نے اس پر بقند کرلیا تو بہد جائز ہو کہ کہا کہ میں ہو تو کہا کہا کہ میں نے بیغام کر بھر کے کہا کہ میں نے بیغام کیا کہ میں نے بقام کی کے کہا کہ میں کے کہا کہ کہا کہ میں کر کے کہا کہ کہا کہ میں کر کے کہا کہ کر کے کہا کہ

ے آگر چہ عرو نے بینہ کہا ہو کہ بیل نے قبول کیا بیملقط میں ہا وراگر غلام سامنے موجود ند ہوغائب ہواور زید نے عرو ہے کہا کہ میں نے اپنا فلاں غلام تھے ہبد کیا تو جا کراس پر قبضہ کر لے تو اس نے جا کر قبضہ کرلیا تو جا کر چہدیدند کہا ہو کہ میں نے قبول کیا اور اس کوہم لیتے ہیں بیرحادی میں تکھا ہے۔

ت یہ نے عمرہ سے کہا کہ بیفلام تیرا ہے اگر تو چاہ پھراس کود سے دیا پس عمرہ نے کہا کہ بل نے منظور کیا تو امام ابو ہوست سے دواہت ہے کہ بیجائز ہے بید چیز کر دری علی ہے اگر تریز نے اپنا غلام عمر و کو ہیہ کیا حالا نکہ غلام دونوں کے سامنے موجود ہے اور زید نے بین کہ اگر تو اس کے سامنے موجود ہے اور زید نے بین کہ کہ تو اس پر بینند کر لے پھر عمر و کو بیا فتیار نیس ہے کہ زید کی بلا اجازت اس غلام پر کیا گر و فوں کو اس پر بینے عمر و کو کوئی غلام ہر کیا اور ہنوز عمر و نے اس پر بینند اکھی کہ ذونوں کو اس پر بینے گر دونوں کو اس پر بینند کر اور کوئی غلام ہر کیا تو خالد کو دی غلام ہر کیا تو بالل ہے بین خالام کہ کیا اور دونوں نے اس پر بینند کہا تھا کہ کی خفس کو ہید کر دیا ہا اس کے پاس بینزلنہ المشین علی ہے بیاح خالوں کی خال میں ہے کہا کہ کی خفس کو ہید کر دیا ہا اس کے پاس درس کیا اور اس کو بینزلنہ المشین علی ہے بیاح کوئی غلام خریدا تو جائز ہے بینظا صدعی ہے غلام ماذوں آگر ہی جید ہر دیا ہا اس کے پاس اور اس کے باک خواہوں نے اجازت دے دی اور اس پر قرضہ بین ہو جائز ہے اور اگر اس پر قرضہ بوقو جائز نہیں ہے اگر نید نے عمرہ سے کہا کہ جس نے تھے اس ای تی وجری علی سے کوئی ایک خواہوں نے اجازت دے دی ہو میرسوط علی ہے ۔ اگر زید نے عمرہ سے کہا کہ جس نے تھے اس ایا جی کی فیے اس دورا کر بوں کہا کہ جس نے تھے اس دوری میں سے کوئی ایک خواہوں نے اجازت دے دی ہو میرسوط علی ہے۔ اگر زید نے عمرہ سے کہا کہ جس نے تھے اس ای تھے اس دوری میں سے کوئی ایک سے دی تھیز جہد کی تو امری کوئی ہا کہ جس نے تھے اس دورا کر بوں کہا کہ جس نے تھے اس دوری میں سے ایک تھیز جہد کی تو امری کوئی ہیں ہے اس دی تو جو ان ناس علی تھیز تا ہے لی تو جائز نہیں ہو اورا کر بوں کہا کہ جس نے تھے اس دوری میں سے ایک تھیز جہد کی اور عمرہ نے دی ہو دی ہو دی ہو دی ہو نے ناپ کی تو جائز ہے بیر ادید علی ہوں کہا کہ جس نے تھے اس دوری کی جس سے دی تھے اس دوری کی جس سے دی تھے ہو کہ کوئی ہیں سے دی تھی ہو کہ کی تھیں کے دی تو بیا کی تو بین کی تھیں کے دی تو بیا کوئی کی تو بیر کی تھیں کے دی تو بیا کی تو بیاری کی کوئی ہی کے دی تو بیاری کی کی تو بیر کی تھیں کے دی تو بیاری کی تو بیر کی تو بیر کی کی تو بیری کی تو بیری کی تو بیر کی تو بیری کی تو بیر کی تو بیری کی تو بیری

اکرکی فض کو کیڑے جوا کہ متعلق صندوق میں ہیں ہد کے اور صندوق وے دیا تو یہ تبدند نہ وگا اور اگر صندوق کھلا ہوا ہوتو بھتہ ہوگا تو یہ چیا سرخی میں ہے۔ اگر شے موہوں اس فض کے پاس جس کو ہد کی گئے ہولو وو دیت یا عاریت یا ابات کے ہوتو موہوں اس کا ہم ہوا وو تبول ہے ما لک ہوجا کا اگر چہ از سرنواس پر قبضد شکرے یہ کا فی میں ہا اور اگر کرا یہ کی چیز متا ہر کو ہر کر وی یا فصب کی ہوئی چیز عاصب کو ہد کی تو جا ہے گا اگر چہ از سرنواس پر قبضد شکرے یہ کا فی میں ہا اور اگر کو ہوں شے موہوب نے موہوب لد کے پاس اس طرح ہو کہ ان وار اگر موہوب شے موہوب لد کے پاس اس طرح ہو کہ ان وار اگر موہوب شے موہوب اس کے پاس اس طرح ہو کہ اور فقط ہد سے اس میں ملکیت ثابت ہوجائے گا یہ کیا فی شمل ہا اور اگر شے موہوب اس کے پاس دونو ہوا می گئر ہوتا ہو ہو بات گا اور وی رہی کا قبضہ اس کے پاس مقام ہوجائے گا اور وی رہی کا قبضہ ہو ہو ہو گا اور جب ہد ہو جہ ہوگیا تو رہی باطل ہوگیا تو مرتبن اپنا قر ضردا ہیں ہے گا اور جب ہد ہو جہ بال کے جہ اس کی بال موجوب الماس کا قائم خود یہ تو ہو بات گا اور جس بہد ہوجہ بہد ہو جہ ہوگیا تو رہی باطل ہوگیا تو تھی دولوں تھنے ہوگی ہوگیا تو مرتبن اپنا قر ضردا ہی ہوجائے گا اور جس تبد ہو ہو ہو ہوائی گا اور جس بہد ہوجہ بہد ہوجہ ہوگیا تو رہی باطل ہوگیا تو تھی دولوں خوائی کہ نان الازم ہوجہ دولوں تھنے ایک جہ بال جا کرا تا تو تف کرے کہ تی در بھی اس پر قبضہ کی موان کی تبد کی موان کی تبدید تو ہر ہی مان لازم ہوجہ ہوگیا ہوگیا ہوگی ہوگیا ہو اور اس کی جو بالے گھا ور جی تبد ہو ہو گا کہ بہدی اور اس کے جو ان کو بہدی اور اس کے جو کی کو کہدیکی اور اس کے جو کی کو کہدیکی اور اس کے جو کی کو کہدیکی ہو جو کہ کی کو کہدیکی اور اس کے جو کی کو کہدیکی اور اس کے جو کی کو کہدیکی اور اس کے جو کی کو کہدیکی ہو کہدیکی اور اس کے دولوں تو تو ہو گا کو کہدیکی اور اس کی جو کی کو کہدیکی اور اس کی جو اس کی کو کہدیکی اور اس کی جو اس کو کہدیکی ہو کہدیکی کو کہدیکی اور اس کی جو کی کو کہدیکی ہوئی کو کہدیکی کو کہدیکی کو کہدیکی کو کہدیکی ہوئی کو کہدیکی کو کو کہدیکی کو کہدیکی کو کہدیکی کو کہ کو کو کہدیکی کو کہدیکی کو کہد

صرتی تھم سے خواہ مجلس میں یا اس کے بعد اس پر قبضہ کرلیا توضیح ہے ہیں تبول کی شرط بہلی صورت میں ہے دوسری صورت میں نہیں ہے پیقلیہ میں ہے ایسی غیر مقتم چیز کا جولائق تقسیم نہیں ہے ہیہ کرنا خواہ اجنبی کو ہیہ کرے یا شریک کوجائز کذانی الفصول العمادیہ۔

جو شے غیر منقسم کہ لاک<sup>ی تقس</sup>یم ہے اس کا ہیہ کرنا خواہ شریک کو ہیہ کر د ہے یا اجنبی کو جا ئز نہیں ہے اور اگر موہوب لہنے اس پر تعذكرليانو فيخ صام الدين في واقعات يم فرمايا ب كديماريب كداس عليت ابت بيس موتى باوردومر عمقام يرتكعاب کہ ملک فاسد ٹابت ہوتی ہےاورای پرفتوی دیا گیا ہے کذانی انسراجیاورجولائق تشیم نیس ہےالی غیر منقسم چیز کے ہبہ کے جج ہونے ے واسطے بیشرط ہے کہ بقدرمعلوم ہوجی کہ اگر کسی غلام میں سے اپنا حصہ جبد کردیا حالانکہ حصہ کی مقدار معلوم نہیں ہے تو جا ترنہیں ہے کیونکہ البی جہالت سے جھکڑا پیدا ہوتا ہے یہ بحرالرائق میں ہے اورا گرمو ہوب لہ کووا ہب کا حصہ معلوم ہوتو امام اعظم کے نز دیک جائز ہونا جا ہے اور صاحبین کے زور کی میں جائز ہے بیری طرحتی میں ہاور لائق تقسیم چیز میں غیر منقسم دو یا زیادہ آدمیوں کو مبدكرنا صاحبین کے نزد کی مجھے ہے اور امام کے نزو کی فاسد ہے باطل نہیں ہے گھٹی کہ قبضہ ہوجائے سے ملکیت ٹابت ہوجاتی ہے سے جوا ہرا ظاطی میں ہے صدرالشہید نے ذکر کیا ہے کہ اگر لائق تقیم چیز دوآ دمیوں کو ہبدی حتی کہ بدامام اعظم کے نزد میک فاسد معمرا پھراس پر قبضہ کرلیا تو ملک فاسد ثابت ہوگی اورای پرفتوی ہے بیفاوی عما بید میں ہے اور موہوب لیکوسوائے قبضہ کے اور کسی طرح سے ملیت نہیں تابت ہوتی ہے یمی مخدارہ بیضول محادیدیں ہے اگر طرفین سے شیوع یعنی غیر انقسام ہو حالا تکدو و شے ایس ہے کہ لائق تعتیم ہے تو بالا جماع جواز مبد کا مانع ہے اور اگر موموب لد کی طرف سے شیوع موتو امام اعظم کے زو یک جواز مبد کا مانع ہے بخلاف تول صاحبین کے کذانی الذخیرہ اگر دو مخصول کو بہد کیا ہی اگر دونوں فقیر ہول تو مثل صدقہ کے بالا جماع جائز ہے اور اگر دونول غی ہول اور ہرا کیکونصف مبدکیا یامبہم کہدویا کہ میں نےتم دونوں کو مبدکیا یا ایک کی دوسرے پرتفصیل کی کداس کے واسطے دوتھائی اوراس کے واسط ایک تمانی ہے وا مام عظم کے زو کے تینوں صورتوں می سی تبین ہوادامام محد نے فرمایا کر تینوں صورتوں میں جائز ہادرامام ابو بوسف فے فرمایا كتفصيل كى صورت من جائز جيس جاور باتى ووصورتول من جائز ب-

قبضه میں اشاعت (شیوع ظامر مونے) کابیان ا

مختر کرخی میں امام ابو بوسف ہے بروا بت ابن ساعہ ذکور ہے کہ اگر دو مخصول ہے کہا کہ میں نے تم دونوں کو بیددار ہہ کیا آدھااس کواور آ وھااس کوقو جا زہے کیونکہ اس نے بہم ہبد کیا اور اس ہبدواتع ہونے کے بعد جس طرح بہم ہبد کا تھم منتفیٰ تھا ای طور ہے اس نے تغییر کی اور اگر اس نے بوں کہا کہ تیرے واسطے میں نے نصف ہبہ کیا اور اس دوسرے کونصف دیا تو جا تر نہیں ہے کیونکہ اس نے ہرنصف کو دوسرے علیحہ وعقد کے ساتھ جدا کر کے بہد کیا ہی عقد ببد مشاع ہوا اور اگر بوں کہا کہ میں نے تم دونوں کو بیدار ببہ کیا وہ تہائی تھے کو اور ایک تہائی دوسرے کوتو امام ابو بوسٹ اور امام اعظم کے نزویک نہیں جائز ہے اور امام محد کے نزویک جا تز ہے اور امام اعظم کے نزویک تھے کہا ہے گئے امام اعظم نے اس کواس وجہ سے فاسد کہا ہے کہ بین امام اعظم نے اس کواس وجہ سے فاسد کہا ہے کہ بجنہ وا بہب نے دونوں کا حصہ مختف بیان کیا تو یہ کہا ہے کہ بجنہ وا بہب نے دونوں کا حصہ مختف بیان کیا تو یہ

لے قوار حتی میں خاصرہ باطل میں بھی فرق ہے کہ فاسمہ بھی ملکیت قینہ ہے ہوتی ہے نہ باطل میں اور شیوع میں ہے کہ یؤارہ نہ ہو۔ ابھی شیوع طاہر ہے۔

اختلاف اس امر پروال ہوا کہ ہرایک کاعقد ہددوسرے سے جدا ہے ہیں ایسا ہوگیا کہ گوایا اس نے غیر منقتم میں ہرایک کاعقد ہد علیہ دفتر مقر دکیا اور بسبب اس کے کمٹل رہن کے ہد میں بیفر شرط ہے بیران الوہان میں ہے اگر وقتصوں نے ایک شخص کوایک وار ہہ کیا تو بالا جماع شیح ہے بیم مفرات میں ہے اور واضح ہوکہ بیعقد ہرکا فاسد کرنے والا وہ شیوع ہے جوعقد ہد سے مقارات ہواور وہ شیوع جو طاری ہوجائے وہ مفدنہ شیوع جو طاری ہوجائے وہ مفدنہ میں ہد سے رجوع کیا اور بعض میں استحقاق الم بت ہواتو مفدنہ ہوگا بخلاف رہن کے کہ اس میں شیوع جو طاری ہوجائے وہ بھی مفسد ہوتا ہے بیشرح وقابید میں ہا گر لائق تقسیم چیز میں ہدمشاع کیا ہوگا اور ہوری چیز ہیں وہ کیا ہیں ہوگا اور ہوری چیز ہیں وہ کیا در ہوگا اور ہوری چیز ہیں وہ کو جائز شہوگا اور ہوری چیز ہیں وکر دی تو جائز شہوگا اور ہوری جیز ہیں وکر دی تو جائز شہوگا اور ہوری جیز ہیں وکر دی تو جائز شہوگا اور ہوری جیز ہیں وہ کیا اور مقرق سب پر قبضہ دیا تو جائز ہے بیتا تارخانیش ہے۔

اگرزیدکونسف دار بیدکر کے پر دکردیا چرباتی آوها عمر وکو بید کیاتو ان عمل ہے کچہ چائز ند ہوگا اوراگر پہلے کو آدها پر وکر دیاتو امام ابو پوسٹ وامام چرگر کے ان جاور کے بنوز بخند ندویا جہاں تک کے جوز بخند ندویا جہاں تک کے جوز بخند کی اور دونوں کو و دوار کیار گی بید کیا حالا تکہ یہ چائز ہے یہ بسوط عمل ہے اور اگر ایک درہم عابت دوخضوں کو بید کیاتو اس عمل اختما فی معان ہے ہو جاتا ہے بید قادی میں اختما فی معان ہے ہو گا تا ہے بید کا واضی خان عمل ہے۔ اگر بعض الدرہم میں ایک ورہم علی ہو جہا کیاتو جائز ہے کدائی العمز کا ایک خص کے پاس دو تاضی خان عمل ہے۔ اگر بعض الدرہم میں ایک درہم علی ہو جہا کیاتو جائز ہے کدائی العمز کا ایک خص کے پاس دو درہم ہیں اس نے ایک خص ہے کہا کہ عمل نے ان ووٹوں عمل ہے ایک تجھے جبہ کیا تو مشارح نے فرمایا کہ اگر دوٹوں درہم وزن بودت عمل کیاس ہوں تو جائز ہے کونکہ پہلی صورت عمل بیا کہ اگر دوٹوں عمل ہے ایک جو جائز ہے کونکہ پہلی صورت عمل بیا کہ اگر دوٹوں عمل ہے ایک خوص نے ایک بودت عمل کیاں ہوں تو جائز ہیں ہوا اور دورہم دیے اور کہا کہ دانوں عمل ہے اور اگر دوٹوں عمل ہے ایک جو ایک تعلی کے میں ہوں تا ہو ایک دوٹوں عمل ہے ایک جو ایک تعلی ہے خواہ دوٹوں کیا ہوگا جو ایک تعلی ہو جائز ہے کہ بیجائز ہو جائز ہے اور اگر کہا کہ دوٹوں عمل ہے ایک جو ایک تیرے واسطے جبد ہے تو جائز ہے اور اگر کہا کہ دوٹوں عمل ہے ایک جو ایک تیرے واسطے جبد ہے تو جائز ہے اور اگر کہا کہ دوٹوں عمل ہے ایک تیرے واسطے جبد ہے تو جائز بیا وہ دوٹوں کیاں ہوں یا تنگف اس کو تا جائو تو جائز ہے اور اگر کہا کہ دوٹوں عمل ہے ایک تیرے واسطے جبد ہے تو جائز بیس ہے وہ دوٹوں کیاں ہوں یا تنگف اس میں تو جائز کہ دوٹوں کیاں ہیں ہے ایک تیرے واسطے جبد ہے تو جائز بین ہوں دوٹوں کیاں ہوں یا تنگف

فناو کا الل خوارزم میں ہے کہ ذکر کیا گیا ہے کہ قاضی بدلیج الدین ہے کی نے دریافت کیا کہ اگر کی نے اپنی ذی دھم محرم ہے کہا کہ گیرایں نے دینار تراویسو لے و لے انداخت لینی لے یہ پانچ وینار تھے ویئے اوراس کی طرف پھینک دیئے ہی جمل اس کے کہ وہ ماس پر بقضہ کر لے بھر لے لئے تو قامتی نے فر مایا کہ بہری جمیس ہوا یہ تا تار فائیے ہیں ہے ایک فض نے ووسرے کونو ورہم ویئے اور کہا کہ تمن ورہم ان بھی سے تیرے قرضہ کی اوا بس بیں اور تین ورہم کی اور تین صدقہ کے بیں پس سب ضائع ہو گئے تو کئن درہم بہرکا ضامن ہوگا کے ونکہ مید جبہ فاسد تھا اور صدقہ کے تین ورہموں کا ضامن نہ ہوگا کے ونکہ صدقہ غیر منظم جائز ہے الا ایک دوایت میں آیا ہے کہ نیس جائز ہے سال میں ہے اگر زید نے عمر وکو آ و حایا تہائی غلام بہرکر کے بیر دکر ویا تو جائز ہے میں جا کر زید نے عمر وکو آ و حایا تہائی غلام بہدکر کے بیر دکر ویا تو جائز ہے میں جا کہ وری و بردی ہے۔ اگر ایک فضف جیسے دفی و مروی و بردی

ا توارت ، ن یعن جس وقت بهدکیا اگروی غیر منتم بوتو فاسد ہاور اگراس وقت نوری چیز بیدی مجرخوا و آوجی چیز میں بهدے رجوع کیایا کوئی ستحق بھا تو اب جیون حاری بواور بیرمفسد نہیں ہے اور واضح ہوکدا گرعقد شائع ہوا ہوا و رقاض نے جواز کا تھم دے دیا تو نفات سیح ہوجائے گا۔

وغیرہ بہرکردیا تو جائز ہے ایسے ی خلف چار یاؤں کا بھی ہی تھم ہادراگرایک ہی تم ش ایسادا تع ہوتو جائز نیں ہے گر جب تقییم کر کے علیحہ ہرکردیا تو جائز ہے دیجیا ہیں ہے اگر کسی دیواریا فاص راستہ یا جمام میں ہے اپنا حصہ بہہ کیا اور بیان کر دیا اور موہوب لہ کو اس پر تبضہ کرادیا تو جائز ہے چنا نچہ اگر کوئی اپنا بیت مع تمام حدود وحقق کے تقییم کر کے اپنے تعلقات سے فارغ کر کے دوسرے کو بہہ کیا اور موہوب لہ نے مالک کی اجازت ہے اس پر تبضہ کر لیالین بیت کی آمدورفت کی گزرگا واس کے اور دوسر مے فض کے ورمیان مشترک رہی تو ایسا بہ جائز ہے یہ جو اہرا فلاطی میں لکھا ہے ایک فض نے دو کپڑے ایک فتض کو دیتے اور کہا کہ ان وولوں میں جو تو جاء ہو تیرے واسطے اور دوسرا فلال فتن کے واسطے ہے ہی آگر دولوں کے جدا ہونے سے پہلے اس نے میان کر دیا کہ کون سااس کے واسطے ہے و جائز ہے ورنہ جائز ہیں ہے ہی اس کے واسطے ہے و جائز ہے ورنہ جائز ہیں ہے یہ ہرا چید میں ہے۔

ایک غلام ماؤون پر بہت قرضد ہا کواس کے مالک نے کی فض کو بہہ کرویا تو یہ جائز تیں ہاور یقر ضداس کی گردن پررہ کا کہا کہ قرضہ کا کہ ای قرضہ کی وفر وخت کیا جائے گا لیکن اگر اس کا وہ مالک جس کے قبضہ سیفلام اس کی طرف سے قرضہ اوا کر یقو بوسکتا ہا وہ اس تو خوا ہوں کو افتیار ہے کہ اس کا بہہ باطل کریں بوسکتا ہا وہ اس تو اس خوا ہوں کو افتیار ہے کہ اس کا بہہ باطل کریں بھر فرم ابول کو فتیار ہے کہ اس کا بہہ باطل کریں بھرت کا موافقہ وہ کہ بہہ کرنے کے روز غلام ماؤوں کی قیت تھی بیہ وطیس ہے۔ جو بہ فاسد ہووہ قبنہ کرنے سے مضمون ہوتا ہے لین اس کی صان واجب ہوتی ہے اور کتاب المضارب میں مرت کلما ہے کہ اگر زید نے عمر وکو بزار ورہم دینے اور کہا کہ ان کے ہے تو اس کی صفار ب بقد رحمہ ہہ کے فار کہا کہ ان کے ہے مشمون ہوتا تو جے مضارب بقد رحمہ ہہ کے فار کہا کہ ان کے قربے بین اس کی صفار ب بقد رحمہ ہہ کے فار کہا کہ ان کے قربے بین کا میں ہوتا کہ اور قب ہوگا کہا اور نصف باتی اس کو صدقہ میں مطا کہا اور عمر و نے قبول کر کے اس پر قبنہ کر لیا تو یہ جائز ہے اور وا ہب کو افتیار ہے کہ جس نصف کا اس نے بہ ش نام لیا ہا اس میں دیوع کر لے بینی واپس کر لے بیٹم بیر ہیں ہو اور قب کو وقت کر دیا ہے وقت کر دیا ہے وقت کہ دیا ہو وقت کر دیا ہے وقت کہ دیا اور کر وہ بہ کیا یا صدفہ میں دیا اور ہور کہ وہ کہ بیش نام لیا ہا سے نیون زید نے جو بہہ یا صدفہ میں دیا ہے فروخت کر دیا ہو وقت الاصل میں خواد ہے کہ اس کی کی جائز ہے دیا ہو کہ دیا ہو کہ دیا وقت کہ دیا ہو دیا ہو وقت کر دیا ہو وقت کر دیا ہو کہ دیا ہو وقت کر دیا ہو وقت کر دیا ہو کہ دیا ہو کہ دیا ہو کہ کہ کو کہ کہ کہ کو کی جائز ہے دیا تو اور کہ کو بہہ کیا ہو کہ کو کہ کہ کو کو کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ کو کی کو کو کہ کو کہ کو کہ کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کہ کو کو کہ کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو

فناوی عمابید میں ہے کہ اگر کسی حربی مسلمان کو ہبہ کیا اور وہ دارالحرب کولوٹ گیا پھر آیا تو استحساناً قبضه

\$4.7% p

سکاب الاصل على صرح فذكور ہے كہ اگر كى فض نے اپنا نعف دار كى كو ببدكر كے سپر دكر ويا اور موہوب لہ نے اس كو فرد خت كرديا تو جائز بين ہے اور فحاوى على مرح كھا ہے كہ بجى فخار ہے بدو بيز كردرى على ہے ايک فلام دوفھوں على مشتر ك ہے اس كوا يک شريک نے نوك بيز بدكى پس اگر وہ چيز لائق تقيم ہے تو بدا صلاح بين ہوں ہوں تھا اتحال نہيں ركم تى ہے تو اس كے شريک كے حصد على تي ہے كونكہ بيد بهر مشاع ہے كہ مسلمان كو بدكيا اور وہ دارا لحرب كولوث كيا چرايا تو اسخسانا قبضہ جائز ہے اور اگر موہوب لہ پر دوفتلف مال آتے ہوں اور اس نے دولوں على ہے اور گھر اس كے بدكيا تو صحابان كر باية تا تار خاني على ہے اور اگر ايسا كر بدكيا جس على وا مب كا اسباب دولوں على ہے اور گھر اس كے بہر در کرديا يا مح اسباب موہوب لہ كو دوا ساب موہوب لہ كو دوا ساب موہوب لہ كو دوا ساب ہوہ دولوں اور اس بردى كور سے بہر كيا اور اسباب ہوہ وہ دولوں كور بات در كر اس بردى كور سے بہر كیا اور اسباب ہر قبضہ دے دیا تو

سی ہے اوراگر گھروا سباب دونوں بہدکر کے دونوں پر تبعندو سے دیا تو بہندونوں بھی تھے ہے کذائی جو ہرق النیر واوراگر بہر دکھی تفریق کے میں ایک کو بہدکر کے بہر دکیا ہیں اگر گھر کا بہد مقدم رکھا تو گھر کا بہد سی تعرفی ایک اگر گھر کا بہد مقدم رکھا تو گھر کا بہد سی تعرفی ہوگا اوراگر زمین بدوں بھی بدوں زمین کے یا جسی بدوں زمین کے بیا کہ دونوں بھی جوگا اوراگر زمین بدوں بھی بدوں زمین کے یا جسی بدوں زمین کے درخت بددں پھل کے یا بھی بدوں درخت کے بہد کے اور قبضہ دے دیا تو دونوں میں بر میرے نہیں ہے کیونکہ دونوں میں ہے ہرایک دونوں میں بر میری کے بیا بھی بدوں دونوں میں بر میری کے بر میان کے قرار پایا جو برایک کو میری کے برایک کو میری کی بر کیا پاکھی کو بہد کیا بیا کہ برایک کو برکھی کو بہد کیا بی کہ برکھی کو برکھی کی تو دونوں کا بہد جا تر نہیں ہے خواد دونوں کی مقدم رکھا ہو دیوں کا بہد جا تر نہیں ہے۔

اگرایسا چہ پایہ جس پر جمول یا لگام تھی ہدوں جمول ولگام کے بہہ کر کے پردکیا تو جہہ پورا ہوگیا اور اگر جمول یا نگام بدوں
چہ پایہ کے بہہ کی تو بہہ پورا نہ ہوا یہ جیط میں ہے اگر ایسا چہ پایہ بہہ کیا جس پر بو جھ لدا ہے تو جائز نہیں ہے اور اگر بوجھ جو چہ پایہ پر ہے
بہہ کیا اور بوجھ مع چہ پایہ کے پر دکیا تو جائز ہے اور اگر پائی جو گلاس میں ہے بہہ کیا تو جائز ہے اور اگر گلاس بدوں پائی کے بہہ کیا تو نہیں
جائز ہے یہ جیط سرخسی میں ہے اگر بیوی نے اپنا گھر جس میں اپنے شو جر کے ساتھ دہتی ہے اپنے شو جر کو بہد کیا اور دی تو جائز ہے یہ
وجیز کروری میں ہے اور منتی میں امام ابو بوسٹ ہے روایت ہے کہ شو جر کوئیس جائز ہے اپنی گورت کو اور گرکس جائز ہے کہ اپنے
شو جر کو نا کی اجنی کووہ گھر بہدکر ہے جس میں وہ دونو س رہے ہیں اور یکی تھم بالغ لڑ کے کا ہے یہ و تیرہ میں ہے اور اگر کسی ذھین کی گھی
ا حوار دوسرے سے لین جیسے ایک چیز کے اجزا آ بس میں متصل ہوتے ہیں ای طرح یہ دونوں بھی متصل ہیں جب تک مثل و دونت ہے چل جدا ہے کہ ان کی کھی جدا نہ دونوں کے۔

یا درخت کے پھل یا تلوار کا حلیہ یا دار کی عمارت یا ڈھیری کے گیہوں ایک تر بہہ کے ادر موہوب لہ کو پھیتی کا ث لینے یا پھل تو ڑ لینے یا حلیہ جدا کر لینے یا جمارت تو ڈکر لے لینے یا گیبوں بیا ذرکر لینے کا حکم کیا اس نے ایسائی کیا تو استحسانا جائز ہے اور بوں تر اردیا جائے گا کہ گویا اس نے بعد کھیتی و فیروکا ٹ لینے کے بہر کی ہے اور اگر اس نے قبضہ کی اجازت نددی اور موہوب لہ نے ایسا کیا تو ضامن ہوگا میں ہوا ور اگر نے میں کوئی دارا جارہ پر ہواور مالک نے اس کی عمارت زید کو بہر کی تو جائز ہے بیتا تارخانیہ میں ہوا راگر میں ہوا کہ کوئی گر مع اس کے امراب کے بہر کیا اور پر دکر دیا چر اسباب پر کسی مختل نے استحقاق ثابت کیا تو گھر کا بہر سے کے بہر کیا اور پر دکر دیا چر اسباب پر کسی مختل ہوتو آیا ہے امر بہر پورا ہونے کا مانع ہے یا تبیں ہے کہ ماحد موجوب کا موائے واجب کے کی دوسرے کی ملک کے ساتھ احتحال ہوتو آیا ہے امر بہر پورا ہونے کا مانع ہے یا تبیں ہے کہ ماحد سے بھر عرف نے بہدزیا دات کے باب اول جس ذکر کیا ہے کہ بیام مانع نہیں ہوتا ہے چٹانچ فر مایا کہ اگر زید نے اپنا دار جمر وکو مستحاردیا

اگرایک گھر کمی فض کو جبہ کیا اس نے قبضہ کرلیا پھر پھی کھر استحقاق میں لیا کی تو جبہ بافل ہو گیا یہ نیا بچے میں ہاورا گرکوئی و بین مع اس کی بحیق کے جبہ کر کے دونوں سپر دکر دیئے پھر بھی اور تمر میں بدوں زمین و بین مع اس کی بحیق کی جبہ کر کے دونوں سپر دکر دیئے پھر بھی اور تمر میں بدوں زمین و بن و بن و بن اور کی کا جبہ باطل ہے سے جا گرکوئی زمین اور اس کی بھیتی ہبہ کی اور کا شہر کر بھر سپر دکر و ونوں میں ہے اگر کوئی کشتی جس میں ان کی میر دونوں میں ہے اگر کوئی تر میں ایا تی بھر دونوں میں ہے اگر کوئی کشتی جس میں ایا تی بھر دونوں میں ہے اگر کوئی کشتی جس میں ایا تی ہے می ایا تی ہو بات کا بید کی بھر دونوں میں ہے اگر کوئی کشتی جس میں ایا تی ہے بید کی بھر دونوں میں ہے میں ایا تی ہے بید کی بھر ایا تی ایک میں ایا گیا تھی ہے ایک کرنے ہے بید دونوں بیت کے اور اہا م می ہے اگر ذید نے عمر و سے کہا کہ میں نے تھے بید دونوں بیت کا ہے اور اہا م می سے اگر ذید نے عمر و سے کہا کہ میں نے تھے بید دنوں بیت

<sup>(</sup>١) جوال ليعني كون د يورووغيره-

برے کے حالانکددونوں میں سے ایک بیت مشغول ہے یعنی مالک واجب سے اس کا تعلق ہے تو دونوں میں سے کی کا بہہ جائز نہیں ہے اور اگر کہا کہ میں نے سیجھے یہ بیت اور اپنا حصد اس دوسرے بیت میں سے بہد کیا تو جائز ہے یہ خزائ المطنین میں ہے۔ فرآوئ می ہے۔ فرآوئ می ہے کہ اگر کہا کہ میں نے اپنا محمر اپنی بھوی اور اس کے بیٹ کے بچے کے واسطے بہد کیا یا دونوں پر صدقہ کیا تو جائز نہیں ہے اور اگر زندہ و مردہ کے واسطے کوئی داریا و یوار بہد کی تو سب زندہ کے واسطے جائز ہے بیتا تارہ کا نہیں ہے۔

باندی اوراس کے حمل کو ہبدکرنے کا بیان کم

تِىر(بارب:

# تحلیل کے متعلق مسائل کے بیان میں

اگرزید نے مرو سے کہالات فی حل ما اکلت من مالی لیمن قوطت میں ہے جو پخوتو میرا مال کھائے تھے طال ہے قوائی و طال ہے کہ کھائے لیکن اگر نفاق کی علامتیں موجود ہوں تو ایسانہ ہوگا پر ملتقط میں ہے اگر ایک شخص نے دوسر سے کہامی اکل من مالی فہونی حل جس نے میرا مال کھایا وہ حلت میں رہائین اس کو حلال ہے تو فتوئی اس پر ہے کہ ناطب کو حلال ہے بیسرا ہیہ میں ہے۔ ابن مقاتل ہے روایت ہے کہ اگر ایک شخص مالک ورخت نے کہا کہ جس نے اس درخت میں سے کھایا وہ حلت میں رہا تو اس می فتا تل ہے فتو کی اس درخت میں سے کھایا وہ حلت میں رہا تو اس می فتا تو اس می فتا تو اس می کہا کہ حلائی من کل میں سے فتی وفقیر کو کھائے تیس کچھ جرح ہے جو تیرا بھی پر ہے حلال کر دیے لین بری کرد ہے اس نے ایسانی کیا اور اس کو بری کر دیا ہیں اگر صاحب حق مو لک علی لیمن مجھے جرح ہے جو تیرا بھی ہو ہے اس میں جن ایسانی کیا اور اس کو بری کر دیا ہی اگر اس حق میں جن اپنے حق ہے واقف تد تھا تو تھم کی راہ ہے و ما حب حق اللہ جماع بری ہوجائے گا اور اگر واقف تد تھا تو تھم کی راہ ہے و ما اللہ جماع بری ہوجائے گا اور اگر واقف تد تھا تو تھم کی راہ ہے و ما اللہ جماع بری ہوجائے گا اور اگر واقف تد تھا تو تھم کی راہ ہے و باللہ جماع بری ہوجائے گا اور اگر واقف تد تھا تو تھم کو کو کو کی تین دونوں طرح سے بری ہوجائے گا اور اگر واقف تد تھا تو تھم کی راہ ہے و بالا جماع بری ہوجائے گا اور اگر واقف تد تھا تو تھم کی راہ ہے و بالا جماع بری ہوجائے گا اور اگر واقف تد تھا تو تھم کی دور کی ہوجائے گا اور اگر واقف تد تھا تو تھم کی دور کے دور کی ہوجائے گا اور اگر واقف تر اور کی کی ہوجائے گا اور اگر واقف تر کی ہوجائے گا اور اگر واقف تھا تو تھم کی دور کے دور کی ہوجائے گا اور اگر واقف تر کی ہوجائے گا دور کی ہوجائے گا اور کی ہوجائے گا اور کی دور کی ہوجائے گا دور کی ہوجائے گا ہوگا ہوگر کی ہوجائے گا دور کی ہوجائے گا ہوگر کی ہوگر کی ہوجائے گا ہوگر کی ہوگر

اس نے اپنے مال ہیں ملا دی اور غالب گمان اس کا بہ ہے کہ اس کا جدا کر کے میٹر کرلین ممکن نہیں ہے پس اس کے مالک سے طلت کی ورخواست کی اس نے اس کو طال وروا کر دی پھر اس شخص نے وہ چیز پائی اور پہچان کی لینی میٹر ہوئی تو مالک کو واپس کردے بہ تعبہ ہی ہے زید نے ہمر و سے کہا کہ بچھ کو میر امال طال ہے جہاں تو پائے جس قد رجا ہے لے لئے ام ابو یوسف ہے دوایت ہے کہ بہ مقولہ صرف درہم و دینار کے حق میں رکھا جائے گا اور اگر عمر و نے زید کی زمین یا درخت میں سے قواک یا میوہ لے لیا اس کی بحری یا گائے دوہ ای اور دووہ لے لیا تو اس کو حلال نہیں ہے بی تظہیر سیمی ہے اور اگر تواکہ یا اونٹ یا بحری لے لی تو حلال نہیں ہے بی خلاصہ میں کھا ہے۔ ایک شخص نے قلال محتمی اس قول سے واقف ہیں تو اس کو کھا لین علی اس تھی اس تو لیا ہو اس کے اس میں سے کھا لیما مباح کردیا حالا تک وہ قلال محتمی اس قول سے واقف نہیں تو اس کو کھا لین طال نہ ہوگا یہ مجمول مرحمی میں ہے۔

ا كرفلان مخص نے ناواتكى ميں اس كا مجھ مال لے ليا تو اس نے مال حرام ليا اور واند ہوگا جب تك كرا جازت وا باحث سے آگاہ نہ ہوستا تارخانیہ میں ہے زید کا عمرو پر کھے قرضہ ہے اورزید تمام قرضہ سے واقف نہیں ہے ہی عمرو نے اس سے کہا کہ تو نے جھے جو پھر تیرا بھے پر آتا ہے اس سے بری کیااس نے جواب دیا کہ دونوں جہان میں میں نے تھے بری کیا تو شیخ نصیر کے فرمایا کہ وومرف ای قدرے بری ہوگا کہ جس قدراس نے تو ہم کیا کہ میرااس پر ہےاور محد بن سلمہ نے فرمایا کرسب سے بری ہوجائے گااور فقیریہ ابوالليث نے قرمايا كر محم قضا مى ايماى محم موكا جيما كر محمد بن سلمد نے فرمايا اور محم آخرت ايسا موكا جيما كري في نصير نے قرمايا ہے مير ذ خیرہ میں ہے زید نے عمرہ ہے کہا کہ جوتو میرا مال کھائے تھے حلال ہے یا لے لیے یاعطا کردیتو عمر د کواس کا مال کھالیتا جلال ہے اور لے لینا یا عطا کروینا طلال تبیں ہے بیسراج الوہاج میں ہے۔قال جعلتك في حل الساعة او في الدنيالين ايك مخص في دوسرے ہے کہا کہ بی نے مجھے اس ساعت یاد نیا میں طال کرویا تو تمام ساعتوں میں اور دونوں جہان میں بری ہوگا بید جیز کردری و فلاصديس باگرووس سے كہاكہ جومير اتھ پر باس كاند بس تھ سے تخاصمہ كروں كااور نہ طلب كروں كاتو شيخ امام نے فرماياك یتول کھنیں ہے اوراس کاحق قرضدار پر بحالہ باتی رے گا بیاوی می ہابام ابوقائم سے دریافت کیا گیا کہ ایک مخص نے ابنا چو پاید سید محر کے چھوڑ ویا بسب اس کے کداس میں بچھ بیاری تھی پھراس کوایک شخص نے پکڑ کرا چھا کرلیا تو وہ کس کا ہوگا فرمایا کدای كابوكاجس في سيركر كے جيور اب اور اگراس في جيور ق وقت يول كهابوكدجوجا باس كو لے اور اس كوكس في بكر ليا تو اس كابوكاجس نے بكراہ اورفقيد الوالليث نے فرمايا كواكراس نے كى قوم معن كواسط بداجازت دى بوكرتم سے جو تحض جاہے اس کو پکڑ نے تو میں تھم ہوگا جو نہ کور ہوا اور اگر اس نے کسی تو معین کے واسلے بیاجازت نددی یا بیاجازت بالکل بیان ہی نہ کی تو وہ چویا بیاس کے مالک کی ملک رہے گا اور اس کوا ختیار ہے کہ جہاں اس کو بائے کیر کر لے لے اور فتا وی علی بیر مسئلہ مطلقا فرکور ہے کوئی تغصیل اس امرکی بیان نہیں ہے کہ اس نے بیتول کسی معین قوم سے واسطے بیان کیا یا مطلقاً بیان کیا بیمحیط میں ہے۔ اگر اپنا جو یابی چموز دیااورکہا کہ جھےاس کی کچھ حاجت نہیں ہاور بیند کہا کہ بیاس کا ہے جس نے اسے پکڑلیا بھراس کوسی نے پکڑلیا تو اس کا نہ ہوجائے گااورا گرمملوک پرندچیوڑ دیا تووہ بھی بمزلہ جو بایہ چیوڑ دیے کے ہادرمشائ نے قرمایا کداگر پرندوداصل وحثی برندوں میں سے ہو تواس کا چھوڑ وینانہ جائے جب تک کہ بینہ کے کہ جو تف اس کو بکڑے بیای کے واسطے ہے بیفاوی قامنی خان میں ہے۔

اگر کسی نے اپناچو پایہ چھوڑ دیا آوراس کو کسی نے پکڑ کر درست کرلیا پھراس کے مالک نے آگراس کولیمنا جا ہااور بیاقرار کیا کہ جس وقت میں منظم کے گئے یا جس وقت میں کہا تھا کہ جواس کو پکڑ لے اس کتا ہے یا اس کہنے ہے انکار کیا پھر ایس پر گواہ قائم کئے گئے یا

من کی اورو وہم سے کول کر میاتو یہ چو پایدو مرے کوجس نے پکڑا ہے دیا جائے گا خواہ اس نے یہ مقولہ سنا ہواور حاضر ہو یا غائب ہو
اور اس کواس کی خبر پنی ہو کذاتی الخلاصہ امام الو بکر سے دریافت کیا گیا گیا گیا گیا گیا گیرا بھینک دیا تو فرمایا کہ کی فض کو جائز
خبیں ہے کہ اس کو لے نے جب کداس نے پیسنگنے وقت بین کہا ہو کہ جس کا بی چاہواں کو لے لے اور واقعات بیں کھما ہے کہ اگر کی
مخص نے ایک اگروکا کچھا کھالیا اور ذعم کیا کہ پیسنگنے والے نے کہا ہے کہ جواس کو اٹھائے اور اس امر پر گواہ قائم کے یا بیسنگنے
والے سے تسم کی اور اس نے کول کیا تو وہ اٹھا لینے والے والے گا اور اگر چیسنگنے والا حاضر نہ ہوکہ اس کا کلام سنے بیس آئے لیکن اٹھائے
والے سے تسم کی اور اس نے کول کیا تو وہ اٹھا لینے والے کو سے گا اور اگر چیسنگنے والا حاضر نہ ہوکہ اس کا کلام سنے بیس آئے لیکن اٹھائے
والے کوخبر ہوگی کہ اس نے یوں کہا ہے تو اس کو خبر پر اٹھائے کا اختیار ہے بیادی کیا کہ بنت منہما میں حل یعنی تو ان دوٹوں سے حالت بی کرلئے اور وہ عاصب کے ہاتھ میں موجود ہیں پھر مخصوب منہ کی ملک رہیں کے بیاتا تا تھا اس سے حال کردیا تو اٹم کے نے خاصب کو جو پھر کی تو اس کو جو پھر تی اس کی بیاتا تا تھا اس سے حال کردیا تو اٹم کے نے فرمایا ہے کہ یہ خلیل اس جن سے معالی کردیا تو اٹم کے نے خاصب کے درمای سے معالی کردیا تو اٹم کیا ہے کہ بیات کیا تھی ہے۔
ایک تحلیل اس جن سے معالی کردیا تو اٹم سے کو میا کہ خبر ہیں کے بیاتا کیا تاتھا اس سے حال کردیا تو اٹم کیا ہے کہ یہ خلیل اس جن سے معالی کردیا تو اٹم کیا ہے کہ بیات کیا تھی ہے۔
ایک تعلیل اس جن سے معالی کردیا تو اٹم کیا تھیں ہے۔

اگر نابالغ لڑ کے کے واسطے فوا کہ مدید جھیجے گئے تو اس کے والدین کو اس میں کھانا روا ہے کیونکہ

### درحقیقت مدیداً نهی کو بھیجا گیا ہے

امام محقہ ہے دوایت ہے کہ اگر زیرکا عمر و پر پھی ال آتا ہے اس نے کہا کہ علی نے تھے وہ ال طال کر دیا تو امام محقہ نے نر بالا کہ دیا ہے۔ اورا گر کہا کہ جس نے تھے کو اس ال سے طال کر دیا تو ہیں مت ہے بد ذخیرہ علی ہے اورا گر کہا کہ جس نے کھے کو اس ال سے طال کر دیا تو ہیں منو درا بحل کر دم بعنی تمام اپنے قرض داروں کو عمی فی طب پر اس کا قرض آتا ہے تو قرض داریں ہوجا کی اوراس کے تحت علی اجارہ طویلہ کا مال داخل نہ ہوگا بید فال مدھی ہے آگر کاروانسرائے میں چیا کہ کہ یا گوری اور بھی میں ہے آگر کاروانسرائے میں چیا گوں کا گورہے اور مالک نے بہر کیا تو تو ادر بھی میں ہے آگر کی روایت ہے کہ میں گوریاں کا ہے جس نے اس کو امام محقہ نے قرمایا کداس کا مالکہ اس کا ذیا وہ تق دار نہ بھیا جائے گا بیتا تارہا نہیں ہے آگر کی نابانے کو کوئی شے کھانے کی بسرگی تی تو امام محقہ نے قرمایا کداس کے والدین کو اس میں ہے اورا کم مشاخ بخارا نے فرمایا کہ بسیدے گئے تو اس کے والدین کو اس میں کہا تا دوا کے موالم بھی میں ہے اگر کا بان فرمائی بخارا نے فرمایا کہ میں ہے کہ تو اس کے والدین کو اس میں کھانا روا ہے کہ کو تکہ در دھیقت موریا تھی کو تو اس کے اور کہ تو اور کی اور کو تھی نے کہا کہ دیا گیا ہوگا خوا وہوگوں نے کہا کہ دیا گیا ہوگا خوا وہوگوں نے کہا کہ اگر انہوں وہی کہا دوالہ کو اس نے کہا کہ دیا تو داد کو اس نے کہا کہ اگر انہوں نے کہا کہ وادد کو اس نے کہا کہ اور اور کو سے نے کہا کہ اگر انہوں نے کہا کہ وادد کو اس نے کہا کہ اگر انہوں نے کہا کہ وادد کو اس نے کہا کہ اور اور کو سے نے کہا کہ اور الدی ہے۔

این مقاتل سے دریافت کیا گیا کہ چندلوگ ایک دستر خوان پر بیٹے اور انہوں نے ایسے تخفی کو جودوسرے دستر خوان پر ہے

ایم مقاتل سے بیٹی باپ کے تریز جو ہدیہ بیجیں کے وہ تخفی باپ کے خیال سے بیجیں گے اور ماں کے تریز تحف ماں کے خیال سے پس حقیقت جی ہر

ایک نے اپنے تریز کا خیال کر کے ہدیہ بیجیا کویا ہے تریز کوائی ہدیے کا الک کیا۔ ع قولد دختر اصل نیز عربی جی بدید یعتی دختر ہے لیکن بجائے اس کے اگر النظار نہ یعنی بیٹ اور انہوں کے ہدید بیجیا کویا ہے تریز کوائی ہدیے کا الک کیا۔ ع قولد دختر اصل نیز عربی جی بدید یعتی دختر ہے لیکن بجائے اس کے اگر النظار نہ بیٹ بیٹ بیٹ بیٹ بیٹ بیٹ بیٹ بیٹ بیٹ مقاتل سے واضح ہوکرائی مسئل بیاد یہ ہے کہ دہوت میں جس قد رکھا تارکھا گیا و دہم انوں کی ملکست نہیں کیا گیا تو ان کا مالکا نہ تصرف کا اختیا رئیس ہے ہلکہ بیز بان نے ان کوائی جس سے کھا تا مباح کر دیا ہے اس واسطے قیاس ہے کہ دوسرے دستر خوان والوں کوئیس دے سکتا اور استحسان کی دجہ ہے کہ اس دھوت کے مہمانوں کا تھم واصد مراف ہونا والوں کوئیس دے سکتا اور استحسان کی دجہ ہے کہ اس دھوت کے مہمانوں کا تھم واصد مراف ان انداز توالی مالکہ دیا ہے۔

یا جوان کے ساتھ نہیں ہے بلکہ ان کی خدمت کرد ہا ہے کوئی چیز دے دی تو این مقاتل نے فر مایا کہ ان کو یقل روائیں ہے اوراگرا سے مخف کو دی جوان کے ساتھ ان کے دستر خوان پر ہے تو کہنے ڈرئیس ہے اور فقیہ نے فر مایا کہ یہ قول قیا ی ہے اور استحسانا یہ تھم ہے کہ جو مخف اس ضیا فت بیس ہے اگراس کو کہنے فہر دی تو جائز ہے اور ہم اس استحسان کو لیستے ہیں سے حاوی ہیں ہے زید نے عمر و سے کہا کہ میرے انگور کے باغ میں جا اور انگور لے لے اور اس سے زیادہ کچھ نہ کہا تو مختار سے کہ سات انگور لے کذافی الفتاوی العما ہی اور اگر گیوں سے کہ سات انگور لے کذافی الفتاوی العما ہیں اور کہا گیوں سے کہ سات انگور کے کہا تو دوس کے کذافی الحیط اور من سے سراومن شری ہے ایک ان کا بدید لایا اور کہا کہ میر ہاپ نے بچھ بدید بھیجا ہے تو اس کا کھانا جائز ہے لیکن اگر اس کے ول میں بیگر رے کہ بیچھوٹا ہے تو جائز نہیں ہے بیما تھا میں ہا اس اور دوہم وزن میں بھادی کر دیے لیتی جو تھی ہو تھ

طرح اگر باب نے بانالغ کواس کاعوض دے دیاتو بھی بھی تھم ہے کذانی القدید۔

ا ایکگائے ایم اگر دونوں نے کا دود در حقیقت دونوں کے واسطے نسف جائے جید مساوی شرکت ہے چراگر دونوں نے پندرہ پندرہ ورن کی باری مقرر کی تو اس دونہ سے نیس جائز ہے کہ ایک نے اپنی بادی جس قد ردود حالیا ای قد ردور سے کو بلنا چاہے اور بھی گویا تر ضہ کے شل آئندہ وال سکن ہاں اسطے کہ دوزاندہ دوجہ جس فرق ہوگا گر ہوکہ پبا اپنازا کہ تی تو اس دوجہ جس فرق ہوگا گر ہوکہ پبا اپنازا کہ تی دوسر سے کواس کی باری جس معاف کرو ہے تو جو جو جو جس کے کیا معنی ہیں آئر ہور اسے کہ بہر کرد ہے تو مشتر کے بہر جائز سیس ہے اوراگر ہوراد ہے کہ دو مرابع دواس کے تی کے تھے کہ دو معاف کرد ہے تو بہ جائز میں ایکن اگر اول نے بعد عمل اس کی جس کے دوسر ابعثر داس کے تی کے تھے کہ دوجہ کے اس کا حصر کا سے تو یہ جائز میں گئر وہ جائے گردہ ہو معاف میں تو بہ جائز میں گئر وہ جو اس کا دوجہ اس کا دو کہ اس دوجہ کے اس کا حصر کا دوجہ کی اور دوجہ کی اور دوجہ کی اور دوجہ کی اور دوجہ کی اس کو دوجہ کی اور دوجہ کی دونوں نصف نصف تر یہ کر ایس کا جو اور بھی میں بیا کہ دوجہ کی دوجہ کی دونوں نصف نصف تر یہ کر ایس کی تو اور دوجہ کی دونوں نصف نصف تر یہ کر ایس کی دوجہ کی دونوں نصف نصف تر یہ کر ایس کی دوجہ کی دونوں نصف نصف تر یہ کر ایس کی دوجہ کی دونوں نصف نصف تر یہ کر ایس کی دوجہ کی دونوں نصف نصف تر دوجہ کی دونوں نصف تو یہ کر دیا والم کی دوجہ کی دونوں نصف نصف تر ایس کر دوجہ کی دونوں نصف نصف تر یہ کر دیں دوجہ کی دونوں نصف نصف تر دیا دوجہ کی دونوں نصف تو بیا دوجہ کی دونوں نصف تو دوجہ کی دونوں نصف تو بیا دوجہ کی دونوں نصف کی دونوں نصف تو بیا دوجہ کی دونوں نصف تو بیا دو بیا دو بیا دو بیا دوجہ کی دونوں نصف تو بیا دوجہ کی دونوں نصف تو بیا دوجہ کی دونوں نصف تو بیا دوجہ کی دونوں نصف تو

جمونها بارب:

## قرض دار کوقر ضہ ہبہ کرنے کے بیان میں

قر ضه قرض دار کے نابالغ بیٹے کو ہبد کیا تو جائز نہیں 🖈

میں نے تختے بخش دیا تو ہر چھے ہاور جب ہر میچے ہوا تو مدیون کوا ختیار ہے کہ جو پچھاس نے طالب کودیا ہے اس ہے واپس کرلے یہ تا تار خادیہ میں ہے۔

قرض خواہ نے قرض دار کوقر ضہ بہ کیا اس نے تبول نہ کیا اور ندر دکیا یہاں تک کہ دونوں مجلس ہے جدا ہو مکئے پھر چھروز کے بعدا كربيددكرديا تواس من مشارع كالنقلاف باورجي يها كهبيددند بوكاية جوابرا فلافي من بادرآيارد ببدك واسطيمل ار اد مونا شرط ہے اس میں مشارمنے کا ختلاف ہے کذانی الآتار خائید۔ ماذوں کبیر میں اکھا ہے کہ اگر زید کاعمرو کے غلام برقر ضہ ہے زید نے عمرہ کو بہد کرویا توضیح ہے خواہ غلام براس قدرقر ضد ہوکداس کی گردن قرضہ میں ڈولی ہوئی ہویانہ ہواور آیا عمرہ لین اس مے مولی کے روكرنے سے مبدرد ہوكاتو بعض نے فرمايا كه بالا جماع روموجائے كا اور يكى مخار بے بيغيا شديس باكر قرضه دو مخصول شرمشترك ہولینی دونوں اس کے مالک ہوں اور ایک شریک نے اپنا حصد دیون کو بہد کیا تو سیح ہے اور اگر مطلقاً نصف دین ہد کیا تو چوتھائی میں بساند ہوگا اور چوتھائی میں موتوف رہے گا جیسا کہ نصف غلام مشترک کے مبدکروینے کی صورت میں تھم ہے یہ قاوی صغری می ہے اگر قرض دار نے قرض خواہ کو پچھے مال ہبد کیا تو قرض خواہ اس کا بعجہ ہبد کے مالک ہوگانہ بعجہ قرضہ کے بیامچیا میں ہے ایک مخص نے اسینے مکاتب سے کہا کہ جومیرا تھے یہ ہے میں نے بچے ہد کیا اس مکاتب نے کہا کہ می نہیں قبول کرتا ہوں تو مکاتب آزاد ہو کیااور مال اس برقر ضدر باريسران الوباع من عوفاوي آبوهي فكما ي كريخ بربان الدين عدوريا فت كيا كما كما كم الكمخض مفلس حال من مركيااوراس برقر منه بها الك مخص في احسان كرك اس كاقر ضداداكرويا بس آياس كاقر ضدما قط به وجائ كاتو ين في في ماياك نہیں ای واسطے کر ساقط کا ساقط کرنا متعور نہیں ہوسکتا کیونکہ قرضداس کے مفلس مرنے سے ساقط ہوا تھا اور آخرت میں مطالبہ کاحق ساقط ندہوگا بیتا تارخانیمی ہے اور بھی بیخ ہے دریافت کیا گیا کہ ایک متاجر کمیا اوراجار وٹوٹ کیا ہی وارثان متاجر نے اجارہ وہندہ سے کہا کہ ماازی فاندیز ارشد یم لین ہم اس محرے بیزار ہوئے ہی آیا مال اجارہ سے بری ہوگا تو سے فرمایا کہ بری ندوگا بلكه ساقط ہوگا اورا كراس كى قبركے پاس اجارہ و مندونے كہا كه آزاوكن كردن اين غريب رايعني اس غريب كى كردن آزادكرد بيل وارث نے کہا کددے خود آزادست معن وہ خود آزاد ہے تو بری ند ہوگا بیمانظ میں ہے۔

اگریوں کہا کہ جھے بحل کردے تا کہ تھے بخل کروں 🖈

قاضى بدلج الدین سے دریافت کیا گیا کہ اگر ایک فض متوتی کی بہوی نے کہا کہ بن نے اپنا آ شوال حصاور مہر فرزندوں کو
ارزانی کیا تو آباتر کہ سے بریت ہوگی فر مایا کہ نیں بہتا تار فائیہ بن ہا اوراگراپ قرض دار سے کہا کہ ترکت دینی علیک یا فاری بن
کہاتی خولیش بتو مادم فکت یا اردو بی کہا کہ بی نے اپنا قرضہ تھے پر چھوڑ دیا تو یہ برابر ہوگا حی کہ اس کے بعد دعوی نہیں کر سکتا ہے یہ
ضول محاویہ بی ہوا در قاضی جمال الدین سے دریا فت کیا گیا کہ ایک فض نے نیکوکاری کی راہ سے دوسرے فی قرض دار کا قرضہ
طالب کوادا کر دیا چھر طالب نے بعد قرضہ وصول کر لینے کے مطلوب کو بری کر دیا چی آیا حسان کرنے والے کو جو اس نے اوا کیا ہے
والیس کر لینے کا اعتمار ہے فرمایا کہ ہاں واپس کر سکتا ہے ایک فیض نے دوسرے کہا کہ اپنی مال کے شوہر کی گردن اس حق

ل. لا يخفي عليك ان الذي قضاء عن من مأت مفلسا انبا قضاء عنه تيرعاً كما صرح والسقوط بموته مفلسا انبا هونے حكم القضاء السدياب المواخلة على الورثه كما يشهد به مطالبه الآخرة و مطالبة الآخرة دليل على انه لم يسقط عنه في حق الديانة فلو قضى احد، عنه تبرعاً لوفع مواخلة الأخرة عنه بحبيب أن يصح و يسقط به عنه و كان قول الشيخ تهديد، و تشديد مثل هو لاء فانهم والله تعلى اعلم.

تیری ماں کا اس پر ہے آزاد کردے اس نے کہا کہ بی نے آزاد کیا اگروہ مری ماں کو بھل کرے اس نے کہا کہ بی نے بھل کیا ہیں آیا سیا کہ آئے ہوا ہی تغییر ہا کہ بیل کے نگر ہے کہا کہ بیل ہے کہا کہ مرا بھل کن سیا کہ اس کے نگر ہے کہا کہ مرا بھل کن سیا کہ اس کے نگر ہے کہا کہ مرا بھل کن سیا کہ اس کے نہا کہ بیلے تعلی کیا اگر تو بھے بھل کردے اس نے جواب دیا کہ بیل نے کہا کہ ایرا میج نہیں ہے اور دومرے کا ایرا میج نہیں نے بھل کردن او ہزار کردم اوقال آزاد کردم وکس تا مادر مرا بھل کند لین بیل کے نہیں نے میں نے شوہر مادر کی گردن بیزاد کی یا آزاد کردی لیکن تا کہ بیلے میں تا کہ بیلے میں تا کہ بیلے کہا کہ بیلے کو کہا کہ کو کہا کہ کہا کہ بیلے کہا کہ بیلے کہ کہ کو کہا کہ کو کو کہا کہ کو کہ کو کہ کر کی کہ کو کہ کر کے کہ کو کہ کے کہ کو کو کہ کو کہ

رانيموله باب:

## ہبہ سے رجوع کرنے کے بیان میں اور جو چیزیں رجوع سے مانع ہیں اور جونہیں مانع ہیں اُن کے بیان میں

ا بے واض جو ہدے رجوئ کرنے کے مالع ہوتے ہیں وہ چندتم کے ہیں از انجملہ موہوب کا تقف ہوجاتا ہے کونکہ اس فی تیت والی نیس کرسکا اس واسطے کہ قیمت پر مقد ہر نہیں قرار پایا ہے اور از انجملہ موہوب شے کا موہوب لہ کی ملک ہے ہا ہم ہو جا تا ہے خواہ بخ و ہبد وغیرہ کی سبب سے خارج ہوئی ہواور ای طرح موت بھی ہے کیونکہ وارث کو جو ملکیت ٹابت ہوئی وہ مورث کی ملکت ٹابت کے فیر ہے اور اگر کمی محف کے غلام کو ہر کیا اور غلام نے قبضہ کرلیاتو وا ہب کورجوع کر لینے کا افتیار ہے اور بی تھم مکا تب ملکیت ٹابت کے فیر ہے اور اگر کمی میں ہے کہ اور اس نے قبضہ کرلیاتو وا ہب رجوع کر سکتا ہے اور اگر مکا تب عا جز ہو کر پھر رفت کیا گیاتو بھی امام ایو میست کے خدار ایک کی ایست کے خدار اور اس کے خدار اور اس کے خدار اور اس کے خدار اور اس کا موہوب لہ نے چھے ہدا ہی ملک ہے وست کے در ایک موہوب لہ نے چھے ہدا ہی ملک ہے اور از انجملہ وا ہب کا مرجانا ہے کذائی البدائع اور اگر موہوب لہ نے چھے ہدا ہی ملک ہے

نکال دیا تو واہب باتی میں رجوع کرسکتا ہے زائل میں نہیں کرسکتا ہے اور اگر موہوب لد نے موہوب کی دوسر کے ہہرکردی پھر رجوع کر کے لے لی تو پہنے واہب کور جوع کر لینے کا اختیار ہے یہ جو ہرہ نیرہ میں ہے اور از انجملہ موہوب میں زیادتی متصلہ حاصل ہو جانی منع ہوتی ہے خواہ موہوب میں زیادتی متصلہ حاصل ہو جانی منع ہوتی ہے خواہ موہوب لدے فعل سے زیادتی ہوئی اس سے متعدہ حاصل ہو جانی ہوئی ہے موہوب ایک ہائے ہی اور خواہ زیادتی متولدہ ہوئی تاری ہوئی یا گھرتھا کہ اس میں مثارت ہوائی یاز مین تھی اس میں درخت لگائے یا چرخ ہوا یایا ایسی موہوب ایک ہوئی ہے اس ملرح کرز مین کی زیع میں بدوں وکر کے داخل ہو بی سے خواہ ایک کی تیج میں بدوں وکر کے داخل ہو جاتی ہوئی ہے اس ملرح کرز مین کی زیع میں بدوں وکر کے داخل ہو جاتی ہوئی ہے خواہ ایک میں مور تیں مور تیں رجوع ہے مانع ہیں اور اگر کپڑے ایسی کہ میٹ قطع کرا کرسلائی یا جہتھا کہ اس میں دوئی واب ہو یا تجاب نوائی تو یہ سب صور تیں رجوع ہے مانع ہیں اور اگر کپڑے کوا یے دیگ ہے دنگایا جس سے زیادتی یا کی نہیں گئی ہے تو واہب رجوع کرسکتا ہے یہ بدائع میں ہے۔

حسن بن زیاد نے مجرد میں امام اعظم سے روایت کی ہے کہ اگر کی نے دوسرے کوایک کیٹر اہر کیا اس نے سیاہ رتھ یا اور ہوئ کرسکتا ہے بدیا کہ دوسرے را گوں میں ہو امام ابو یوسٹ پہلے شل رجوع کرسکتا ہے کہ ذاتی المحیط اور صاحبین کے زدیک نہیں رجوع کرسکتا ہے جیسا کہ دوسرے را گوں میں ہے اور امام ابو یوسٹ پہلے شل قول امام اعظم کے فرماتے ہے مجر رجوع کیا اور کہا کہ اکثر سیاہ رگوں میں سرخ سے زیادہ خرج پڑتا ہے اور بعض نے فرمایا کہ یہ اختیا ف اس صورت میں ہے کہ رکھ سیاہ زیادتی قاضی خان میں ہو اور اگر ذیا دتی میں شار ہوسی ناس رنگ سے قبت کیڑے کی بڑھ جاتی ہو جو بالا تفاق رجوع نہیں کرسکتا ہے بی فراوئی قاضی خان میں ہو اور اگر فقط اس شے کا فرخ بر جو جاتی ہو وا بہ کور جوع کر کی زیادتی ہوجس سے قبت بڑھ جاتی ہو جیسے جمال وسلائی اور رنگ و فیرہ اور اگر فقط اس شے کا فرخ ہو تھی ہوتو بھی بھی تھو وا بہ کور جوع کر موہوب کوایک جگہ سے دوسری جگہ خطل کر کے لے کیا یہاں تک کہ اس کی قبت بڑھی اور فوہ موہوب لہ کے پاس ملمان ہوگیا ہو کہ امام اعظم وامام محتر کے نزدیک والی کر نے کا حق متعظم ہوگیا اور اگر کوئی غلام کا فرجہ کیا اور وہ موہوب لہ کے پاس ملمان ہوگیا بیا دیا غلام ہر کیا جم خطا سے ہواور موہوب لہ نے اس کا فدید سے دیا تو بیام واجب کے رجوع کر لیا تو جم غلام پر ہے فدید واہی تیس لے سکتا ہے بیٹوین میں ہواور موہوب لہ کے فدید ادا کردیے سے پہلے واجب نے رجوع کر لیا تو جم غلام پر ہے پی واجب یا تو غلام کو دے دے گایا اس کا فدید اور کر موہوب لہ کے فدید ادا کردیے سے پہلے واجب نے رجوع کر لیا تو جم غلام پر ہے پہلے واجب نے رجوع کر لیا تو جم غلام پر ہے

موہوب کامتغیر ہونار جوع کرنے کا ماتع ہے

پیائے یا آٹا تھا کہ اس کی روٹی پکائی یا ستو تھے کہ ان کومسکہ جس تھ کیا یا دو دھ تھا کہ اس کا پئیر بنایا یا مسکہ نکالا یا اقلا بنایا بکدانی
النا تارہ انہا ہے اوراز انجملہ زوجیت ہے لیعنی واہب وموہوب لہ باہم بیوی وشو ہر ہوں خواہ دونوں جس سے کوئی کا فرہو یا مسلمان ہو کذائی
النا تقیار شرح الحقار۔ اگر ایک نے میاں ولی ٹی جس سے دوسرے کو کچھ ہہ کیا تو پھر دجوع نہیں کرسکتا ہے اگر چہدونوں جس کی وجہ سے
نکاح منقطع ہوجائے اور اگر مرد نے کی اجبی کورت کو کچھ ہر کیا بھر اس سے نکاح کر لیا یا اجبی کورت نے کسی مرد کو کچھ ہر کیا بھرا ہے
تئیں اس کے نکاح جس دیا تو وا ہب کو اختیار ہے کہ ہدسے رجوع کرلے کیونکہ ہر کرنے کے بعد نکاح ہوتا ہر سے رجوع کرنے کا

مانع نبیں ہے بیفآوی قامتی خان میں ہے۔

از الجمليد مجرميت كقرابت أكرمو موب له اورواب مي مخفق موقو مبد ارجوع كرنے كى مانع بے خواہ قريب مسلمان مو یا کا فر ہو ہکذا فی اسمنی اور جولوگ قرابت کے محارم میں ہے ہوں جیسے باپ و دادا وغیرہ اور ماں و دادی و تانی وغیرہ اور اولا د بیٹے و یوتے وغیرہ اگر ان لوگوں کو ہید کرے تو بھرز جوع نہیں کرسکتا ہے اور اس تھم میں پسرو دختر کا ولا دکا حال یکساں ہے ای طرح بھائی اور مبنیں ایک علم بیں اور پھا اور پھو بھی کا علم بھی کیساں ہے اور جن لوگوں کے ساتھ کی سبب سے محرمیت ہوبسب قرابت کے نہوتو السي محرميت مبدے رجوع كرنے كى مائع نبيس موتى ہے جيسے رضاعت كى مال اور باپ وغير ويا بحائى و ببنيل وغير واى طرح اگر داماوى کے رشتہ سے محرمیت قائم ہوتو و وہمی رجوع کی مانع نہوگی جیسے ہو ک کی مال وغیرہ اور رہائب یعنی ہوی کے ساتھ جوغیرشو ہر سے اولاد ہواور بہواور داماد و غیرہ کواگر ببد کیا تورجوع کرسکتا ہے بینزائہ استین میں ہے فرمایا کدایک حربی ملک میں امان لے کرآیا اور یہاں اس کا ایک بھائی مسلمان ہے ان دونوں میں ہے کسی نے دوسرے کوکوئی چیز ہید کی تو بھراس ہدے رجوع نہیں کرسکتا ہے اور اگر موہوب لدنے اس پر قبضہ نہ کیا یہاں تک کدوہ وارالحرب کولوث کیا تو ہد باطل ہو گیا اور اگر اس نے بعنی حربی نے مسلمان پر اس کو قعند کر لینے کی اجازت وے دی تھی پھر حربی کے وار الحرب اوٹ جانے کے بعد اس نے قبند کیا تو استحسانا جائز ہے اور قیا ساجائز نہیں ہے بیمبوط میں ہے اگراہے بھائی کے دکیل فوکوئی چیز ہبدی تو رجوع نہیں کرسکتاہے کیونکدعقد ہیداورموہوب لد کی ملک کی اس کے بعائی کو حاصل ہوئی ہے بخلاف اس کے اگر بھائی کے غلام کو بہد کی تو ایسانیس ہاور اگر وکیل نے بہدرو کمیااور موکل نے تیول کیا توضیح ہے بیتنید میں ہے اگر ایک محف فے اپناغلام اسے بھائی اور ایک اجنبی کو بہد کیا اور دونوں نے اس پر بھند کرلیا تو اجبی کے حصد ش رجوع كرسكان الالكاران حصابعض كامحت رجوع كوكل براعتباركيا بيمسوط من باكرايك داربه كيااورموبوب لدن بیت انصیافہ می جس کوفاری میں کا شاند کہتے ہیں ایک توررونی ایک اے کا بنوایا تو وا مب کورجوع کرنے کا اختیار ہے ای طرح اگراس میں جارہ دینے کی جکہ تیار کی تو بھی وا بب رجوع کرسکتا ہے بی میر بدیم ہے۔

اگر کی کوتمام بہدکیااوراس نے اس کومکن بنایا یا مسکن بہد کیااوراس نے تمام بنایا پس اگراس کی تمارت بحالہ ہو کہ اس ش بچوزیادتی نبیس کی ہے تو رجوع کرسکتا ہے اوراگر اس میں بچوعبارت بڑھادی یا دروازہ بندکر نے کا لگایا یا اس پر بچ کرادی واصلاح کرائی یا کہ گل کرائی تو رجوع نبیس کرسکتا ہے ریجیط میں ہے اوراگر تمارت ڈھائی ہوتو زمین واپس لے سکتا ہے اوراگر پکوتلف کیا ہوتو باتی واپس کرسکتا ہے یہ وجیز کردری میں ہے ایک فنص نے دوسرے کوایک دار جبد کیا اس نے اس پر سیج کرائی یا کہ گل لگائی یا سونے یا جاندی سے نقش ونگار کرائے یا اس می منسل فانہ ہوایا یا کوئی زمین جبدی کہ اس کے ایک کرے میں اس نے تمارت بنوائی تو تمارے

مرادیہ ہے کہ خودو کیل کی ذات کو ہمٹیمں کی بلکہ وکیل کو بحثیت وکیل ہید کی فاقیم۔ ع وہمل الرجوع فی البعض۔

ز مین کوجس صورت میں ہبدکیا اُس کے ماسوا (تعمیر وغیرہ) کرڈ الی تو کیاز مین ہبدوایس ہوجائے گا؟

اگردار بہر کیاادراس نے اس کی ممارت فر هادی تو اس کوز مین واپس لینے کا اختیار ہے بیمبوط میں ہادرا گردار بہر کیا تھا اس کی ممارت گرگی تو باتی واپس لے سکتا ہا کی محارت گرافتی ہیں ہیں تو تلف کردہ شدہ صوابسی کا تن سا قدا ہوا اور باتی موجود کو واپس کے سکتا ہے بیانیت البیان میں ہے آگر ایک دار بہد کیا اور اس میں سے تعوز اواپس کرلیا تو باتی کا بہد باطل نہ ہوگا ہے تا تا خانیہ میں کھا ہے آگر موہوب لہ نے بہہ کے مریض غلام یا ذخی کی دوا کی اور وہ اچھا ہوگیا یا اندھا و بہرا تھا پس دیکھے اور سننے لگا تو رجوع کرنے کا استحقاق باطل ہوگیا پی خلاصہ میں ہا اور اگر فلام موہوب لہ کے پاس بیمار ہواور اس نے علاج کرتے اچھا کیا تو اس سے وار آگر فلام موہوب لہ کے پاس بیمار ہواور اس نے علاج کرتے اچھا کیا تو اس سے دائی کرتے باطل شہوگا ہے بور کر پھر طوک دفتی ہوگیا تو واہب واپس لے سکتا ہے اور آگر موہوب لہ کی ملیت سے فارج ہوگی حقد کی مکا تب کردیا مگر وہ عابر ہوگیا تو واہب واپس لے سکتا ہے اور آگر فلام موہوب لہ پرکوئی جنایت کی تو واہب واپس لے سکتا ہے اور آگر فلام موہوب لہ پرکوئی جنایت کی تو واہب واپس لے سکتا ہے اور آگر فلام میں موہوب لہ پرکوئی جنایت کی تو واہب واپس لے سکتا ہے اور آگر فلام ہوگیا اور واہب نے موہوب لہ پرکوئی جنایت کی تو واہب واپس لے سکتا ہوگیا تو واہب واپس کے موہوب لہ پرکوئی جنایت کی تو واہب واپس کے دوخت تھی اور واہب نے رجوع کرنا چاہا تو نہیں لے سکتا ہے کوئکہ جس وقت اس میں خوارت ہوگیا اور واہب نے زیروع کرنا چاہا تو نہیں کے سراج الوہاج میں ہوگیا یور اور اس میں ہوگیا گھر اب استحقاق کو دشرے کا بیمراج الوہاج میں ہو دور آگر فلام خوارد مونا ہوگیا یا برطن میں ہو تو ہو کہ کی اور واہب نے نہ جو تا کہ کوئل ہو اور واہم کے میٹر ایسا استحقاق کو دشرے کا بیمراج الوہاج میں ہو اور واہم کے خوارد کیا ہوگیا ہوگر کیا ہوگیا گھر اب استحقاق کو دشرے کا بیمراج الوہاج میں ہو دور آگر فلام کی کوئی ہو رہ کی کوئی ہو کہ کوئی ہو کوئی ہو کہ کوئی ہو کوئی ہو کہ کوئی ہو کہ کوئی ہو کوئی ہو کہ کوئی ہو کہ کوئی ہو کہ کوئی ہو کہ کوئی ہو کوئی ہو

اگروہ غلام طویل تھا اور بیہ کیا بھراس کا طول زیا وہ بڑھ گیا اور بیطول نقصان میں شار ہے کہ اس سے قیمت نہیں بڑھتی بلکہ معنی ہوا کہ بھلائی نہیں آئی ہے تو وا بہ اس کووا لیس لے سکتا ہے بیچیط سرحی میں ہا ایک شخص نے ایک غلام خرید کر قبضہ کر سکتا دوسر کے خص کو بہہ کر کے اس کے سپر دکیا بھر بہہ سے بدوں تھم قاضی رجوع کرلیا بھر غلام میں کوئی عیب بایا تو اپنے بائع کووا بس کرسکتا ہے بہی اس صورت میں بدول تھم قاضی واپس لینے کو بمنز لد تھم قاضی کے واپس لینے کے قرار دیا ہے بی قاوی قاضی خان میں ہا اگر قرض دار غلام کوائی شخص کو بہہ کیا جس کا غلام پر قرض ہے تو قرضہ باطل ہو گیا ای طرح اگر غلام نے خطا سے کی کوئل کیا ہے اور موالی مقرض دار غلام کوائی تھا ہے کہ کوئل کیا ہے اور موالی

نے وئی مختول کو بیفلام ہبرکردیا تو جنایت باطل ہوگی اور استحسانا واہب کورجوع کرنے کا اختیار ہاور جب ہبر ہے رجوع کرلیا تو امام گر کے قول میں قرضداور جنایت جود تر کرے گی اور بیا یک روایت امام اعظم ہے بھی آئی ہاور قیا ما ہبر ہے رجوع نیس کرسکتا ہے بیدس نے امام اعظم ہے اور استحسانا اس کارجوع کر لیما ہے بیدس نے امام اعظم ہے اور معلی نے امام ابو بوسٹ ہے اور ہشام نے امام گر ہے روایت کی ہے اور استحسانا اس کارجوع کر لیما مستح ہے بید قاوی قاضی خان میں ہے ذیا وات میں ہے کہ کی لا کے کا اپنے وصی کے مملوک پر قرضہ ہے بھروصی نے وہ مملوک ای لاکے کو بہرکردیا بھراپ ہوئی ہا اور خام راکرولیة کے موافق رجوع کر گئے کا دوجوع کر سکتا ہے بید ظام میں ہے۔ اگر ایک محف ہے رجوع کر لینے کا اختیار ہے ای طرح اگر اس نے ایک حصر ہے وہ بیا ہوا ور دومرے کو بلور صدف تے دیا ہوتو بہر ہے رجوع کر سکتا ہے بیمبوط اختیار ہے ایک خام ایک محفی کو بہد کیا دونوں نے اس کے ہر دکر دیا پھرا یک محف نے دومرے کے خائب ہونے کی حالت میں اپنے حصد ہدے دیوجوع کر خاچا ہا تو اس کو ایک قضی نے دومرے کے خائب ہونے کی حالت میں اپنے حصد ہد جوع کر خاچا ہا تو اس کو اختیار ہے بین قائل میں ہے۔

اگر کسی نے دوسرے کوایک باندی ہیدی اس نے بائدی کوقر آن شریف پاسکھنا یا مشاطکی سکھلائی تو واہب اس کوواہی تبیل السكتاب ين عارب بيمضمرات من باكروارالحرب من كوئى باندى بهدى اورمو بوب لداس كودارا لاسلام من تكال لا ياتو وابب رجوع نبيں كرسكا ہے يہ بحرالرائق ميں ہے اگر مبدى يا ندى بجد جنونى الحال دامب كويا ندى داپس لينے كا اختيار ہے ادرامام ابويوسف نے فرمایا جب تک بچرائی مال سے بے برواہ ندموجائے یعن عمان ندر ہے تب تک واپس نبیس لےسکتا ہے اور بعد اس مے مرف باندى كوبدوں يد كے دائيں لے سكتا ہے يظهيريديس بيش فرايا كديس نے يو جما كداكر دجوع كرنے يس باہم جمكواكيا حالاتكد يج صغير بي مجرد وبالغ موااور حال أيركز راكه قاضى في باندى واليس لين كوباطل كياب تو فرمايا كه باندى كووايس السكتاب بد مادی میں ہاور اگر شےموہوب کے بدن میں قیمت کے لحاظ ہے اچھی زیادتی ہوگئی چروہ زیادتی جاتی رہی تو واہب کو اختیار ہے کہ اس کودالی کرلے بیظمیر بیش ہے اگر ایک مخص کوایک با ندی مبد کی تو واہب کوا نعتیارے کدرجوع کرے با ندی سے بچہ کے سوائے باندى كودائس كادرين علم تمام حيوانات ويجلون وغيره من بينائج من بادراكروابب في باعرى الى حالت من وايس كتي جات كرجب و وبيد سے في اس اكر بيد مونے ساس اس فوني آئي موتو والي نيس اسكا باوراكر برائي آئي موتو والس لے سكا يهاوراس مالت عى بانديون كا مال مخلف موتا بينسى بانديان بيث موفى عازى خوش رمك نكل آتى بين اوربعنى بانديون كوجب بيث موجاتا إتويدلى بكي زروموجاتى بيلى ميلى صورت ملكس ذات من زيادتى مون كي وجد وايس بيل كرسكا باوردوسرى صورت عى نقصان آنے كى وجد سے والى كر لينے كاكوئى مانع نبيس بيديمسوط عى باكركوئى با عدى بيدكى اور وہ جوان ہوکر کبیر ہوگئی تو واپس نہیں کرسکتا ہے اور یمی تھم تمام حیوانات کا ہے بیمیط سرحسی میں ہے اگر کوئی حاملہ باندی یا گا بھن چویا بہ جبر کیااور بچے جننے سے پہلے ببدے رجوع کرے لے لیا ہی اگرائی دت بعدوائی لیا کہ جس می سیمعلوم ہے کہ مل می کھن یاوتی ند ہوئی تو جائزے ورند جائز نہیں ہے اور اگر اغراب ہی اور اس میں بچہ پیدا ہو گیا تو واپس نیس لے سکتا ہے بے جو ہرة الميم ويس ہے اگر ا بی باندی اس کے شوہرکو مبہ کردی تو نکاح باطل ہو گیا بھرا کر ہیہ ہے رجوع کرلیا تو نکاح عود نہ کرے گا جیسا کہ دین و جنایت عود نیس كرتى بينزنة المعتين وقامنى خان من ب-

اگرمتکوحہ باندی اس کے شوہر کو بہدکردی بہاں تک کہ تکاح فاسد ہو گیا تھراہے بہدے دجوع کرلیا تو تکاح عود کرے گا

اس کوصدرالشہید نے ظلافیات میں ذکر کیا ہے اور امام گئر نے کتابوں میں چند مقامات میں ذکر کیا کہ ہبہ میں رجوع کر لینے ہے واہب کی جانب اس کی قدیم ملک ووکر نے ہے سراوز مانہ متقبل کے لئے ہے نہ مانہ اض کے واسطے آیا تو نہیں و یکتا ہے کہ اگر کسی محف نے مال زکو قاووس کے وسال گزر نے ہے پہلے بہہ کیا اور سر دکر دیا بھر بعد سال کے بہہ ہ اور جوع کر لیا تو واہب پرز مانہ ماضی کی ذکو قاواجب ہو نے کے حق میں قدیم ملک مود کرنے کا تھم نددیا گیا اور اس فرح اگر کو گی وار فرو فت کیا گیا بھر واہب نے کا تھم نددیا گیا ای طرح اگر کوئی وار ووس شخص کو بہہ کر کے بہروکیا بھراس کے بہلو میں کوئی وار فرو فت کیا گیا بھر واہب نے ساتھ اپنے ہم سے دجوع کرلیا تو واہب کو افتیار نہ ہوگا کہ وہ وار شغصہ سے لاور اگر وہ وار اس کے زبانہ ماضی کی قدیم ملک کے ساتھ مودکر تا اور ایسا ہوتا کہ کو یا اس کی ملک سے خارج نہیں ہوا ہے تو اس کوشغد میں وار فرو خت شدہ لینے کا اختیار حاصل ہوتا ہے ہیو فیر

اگر کوئی ہا ندی مبدی اور موہوب لدنے اس سے وطی کرلی تو بعض نے فرمایا کد جب تک وہ حاملہ نہوئی موتو تب رجوع کر سكآ باوريمي اصح بيدجو برة العير وهن بادراكراب بحائى كوبهدكيا حالانكدوه دوسركا غلام بقوبهدوا بس كرسكا بادراكر ا ہے بھائی کے غاام کو ہد کمیاتو امام اعظم کے زور یک رجوع کرسکتا ہے اور صاحبین کے زویک ہدوایس ہیں لے سکتا ہے اور اگر دونوں وامب کے ذی رحم محرم موں تو نقیدا بوجعفر مندوانی نے فرمایا کہ بالا تفاق رجوع نہیں کرسکتا ہے کذائی محیط السرخی اور یمی سمجے ہے یہ فاوی قامنی خان میں ہے اور اگر کسی مکا تب کو بہد کیا حالا نکہ وہ مکا تب اس وابب کا ذور تم محرم ہے ہی اگر اس نے مال کتابت ادا کر دیا اور آزاد ہو کمیا تو واپس نبیں لےسکتا ہے اور اگر عاجز ہو کر پھر مملوک ہو گیا تو امام محد کے مزد کی رجوع نبیس کرسکتا ہے اور امام ابو یوسٹ کے نز دیک ہبہ سے رجوع کرسکتا ہے اور اگر مکا تب کوئی حض اجنبی ہواور اس کا موٹی اس واہب کا قرابت دار ہو پس اگر وہ مكاتب مال كتابت دے كرا زاد موكميا تو وا ب كور جوع كا اختيار ہ اور اگر عاجز ہوا تو بھى امام اعظم كنز ويك يمي عظم ب سيحيط سرحسی می ہا ایک مخص نے دوسرے کے غلام کوایک باعدی ہدگی اس نے تھند کرلیا مجروا ہب نے ہدے رجوع کرتا جا با حالانکد غلام كاما لك غائب بيس اكروه باندى مولى كے تصديم بوتو وائي تيس فيس اسكا بود اگر غلام كے قبضہ من بولس اگر غلام ماذون التجارة بتووابب ببدے رجوع كركے واليس في سكتا بي ميزندة المكتين ميں لكھا باورا كر غلام ماذون ندم و بلكه مجور موتو جب تك مولی حاضر ندہووا پس نبیں لے سکتا ہے اور اگر غلام نے کہا کہ میں مجور ہوں اور واب نے کہا کہتو ماذون ہے اور مجھے تیرے مالک كے ماضر ہونے سے يہلے مبدر جوع كرنے كا اختيار بوقتم دابب كا قول قبول ہوگا اور بياسخسانا باور قيا ساغلام كا قول قبول ہونا جا ہے اور داہب سے ممرف اس کے علم پر لی جائے گی اور اگر غلام نے اپنے مجور ہونے کے گواہ چین کے تو قبول ندہوں گے اور بیسب تھماس وقت کا ہے کہ جب غلام حاضر ہواور مولی غائب ہواور اگر مونی حاضراور غلام غائب ہواور وا ہب نے اپنے ہبدے ر جوع كرك مدوالي لينا جابالي اكرموبوب غلام كے قصد بن موتو مولی قصم قرار ندد ياجائے گااور اگرموموب مين مولى كے باتھ میں ہوتو خصم قرار دیا جائے گا پھراگر مولی نے کہا کہ جھے یہ باندی میرے فلاں غلام نے ود بعث دی ہے اور میں نہیں جاتیا ہوں کہ تو نے اس کو ہدکر دی ہے یانہیں چردی نے ہدکر دینے کے گواہ قائم کے تو مولی تصم قرار دیا جائے گا بعنی اس پرؤگری ہوسکتی ہاور جب قاضی نے واہب کے نام باندی کی ڈگری کر دی اور اس نے قبضہ کر لیا مجروہ واہب کے پاس مونی تازی بدن کی راہ سے بر ھائی پرموہوب لدنے آ کرغلام ہونے سے انکار کیا تو اس کا قول ہوگا اوروہ یا ندی کووایس لےسکتا ہے پھر واہب کو بہدے رجوع کا ا نقتیار ندہوگا اور اگروہ باندی وابب کے پاس مرکئ ہوتو موبوب لدکوا نقتیار ندہوگا کہ جا ہے وابب سے قیمت کی صال لے یاستودع ے پھر اگر واہب سے منان لی تو و مستورع سے والی نہیں لے سکتا ہے اور اگر مستودع سے منان لی تو مستودع بھی اس کو واہب

ے واپس بیں لے سکتا ہے۔

کھالیں چیزوں کا بیان جن میں رجوع کر سکنے کے لئے بچھٹرا نط لا گوہوتی ہیں ج

آب انگورکو بوش وی یہاں تک کدوہ تہائی جل جائے اور ایک تہائی باتی رہے پھر جس قدر جل کیا ہے ای قدر پانی اس بی ڈالاو وجری آنچ سے پہائے پھر چھوڑ دے یہاں تک کداشتد اوآ جائے اور جماگ ڈال وے اور بدلفظ محرب ہے اصل بی پہنتہ ہے بد فزائد امکنین بی ہے۔ ایک محض نے بحری یا گائے بہد کی پھر موہوب لہنے اس کواپی قربانی یا بدی یا بڑا و دکار یا غذر کے واسطے واجب کردیا یا بدندیا گائے کومقلد کردیا قطوع کی قربانی کے لئے واجب کردیا تو ظاہر الروایات میں واہب کواہے بہدے رجوع کر لینے کا افتیار ہے اور امام ابو یوسف سے روایت ہے کہ رجوع نہیں کرسکتا ہے بیجیط سرتھی میں ہے۔

ل ساسطلاح كاب الج من مرتوم - ع معدق عليدس برصدة كياليني جس كومدة من ديا -

اورمستودع ومرتبن اس کی قیمت غاصب ہے والیس لے سکتے ہیں اورمشتری اپنے وام اس ہوالیس لے سکتا ہے اور اگر غاصب کے باس سے محض نے چورانی یا غصب کرلی اور تکف ہوگئ اور مغصوب متداصلی لیعنی مالک نے ان دونوں سے منان لی تو بدونوں عامب سےوالی نیں لے سکتے ہیں بیتا تار فانیمی ہاس می کھا خدا فنیس ہے کہ اگر ہدے رجوع کرنا بھم قامنی واقع ہوا تور مقد بریائے ہاور باہی رضامندی سے رجو باکر لینے میں اختلاف ہاور ہارے امحاب کے مسائل اس امر مردالالت كرتے ہیں کہوہ بھی مش تھم قاضی ہے رجوع کرنے کے فتح ہے کیونکہ انہوں نے فر مایا کہ جوشے غیر منتسم اسک ہو کے مثل قسمت ہے اس میں رجوع كرنانيح بادرا كرابندائي مبدموتا توشيوع كي باوجود مبديح ندموتا اى طرح اس رجوع كالنيح مونا قبعند برموقو فسنبيل رمتاب اورا كرفيخ مقدن وتا بلكه ابتدائي بهبهوتا تواس كالسيح بونا تبعنه يرموقوف ربتااى طرح اكرزيد فيعمروكوكو كي چيز ببدكي اورعروف فالدكو جدكردى مجرعمرون اين ببدس رجوع كرلياتوزيدكوا فقيارب كدو المحى اين ببدس رجوع كرك عمروس واليس الم مجراكراس صورت بس عرد کو خالد سے بعلور مستقل ہد ہے وہ شے پیٹی ہوتی تو زید کوعمرو سے رجوع کر لینے کا اختیار نہ ہوتا ہی بیر مسائل دلالت كرتے بين كدبغيرهم قضائے رجوع كرما بحى فتح بى جب رجوع كى وجدست مقد ببدقتى بواتو ده شايى قدىم ملك كى طرف مودكر آئی اوروا بب اس کا بالک بو کمیا اگرچاس نے قصدند کیا ہو کیونک قصد کا اعتبار ملک کے تعمل ہونے میں بوتا ہے ند ملک قدیم کی طرف حود كرتے بين اور شےموہوب رجوع كرنے كے بعد موہوب لد كے ہاتھ بين امانت رہتى ہے كدا كروہ تلف ہوجائے تو موہوب لد ضامن ندہوگااورا گرواہب اورموہوب لدنے رجوع كرنے بريا ہى رضامندى طاہرندى اورندقامنى نے تھم كياليكن موہوب لدنے وابسب كووه شےموجوب بيركردى اوروابب نے اس كوتول كرلياتو جب تك اس پر قبندندكر سے اس كاما لك ند بوكا اور جب قبند كرليا تو بمنولہ باہمی رضامندی یا بھکم قاضی رجوع کرنے کے قرار دیا جائے گااور موہوب لہ کو بیا ختیار ندہوگا کر رجوع کر کے واپس لے بد بدائع میں ہے ابن ساعد نے امام ابو بوسف ہے روایت کی ہے کہ جب تک قاضی ہبد کے تقف کا تھم نددے تب تک موجوب لد کو مبد مستقرف كرنا جائز إادر جب مبدك تو روي كالحكم دے ديا تو محربين جائز ہواورايا اى امام اعظم وامام محمد كا قول بريط

مبدے صدقہ کی نیت کی تورجوع ساقط ہوجائے گا 🖈

اگر شے موہوب قابض یعنی موہوب لد کے قبند میں قامنی کے مبدتو روینے کے عکم کے بعد تلف ہو گئی اور ہنوز واہب نے اس پر قبضه ند کیا تھا تو واہب کواس سے متمان لینے کا اعتبار نہ ہوگالیکن اگر بعد تھم قامنی کے واہب نے طلب کی اور موہوب لدنے دیئے ے انکار کیا اور وہ ملف موگی تو منان لے سکتا ہے اور اگر واجب کے رجوع کر لینے کے بعدموموب لدنے جبدواہی ندکیا اور ہنوز ماکم نے بھی داہی کا تھم ندکیا تھا کہ موہوب لدنے وہی شےموہوب وابب کو ببدی اوروابب نے اس پر قبضہ کرلیا تو بمنزلداس کے روکر ویے یا حاکم کے ردگردیے کے ہے بید خروش ہا کرقامنی نے کسی امر مانع کی دیدے رجوع باطل ہونے کا عکم کیا مجروہ امر مانع زائل ہو گیا تو رجوع کرنے کاحق عود کرے گا میں جاور اگر فقیر کوکوئی شے مبد کی تو رجوع نہیں کرسکتا ہے اور بعض نے فرمایا کہ ب عماس دفت ے کہ بدے صدقہ کی نیت کی ہو برسراجیہ میں ہا کر کی خص کوکوئی شے ببدکی مجردا بب نے کہا کہ میں نے ابنا حق ہدے رجوع کرنے کا ساقط کردیا تو ساقط نہ ہوگا یہ جواہرا ظلافی میں ہاور اگر ہدے رجوع کرنے کے حق ہے کوئی چز لے کرملے كرلى توسيح بادروه فياس ببركاموض بوجائي اوررجوع كرف كاحق ساقط بوجائ كايدجوابر الفتادي يسب أكركس فخض

جهنا باري:

## نا بالغ کے واسطے ہبہ کرنے کے بیان میں

اگر کی فقص نے اپنی صحت میں اپنی اولا وکوکئی شے بیدی اوراس بید میں بیش کی تقعیل کا قصد کیا تو اصل میں ہمارے
اسماب سے اس کی کوئی روایت نیس ہے اور امام اعظم سے مروی ہے کہ اس میں پی کھوڈرٹیس ہے بٹر طیکہ جس کی تقعیل منظور ہے اس
میں دین کی راہ ہے کوئی فضیلت ہواورا گر مرر رسانی متقصو وہ تو سب میں تسویہ کر کے بیٹے کو عطا کیا جائے اوراس پر تو کا ہے کہ ان فاوئ قاضی خان اور سبی مختار ہے بیٹے کو جد کر ویا تو تھم تقامی جائز ہوگا گاوئ قاضی خان اور میں مختار ہوگا ہے فاراک کی خوراک خان اور سبی مختار ہے گئے کہ برکر ویا تو تھم تقامی جائز ہوگا کین وہ من اس ہو ہو تا ہے بیٹے کو جد کر ویا تو تھم تقامی جائز ہوگا کین وہ من اپنی اس حرک سے بیٹے کو جد کر ویا تو تھم تقامی جائز ہوگا کین وہ اس کے بیار اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو نوراک کے خوراک کو خوراک کی وہ کہ اس کو تو اس کو اس کو نوراک کو نوراک کو نوراک کو خوراک کو نوراک کو نیک راہ کی میں اس نے چاہ خوراک کو نور سبی جائز ان میں ہو تا ہے جواب وہ سے بہتر ہے یہ خواب سبی بیان ہو گا اس کو دور سے پر تعلیلا میں متو ول ہو کہ ان میں ہو جاتا ہے خواب وہ شیم بیاس ہو بیاس کے بیار ہو بیا اس کے بیان ہو بیا اس کے میسود کا کہ میں ہو جاتا ہے خواب وہ شیم بیاس ہو بیاس ہو بیا تا ہو ہو تا ہو خواب کو بیاس ہو بیا ہو جاتا ہے خواب وہ شیم بیاس ہو بیا ہو بیا ہو بیا ہو بیا ہو بیا ہو بیاس کی ہو بیاں کی ماں نے بہد کیا اوروں کو بیس ہو تو بھی ہی تھم ہو اس کے بیاس ہو بیاس کی عمل وہ اس کی بی سبی ہو بیاں کی میں ہو اس کی بی سبی ہو بیاس کو بیس ہو تو بھی ہی تھم ہو اس کو بیس ہو تو ہوں کو بیس ہو تو بیس ہو تو بھی ہی تھم ہو اس کو بیس ہو تو ہوں کی بی تھم ہو اس کو بیس ہو بیاں کو دور سر پر تعلیل دوراک کو بیس ہو تو بیس ہو تو بھی ہی تھم ہو اس کو بیس ہو بیاں کی میں ہو بیاں کی میں ہو بیاں کی میں ہو بیاں کو دور سر پر تعلیل دوراک کی میں ہو بیاں کی میں کو بیاں کو بیاں کی میں ہو بیاں کی میاں کی میں کو بیاں کی میں کو بیاں کی میں کو بیاں کی کو بیا

اگراپے غلام کوکی ضرورت کے بھیجا پھراس کواپے تابالغ بیٹے کو بہہ کردیا تو بہتے ہے پھراگر وہ غلام بنوزلوث کرنہ آیا تھا
کہ باپ نے انتقال کیا تو وہ غلام بیٹے کا ہوگا اور باپ کی میراث قرار نددیا جائے گا بید ذخیرہ بی ہے اگرا یے غلام کو جو دارالحرب کی
طرف بھاگ کمیا ہے اپنے باپالغ بیٹے کو بہہ کیا تو جائز نہیں ہے اوراگر وہ بھاگ کر دارالاسلام بی موجود ہوتو جائز ہے اور قابش کو بو فرف بھاگ کر دارالاسلام بی موجود ہوتو جائز ہے اور قابش کو بانے کا کھرائی المستری کے پردکیایا مشتری کے خیار کی شرط پر جائے کا کھرائی کو بہہ کیا تو جائز نہیں ہے بیمبوط بی ہے اورائی تھی مصدقہ میں مہدے ہے بیکا تی بس ہاگریتی ہے اگریتی

ل تولد خرورت کیونکہ وہاپ کے بعندوکام میں ہے۔ ج تولد قابض کیونکہ وہاپ کے بعندے خارج نیس ہوا۔ سے قولہ افتیاراس سے خاہر ہوا کہ اگر قرض دار غلام کواپیز قرض خواوکو ہدکرے قو بعد قرضہ ماقط ہوجائے گا پھراگر ہدے دجو عکرے قو غلام مغت ہاتھ آئے کیکن بیر کے حرام ہے۔

رفتوی ہے ہے تا ہیں ہے۔
منتی میں امام میں سے دواہت ہے کہ اگر ایک فض نے اپنا کھر اپنے ناہائنے بینے کو بہد کیا طالا نکداس میں کوئی فض کرایہ پر دہتا
ہے تو امام میں نے فرمایا کہنیں جائز ہے اور اگر کوئی فض بلا کرایہ رہتا ہو یا وا بہب خود رہتا ہوتو جائز ہے اور امام ابو ہوسٹ سے ہرواہت
این ساعہ کہ کور ہے کہ اگر اپنے بینے کوایہ کھر بہد کیا جس میں خود رہتا ہے تو جائز نہیں ہے چنا نچہ امام اعظم سے بھی بھی مروی ہے
مید فیر ووجیط میں ہے اگر کوئی کھر اپنے ناہائ بینے کو بہد کیا پھر اس کھر کے واض دوسرا کھر فریدا تو دوسرا ناہائ کا ہوگا یہ ملتقط میں ہے
ایک فض نے اپنے ناہائے بینے کوایک وار صدقہ ویا طالا فکہ باب اس میں رہتا ہے تو امام ابو یوسٹ کے فرد کی جائز ہے اور ای پرفتو کی
ہے بیسرا جیہ میں ہے اور حسن بن ذیاد نے امام اعظم سے روایت کی ہے کہ اگر ایک فض نے اپنے ناہائی بینے کوایک کھر صدقہ دیا

حالاتکہ باپ کا اسباب اس میں رکھا ہے یا کوئی مخفی دوسرااس میں بلاکراید بہتا ہے قوصد قد جائز ہاوراگر کوئی مخفی کرایہ پر دہتا ہوتو اما عظم سے جو صدقہ نہیں جائز ہے اور بعض نے فرمایا کہ صدقہ کی صورت میں اگر اس میں کوئی مخفی کرایہ پر یا بلا کرایہ دہتا ہوتو اما اعظم سے جو دوایت آئی ہے وہ مواثق اس صورت کے ہے کہ حسب صدقہ کی صورت میں وہ خوداس کھر میں دہتا ہویا اس کا اسباب ہو لینی ان دونوں صورتوں میں روایت موافق ہے اور ہر کی صورت میں مخالف ہے کیونکہ امام اعظم سے مردی ہے کہ اگر وابیب خوداس دار میں رہتا ہویا اس کا اسباب رکھا ہوتو ہر جائز نہیں ہے اور جس طرح بر میں تبعد کی ضرورت ہو ہے ہی محدقہ میں قبضہ کی ضرورت ہے دیاں دونوں مسکوں میں امام اعظم سے دوروایتیں ہو گئی ہو کے دخرہ میں ہے اگر اسی زمین جس میں میں میں ہوتی ہو اپنے بینے کو کہا ان دونوں مسکوں میں امام اعظم سے دوروایتیں ہو گئی ہوتے دخرہ میں ہے اگر اسی زمین جس میں میں ہوتے ہا اپنے بینے کو

من ان دووں سون میں اور ہے اور اور اگر کسی فیر چھو دو عرب سرا ہے اور این میں اس میں ہے اور این ہے وہا رہ ہے ہو معدقد دی پس اگر کھیتی اس کی ہوتو جا زرجے اور اگر کسی فیر محض کی اجارہ پر ہوتو جا زنہیں ہے میدوجیز کردری میں ہے میا حب کتاب

الاحکام نے میان کیا کہ اگرا مام ظمیر الدین کولکھا گیا کہ ایک فخص نے آئی زمین اورائ پاس سے جے وے کر حزارعت پر کسی کاشتکار کو دی اورو واس کے بیاس ہے گار میں کہ ایک ہے وہ زمین مج اپنے حصد زراحت کے اپنے بیالغ بیٹے کو بہدکر دی ہی آیا بیسی ہے یا

وں، وروں، سے پان ہے ہروسن سے مان ملت سے وہ ویاں، بہت مسیروں مساسے، بہت ہوگا تو امام ظہیر الدین نے جواب میں۔ تبیش اور کا شتکار کے بہدیر دامنی ہونے یا رامنی ندہونے دونوں مورتوں میں پکے فرق ہوگا یا ندہوگا تو امام ظہیر الدین نے جواب میں۔

لكما كه بهبه جائز تبين بي كذا في فياوي الي اللتح محرين محمود بن الحسين الاستروشي \_

ا قوارش يك سيعى بيكامعالمات شريك بربطورة قت مدكلود بااورد واس زين مى ساجى بية بمى بين كاقفرشرط بوالله اللم-

پھر پاپ مرکیا ہیں اگر باپ نے ای کو ہد کیا ہوتو سبائ کا ہوگا اورا گراس واسطے دیا ہوکہ باپ کے واسطے تجارت کر ہے قوہ مراث قرار دیا جائے گایہ جوا ہر افتاوی میں ہے۔ ایک فتص نے اپنے بیٹے یا شاگر دکوکیڑے بنادیے پھر چاہا کہ میہ کپڑے دوسر سالا کے دوسر سالا کے دوسر سالا کے دوسر سالا کے بیر اچیہ میں تکھا ہے دوسر سالا کو دوست جان کو دوسر سالا کو بیر افتاوی میں کوئی چڑا ہے تا بالغ لڑے کے واسطے قطع کرئی تو شخص ندسب قطع کرانے کے برکر نے والا ہوا اورا کروہ لڑکا بالغ ہوتو جسب تک سلا کر سپر ونہ کرے تب تک برد کرنے والا تر ارز دیا جا کہ گیا اور کی سلانے کے اس کا سپر دکر نے والا تر ارز دیا جائے گا اور آگر ہوں کہا کہ بھی نے میکٹر ااس کے واسطے جو بیا اس کے داسطے تریا ہوتو جسب تک سلا کر سپر ونہ کرے تب تک برد کرنے والا تر ارز دیا جائے گا اور افتیہ نے دوسر جان کی ملک ہوگیا ہے تھی ہے ان میں اگر بچر کواس کپڑے کہوا اس بچر کی ملک کر دیا تب تک کورت نے ای بیکٹر اس بچر کی ملک کر دیا تب تک کورت تی کا اور فتیہ نے نے بیکٹر اس بچر کی ملک کر دیا تب تک کورت تی کا دوسر جان کا دوسر کے دیا ہوا کہ ہوگا ہوگی کہوا ہوگیا ہوگا ہوگا ہوگیا ہوگا ہوگیا ہوگا ہوگیا گیا ہوگیا ہوگیا گیا ہوگیا ہوگیا

اہے برخوردارکومبر ہبدکرناجائزے یانہیں اگرجائز ہے تو اُس کی کیاصورت ہوگی؟

ایک ورت کا اپنے شوہر پر مہر ہے اس نے بیمبراپ الا کے وجوای شوہر سے پیدا ہوا ہے ہد کیا تو سیج بیرے کہ ایہا ہدیج نہیں ہے لیکن اگر ہدکر کے بیٹے کواس کے قبضہ وصول کرنے پر مسلط کر دی ق جائز ہےاور جب بیٹا اس پر قابض ہوتو اس کا مالک ہو جائے گار فاوی قامنی خان می ہے۔موہوب لدا گر قبضہ کرنے کی لیافت رکھتا ہوتو قبضہ کاحق ای کو ماصل ہوگا اور اگر و محض تابالغ یا جحون ہوتو تبعنہ کاحق اس کے ولی کو ہوگا اور اس کا ولی باب ہوتا ویا باپ کا وصی پھر دا دا پھر اس کا وصی پھر قاضی یا جس کو قاضی مقرر کر وے خواصغیران میں سے کسی کی عیال میں ہویا نہ ہویا شرح طحادی میں ہے اگر باب اوراس کا وسی اور حقیق واداواس کا وسی غائب ہو اورغیبت معطعه البوتوجن او كوان ك بعدولايت حاصل بان كا تعندكرنا جائز موكايدخلامده باورسوائ باب وداداك باتی الل قرابت مثل بھائی و بچاو ماں وغیرہ کے استحسانا ہدیر قبعنہ کر لینے کا اختیار رکھتے ہیں بشر طیکہ نا بلاغ موہوب لدان کے عیال میں ہوای طرح ان لوگوں کے وصی کوبھی استحسانا ہدیر قبضہ کا اختیار ہے بشر طیک صغیراس کے حیال میں ہواس طرح اگر کوئی اجنبی ہواور نا بالغ اس کے عیال میں ہواوراس اجنبی کے سواتا بالغ کا کوئی نہ ہوتو استحسانا اس کا قبضہ بھی جائز ہے اوران سب مسائل میں خواہ نا بالغ قض محتا ہو یا سجتانہ ہو بکسال تھم ہے کھ فرق نہیں ہے اور بیسب اس مورت میں ہے کہ باپ مرکمیا ہو یا غائب ہواوراس کی فیبت متقطعه جواورا کر باب زنده حاضر جواور نابالغ ان لوگول على سے كى كى عيال على جوتو اس صورت كومرت وكرنيس كيا كه اس صورت من ان لوگوں كا قصد جائز بيانبيل ليكن اجنى كى صورت من يول ذكركيا كداكراس كے عيال من تا يالغ مواور تا بالغ كاكوئي مخص اس ے سوائیں ہے تواس کا قصد جائز ہے ہیں اس قید لگانے سے لینی نابالغ کااس کے سواکوئی ند ہو بیٹ کا ہے کہ باب سے حاضر اور آئی صورت من ان لوگول كا قبصه درست شهونا جائے اور داواكي صورت من بھي ذكر كيا كه اگر باپ زنده اور حاضر ہوتو دادا كا قبضه جائز ا قوله غیبت منتطعه بعنی اس قدردور ہے کہ سال میں قافلہ کی آمدورفت نہیں ہوتی اور بعض محقیق نے کہا کہا گراس طرح غائب ہوکیا سے طاہر ہونے تک یہ بہتری مانی رے گات بھی کی علم ہے جے تااے سے ۔ یہ جن کادرجدان کے بعد ہے۔

تبیں ہے اور کوئی تغصیل اس امر کی بیان ند کی کداگر نا بالغ دادا کے عیال میں ہوتو کیاتھم ہے اور اگر ند ہوتو کیاتھ سے بلکے علی الاطلاق میں تھم دیا تو ظاہرالاطلاق اس امر کا مقتضی ہے کہ باپ کی حاضری میں حقیقی دادا کا قبضہ درست ند ہوید ذخیرہ میں ہے۔

اگر نابالغ بچاکی گود میں اور اس کے عیال میں ہوا ور اس کو کئی تے بہدگی ٹی اور بچانے اس پر بقنہ کیا حالا تکہ باپ کا وسی
حاضر ہے تہ بعض نے فر مایا کرنیس جا تر ہے اور اگر بھائی یا بچایا ہاں نے بعنہ کیا حالا تکہ نابالغ کی اجبی کے عیال میں ہے تو جا تر نیس
ہے اور اگر اس اجبی نے جس کے عیال میں وہ نابالغ ہے بعنہ کیا تو جا تر نہ بیا ای کی خور میں ہے اور اگر اس اجبی کے جس کے حیال میں وہ فود تبنہ کیا یا اس کے شور نے بعنہ کیا تو جا تر نہ اور وہ شو بر کے عیال میں ہے فود تبنہ کیا یا اس کے شور مے تبنہ کیا تو جا تر ہے اور وہ شو بر کے عیال میں ہے فود تبنہ کیا یا اس کے شور مے تبنہ کیا تو جا تر ہے اور چونکہ
نے فر مایا کہ اگر وہ صغیرہ الی ہو کہ اس سے جم اس کی میں ہے فود تبنہ کیا اس کے شور کے تبنہ کیا تو میں ہوا اور بھی ہوا کہ میں ہے اور اگر نابالغہ شور کے حیال میں ہو حالا تکہ و کی میں ہو اس کے شور کیا بھند نہیں جا تر ہے بلکہ اس صغیرہ کا فیفتہ کرنا جا تر نہ ہو کہ اس کے شور کیا بھند نہیں جا تر ہے بلکہ اس صغیرہ کا کی فرف سے شور کا قبنہ کرنا جا تر نہ ہو اور اگر نابالغہ وہ برکا تبنہ ہو تھا گر بالغہ ہو تو برکا تبنہ ہو اس کی خور کی جز بہدگی گی اور شور نے اس پر بھنہ کیا تو جا تر ہے بیتا تار خانہ ہی کا وہ تبنہ کیا ہو جرکا تبنہ بردن اس کی اجازت سے جو برق المیں میں ہو کہ اس جا تر بہ بیا گیا ہو تر سے بیتا تار خانہ ہو کہ کی اور شور ہو نے اس کے قور کیا تبنہ بہدجا تر بہ علی کی اجد ہو اس بنا کہ جا کہ بات ہو اس بی کیا جا تر تبیل ہے ہو کہ اس خان کیا تبنہ ہو کہ اس اجبال کی اجازت سے اس کوا تی عمیال میں دکھا ہو اور باپ غائب ہو اس اجباکی کا تبنہ بہدجا تر بہ بیا تا ہو اس بی کی اجازت سے اس کوا تی عمیال میں دکھا ہو اور باپ غائب ہے تو اس اجباکی کی تبنہ بہدجا تر بہدا تر ب

مانو() بار:

ہبہ میں عوض لینے کے بیان میں

عوض ہبدی اقسام:عقد ہبدکے مابعدعوض دینااورعقد ہبدمیں شرط کرنا 🖈

والمتح ہو کہ توض ہیدد وطرح کا ہوتا ہے ایک وہ کہ مقد ہید کے بعد ٹوض دیا میااور دوسراوہ کہ مقد ہیدیش شرط کیا گیا ہی اول تتم میں دوطور سے گفتگو کی جاتی ہے اول بیر کدا سے عوض کے دینے کے جواز کی شرط اور موض کے عوض ہو جانے میں اور دوم اس تعویض کی ماہیت کے بیان میں ہی اول کے واسطے تین شرطیں ہیں ایک بدر کوش کو بدے مقابلہ میں رکھناو واس طرح سے ہوگا کہ تعویش السے لفظ سے کی جائے جومقابلہ پردلانت کرتا ہومثلا کیے کہ یہ تیرے مبد کاعوض ہے یا تیرے مبد کا بدل ہے یا تیرے مبد کی جگہ ہے یا معلتك هذا عن هبتك يعنى يحكيدم اين چيزتر ااز بهرتوياش نے تختے يہ چيز تيرے بهد كے بد ليصدقه دى يا تيرى مكافات كى يا عجازات کی یا اورا بیے بی الفاظ جواس کے قائم مقام ہوں اور اگریشرط نہ یائی گئی مثلاً کمی فنص زید نے عمرو کو بچھ بہد کیا پھر عمرو نے بھی زیدکوکوئی چیز بیدکی اورایسالفظ شرکهاجس معلوم بوکدیه بهداس کے بیدکاعوض ہے تو از سرنو ببدقر اردیاجائے گا اور برایک کوافقیار ہو كاكداين ببدے رجوع كركے لے لے اور دوسرى شرط يہ ہے كہ جو جو جيزعوض عى ديتا ہے و واى محقد به كى مملوك مذہوجس كاموض دیتا ہے تی کہموہوب لدنے اگر تھوڑی شے موہوب کوئوش دیا تو تھیج نہ ہوگا اور نہ **وش ہوگا** اور اگر شے موہوب اپنی حالت ہے ایسا تغیر یا گئی ہوجس کے باعث سے واجب کا رجوع کرناممنوع کم ہو گیا ہوتو اسی صورت میں اگر اس شے میں سے بچھ عوض میں و بے تو باتی ے عض ہوجائے گی اور میتم اس وقت ہے کہ ایک شے ہدکی ہو یا دو چیزیں ایک بی مقد ہدیں ہدی ہوں اور اگر دو چیزیں دو مقدون من ميدى مول اورموموب لدنے ايك كودوسرى كوش دياتواس من اختلاف باورامام اعظم والم محر فرمايا كموض موجائے کی اور اگر ایک شے مبدی اور دوسری صدقہ دی اور موموب لدنے صدقہ کو ببدے عوض دیا تو بالا جماع عوض موجائے گی اور تھیسری شرط بیے کہ عوض کی چیز واہب کومسلم میں ہائی جائے اور اگر نہ پنجی مثلا اس کے ہاتھ سے استحقاق میں لی گی تو عوض نہ ہو گی اور وابب كورجوع كااعتيار موكابشرطيكه ببدى چيز بعينه قائم مو بلاك ندمونى مواور نداس ميس تيت كى راه يكونى بهترى ظاهر موتى مواور نہ کوئی ایس شاس میں پیدا ہوئی ہوجس کے باعث سے بہدے رجوع کرناممنون ہوگیا ہواور اگروہ شے لف ہوگئ ہو یااس نے تلف كردى موتو صنائ نيس فيسكنا ب جيرا كقبل تعويض كے ملاك مونے يا بلاك كردين كاتھم ب اوراى طرح اگرمو موب يس قيت كرراوت كحد ببترى المحنى موتب بعى صاب نيس السكاع جيماك وض دينے يہلے تعاب بدائع من الكعاب-اگرموہوب شےاستحقاق میں لی گئی تو موہوب لہ کواختیار ہوگا کہ اپناعوض واپس کر لے 🏠

ا مرسوہوب سے اعطال میں میں میں و سوہوب لدوا ملیارہوں لداج ہوں واہ ل مرسے ہو اور انہا ہو میں استحقاق میں لیا گیا تو ہاتی عوض پوری موہوب شے کاعوض ہوگا اور اگر چاہے تو اس کو واپس کردے اور اپنا ہبد پورا واپس کر لے بشرطیکہ موہوب بعینہ قائم ہواس کی طلب سے فارج نہ ہوئی ہواور نہ تن کی راہ سے اس میں پچھوزیا دتی ہو بیسراج الوہاج میں ہے اور موہوب کا سیح سلامت ہونا یہ تعویض کی شرط ہے تی کدا گرموہوب شے استحقاق میں کی تو موہوب لدکو اختیار ہوگا

دوسرى تتم جوعوض كى ماسيت كے بيان يس باس مى اس طور سے كفتكو ب كدجوعوض مبد كے يتي موتو و وازمرنو مبد ب اس من المارے امحاب من کھے اختلاف نہیں ہے ہی جس کے بہتے ہوتا ہے اس سے بیدی بھی مجے بوتا ہے اور جس سے بہد باطل ہوتا ہاس سے بیمی باطل ہوتا ہے کی امر میں کالفت نہیں ہے مرصرف دجوع میں کہ بدی صورت میں واجب کورجوع کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے اوراس مورت میں بیں حاصل ہوتا ہے اور اگر موہوب لد نے موہوب میں کوئی کھلا ہوا حیب یا یا تو اس کو بدا فتیار ندہوگا كروالي كريعوض كووالي في لي الحاى طرح واجب كوبعي بيا نقيار نه وكاكدا كراس فيوض بس كرعيب بإيا تواس كووالي كريح مبركووالى لے تمر جب وامب نے عوض پر تعند كرلياتو دونوں مى سے كى كوافتيار ند بوكا كدجس چيز كاس نے دوسرےكوما لك كرديا ہاس کووالیس لےخواہ وا مب کومو موب لہتے خودعوض دیا ہویا اس کے تھم سے بابدوں تھم کے کی اجنبی نے عوض دیا ہو یہ بدائع میں ے اور جوٹر طیس ہیں ہیں وہی بعد ہبہ کے عوض میں ہیں جیسے قبضہ توحیازت وا فراز کذافی فز ایمۃ اُمعتین اور بیرعوض ہیہ معنی معاوضہ ابتداءُوائم افيل بوتائي بن شفع كواس من شغه كائل ثابت نه بوكا اورندمو بوب لدكوبسب عبب ك والهل كرنے كا اختيار بوگايد مجيط مزحسى مي باب بيان ووسرى تتم عوض كاليني جوعوض كم عقد بهدهي مشروط مواس طرح بيكراكر بهديشر طاعوض موتو ابتدايس اس کے واسطے وی شرطیں جا ہے ہیں جو بہدیں ہیں جی کرائی غیرمنقسم شے میں جو ممثل قسمت ہے جے نہ ہو گا اور قبضہ سے پہلے ملک ابت نبوی اوردونوں سے ہرایک کوسروكرنے سے افکاركرنے كا الفتيارند ہوگا اور بعد با ہى قيندواقع ہونے كاس كوئع كاظم البت موگاليس كى كودونوں ميں ميں سے ميا عقيار ند موگا كدجو جيزاس كى دايس كر فيادر شفحه ثابت موكا اور دونوں ميں سے برايك كو بیا افتیار ہوگا کہائے مقبوضہ کو بسب عیب کے واپس کردے اورجس صدقہ میں عوض دینا شرط ہووہ بمنز لہ ہبد بشرط العوض کے ہے اور یہ جو ندکور ہوا بدلیل استحسان ہے اور فیاض میا ہتا ہے کہ ہبہ بشر ط العوض ابتداءً وانتہاءً دونوں راہ ہے بچے ہو کذا فی فراد کی قامنی خان۔ ایک مر دو فضوں کوبشرط بزار درہم عوض لینے کے ہدکیاتو بعدیاجی قبضہ کے اس مبدکا انتظاب نیج جائزی جانب ہوگا یعنی مبدمظلب ا توانحمل مین قابل بواره بواوراس سے بیراد ہے کیفتیم سے پہلے جس کام آتی تھی اب بھی وہ کام نظے ورنہ قابل ندموگی اگرچہاس سے دوسرا کام نظے سے قولہ جس سے بعنی جو تف بید کے قابل بو مثلاً لڑ کا و تلام وغیرہ ندہوا در توض بھی نیس دے گا۔ سے تولہ تبعنہ اس مال عوض بر

تبند وناشر فا بجس دوبه کی طرح عوض مو کاحیازت ید کوایخ تبندی پوری موافرازیدے کددوسرے کی شرکت سے پاک مواور بواره مو چکامولی جس

كوفض دينا باس كے بتعديش جائے اور علىده مقوم و تخيز ہوكرمتبوضه و\_

موكرات جائز موجائ كابيقديد عن المعاب

اگرتمام ہمری طرف ہے وہ دیا خواہ وہ گلیل ہویا کیر ہوتو ہدے دہوے کرلین ممنوع ہوجاتا ہے اوراگر پھے ہمری طرف سے وض دیا تو واہب کو اختیار ہوگا کہ جم قدر کا کوش اسے نہیں لیا ہے اس میں ہدے دہوع کر سلے اور جس کا کوش لے لیا ہے اس قدر میں ہمدے دہوع کر سلے اور کہا کہ ہیں کھا ہے اگر واہب کو موہوب لدے معدقہ یا تحمہ و دیا اور کہا کہ یہ تیرے ہمد کا کوش ہوت و این ہے قواہ موہوب لدے تھا ہے ہویا ہمیں کھا ہے اگر واہب کو موہوب لدے معدقہ یا تحمہ و دیا اور کہا کہ یہ تیرے ہمیا کوش ہے تو جا تر بے خواہ موہوب لدے تھا ہو یا باراتھم ہویا ہو تھا اور اس اجتماع ہویا ہو تھا ہو یا باراتھم ویا ہو تھا ہو ہو تھا ہو گا کہ جس قدر اس نے وہ موہوب لدے واہس کے خواہ اس کے تھم ہو یا باراتھم ویا ہو گئین اگر موہوب لدنے اس سے یوں کہا ہو کہ تو فلال محتم کو میری طرف سے اس شرط سے وش و سے دے کہ میں ضامن ہوں تو واپس لے سکتا ہے اور بیصورت ایک ہے کہ اگر کس نے دوسرے سے کہا کہ فلال فیض کو بیفلام اپنا ہم کر دے میری طرف سے تو مامور اس سے واپس نیس ہوں تو واپس لے سکتا ہے یہ قاوئی قاضی خان میں ہوں تو واپس لے سکتا ہے یہ قاوئی قاضی خان میں ہوں تو واپس لے سکتا ہے یہ قوائی قاضی خان میں ہوں تو واپس لے سکتا ہے یہ فرائی قاضی خان میں ہوں تو واپس لے سکتا ہے ہوگا کہ قائل قاضی خان میں ہوں تو واپس لے سکتا ہے یہ قوائی قاضی خان میں ہوں تو واپس سے سکتا ہوگا تھیں گئی گئی گئی گئی کہ بشرطیکہ میں ضامی ہوں تو واپس لے سکتا ہے یہ فرائ قاضی خان میں ہوں تو واپس سے دائیں میں ہوں تو واپس سے دائیں خان میں ہوں۔

اگر کسی شخص کو ہزار درہم ہبد کئے اور موہوب لہنے انہیں درہموں میں سے ایک درہم واہب کوعوض دیا تو ہمارے (احناف کے ) نز دیک بیرعوض نہ ہوگا ہ

اگر گیہوں ہد کے اور موہوب لدنے ان میں ہے کچھ گیہوں پیا کر آنہیں کا آٹا کوش میں دیا ہوتو یہ کوش ہوگا ای طرح اگر چند کپڑے ہدکتے اور موہوب لدنے کوئی کپڑ اان کپڑوں میں ہے عصفر ہے دنگایا یاس کی قمیض سلوا کروا ہب کوٹوش میں دی توعوش

ا قولتهم ....ای واسط کواس محتم مے بھی مد بہر موگانو بغیر شرط مے موض کا خواستگار نہیں ہوسکتا ہے۔

اگر تابائے نے اپنامال کی کو بہد کیا اور اس نے بہد کا موض تابائے کود دیا تو میے تہیں ہے کونکداس نے بہد باطل کم موض دیا ہے بی قان می ہے اگر تابائے کو کی چیز بہد گی تن اور باپ نے تابائے کے مال سے اس کا عوض دیا تو تعویش جا تر نیس ہے اگر چہد بہد بھر طاعوش ہو یہ جو برة النیر ویس ہے اور اگر ایک فخض نے دو با ندیاں کی فخض کو بہد کردیں پھر موجوب لد کے پاس ایک با ندی کے پچہ پیدا ہوا اس نے پچہ کو دونوں کی طرف سے موش میں دیا تو وا بہ کو دونوں یا ندیاں بہد سے رجوع کرنے ووا پس لیے کا اختیار نہ ہوگا یہران الو باج می ہے ایک مریض نے بڑار درہم قیت کا ایک غلام ایک سے آدی کو برد کیا صالا نکہ اس کے سوا اس کا کہا میں مال نہیں ہے اور رسی ہے برای ورم یعش نے بھر کرایا پھر مریض مرکبیا حالا نکہ موش و دا بہ کے وارث لوگ چھٹا مال نہیں ہے اور اگر موض دیا اصل بہد تا مربیش نے بھت کرایا پھر مریض کی قیت بہد کی نصف ہوتو دا بہ کے وارث لوگ چھٹا حصہ بدکا وا پس کے دورا گر موض کی بیا تو موجود ہے ہیں اگر یہ حصہ بدکا وا پس کے دورا گر موض دیا اصل بہ می شرط ہوتو موجوب لہ کوا فتیار ہوگا جا ہے تمام بہدا پس کر کے اپنا موض پھر لے یا جس کا حصہ بہدکا وا پس دے دور باتی کر کے اپنا موض پھر لے یا جس میں دونی کر دے اور باتی کر میں دیا اصل بہ میں شرط ہوتو موجوب لہ کوا فتیار ہوگا جا ہے تمام بہدا پس کر کے اپنا موض پھر لے یا جس معہ دیا در اپنی دے دور باتی رہوئی گھٹا حصروا کی دونہ کا تو رہ باتی کر سے دارہ کر کے اپنا موض دیا اصل بہدی کر ایک کر دیا تو موجود کہ کی دونہ کی دونہ کی دی تو میں دیا اس کر کے اپنا موض کی کھڑے دیا حصروا کی دیا تو اس کر کے اپنا موض کی دیا ہو کہ کو میں کر دونہ کی کھڑے کیا میں دونہ کی کہ دونہ کی کھڑے کی دیا کہ کر دیا تو اس کے کہ کا کہ کہ کا کہ کے کہ کی کھڑے کیا موس کی کہ کر دیا گوئی کی کھڑے کی کو میں کر کے اپنا موش کی کر دیا گوئی کے کہ کر دیا گوئی کی کر دیا گوئی کی کوئی کر دیا گوئی کے کہ کر دیا گوئی کی کر دیا گوئی کے کہ کر دیا گوئی کی کر دیا گوئی کے کہ کر دیا گوئی کی کر دیا گوئی کر دیا گوئی کر دیا گوئی کی کر دیا گوئی کی کر دیا گوئی ک

أَيْهُولُهُ بِالْمِ:

## ہبہ کرنے میں شرط لگانے کے بیان میں

یری ہے یا کہا کہ جس وقت تو نے نصف مال اوا کیا تو باتی نصف ہے بری ہے یا باتی نصف تیرا ہے تو بیرسب باطل ہے کذائی الجامع الصغیر- فآوی عمّا ہید جس ہے کہ اگر کسی نے دوسرے ہے کہا کہ جس تھے بری کیا بشر طبکہ تو اپنے غلام کوآزاد کرویا تو قرف ہے بشر طبکہ تو بسبب کمیرے تھے کو بری کرنے کے اپنے غلام کوآزاد کروے اس نے کہا کہ جس نے قبول کیا یا غلام کوآزاد کرویا تو قرف ہے

يرى موجائ كابيتا تارخانيش بـ

فاوی ابوالیت میں ہے کہ فی ابولا سے دریافت کیا گیا کہ ایک فی نے دوسرے ہے کہا کہ میں نے نجے اس تن ہے جو میرا تھ پر آتا ہے ہری کیا بھر ملیکہ جھے خیار ہے قوش نے فرمایا کہ ہرات جائز ہادر خیار باطل ہے آیا تو نہیں دیکا ہے کہ اگراس کو کی پھر بھرط خیار بہد کی تو بہ جائز اور خیار باطل ہوگا ہی ہرات میں خیار باطل ہو گا بدرجہ اولی فابت ہوگا ہے جو میں ہے متلی میں امام می تین ہو ایت ابن ساعہ فرکور ہے کہ ایک فی میں نے دوسرے ہو کہا کہ میں نے تھے یہ باغدی بہر کی بھر طیکہ تو جھے بڑار درہم کو فن دے اور وہ باغدی اس کودے وی اس نے باغدی سے دولی کی اور بچہ بہدا ہواتو امام می نے فرمایا کہ موہوب لہ کو تھم دول گا کہ وابب کو جو ہو فن شرط کیا ہو وہ بوفن مشروط و دے یا تھی تہدی اور بہ میں کوئی شرط کیا ہو جہ جائز ہوگا اور بہر میں کوئی شرط کیا ہو جہ جائز ہوگا اور جہ میں کوئی شرط کیا ہو جہ جائز ہوگا اور خوت نہ کرے یا اس کوام ولد بنا دے یا فلال می کے ہاتھ فروخت کردے یا ایک مہینہ کے بعد جھے واپس کردے تو بہ جائز ہوات ور یہ میں شرطی یا طل جی سے برائ الو ہائے میں ہے۔

اور بیان کئے گئے عقدوں کے ماسواکسی (فاسد)شرط سے عقد میں نہیں ہے

اگر کسی تخص کوایک با ندی اس شرط سے بہدی کہ جھے اس کو واپس کرد سے یا اس کو آزاد کرد سے یا اس کوام دلد بنائے یا کوئی
گر اس کواس شرط سے معدف تعلی دیا کہ اس میں ہے کہ جھے واپس دے یا کہواس میں سے جھے کوش دے تو بہد جائزادر شرط باطل
ہے بیکا فی میں ہے ادراصل اس میں بیہ کہ جوعقد ایسا ہو کہ اس میں تعذیثر طہ تو اس کوکوئی شرط فاسر نہیں کرتی ہے جیسے بہدور اس
و فیرہ بیران الو ہان میں ہے اور تمام عقود جن کی تعلیق کی شرط کے ساتھ سے تہری کرنا اور فاسد شرطیس لگانے سے باطل ہوجاتے ہیں
تیرہ عقد ہیں تاج اور قسمت اور اجارہ اور رجعت اور مال ہے کہ کرنا اور قرضہ سے بری کرنا اور ماذون کو مجور کرنا اور و کیل کو معزول کرنا
موافق روایت شرح طحاوی کے اور ایجاب اعمال کوشرط پر معلق کرنا اور مقدم سے اور عقد معاطمت اور اقرار اور موافق ایک روایت

ایسے (متنی )عقو د کابیان جوشروط فاسدہ ہے بھی باطل نہیں ہوتے 🏠

جوعتو دا سے میں کہ شرد طافاسدہ ہے باطل نہیں ہوتے ہیں و چھیں ہیں طلاق اور طلع بمال یا بغیر مال اور دہن و قرض و ہرو معدقہ ووصلیت وصیت وشرکت ومضار بت وقضا و امارت اور امام محد کے نزویک تھیم اور کفالت و توالہ و اقالہ ونسب اور غلام کو تجارت کی اجازت دینا اور و کوت ولد اور ملح کرنا خون عمد ہے اور الی پراکت ہے جس میں نی الحال یا میعاوی طور ہے قصاص لازم آتا ہے اور جناعت فصیب اور و و بیت اور عاریت جب کہ اس میں کوئی مختص ضامن ہو اور کفالت یا حوالہ کی شرط لگائی جائے اور عقد ذمہ اور رو بالعیب کوشرط پرمعلق کرنا اور رونجیا شرط کوشرط پرمعلق کرنا اور قامنی کومعزول کرنا اور واضح ہو کہ نکاح کوشرط پرمعلق کرنا یا کسی چیز کی جانب مضاف کرنا سیح تبیل کیکن شرط باطل ہوجائے گی اور تکاح سیح رہے گاوہ شرط لگانے سے باطل نہ ہوگا ہی طرح غلام ماذون کو جور کرنا اور ہبدد صدقہ اور مکا تب کرنا خواہ بشرط متعارف (۱) ہو یا بشرط غیر متعارف ہو سیح رہتا ہے اور شرط باطل ہو جاتی ہے اور جن عقدوں کا زمانہ ستنتی کی طرف نبست کرنا سیح ہو ہی وہودہ ہیں اجارہ ووقع اجارہ اور حزار عت بینی کھیت بٹائی پر کاشت کے لئے دینا اور معاطمت بعنی درختوں کو بٹائی پر دینا اور مضاربت و دکالت و کفالت و ابینار نومیت و قضاو امارت بعنی امیر مقرر کرنا و طلاق و علی آن اور وقف اور جو عقد ایسے بیں کہ ان کا زمانہ مستقبل کی طرف نبست کرنا سیح تبیل ہے وہ تو بین تا کی اجازت اور تا کا کا خوادر عقد قسمت اور

ایک ورت نے اپ شوہرے کہا کہ یں نے اپنا مہر جو تھے پہ پھوڈ دیا بھر ملیکہ قو مہراامر ممرے احتیار میں ہے بینی چاہوں اپ تین طلاق دے دول آوال ورت کا مہر بحالدہ کا جب کہ آپ کو طلاق نددے کو نکساس نے اپ مہر کوال کا کھام اس کے اختیار میں دینے کوش میں کر دیا ہے اور بیروش ہونے کی ملاحیت ٹیل دکھتا ہے ہے مشمورات میں ہے ایک ورت نے اپ شوہرے کہا کہ اگر تو جھ پرظلم ندکرے آو میں نے اپنا مہر تھے ہد کیا اور شوہر نے تول کیا پھرائی بینے بعداس پرظلم کیا آو فقیدالا بر کھے ہد کیا اور الوالقاسم صفار نے قرمایا کہ میں نے اپنا مہر تھے ہد کیا شرطیکہ آو بھی پرظلم نہ کرے اور شوہر نے تول کیا آو بھی پرظلم نیا ورشوہر نے تول کیا تو ہد کی کہ دیا ہو ہو کہ کہ اور اگر اور بھی ہو کہ اور اگر اور کی اور اگر اور کی اور اگر اور کی اور اگر اور سے ادر اگر میں ہو کہ اور اگر اور سے ادر اگر وہر نے کے اور اگر اور سے دار کہ جس کی اور اگر اور سے دار کہ جس کی واسطے مارا کہ جس کی وہر نے سے نی دور کر سے کا اور اگر اور سے دارا کہ جس کی وہر نے کی دور کر سے کا اور اگر اور سے دارا کہ جس کی وہر سے کی دور کر سے کا اور اگر اور سے دارا کہ جس کی وہر سے کہ اور اگر اور سے دور کر سے کا اور اگر اور سے دور کے دور کی دور کر دیں کی دور کی دور کر دیں کو دور کی دور کی دور کر کی دور کر دیے کے دور کی دور کر کی دور کر کی دور کر دور کر دور کی دور کر کی دور کی دور کر دی کور کر کر دیا کہ دور کر کی دور کر کیا کہ دور کر کی دور کر کر کر کور کر کیا کور کر کے دور کیا دور کر کی دور کر کیا کر کر کی دور کر کی کا کر کیا کہ دور کر کی دور کر کیا کور کر کیا کہ کور کر کی دور کر کی دور کر کیا کور کی دور کر کیا کور کر کیا کور کی دور کر کی دور کر کیا کور کر کیا کور کر کیا کور کر کیا کور کیا کور کیا کہ کر کر کیا کور کر کیا کور

ل البینا ما پیماموت کے وقت کی کواپنے امور سے انتظام سے واسلے وسی مقرر کر تااورا گریجین حیات ہوتو و و در حقیقت وکیل ہوتا ہے۔ ع قراح خالی زمین قابل زراعت وثنا نوں در ختاں۔ سے مدیون قرض وارا ورشو ہرمہر کا قرضد اور ہے۔ سے قولہ اس کا کام بعنی امر طلاق اس کے قبنہ میں کرویا مال نہیں ہے کہ کوش ہومطق کرنا اس کے ساتھ ونگار کھٹا۔ (ا) متعارف وہ شرط جو توگوں میں دائج ہو۔

عورت متى تحى لينى السيادب دينه كالن تحى تو مهر عود ندكر كاليفاوي قاض خان وظهير بيش باما م ايوبكر بوريافت كياكيا كدا يك عورت في السياد وركها كدم بر المصت كر في جاف كوفت تو وليمه كردينا اور جو يكفه تيراخرج بهوه ومير برم من عن كم كردينا تو امام ايوبكر في فرمايا كه جس طرح عورت في كها ايماى بوگالين بيام جائز به كذا في الحاوى اگر كمى عورت كرفوبر في اس به كهاكدتو جيما بيخ مهر برى كرد ب تاكد ش تجيم اس قدر به كروس ليس عورت في برى كرديا بجرشو برف بهدكر في سا فكاركيا توشيخ في قرمايا كدم بري كرد ب تاكد ش تجيم ال المرجم شايد شخ في التاكيل تجيم الله المراح الله المراح الله المراح المرح المراح الم

مېروغيره کوکسي وعده په بهد کيا تو اگر وعده پورانه کيا گيا تو به يو د کرے گا 🖈

کاب انج می فرکور ہے کہ ایک گورت نے اپ شوہرکو جواس کا مہر شوہر پر آتا تھا چوڑ دیا بشر طیکہ شوہراس کی طرف سے کے کرد ہے پھر شوہر نے بھی فتی کورے گا اور صدرالشہید نے اپنے واقعات میں کھا ہے کہ جس طرح آئی فسیر محد بن مقاتل نے فرمایا ہے کہ مہر کود کرے گا بھی تھم فتوئی کے واسطے مخار ہے بیم شمرات میں ہے ایک کورت نے اپنے میں مقاتل نے فرمایا ہے کہ مہر کود کرے گا بھی تھم فتوئی کے واسطے مخار ہے بیم شمرات میں ہے ایک کورت نے اپنے میں کہا گو اسطے مخار ہے اپنے میں ہے گئے ہو وہ دیوار نے اپنے میں ہے ایک کورت نے اپنے میں ہے گئے وہ دو بیار اس مکان میں ہے بید کی پھر شوہراس کا ایک زماند کہا گیا ہی میں ہم کی معروت میں وہ دیوار شوہر کی ایک زماند کا لئے ہیں ہم کی میں ہم کی میں ہم کی ہوئی اور شوہر کی اور سوہر کی اور شوہر کی اور شو

ایک ورت نے اپ شوہر کے ہاکہ ایم ایس تر استریم چنگ از من بدار یعنی مہر یس نے تجے بخشاتو اپناہاتھ بھے ہو ور اُرکھ
پس اگر شوہر نے اس کوطلاق نددی تو مہر ہے ہری نہ ہوگا بیظ ہیر رید یس ہے ایک ورت نے اپنا مہر اپ شوہر کو ہر کیا بشر طیکہ اس کو اپ
پاس ر کھے اور طلاق ندد ہے اور شوہر نے اس کو تبول کیا تو اہام ابو بکر تھے ہن الفضل نے فر مایا کہ اگر اس نے اپ پاس ر کھتے کے واسطے
کوئی میعاد و مدت مقرر ندکی تو اس کا مہر عود نہ کرے گا اور اگر کوئی میعاد مقرر کردی اور شوہر نے اس میعاد ہے پہلے اس کوطلاق دی تو اس
کا مہر بحالہ رہے گا پس شیخ امام ابو بکر سے دریا دے کیا گیا اور کہا گیا کہ ہم مورت میں جب کہ کوئی میعاد نہ بیان کی تو قصد ہے ہوگا کہ
جب تک زندہ رہے اپنے یاس دیکھا در بھی و فت کھم گیا تو شیخ نے فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے لیکن اطلاق کے فقط کا اعتبار ہوتا ہے ایک مورت

ا يكنايي بكرطان د د \_ ح قول طان الفظ يعنى جولفظ وه بولى اى كااعتبار موكار

نے اسپے شوہر کواپنا مہر ہبد کیا بھر طیکہ شوہراس کو طلاق ندد نے اور شوہر نے تبول کیا تو شخ طفت نے قربایا کہ بہدی ہے ہوا ہاس نے طلاق دی بیا نہ دی بیانہ دی بیانہ فان جس ہے فتیہ ابوجھ نور در یافت کیا گیا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کواپنے والدین کے گھر جانے سے دوکا حالا نکدوہ بیار تھی اور کہا کہ اگر تھے اپنا مہر ہبد کر در سے تھے تیرے والدین کے گھر بینے ووں اس نے کہا کہ ایسائی کروں گی بس اس کو گو ابھوں کے سامنے لا یا اس نے تھوڑا مہر ہبد کیا اور تھوڑے مہر کی فقیروں کے واسطے وصیت و غیرہ کردی پھر اس کے بعد شوہر نیس اس کو گو ابھوں کے سامنے لا یا اس نے تعوڑا مہر ہبد کیا اور تھے نے فرمایا کہ بہد باطل ہاس واسطے کہ وہ وہورت ہر کہ کہ کہ اس کے بعد شوہر مرایش سے کہا کہ اگر تو اپنے اس مرض سے مرکیا تو تو میرے مہر کی طرف سے صلت میں ہے ایمر امہر تھے پر صدف ہے تو بیہ بہاطل ہے کہ نکہ بہ بہم محلق بالخطر ہے بین موس میں مرکی تو اس کے دیک سے بہم محلق بالخطر ہے بین موس میں مرکی تو اس کو تو اس کے دور مہر اس کا شوہر پر بحال در مہر اس کا شوہر پر بحال در مہر اس کا شوہر پر بحال در ہا تھی مرحل میں مرکی تو اس کو تو اپنا مہر ہم سے ایک وہر سے مار میں مرکی تو اس کا قول باطل ہے اور مہر اس کا شوہر پر بحال در ہم کی تو مہر ہے۔

نو(١٥١٧):

## واہب اورموہوب لہ میں اختلاف اور اس میں گواہی دینے کے بیان میں

ایک فلام زید کے قبضہ سے اور عرو نے آگراس پر اپنادھوئی کیا اور کہا کہ جھے زید نے ہبدکر کے ہیر دکر دیا ہے اور زید نے
اس سے انکار کیا پھڑ عرو گواہ لایا جنہوں نے گواہی دی کہ زید نے اقرار کیا ہے کہ میں نے ہبدکر کے ہر دکر دیا اور عمر و نے اس پر قبضہ
کرلیا ہے تو امام اعظم میلے فرماتے تھے کہ یہ گواہی تیول نہ ہوگی پھر دجوع کیا اور کہا کہ قبول ہوگی اور پہی قول صاحبین کا ہے اور رہن و
صدقہ میں ایسا اختلاف واقع ہونے کا بھی بھی تھم ہے اور اگر ایسا اختلاف دونوں گواہوں میں واقع ہو مثلاً ایک گواہ نے قبضہ کے

معائندگی گوای دی اور دومرے نے واہب کے اقرار کی کہ موہوب اسنے بعنہ کرایا ہے گوای دی تو بلا ظلاف گوای مقبول نہ ہوگی اور
اگر غلام موہوب اسکے تبخیہ شی ہواور گواہوں نے واہب کے اقرار کی کہ موہوب اسنے بینا قرار کیا حالا فاکہ غلام اس کے اول ودوم دونوں تولوں کے موافق جائز ہے ہے ذخرہ میں ہے۔ اگر واہب نے قاضی کے سامنے ایسا اقرار کیا حالا فاکہ غلام اس کے بینا موہوب کے اور امام اعظم کا اول و فائی قول نہ کور بیس مقام پر نہ کور ہے اور امام اعظم کا اول و فائی قول نہ کور ہے اور مشائح نے فر مایا کہ جواس مقام پر نہ کور ہے ہیں گور ہے اور مشائح نے فر مایا کہ جواس مقام پر نہ کور ہے ہی اس کے گوائی دی اور قبضہ ہے۔ اگر زید نے عمر و کو کچھ و دیوت دی چروہ و دیوت اس کو ہیہ کر دی پھر انکار کر گیا اور دو گواہوں نے زید پر اس کی گوائی دی اور قبضہ ہو کہ کو ایس دی قونہ ہوئی اس دن وہ شرک ہو ہوں کہ گوائی دی اور محائد کی گوائی دی اور محائد ہو تھند کی گوائی نہ دوئی اس دن وہ ہوئی اس دن وہ شرک ہوں دی حالا نکہ جس دو خصومت پیش ہوئی اس دن وہ شرک ہوں سے موہوب لہ کی قبضہ موجود ہوت جو بھی جائز ہے بھر طیکہ واہب نہ نہ موجود ہوت و کو ہوں کی گوائی دی اور کی گوائی دی اور کہ گوائی دی اور کی گوائی دی اور کر گیا ہوتو گواہوں کی گوائی باطل ہے بیمسوط موجود ہوت ہی جائز ہے بھر طیکہ واہب نہ نہ موجود ہواور اگر مرکیا ہوتو گواہوں کی گوائی باطل ہے بیمسوط موجود ہوت ہوتوں کی گوائی دی ہوتوں کی گوائی باطل ہے بیمسوط میں ہیں۔

السي صورت كايان جس ميس موجوب له عدائم لى جائے كى كدوالله ميس في واجب كے واسط عوض

وين كى شرطىيى كى تى

<sup>۔</sup> اے قولداقرار مینیاس کااقراراس پر جمت ہے ہیں دومانوذ ہے۔ یہ قولہ جائز ہے کو کلہ قبضہ دو بعث اس قبضہ بید کانائب بوجانا ہے جیسے بریکس تو معائد قبضہ کی کوائی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔

زید کے بقد بھی ایک گھر ہے اس فے عروے کہا کرتو نے بیگھر جھے مدقد دیا اور قبضہ کی اجازت دی جس نے اس پر بقند کر لیا توسعہ ت کا تول ہوگا اور اگر قابض نے کہا کہ بیگھر میرے بقد جس تھا کھر تو نے جھے مدق نے بیا کہ بی کا گریں بلکہ میرے بقند جس تھا کہ رہو گیا اور عصد تی علیے کا قول تجول ہوگا اگر ذید نے ایک معصد تی نے کہا کہ بی بلکہ کا کہ جوعرو کے بقند جس ہے دوگی کیا اور کہا کہ جس نے عمر کو بہد کیا حالا تک دید غلام اس وقت ہم دونوں سے عائب تھا بھر موجوب لما کہ کہ جوعرو کے بقند کر لیا جا اور عمرو نے کہا کہ تو نے جھے بہد کیا اور عمل نے تیری اجازت سے اس پر بعند کیا ہے تو موجوب لہ کا اور اگر موجوب لہ نے اور عمرو نے کہا کہ تو نے جھے بہد کیا ہے اس وقت ہم دونوں سے فائب تھا ہمارے موجوب لہ کا اور اگر موجوب لہ نے کہا کہ جس وقت تو نے جھے جہد کیا ہے اس وقت تیری منزل یعنی گھر جس تھا ہمارے ما سے موجود نہ تھا اور تو نے جھے بیند کر لیا تو اس کے تول کی تصدیق کی جائے گی ہے ما سے موجود نہ تھا اور تو بیند کیا جائے گی ہے ما سے موجوب لہ کا تول تول ہوگا اور اس بے کہا کہ جب ہر جو رہ کی کی شہر ہم ہوب لہ نے گھر جس موجوب لہ کا تول تول ہوگا اور اس بیتھی تو موجوب لہ ہے جو اور شرکی ہو تول ہوگا کہ کی ہو جوب لہ سے موجوب لہ کا تول جو گا اور اس بوتم ہو آئے گی جراگر واجب نے کوئی شے معین کر دی اور کہا کہ بیکی ہو تو موجوب لہ سے اس بھر جس کی اس بھر ہم ہوب لہ نے جو دار شرکی ہو تول ہوگا کہ کی ہو اور دور سے نے کہا کہ ہو ہوب لہ کے سے موجوب لہ نے جو دار شرکی ہو تول ہوگا کہ کی ہو ہو ہو اور دور سے نے کہا کہ ہو شرک میں اختاف کیا ایک ہو گا تول ہوگا کہ کو کہ دور وہ مقدد ملک کا مگر ہے ہوتھیے جس سے کی محرف کا قول تبول ہوگا کہ کو کہ دور وہ مقدد ملک کا مگر ہے ہوتھیے جس ہے۔

اگر بہد کی چیز کوئی زیمن ہو کہ اس بی عمارت نی اور درخت کے بیں یاستو ہوں کہ وہ مسکہ وغیرہ بی اتھ ہے ہوئے ہیں یا کپڑ اہو کہ وہ رنگا ہوایا سلا ہوا ہے ہی موہوب لہنے کہا کہ تونے جھے زیمن جب بہد کی میدان تھی بی نے اس بی عمارت بنوائی اور درخت لگائے ہیں یاستو بدوں تھ کئے ہوئے یا کپڑ ابدوں رنگ کا بہد کیا تھا پھر بی نے لئے کرائے یا رنگایا ہے اور وابہ بنے کہا کہ تیں

ا تولدتعدین کینکه غلام بهد کے اس وقت سامنے نہونے پر اتفاق کیا تو تبندی اجازت پر کواہ لائے۔ ع قولہ صرف یعنی سرجائ والبتہ جو سحالمہ سرخ الموت میں پوراند ہو تکو وقور جو اس کے دار جو الکر جو سے مرض الموت میں پوراند ہو تکو وقور جو مرکم حلال نہیں ہے۔

بلک میں نے الی بی جیسی اب ہے تیجے ہدی تی تو موہوب اے اقول قبول ہوگا ای طرح اگر داری محارت یا تلواد کے حلیہ میں ایسا اختلاف کیا ہوتو بھی بھی تھم ہے میڈی میں ام مجد سے ہروایت ابن ساعہ فدکور ہے کہ زید نے عمر وکوا یک با ندی ہدی اور عمر و نے قبعنہ کرلیا اور اس سے اولا و ہوئی مجرزید نے گواہ قائم کئے کہ میں نے عمر و کو ہدکر نے سے پہلے با ندی کو مد ہرکر دیا تھا تو امام مجد کے فرمایا کہ باندی اور اس کا عقر اور اس کی اولا دکی قیمت لے لے گائی طرح اگر وا ہب مرکمیا اور باندی نے گواہ دیے کہ اس فحق کو ہدکر نے سے پہلے زید نے مجمعے مد ہرکر دیا تھا تو اس ہے۔ فاوی فرا بید میں ہے کہا گر و ہوب لہ نے باندی کو ام و لئے کہ اور اس کے بیدی کو ام و لئے کہ اور اس کا عقر اور اس کے بیدی قیمت لے لے گا اور میں تو اور اس کا عقر اور اس کے بیدی قیمت لے لے گا اور میں بی تھی ہے۔ اور اس کا عقر اور اس کے بیدی قیمت لے لے گا اور میں بی تھی ہے۔

مبدكى بابت غلام مجوركي كوابي كامسكله

زید نے عمر کا غلام بدول اس کی اجازت کے خالد کو بہد کر کے سروکردیا پھر عمر و نے دعویٰ کیا کہ بیمیرا غلام ہے اور گواہ دیئے اور قامنی نے اس کی ڈگری کردی چرعرو نے غلام کے بہدی اجازت دےدی تو خصاف نے ذکر کیا ہے کہ امام اعظم کے نزد یک اجازیت جائزندہو کی اور سے منابراس روایت کے ہے جوامام اعظم سے مروی ہے کہ سخت کے نام قامنی کا ڈگری کردیناعتو و ماضیہ کے تن على تنع موتا بي يعن عقود ما بقد تنع موجات جي ليكن فا مرافروايت كموافق تنع نبيل موتاب ايم تس الائد حلوائي في ذكركياب اور جب استحقاق کی وجہ سے بع لیخ نہیں ہوتی ہے تو ہم می سیخ شہو گا ہی سیخت کا اجازت دے دینا جائز ہو گا اور ایج کی صورت اس فلا برالروايت كے موافق فتوى ہے ايك نے دوسرے سے كہا كرتونے جي بزار درجم ببد كئے بمر بعد سكوت كرنے كہا كريں نے اس پر قبضہ میں کیا تو اس کا قول قبول ہوگا اور اس پرفتو کی ہے ہے جوا ہرا خلاطی میں ہے اگر کسی مورت نے اپنے شو ہر کو کوئی چیز ہمہ کی اور دعوى كياكه جهدير شوبرن ببدك واسطيز بردى كى بوالاسكاديوى مسوع بوكايد فناوى قامنى خاب يس ب\_ايك عورت في ابنامهر شومركومبدكيا اوركها كدهن بالخدمول بمراس كے بعدكها كدهن بالغديقى اوراييننس كى تكذيب كى بس اكراس وقت كى بالغدمورتوں كى ميعادتك بيني من بوياس من بالغ مون على علامت يائى جاتى موتواس كتول كى تقديق شدموكى اوراكراكى شدموتو بالغدند مون کی بابت ای کا قول قبول ہوگا بیززائد الفتاوی میں ہے۔ بقالی میں ہے کہ جو چیز غلام کوموٹی کی غیبت میں مبدی اس سے رجوع کرنا جائزے بشرطیک غلام ماذون مواوروا مب کاس کہنے کی کہ غلام ماذون ہے تھدین کی جائے گی اور غلام کے کوا کہ یہ ججورے مقبول شہول کے لیکن اگر گواہوں نے داہب کے اقرار کی کہ غلام مجور ہے گوائی دی تو گوائی قبول ہوگی اور گواہ تہ ہونے کی صورت میں وابب سے اس کے علم رفتم فی جائے کی اور اگر غلام غائب ہو گیا حالانکہ ببدای کے پاس ہو موٹی سے پچے خصومت نہیں کرسکتا ہے اورا گرمونی کے یاس مبدہوتو وہ عمم عمرایا جائے گابشر طیکہ داہب کے قول کی تعدیق کرے یا مواہ قائم ہوں برمحیط می ہا ایک مخص نے دوسرے سے کہا کہ میں نے بچنے میفلام کل کے روز بہد کیا تھا محرتونے تیول نہیں کیا تو واہب کا قول تبول ہوگا یہ فتا دی قان <u>ش</u> ہے۔

ا تولد کدید اسد العن اگر قلام نے کواود یے جنبوں نے کوائل دی کدید قلام مجور ہے فیر متبول اور اگر کوابوں نے کہا کدواہب نے ہمارے سامنے قرار کیا تھا کے مجور ہے مقبول ہے۔

ومولاه بارب:

### مریض کے ہبد کے بیان میں

كاب الاصل مى مركور ب كرم يقى كابرد ياصدقد جائز بين ب مرجبداس ير قبضد موجائ اور جب قبضد موكيا تو تهائى مال سے جائز ہے اور اگر سپر دکرنے سے پہلے وا مب مركيا تو بدباطل ہو كيا اور جاننا جائے كمريض كابدكرنا عقد أبد بوصيت نبيس اورتہائی ال سے اس کا اغتبار کرنا اس وجد سے میں ہے کدد ووصیت ہے بلکداس واسفے ہے کدد ارثوں کا حق مریض کے مال سے متعلق ہوتا ہے اور اس نے ہبہ کردیے میں احسان کیا تو اس کا حسان اس قدر مال سے تمبرایا جائے گا جتنا شرع نے اس کے واسطے قرار دیا ہے بعنی ایک تہائی اور جب ریتصرف عقد ہر تھی ایا کمیاتو جوشرا نظ ہرے ہیں و ومرعی ہوں کے اور از انجملہ ایک بیشرط ہے کہ واہب كر نے سے بہلے موہوب لداس ير قبعندكر لے بيجيط ميں ساكر مريض نے كوئى كمر بهدكيا اور موہوب لدنے قبعندكراليا پرواہب مر میا اورسوائے اس محرکے اس کا میچھ مال نبیس ہے تو موہوب لدایک تبائی لے لے اور باتی دو تبائی وارثوں کوواپس کردے اور بی مال باتی چروں کا ہے جوتھیم جوسکتی ہیں بانہیں ہوسکتی ہیں بیمسوط میں ہالیک مریض نے سے محض کوایک باعدی ہدی اس سے موہوب لہ نے وطی کی چروا مب مرحمیا اوراس براس قدر قرض نظا کہ تمام مال کومیط ہے تو ہدوا پس لیا جائے گا اور موہوب لہ برعقر واجب ہوگا کی بخارے یہ جواہرا ظاطی می ہرواےت ہے کہ اگرواہب مریض نے بہدی با ندی سے وطی کی تو بچہ کا نسب مریض سے نابت نه ہوگا اور موہوب لہ کواس کاعقر دیناوا ہب پر واجب ہوگا اور موہوب لہ کو ہائم کی د تبالی بچد ینے گا اور باتی وابہ بے وارثوں کو دیا جائے گااور اگرواہب نے اس کا ہاتھ کا ٹ ڈالاتو اس پرارش واجب ہونے میں دورواینیں آئی ہیں بیتا تا خانیہ میں ہے۔ اگر ہبہ یں کوئی یا ندی ہواورموہوب لدنے اس کوم کا تبدکر دیا پھر مربیض مرتمیا اوراس کا مجھمال سوائے اس یا ندی ہے تبیں ہے تو موہوب لدیر دو تہائی تیت باندی کی واجب ہوگی کہ وارثوں کو واپس وے ورند کتابت رو کروی جائے گی اور اگر قاضی نے دو تہائی تیت ویے ک موہوب لدیر ڈگری کردی چروہ بائدی مال کمابت اداکر نے سے عاجز ہوکرر فنی ہوگئی تو وارثوں کواس کے لینے کی کوئی را نہیں ہے اور اگر علم قاض سے بہلے وہ عاجز ہوئی تو وارث لوگ دو تہائی ہاندی لے لیں مے ای طرح اگر مریض کے مرتے کے بعد موہوب لہنے مكاتب كيابوتب بمى مبي عمم ہے جب تك كه قاضى نے اس كى دوتهائى والى كرنے كى ذكرى وارثوں كے نام ندكى بويعنى كتابت اس عم تضا ہے ملے واقع ہوئی ہو بیمبوط میں لکھا ہے۔

قاوی علی بیسے کے ایک محص نے اپناغلام کداس کے سوائے اس محص کا پھی مال ہیں ہے بشر طافوض ہد کیا اور ہونی ہیں بیٹر طاکی کہ جس کی قیمت ہدکی دو تہائی کے ہراہر یازیادہ ہوتو جا تزہادرا کر کم ہوتو موہوب لدکوا نعیار ہوگا کہ جانہ ہوتو ہی تک پورا کردے یا تمام ہدوالیس کر کے اپنا ہوش واپس کر لے ای طرح اگر بدول شرط کے موہوب لدنے ہوش دے دیا ہوتو بھی بھی تھم ہے سہتا تا دخانیہ میں ہے۔ ایک موالی نے ایک غلام ہدکیا اور سرد کردیا پھر موہوب لدنے واہب کو عمد آیا خطا ہے آل کیا تو غلام کو واہب کے وارثوں کو واپس کردے بیت ہے ایک تھا ہے۔ ایک تھی نے ایک تھی نے ایک تھی نے ایک تھی ہے۔ کیا اور سرد

ل قولتنتیم جومنفعت اب عاصل ہے دگر بعد ہؤار ہے بھی اس کام بھی آئے تو قابل تقسیم ہے در نتیم ۔ ع قولہ قیمت لیخی ایسی چیز عوش ہے۔ جس کی قیمت بہد کی دوتمائی کے برابر یازیادہ ہو۔ سی قول خلام کو بیمراؤٹیس کے قل کا بھی جریانہ ہے بلکہ یے جریانہ قصاص یاد بت سے علاوہ ہے اور شاید قائل سے نیام بوتو واہب کے دارتوں کو چکر جائے گا۔

کردیا طال نکداس کے سوااس کا کچھ مال نہیں ہے گھراس غلام نے وا بہ کوئل کیا تو مو بوب لہ ہے کہا جائے گا کہاس کو دے و اس کا فدید دے دے گا در اگر غلام دینا افتیار کیا تو فقط غلام دے دے اس کا فدید دے دے گا در آگر غلام دینا افتیار کیا تو فقط غلام دے دے اور پکھ ذیارہ اس کی فلام اس غلام گھرم کے دینے ہے جرم کے لگاؤ سے چھوٹ جائے گا تصف غلام بطور دو بہد کے وارثوں کو والیس و سے گا اور نصف بطور جنا بت میں دینے کے والیس کرے گا بیم موطیس ہے۔ ایک مریض نے اپنا غلام کم بھرم بیض مرکبا تو موجوب لہ کا تقرف میں جہد کیا اور اس کے سوااس کا پچھ مال نہیں ہے اور موجوب لہ نے اس کو فرو خت کر دیا پھر مریض مرکبا تو موجوب لہ کا تقرف میں وارثوں کو غلام کی دول میں گھر میں ہے۔ ایک مریض نے اپنا غلام کی خص کو بہد کیا اور اس پراس قدر قرض ہے کہ غلام کی تیت کو چیلے ہو موال نکہ سوائے غلام کے اس کا پچھ مال نہیں ہے پھر وا میب کے مرنے سے پہلے موجوب لہ نے اس کو آزاد کیا تو جائز ہے ادر آگر اس کے مرنے کے بعد آزاد کیا تو جائز ہیں ہے۔

اگر مریض نے ایسی کوئی شے ہبد کی جواس کا تہائی مال نہیں ہوتی ہے بلکہ زیادہ ہوتی ہے تو با خیار

موہوب لہ تہائی ہے جس قدرزیادہ ہے واپس دے ہے

الرمريض نے ايك من جھو بارے تين سودرہم قيمت كاس شرط سے بهد كئے كدمو بوب لدجو تي سالم بسودرہم قيمت

ا قولدو وتبالی مین جبکہ وارثوں نے مریض کانعل جائز ندر کھا تو فقط ایک تبائی میں جومیت کی ملک ہے جواز ہوگا اور دو تبالی حق ورشہ ہے۔ یع قولہ منیں ....اس واسطے کہ بلاشر طاموش کے وہ اُنٹی ند ہوگا محابا قارعایت کر کے عمد أمغت دے دینا بلاشر طاموش میں ہے اس واسطے والیس نہیں مثا کہ واسب مر چکا

اگرمریش نے اپنے بیٹے کو غلام بہد کیا حالا نکہ بیٹے کا اس غلام پر قرضہ ہے ہیں اگر مریش اس مرض ہے اچھا ہو گیا تو بہد جا زہاد ہا اور اگر مرکیا تو وہ غلام وارثوں کا ہو گیا اور قرضو وکرے گاہیا تار خانیہ ہی ہے۔ اگر وابب نے بہدے دروی کی ہے اور موہوب لہ میں وہ تع ہوا تھا ہی اگر بھتم قاضی واپس لیا ہے تو رجوع سے اور موہوب لہ میں وہ تع ہوا تھا ہی اگر بھتم قاضی واپس لیا ہے تو رجوع سے اور موہوب لہ وگر مرجائے تو اس کے وارثوں وقرض خواہوں کو وابب کا پیچھا پکڑنے کی راہ نیس ہے اور اگر بھتم قاضی رجوع نیس واقع ہوا تو وابب کے رجوع کر نے اور ما تکنے کے دقت مریش کا واپس وین کا واپس وینا بھڑ لہ جدید بہد کے قرار دیا جائے گا پس ایک تھائی میں ہے جا تو ہوگا افر طیکہ موہوب لہ پر ترضہ بوری کرنا باطل تھر اکر بھروہ شریت ہوگا ایس میں ہوگا اور میں ہے۔ ایک مریش کے وابس دی تو جا تو بھر بہد کے دور سرے مریش کو بہد کی پر موہوب لہ نے اپنی طرف سے بھر وہ بہد کے دور ایس کے دور وہ بی باعدی وابس کے موہوب لہ نے کا جو اس نے بہد کے دور اس کے بہد کے دور ایس کے دور وہ بی باعدی وابس کے بی موہوب لہ ہوگا ہو تو بہد کے دور اس نے بہد کیا ہو اس میں ہو وہ بی موہوب لہ بی کیا وہ بی کی دور ہو بی باعدی وابس کے دور وہ بی باعدی وابس کو دوابس کے تو بہد کی دور ہو کی موہوب لہ کو جو اس نے بہد کیا اس نے بی دور کی موہوب لہ کی موہوب لہ کی دور کی موہوب لہ کی موہوب لی موہوب لی موہوب لی موہوب لی موہوب لی موہوب لی موہوب لیا کی موہوب لیک کی موہوب لی موہوب لیک کی موہوب لیک کی موہوب لیا کی موہوب لیک کی کی کی کی کی موہوب لیک کی کی

فتاوي عالمگيري ..... طد 🔾 کتاب الهبة

کہاجائے تو بھی کئی تھم ہےاوراگر مرض الموت کی بیاری تھی تو بدوں وارثان کی اجازت کے جائز نہیں ہے،ورمرض الموت کی بہچان شی طرح طرح کے کلام بیں مگرفتو ٹی کے واسطے بیقول مختار ہے کداگر ایسا مرض ہو کہا کثر اس ہے آ دمی نہیں بچتا ہے تو وہ مرض الموت ہے خواہ وہ بیار بستر پر پڑم کیا ہویانہیں میضمرات میں ہے۔

مرض الموت سے کیامراد ہے؟ کس بہدکومرض الموت کا بہدقر اردیا جاسکتا ہے؟

فقيدابوالليث في مايا كدم ض الموت ال كوكت بي كدكم ابوكر تمازنه باه سكاوريد بجان بنديده إورام اي كولية ہیں میرجو ہرة النیر ومیں ہے ایک مریضہ نے اپنا مہرا ہے شو ہرکو ہد کمیا بھرمر کی تو فقیہ ابوجعفر نے فرمایا کہ اگر ہبہ کے وقت و والی تھی ک ا پی مفرورتوں کے واسطے ائٹنی بیٹھی تھی اور بدول مددگار کے لوٹ آتی تھی توو و بمزلے تندرست کے قرار دی جائے کی کداس کا بہتے ہوگا ميفاوي قاضى خان ين مياور لنجا ورمفلوج أوراشل اورمسلول أكريدت در ازتك يمارين اورسر دست موت كاخوف ته بوتو ان لوكون کا ہبکل مال سے سیجے قرار دیا جائے گا پیمبین میں ہے اگر عورت کو دروز وشروع ہوا تو اس حالت میں جوتعل اس نے کیاو و نہائی مال سے جو کا پھر اگرو واس ورو میں ج گئ تو جو بچھاس نے کیا ہے دوکل مال سے جائز کھیرے گار جو برة البیر و میں ہے۔ اگرا کے مورت نے در دز وہی اپنا مہرا ہے شو ہر کو ہبہ کیا چر بچہ بیدا ہو گیا اور وہ عورت حالت نفاس میں مرحمیٰ تو سیح نہیں ہے میرسرا جیہ ہیں ہے ایک عورت نے اپنے مرض الموت على اپنا مبرايے شو ہركو بهدكيا اوراس كا شو براس سے مبلے مركيا تو عورت كا اس كرتر كدير مبركا دعوى ی منیں ہوسکا ہے کونکہ جب تک خوداس مرض ہے ندمرے تب تک ابرائشیج ہے باں جب وہ خودمر گئی تو اس کےوارث عبر کا دعویٰ کر سکتے ہیں بیقیہ میں لکھا ہے۔ ایک مرض الموت کے مریض نے اپنی بیوی کو تمن (۱) طلاق دیں اور اس کے ہاتھ ایک حویلی فروخت کی اوراس کائمن اس کو ہبد کیا اور اس کے واسطے ہزار ورہم کی دمیت کی پھر مرحمیا حالا نکہ عورت عدت میں جیٹھی تو مشائخ میں ہے جس نے بیج کو جائز کہا ہے اس کے نزو کی وصیت اور تمن کا ہدوونوں باطل بین اور اگر تمام وارثون نے اجازت دے دی تو اس کی دو صورتیں ہیں اگرانبوں نے کہا کہ جو پچھمیت نے تھم کیا ہے ہم نے اس کی اجازت دی توومیت جائز اور بربہ باطل ہوگا اور اگر کہا کہ جو تر کھی میت نے کیا ہے ہم نے اس کی اجازت دی تو وصیت اور بہدونوں جائز ہوں کے بیٹز اللہ المفتین میں ہے اگر مولی نے اپی ام ولد کواپنی صحب شن کچھ بہد کیا تو سیجے نہیں اور اگر مرض الموت میں بہد کیا تو بھی سیجے نہیں اور وہ ومیت بھی نہ ہو جائے گالیکن اگر موت کے بعد پھے ('') دینے کی وصیت کر کمیا تو سیح ہے کذانی جواہرالفتاویٰ۔

گبارقول،بار،

### متفرقات کے بیان میں

مجوع الوازل میں اکھا ہے کہ اگر کمی نے دوسرے کو ایک بھری ہدی اور موہوب لدنے بقد کرلیا بھر واہب اس کو ایک کے بعا گااور کف کردی ہوں کے بعا گااور کف کردی ہوں کے بعا گااور کف کردی ہوں کے بعا گااور کو بھر موہوب لدی بلاا جازت واہب نے اس کو فرخ کردی ہوں سے کہ اور موہوب لدی بلاا جازت واہب نے اس کو فلع کیا تو بھری کی صورت میں موہوب لدی بلاا جازت واہب نے اس کو فلع کیا تو بھری کی صورت میں موہوب لد ذری کی بوق بھری کردیا یا کہ دیا یا کہ دیا تا گا کھورت میں وہ کیڑا لے لے اور کترے ہوئے گئے اور بے کترے ہوئے میں جس قدر

لے مقلوج جس کوفائے نے مارا ہواشل جس کے ہاتھ یا لاکٹل ہوں مسلول جس کوئل کی بیاری ہواورا لیے ہی مدفوق جس کووق ہو۔ وارٹ دیے قواس کے لئے ہیدوومیت میچ ہوجائے۔ (۷) مین کہا کہ میری وت کے احد اس قدروے دیا۔

نتصان کا فرق ہاں قد دفتصان لے لے سی عیط علی ہے فناوئ آ ہو علی تکھا ہے کہ زید کے عرور ڈیز مدودہ م آتے ہیں جن علی
سے سودہ م فی الحال اوا کرنے ہیں اور بچاس کی میعاو ہے پھر قرض خواہ نے مدیون کو بچاس ہد کئے تو آیا ہے بچاس ورہ م فی الحال
والے شرد کے جائیں گے یا میعاوی ورہموں علی قرار دیئے جائیں گئوا مام بر بان الدین مرغنیا تی نے تو کا دیا کہ وونوں علی سے
قرار و سے جائیں گئا وراہیا ہی قاضی بدلج الدین نے فتو کی دیا ہے بیتا تار خانیہ علی ہے۔ مریضہ ورت نے کہا کہ میر امیر سے حوم مرئیل ہے تو ہمار سے نو ویک الدین تے فتو کی دیا ہے المقاوی علی ہوا م مام علی ساوری سے دریا فت کیا گیا کہ ایک فنص نے
کی مرئیل ہے تو ہمار سے نو ویک شوہر بری شہوگا میزوں القاوی علی ہے امام ہمام علی ساوری سے دریا فت کیا گیا کہ ایک فنوں نے
اپنی ہوی سے کہا کہ جھے اپنی تمام الحاک برد کر دے اس نے کہا کہ علی نے بردکر دی پس اس عیں مہر واقل ہوگا یا نہیں تو شن نے فر مایا
کہ نیس میں ہر واقل ہوگا یا نہیں تو شن نے نہا کہ علی نے بردکر دی پس اس عیں مہر واقل ہوگا یا نہیں تو شن نے فر مایا
کہ نہیں ہیا تار خانیہ علی ہے۔

اگر عورت نے جاہا کہ شوہرکوائی طرح مہر ببدکرے کہ جب جائے ہر مہر عود کرد ہوت ایک موتی یا کیڑے پر ملح کر نے اور اس کو ضدد کھے اور شوہرکو ہری کروے ہر کا کر اگر عورت مرکی تو عقد کا اس کو ضدد کھے اور شوہرکو ہری کروے ہر کا گر اگر عورت مرکی تو عقد کا لاوم ہوجائے گا یہ فرائے گا یہ فرائے گا اور خیادروا ہے باطل ہوجائے گا یہ فرائے الفتاوی میں لکھا ہے اور اگر عورت نے جاہا کہ اگر مرجائے تو اس کا مہراس کے شوہرکو ہیں ہوجائے اور اگر جستی د ہے تو مہر مجی شوہر پر رہے تو یوں کرے کہ ایک کیڑ ارومال میں لیٹا ہوا بحوض اپنے مہرکے شوہر سے فرید کرے ہی اگر مرکی تو خیاروا ہے کہ اس مرکز اشوہرکو وائی کر سکتی ہے یہ فرید کرے ہی اگر مرکن تو خیارو ہے باطل ہوجائے گا اور اگر زعم ورعی تو خیاروا ہے کی وجہ سے وہ کیڑ اشوہرکو وائی کر سکتی ہے یہ

ل قوله عاریت مینی باپ نے کہا کہ میں مان زمورہ غیرہ میں نے فقط عاریت دیا تھاا ورشو ہرنے کہا کرٹیس بلکہ تو نے جیز ہر کیا تھا جیسے رسم زمانہ ہے۔ ع قولہ تکذیب مترجم کہتا ہے کہ جارے بہاں ای صورت میں باب کا تول تبول ندہوگا دانلہ اعلم یہ سے قولہ طلاق بینی عربی زبان میں طلاق وی یا آزاد کیا تو قامنی تھم دیسے گا گرچہ دوجا تل ہو۔

کے ایسی صورتوں کا بیان جس میں ہبہ فتنے کا سبب بن سکتا ہے تو عدالت ہے رجوع کرے ہے

امام ابوالقاسم سدریافت کیا گیا کہ ایک فخص نے اپ ٹریک کو کھا کہ مرامال ہر سائ لاکے کو بطور ہہ کد دے دے اوراس کو بیتھم کردیا اور ٹریک نے دینے سے انکار کیا ہیں آیالا کے کوائل کے ساتھ قصومت کا افتیار ہے تو تی نے فر مایا کہ بیا ایا تی ہوراس کو بیتھم کردیا اور ٹریک ہوا اور فیہ ہوگا جب بوگا جب بوگا جب بوگا جب بوگا جب بوگا جب بوگا جب بوگر ایک اگر اسکا افرار اسکا افرار سے کے نہوتو بیٹے کو فصومت کا افتیار ہے بیٹر طیکر ٹریک مال کا اور دیا لت کا افرار کرتا ہو بیا وی ہی ہے ایک امیر نے ایک فیصل کو ایک بائدی ہوگی ہوں اور موجوب لہ نے وار ٹائن مقت لیک جب تالی کو جب تلاش کیا تو نہ پایا اور وہ جانک ہوا کو جس ایک تاجوب کو جب تلاش کیا تو نہ پایا اور وہ جانک ہوا کو جب تلاش کیا تو نہ پایا اور وہ جانک ہوا کہ جس ایک کوچوز سے دیا ہوں تو ضائع ہوگی ہوں اور موجوب لہ نے وار ٹائن مقت لی وجب تلاش کیا تو ف سرج اس کو جانک ہوا ہو گئی ہوا سے نہ بیش کر سے دیا ہوں تو فئی گئی ہوائی کے بائن کو جانک ہوائی کی جانک کی جو ایسے ایک کوچوز سے دیا ہوں تو نہ بیا گئی گئی ہوائی کے بائن کہ موجوب لہ وہوب کہ دیا ہو تو ایسے در ہم قابون کے بائن کو دھوب کہ دیا ہو تو ایک کو جانک کی جانک کی جو بائن کے کہوں کو جانک کی جو بائن کی کو جانک کو جانک کر جانک کو جانک کو جانک کی جانک کی گئی ہوائی کے بائن کہ موجوب لہ سے خصومت کر سے مائی کی جو ایسے کی ایک کا موجوب لہ سے خصومت کر سے مائی کو بین کر دیے کی وجہ سے زیمن کو تھی اس کا مائل کر دیا ہو تو ایسے کی اس کو ایک کی جو واجب پر بائش کر سے بیوائی گئی ہے اسے ایک کو ایک کو ایک کی اور الی ہو تو ایسے کا اس کو واپس دیا سے دیا ہو ایک کھول کی ہے دو ایسے کی ایک کا مطال کے دو ایسے دیا ہو ایک کو ایک کو ایک کو دیا ہو کہوں گئی کو دو گئی گیا تو جو بھواں نے دیا ہے اس کو واپس دی دیا ہو ایک کو ایک کو ایسے دیا ہو ایک کو ایک کو دیا ہو واجب پر بائش کر دیا ہو کہوں گئی کو دی گھورہ گھوں آیا تو جو بھواں نے دیا ہو ایک کو ایک کو ایک کو دیا ہو ایک کو ایک کو دیا ہو کہوں کی کو دیا ہو کو گئی کی دیا ہو کو ایک کو دیا ہو کو گئی کو دیا ہو کو گئی کی کو دیا ہو کو گئی کی کو دیا ہو کو گئی کی کو کھور کی گھورہ گھوں گئی گئی کو کو کھور کی کھور گھوں گئی کی کو کھور کی کھور گھوں کو کھور کی گھور کی گھور کو گئی کی کو کھور کی کھور کی کھور کی کھور کو کھور کی کو کھور کی کھور کی

ل اقرار یعنی کبتا ہوکہ باں پاڑ کا ہے باپ کی طرف ہے اکیل ہے اور اس کا باپ میراشر یک اور اس کا مال میرے پاس ہے۔

جائے بردومتعاش ایک دوسرے کو چزیں بھیجا کرتے ہیں بر رشوت ہے کہ اس سے ملک ٹابت نہیں ہوتی ہے اور دیے والے کو والیس لینے کا اختیار ہے۔

این اجر سے دریافت کیا گیا کہ ایک فتص حمام شی گیا اور صاحب حمام کواجرت دے دی اور ایک بیالہ پائی ہے دوش سے
پائی لیا کہ جس کوجام والے نے ہمارے ملک کی عادت ہے موافق اس فتص کودے ویا تھا پس آیا ہے پائی اس فتص بجر لینے والے کی ملک ہوگا ہا تمام والے کی ملک رہے گا اور حمام میں آنے والوں کواس کی طرف سے اباحت ہوگی تو بنے نے فر مایا کہ وہ فتص اس پائی کا بہ نسبت دوسروں کے زیادہ سے تقی ہوگیا لیکن اس کی ملک نہیں ہوا ہے تا تار خانیہ میں ہے ایک فتص نے کسی اجزیہ طورت کو پھھ مال زنا کے ارادہ سے دیا پس اگر اس عورت سے یوں کہا کہ میں تھے اس واسط دیتا ہوں کہ تیرے ساتھ زنا کروں تو اس کو والیس کرنے کا اختیار ہے اور اگر زنا کے ادادہ سے بہ کیا اور وہ قائم ہو و والیس لے سک ہو در شہیں ہوتھ ہے میں کھا ہے تو اندش الاسلام میں تلما ہے کہ اگر فار میٹ سے اور اگر کی مار نے بہ قادر ہو یہ فالم میں تکھا ہے اور گی ہوا یا اور اس کو مار پیٹ اور گالیوں کی فلا مہ میں تکھا ہے اور گالیوں کی فلا مہ میں تکھا ہے اور میرے والد سے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص نے اپنی عورت سے جھڑ اپھیلایا اور اس کو مار پیٹ اور گالیوں کی فلا مہ میں تکھا ہے اور میرے والد سے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص نے اپنی عورت سے جھڑ اپھیلایا اور اس کو مار پیٹ اور گالیوں کی فلا مہ میں تکھا ہے اور میرے والد سے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص نے اپنی عورت سے جھڑ اپھیلایا اور اس کو مار پیٹ اور گالیوں کی

ل قول متعاشق یعنی دوالے خبطی جوسوائے دین کے دنیاوی لذت کی نظر ہے انہے او پرعشق کا نام جموت باند ہتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کو چیزیں جمیح ہیں۔ سے قولہ نورد زاقول بیریم مجوس ہے اوراس کا ہید نودحرام ہے چتانچے کتاب الراہت دیکھوپس مسئلہ میں فقط عید کا تقلم محصے ہے۔ سے لقیط جو بچہ براہواکس کو بلااور وہ اٹھالایا جیسا کہ کتاب المقیط میں مفصل ہے پاس وہ بچے نقیط اوراغیانے والاملتظیم بکسرو نفاق ہے۔

ایذا پہنچائی یہاں تک کہ تورت نے اس کو اپنا مہر بہہ کر ویا اور مرد نے اس کو پھی موض نہیں دی اپس آیا رجوع کرنے کا اختیار ہے قد میر سے والد نے فر مایا کہ السی براُت باطل ہے بیتا تار خانیہ میں ہے۔ فناوی نئی میں ہے کہ شخ جم الدین ہے دریافت کیا گیا کہ ایک عورت نے اسپے شوہر کو اس کی ورخواست ہے بھی مال دیا تا کہ وہ وہنی گزراں کرے پھر اس کے شوہر پر شوہر کے بعض قرض خواہ سے نہ اپ کے اس کی ورخواست ہے بھی مال دیا تا کہ وہ وہنی گزراں کرے پھر اس کے شوہر کو اس نے تابو یا کہ باوجود مورت کی ملک کے اس کا شوہر اس میں تصرف کر لے تو لے کہایا قرض دیا ہوتو نہیں لے ساتھ ہے اور اگر اس طور سے دیا تھا کہ باوجود مورت کی ملک کے اس کا شوہر اس میں تصرف کر لے تو لے کہایا قرض دیا ہوتو نہیں ہے۔ کہایا قرض دیا ہوتو نہیں ہے۔ کہا تو ہورا میں ہے۔ کہایا قرض دیا ہوتو نہیں ہے۔ کہایا قرض دیا ہوتو نہیں ہے۔

غلام کواگرا حساس ہوکہ مالک برامانے گاتو ہدنہ کرے

ذی اورمسلمان کے ہید کےسلسلہ میں احکام مشترک ہیں ہے

ا مین حل باطل ند برگا بلکداس سے موافذ وکریں مے یاستنف ہے تمافضل کے موضعہ ۔ ی تولد مستامی وور بل جوامان کے مرآیا۔ (۱) قول اس کا بعنی مرتد نے اگر موش دیا تو باطل ہے۔

اور اگرح بی کمی شخص کے حصد بیں پڑااس نے اس کوآ زاد کر دیا پھریہ بہدیسب خرید وغیرہ کے اس کول میا تو وا ہب کو ہہ ہے رجوع کرنے کا اختیار نہ ہوگا اور اگر حربی نے بہد کیا ہواور جہاو ہیں قید ہوا اور کمی شخص کے حصہ بیں آیا تو اپنی ہبدے رجوع نہیں کرسکتا ہے اس طرح اگر آزاد کیا عمیا تو بھی رجوع نہیں کرسکتا ہے میں مسوط ہیں ہے۔

ایک نصرانی نے مسلمان کوکوئی چیز ہرگ اس نے شراب وض میں دی تو نصرانی اپنی ہدے رجوع کرسکتا ہے بیمعیا سرحسی مل ہے ایک حربی نے دوسرے حربی کو بچھ ہد کیا مجر دونوں حربی کے وطن و ملک والے سب یا وونوں حربی مسلمان ہو گئے اور وارالاسلام من علية عنووامب كومبد ي مرجوع كالفتيار باوراس في وض دردياموتوموموب لديدوايس مبس السكاب میمسوط میں ہے بھیمیہ میں ہے کہ می عمرالسفی سے در یافت کیا گیا کہ ایک فض نے اپنی اولا دکو تھم دیا کہ فلاں جانب جوز مین ہے اس کو ہا ہم تقتیم کرلواور مراواس کی تملیک ہے چرانہوں نے تقییم کرنی اور اس تقتیم پر راضی ہو مجے بس آیا ان کی ملیت ٹابت ہو جائے گی یا احتیان باقی رے کی کہ باب ان سب سے کے کہ مین فے تم کوان زمینوں کا مالک کیابا ہرایک سے کے کہ میں نے بچے اس قطعہ زمین كا جونطيحه وكرك تيرے حصر مل آيے مالك كياتو شخ نے فرمايا كنبيل اور ميى مستله حسن سے دريافت كيا كيا نبول نے فرمايا كتقسيم ا ان کی ملیت ابت ندمو کی بیتا تار فائید على ب فتخ سے بوج ما کدا يك ورت نے كر باس اے شو بر كے با تعافر و خت كيا اور و مثن جوشو ہر پر ہےاہے بیٹے کوبطریق انعام وصلدتم کے دینے کے امر ادیا پھر بیٹا مرکیا تو شمن کس کو ملے گا فر مایا کہ سب عورت جمو ملے گااور جنے کی میراث نہ قزار دیا جائے گا یہ فماوی محمد بن محود ستروشن عل ہے۔ باپ اور اس کا بیٹا جنگل میں ہیں اور دونوں کے ساتھ اس قدر پانی ہے کہ ایک کے واسطے کافی ہوسکتا ہے تو دونوں میں سے سے کون مخص پانی کامسخق ہے تو فر مایا کہ بیٹا تنزیادہ مستق ہے کیونکہ اگر باب احق ہوتو مٹے پر واجب ہوگا کہ اپنے باپ کو پانی بکائے اگر ہاپ کو پکایا تو خود پیاس سے مرکبیا ہی بدامراس کی طرف سے اپنے آپ کوئل کرنے پراعانت کر ناتھ پر ااور اگر خود پی لیا تو باپ کواہے قل نفس کامعین ند کیا ایس میصورت ایسی ہوگئی کہ دو محض ہیں ایک نے ا بے آپ کول کیا اور ووسرے نے ووسرے مخص کول کیا تو اپنے شیئ لل کرنے والا زیادہ گنہگار ہے اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضرت سيدعالم عليدالصلوة والسلام في فرمايا كه جس خفس في تيز چيز سے اپنے آپ کوتل كياوه قيامت ميں اس حال سے آئے گاك اس کے ہاتھ میں سے تیز چیز ہوگی کہائی ہیٹ میں مارتا ہوگا کذائی الظمیر بیونی بعض التح الحيط - قال جب میں نے ور يادت كيا كدا يك محض نے بادشاہ کواپنا حال لکھااور درخواست کی کہ مجھے فلال زین محدود ہ کا مالک کردے اور بادشاہ نے اس کے نام فرمان کرامت عنوان اس کی عرضی کی پشت بر تکھوایا کہ میں نے تھو کواس زمین کا ما لک کردیا ہی آیا ملک ہو گئی یا قبول کر ہ سلطان کی طرف سے ایک بى مجلى من واقع مونا جا ہے تو فرمایا كەرىتىلىك قياسا ايى بى بے كىملى واحد مين قبول مونا جا يے ليكن چونكه رسائي معدر بےللدا اس كاسوال وعرضى بجائے اس كى حاضرى كے قرار دى جائے كى مجر جب سلطان نے تھم دے ديا اوراس نے فرمان اس كى طرف ہے

ا تول عورت کوال واسطے کہ بہد پوران مواقع کے پہر مرکیا۔ ع قولہ بیٹا مستق ہے ....واضح بوکوا پی جان کوئل کرنا یا سب بونا زیادہ گناہ ہے اور باپ و بیٹے میں بیفرق ہے کہ بیٹا پی ملک میں باب کو مقدم رکھا اور باپ پر بیٹن میں ہے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ پیاس میں س کو با یا جائے کو ککہ دونوں کے واسط کا فی نمیس مین دونوں کی جائے میں اپنا قام بوا کہ بیٹا ہوئی دونوں کہ جائے ہیں اپنا قام بوا کہ بیاں مستق نمیس کے فیک دونوں کے واسط کی نمیس میں بیات کا میں مورت بول کے بیات بیات کا میں مورت بول کے بیات بیٹر میں بیات کا میں بواج اس میں بیات کا میں بواج ہے بیات بول مورت بول کے ایک اپنا قام بواج ہے دونوں کو بیات فتہ کے ہے۔ کہ ایک ایک ایک بواج ہے ایک ایک بیات فتہ کے ہے۔

اللياتومالك موكيايه جوابرالعتادي مي بــــــ

المام حام محد بن الحن في سيركبير على فرما ياكدا كرامام اسلام في مال فنيمت وارالحرب على غاز يول محدورميان مسيم كياياجو مود اگر اس کے ساتھ کیکے چلے گئے بتے ان کے ہاتھ فروخت کر دیا مجرد شمن نے ان کو آگھیرا اور دارالاسلام بیں لانے بتائے پس خريداروں يا ان لوگوں نے جن كے حصہ بن آيا ہے مير جا إكداس كوجلا كر خاكر وين اس قصد سے انہوں نے اسباب اتار كر پھينك ویا پھر کچھ ہو لے کہ جو تفص اس میں سے جو چیز لے لے وہ ای کی ہے ہیں بہت سے مسلمانوں نے لے لی تو لیتے ہی ان کی ہوجائے گ خواواس کودارالاسلام میں لے آئے یا شالائے ہوں اورا مام محد نے اس کی مجدید بیان کی کدیدامران کی طرف سے بمنز لہ میدکرویے کے ہے بیدذ خیروش ہے اور کتاب الصید میں ایک مدیث ذکر کی جو دلالت کرتی ہے کہ اگر کسی مخص کو ہدیہ بھیجا جائے اور وہ اینے علیسوں کے ساتھ بیٹا ہوتو وہ بربداس می جلیسوں میں مشترک ہوتا ہا در طحاویؓ نے فر ایا کہ اگر مدیدایس چیز ہو کہ متل قسمت نہیں ہے جیسے کیڑایاتی الحال کمانے کے لائن نہ ہو جیسے کوشت وغیروتو اس کے جلیسوں کواس میں سے چھوندویا جائے گا اور اگر لائق تعتبیم ہو اور فی الحال کمانے کے لائق موتو اسے جلیسوں کے لئے اس عمل سے حصد لگائے اور باتی استے الل وعیال کے واسطے رکھ لے سے تا تارخانی سے ایک مخص مر میااور کسی مخص نے اس کے بینے کے پاس اس کی تعین کے لئے کیڑا بھیجا ہی آیا بیااس کیڑے کا مالک ہوجائے گاختی کہ اس کوجائز ہوگا کہ اس کپڑے کور کھ لے اور دوسرے میں اس کی تلفین کر لے تو تھم یہ ہے کہ اگر میت ایسا مخص تھا کہ اس كے علم وفقاہت يا يرجيز گارى كے باعث سے لوگ اس كے كفن وينے كومتبرك مجعة مول تو بينا ما لك ند موكا اور اگر بينے نے دوسرے کپڑے میں کفن دیا تو واجب ہوگا کہ وہ کپڑااس کے مالک کوواپس کروے اور اگراپیانہ ہوتو لڑ کے کو جائز ہوگا کہ کپڑے کوجس طرح جاہے صرف میں لائے میسراج الوہاج میں ہے اگر باپ نے اپنے نابالغ کوکوئی تھر بہد کیا اور اس کے حدود وحقوق بیان نہ کئے اوروہ کمرئسی دوسرے کے یاس بہدے وقت والعیت میں تھااورمتودع اس میں رہتا تھاتو عقد بہدے تابالغ اس کا مالک ہوجائے گا اوراس تھم میں مدقد بھی مثل مبدے ہے بیجوا ہرا خلاطی میں ہے۔

يارفوله باب:

### صدقہ کے بیان میں

### صدقه منقسم وغيرمنقسم كابيان 🏠

مدقد منقسم فی منتسب کی منتل ہدیے ہادراس میں بھی شل ہدکے بعدی منرورت ہے لیکن فرق بہ کہ صدقہ جب بورا ہو جائے تو یہ بررجوع نہیں کرسکتا ہے خواہ کی غی کوصد قد دیا ہو یا فقیر کواور ہمار بیضے اسحاب نے فرمایا کرفن کوصد قد دینا شل ہدک ہے بید بسوط میں ہو فی بعض نے الحیط ۔ اگر کی تفض کو ایک گھر صدقہ دیا تو والی نہیں لے سکتا ہے خواہ منصد تی علیہ فی ہو یا فقیر ہو یہ مفتمرات میں ہے اگر صدقہ کی ایک کیڑا دیا اس نے بیگان کر کے کہ بیہ بریا عادیت ہے لیا اور پھر دینے والے کو والیس کیا تو دینے والے کو والیس کیا تو دینے والے کو ایک کی کر جب دوسرے نے اس پر قبضہ کیا تب بی اس کی ملک سے وہ کی رائعل چکا اور اگر اور اس کی اور استحد کی تب بی اس کی ملک سے وہ کی اور استحد کیا تب بی اس کی ملک سے وہ کی رائعل چکا اور اگر سے لیا تو اس پر والیس کر و بیا واجب ہے بیسراج الو باج میں ہے بہدی نہیں ہوتا ہے جب تک کہ ذبان سے قبول نہ کرے اور استحد کا مدت جاری تھی کہ فقیروں کو صد قد دیتے تھے بدوں اس کے کہ صد قد بدوں زبان سے قبول کرنے کے بی موتا ہے کیونہ ہرز مانہ میں ایک عادت جاری تھی کہ فقیروں کو صد قد دیتے تھے بدوں اس کے کہ

۔ تولمنتسم یعنی جو چیز اس طرح تقتیم ہو تکتی ہو کہ بعد تقتیم ہے بھی اس ہے وہ نفع ملناممکن ہوجو بٹوارے سے پہلے تھاوغیر منتسم اس سے برخلاف ہے۔

ان کی طرف سے زبانی قبول پایا جائے بیتند میں ہا اور صدقہ فاسد شل مہدفاسد کے ہے بیوجیز کردری میں ہے اگر دوغتی آ دمیوں کو صدقہ و یا تو ایک روایت میں امام اعظم سے جائز ہے اور سی صاحبین کا قول ہے اور اگر دوفقیروں کوصدقہ دیا تو بالا جماع جائز ہے بیہ سراجید میں ہے اگر جائے گئے اور ایک ساتھ ہے گئے ہے۔
مراجید میں ہے اگر چاندی گدافتہ کا ایک گڑا دوفقیروں کو صدقہ دیا تو بالا تفاق جائز ہے بیہ سوط میں ہے اور اگر سائل یا بختاج کو بطور حاجت کے مرحطا کیا اور صرح کے صدقہ ہوتا بیان نہ کیا تو انجسا نار جوع نہیں کر سکتا ہے بیہ جسوط میں ہے۔ ایک محفول کے ہاتھ میں درہم تھاس نے کہا کہ دوس کے مطا کیا اور صرح کے صدف کے ہاتھ میں درہم تھاس نے کہا کہ دوس کے سال درہموں کو صدفہ کر دول پھر اس محفق کے ان انصادی بھندہ الدداھد بینی اللہ تعالی کے واسط اپنے اور رکھتا ہوں کہ میں ان درہموں کو صدفہ کر دول پھر اس کے اس کے کہا تا کہ جائز ہے اور اگر اس نے صدفہ نہ کے بہاں تک کہ سب تھے ہو گئتو اس پر بھے صدفہ دکتا ہوں کہ میں ان درہموں کو مدف کے بہاں تک کہ سب تھے ہو

فادئی میں ہے کہ این سلمۃ سے دریافت کیا گیا کہ ایک فخص نے ایک فورت کومدقہ دیا اور وہ تنکدست فی طرح براس کا الدار ہے تو بی نے نے فر مایا کہ اگراس کا حوبر خوش کر رال سے اس کو فقد دیا ہے تو وہ مورت اپنے شوہر کے خلا کے سب بی تی جائے گی بید حاوی میں ہے منتی میں ام محد ہے ہوا ہے ابہ مذکور ہے کہ ایک فخص نے دوسر ہے کو بچے مصدقہ د دے کر ہر و کیا بھراس سے معدقہ کا اقالہ کرنا چا با اس نے اقالہ کر دیا تو جب تک اس پر قبضہ نہ کرے جا ترخیل ہے کونکہ یہ مستقل نہیہ ہے اورا اگر بجائے صدفہ کے اس صورت میں کی ذی دم محرم کو بہد کیا تو جب تک اس پر قبضہ نہ کرے جا ترخیل ہے کونکہ یہ مستقل نہیہ ہے اورا اگر بجائے صدفہ کے اس صورت میں کی ذی درم محرم کو بہد کیا تو بھی بھی مجم ہے اورا مام محد نے فر مایا کہ برا یہ عقار میں جس کوقاضی نے فتح نہیں کر دیا ہا سے مصدفہ کا میں ہے اور امام ابو یوست نے فر مایا کہ اور اس میں فصومت کی اور موہوب لہ نے اقالہ کر دیا تو اور اس کا مال ہے اگر چہ قبضہ نہ کی اور امام ابو یوست نے فر مایا کہ اگر دونوں نے باہم صدفہ کا اقالہ کر لیا اور اور امام ابو یوست نے فر مایا کہ اگر دونوں نے باہم صدفہ کا اقالہ کر لیا اور اور امام ابو یوست نے فر مایا کہ اگر دونوں نے باہم صدفہ کا اقالہ کر لیا اور اور امام ابو یوست نے در مایا کہ اور امام ابو یوست نے فر مایا کہ اور امام ابو یوست ہے در ہو کا کا فقیار ہے کہ کوئکہ برعقد نصف صدفہ ہے اور امام ان می تو اس کے بعد میں اس کونصف بہد ہے درج کا افقیار ہے کوئکہ برعقد نصف علی دو میں اس کونصف ہیں ہے۔ کہ درج کا افقیار ہے کوئکہ برعقد نصف علی دو میں اس کونصف ہیں ہے۔ کہ درج کا افقیار ہے کوئکہ برعقد نصف علی دو میں میں ہے۔

جائز ہو جائے گا اور اگر ایجاب دو فخصوں کے واسطے واقع ہواور دونوں ہیں سے ہرایک ایسا ہوکہ بوبہ ہمن الوجوہ مالک ہوتا ہے تو ایجاب دونوں کے تن ہیں ہوگا اور اس وقت شیوع احدالجائین سے تابت ہوجائے گائیں جس بجہد کے نز دیک احدالجائین سے شیوع کا تحقق ہوتا مانع ہوتا ہے اس کے نز دیک جو از ایجاب نہ ہوگا یہ بھیا گرسی خفص کوصد قد دیا اور سپر دکر دیا پھر منصد ق علیہ مرکبا اور جس نے صدقہ دیا اور جس نے مدقہ دیا ہے جن اس کا وارث ہوا اس نے سیصد قد میراث میں پایا تو اس کو لینے میں پھر ڈرنبیں ہے بیٹل ہو مرکبا تو اس کو لینے میں پھر ڈرنبیں ہے بیٹل ہو مدارکا کرا یہ وغیرہ حاصلات مسکینوں پرصد قد کر دیایا کہا کہ میر اگر مسکینوں پرصد قد سے تو جب تک دوز تدہ ہے صد قد کر دیایا کہا کہ میر اگر مسکینوں پرصد قد سے تو جب تک دوز تدہ ہے صد قد کر دیایا کو ایر وارو کرا یہ حاصلات اس کی براث ہوجائے گی بیذ خیرہ میں ہے۔

اگر یوں کہا کہ جس چیز کا میں مالک ہوں یا سب وہ چیزیں جس کا میں مالک ہوں مسکینوں پرصدقہ ہےتو اس پر واجب ہے کہ سب مجھ جواس کی ملک میں ہےصدقہ کردے ﷺ

اگروہ زندہ رہااوراس نے داری قیت صدقہ کردی تو کائی ہے لیٹی تن داجب سے اداہوگیا ہے ہموط ہیں ہے اگر کس نے کہا کہ ہر امال یا جس کا بس باکہ ہوں مسکنوں رصد قد ہے تو یہ الل نوج پر کھاجائے گا ادراس ہیں ہرجش جس ہیں ذکو قد احب ہوتی ہوں کا خین ہوں یا نہ ہوں اور خواہ اس تحض پر اس قدر قر ضہ ہوکہ تمام مال کو گھر ہے ہوئے ہے یا قرضہ نہ واورا مام ابو بوسٹ نے فرمایا کہ الی ادامی جن بی بحر فرایا جاتا ہے وہ مجھی داخل موں گا اور امام محد کے ذری کے داخل نہ ہوں گی اور خدمت کے دقتی بعنی مملوک خواہ خاام ہوں پا بھوں کی اور ادام محد کے در قبل نہ ہوں گی اور خدمت کے دقتی بعنی مملوک خواہ خاام ہوں پا بھی یا اور امام محد کے در قبل نہ ہوں گی اور خدمت کے دقتی بعنی مملوک خواہ خاام ہوں پا بھی داخل ہوں پا بھی داخل نہ ہوں گی اور خدمت کے دقتی بھی مملوک خواہ خاام ہوں پا بھی داخل نہ ہوں گی اور احداث البیت اور بہننے کے کہڑے اور استعمال کے اورا وہتھیا داورا کی بھی چیز میں جو اموال زکو قد ہی سے ٹیس واخل نہ ہوں گی اور بھی محدد کر دے بید آباس اور بعض مصائح نے کہا کہ اگر اس نے بوں کہا کہ جس چیز کا بھی مالک بھی وہ بھی اس وہ چیز میں جس کا بھی مالک ہوں گا سب وہ کہ تھی ہے اور مرف آباس وہ تھی میں واخل سے کہ کہ میں ہوں کے اس وہ بھی محدد کر دے بید آباس اور کی محدد کہ دوراک ہوں کا سب میں ہوں کہ کہ دوراک ہوں کہ جس کی مقدار اس میں وہ بھی محدد کر دے اور کی محدد کر دے اور کی محدد کر دے اور کم اس میں جس وہ دوراک ہوں کے اس کی محدد کر دے اور کم اس میں جس وہ اس کی محدد کر دے اور کم اس میں جس وہ اس کی محدد کر دے اور کم اس میں جس وہ اس کی کہ دوراک ہوتھ کے اور اگر کر ایو وہ اوراک کر ایو وہ ایک ممال اس کی کہ میں جس کی کہ دوراک کے دوراک ہوتھ کے اور اگر کر ایو وہ ایک ممال اس کی کہ دوراک کے دوراک کے دوراک کے دوراک کے دوراک کی کو دیا دوراک کی کو دیا در کی کھنگ کے اور اگر ذرائی نے کہ کی کہ دوراک کے دوراک کی کو دیا دوراک کی کو دیا در کی کھنگ کے کہ کہ کا دوراک کی کو دیا در کہ کے لیا کہ کمال اس کی کو ایک کی کو دیا دوراک کے دوراک کے دوراک کی کو دیا در کی کھنگ کی کو دیا در کر کھی کی کو دیا در کر کہ کے دوراک کی کو دیا در کی کو کے در کو کے لیا کہ کی کو دیا در کر کے لیا کہ کی کو دیا در کی کی کی کو دیا در کو کے دوراک کی کی کور کے در کی کو کے در کو کے کی کو کی کو کو کو کے کو کو کے کی کو کور

اجناس میں ہے کہ ام محر نے فر مایا کہ اگر کسی نے کہا کہ میرا مال مسکینوں پر صدقہ ہے حالا تکہ اس کے دراہم بھی لوگوں پر آتے ہیں تو ان درہموں کا صدقہ کرنالازم نہ ہوگا اورا مام ابو ہوست نے فر مایا کہ اگر کسی نے کہا کہ میرا مال سکینوں پر صدقہ ہا دراس کی پھونیت نہیں ہے اوراس کے قرضہ لوگوں پر ہیں تو اس میں داخلی ہوجا کمیں کے اورا گرفتم کھائی کہ جس چیز کا مالک ہے سب صدقہ کر ہے تو بیرسب اور سکین و خادم و کیڑے واٹاٹ البیت سب داخل ہوں سے بیزائی میں ہے اورا گرفتم کو ایک ہا کہ میرا مال مسکینوں پر صدقہ ہے اگر میں ایساکام کروں چراس نے وہ کام کیا تو امام ابو صفیقہ نے فر مایا کہ اموال تجارت و درہم و دیمار داخل ہوں سے یعنی ہے

ا - قول موائم چرائی جانور جومهاح جنگل میں رہتے جی نفو درو پیدوائٹر فی مروش اسہاب تجارت۔

سب تقدق کرے اور جو پچولوگوں پر قرضہ ہو و داخل شہوگا پر ملقط میں ہے جندی نے فرمایا کداگر کی نے کہا کہ المصلی ان الهدی جمیع مالی او جمیع ملکی لین اللہ کے واضطے بھے پر واجب ہے کہ میں اپنا مال یا تمام ملک ہدیر کروں لین اس طور ہے کہ کر اے اپنا او بائ میں ہے بقد را پی قوت نذر کے جن چیز وں کا مالک ہے سب ہدیر کرنا واجب ہے گراس میں ہے بور را پی قوت کے رکھ لے پھر جب اس کو پچھ مال ہاتھ آئے وجس قد در کھا ہاں کے مثل ہدیر کردے بیر ان الو بائ میں ہواورا گراس نے کہا کہ الله علی ان اتصدی بھذا الدوب لینی میں اللہ تعالی کے واسطے نذر کرتا ہوں کہ یہ کہ اصد قد کروں تو اس کو اختیار ہے کہ اس کی قیمت صد قد کردے اور کو بھی اختیار ہے کہ فروخت کر کے اس کا خمن صدقہ کردے ایسانی طلق وفقیہ ہے منظول ہال کا اور کی رہے دے اور اس کو بھی اختیار ہے کہ فروخت کر کے اس کا خمن صدقہ کردے ایسانی صدقہ کردے اور کی کو کہ جال کر اگر اس کی تیت یا تمن صدقہ کردے یہ منظول ہال کو اس کی تیت یہ بال اور کہ کو سے بال کہ اور کی کو کہ اس کی تیت میں تھی ہو صدقہ نہ ہوجائے گی کو کہ اشار و بین معلوم ہوگی تو یہ میں تو صدقہ ہوجائے گی کو کہ اشار و کے موام موگی آئے ہو ماروں وہ صدود کے بیان کرنے سے معلوم ہوگی تو یہ مدود تملیک ہوگانہ مدود کی این کردے معلوم ہوگی تو یہ مدود تملیک ہوگانہ مدود کے بیان کرنے ہول ہا معلوم ہوگی تو یہ مدود تملیک ہوگانہ مدود دیان کردے میان کرنے ہول ہم معلوم ہوگی تو یہ صدود تملیک ہوگانہ کو مدود کے بیان کرنے ہول معلوم ہوگی تو یہ صدود تملیک ہوگانہ مدود کے بیان کرنے ہوئے کی کو کہ معلوم ہوگی تو یہ صدود تملیک ہوگانہ مدود کے بیان کرنے ہوئے کہ معلوم ہوگی تو یہ صدود تملیک ہوگانہ مدود کے بیان کرنے ہوئے کہ کہ معلوم ہوگی تو یہ مدود تملیک ہوگی تو یہ مدود کے بیان کر نے سے معلوم ہوگی تو یہ مدود تملیک ہوئے کہ میں کے مدود بیان کردے طال تکہ اس کو مدود کی تو تو کہ کیا تو بھوں کے کہ کو کھوں کے کہ کو کہ کو کہ کو کھوں کو کہ کو کھوں کے کہ کو کھوں کے کہ کو کھوں کے کہ کو کھوں کو کھوں کے کہ کو کھوں کے کہ کو کھوں کے کہ کو کھوں کو کھوں کو

قاوی آبوش کھا ہے کہ ایک محف نے دوسرے کورس درہم دینے اور کہا کہ بدورہم ظال فقیر کومد قد دے دے اس نے بدورہم دورہ کے لئے اور اپنے پاس سے درہم صدقد دے دیتو قاضی برلنے الدین نے قرمایا کہ بالا تفاق ضامی ہوگا ایک فقص نے دوسرے کودس درہم یا سومن گیہوں دینے اور کہا کہ فلال فقیر کودے دی قو عاوی ہی تکھا ہے کہ ضامی ہوگا اور امام نے فرمایا کہ ضامی نہوگا و مایا کہ ضامی نہوگا و مایا کہ ضامی نہوگا ہوئی تو بیتا تا رہائی ہے ایک کو وکر دوس کی فقیر کے دینے سے حاصل ہوگی تو بیتا تا رہائی ہے ایک کو تک اس کی غرض ضداو ند تو الی کی رضامندی حاصل کر تا تھی وہ کی فقیر کے دینے سے حاصل ہوگی تو بیتا تا رہائی ہے اور اگر اس نے مختاج کیا ہی ہو وہ اپنی وہ اس کو واسطے مرف کرتا دوسرے فقیروں کے معدقد دینے سے افضل ہے اور اگر اس نے اپنی ذات بران کو مقدم رکھا تو بیا فضل ہے بشر طیکہ اپنی وہ ان بیا ہو کہ شدت و کئی کے وقت انچی طرح مبر کر سکوں گا اور اگر اپنی ذات بران کو مقدم رکھا تو بیا فی فار اس از میں جو نے منہ الی کے جو لوگ جوئے منہ الیاح کرے آدمیوں سے مائلتے ہیں اور اسراف میں خرچ کرتے ہیں ان کا دینا کہا ہے تو شی خرچ کرتا ہیں گھا ہو ہو تو تی کو اس کی میں اس کو دینے میں بھر قرفی سے اور تی نے اپنی نیت کے موافی کہ اس کی احتیان دور کرنی جا ہتا ہے اور تی کی احتیان کی احتیان دور کرنی جا ہتا ہے اور اور اس سے میں میں تو تی کرتا ہیں کا میا ہے۔

لڑے نے اگر باپ کی اجازت سے ابنا مال معدقہ کر دیا تو جائز نہیں سے بیمراجیہ میں ہمنتی ہیں امام ابو بوسٹ سے روایت کی کہ روایت ہے کہ اگر کمی مختل نے ابو بوسٹ سے روایت کی کہ جائز ہیں امام ابو بوسٹ سے روایت کی کہ جائز ہے کی امام ابو بوسٹ سے اس سند میں دوروایت کی کہ جائز ہے گئیں یہ تھی ہیریہ میں ہے ایک مسئلہ میں دوروایتی ہوگئیں یہ تھی ہیریہ میں ہے ایک مختل کے قضد میں ایک تھر ہے اس نے اپنے

ا تول قبت مین جوزخ بازار مواور چاہ فروخت کرے قوجس قدردام کو بیکو جی معدقد کرے اگر چہ قبت ہے کم ہوں۔ ع منامن کیونکہ یہ درہم ابانت کے تعین تقواین مال سے معدقد دیا اور دینے والے کے درہموں کا منامن ہوگیا حق کداگرز کو ق کے ہوں قواس کی ندہوگ سے قولہ نہیں اس واسلے کی من مررہے اورا یسے خبرات کی لیافت نہیں رکھتا ہے۔

نابالغ یے کومد قد دیا اور بیند کہا کہ میں نے اس کی طرف ہے اس پر قبعتہ کیا گھر وہ وارا پے قبعنہ ہے نکالا اور نابالغ بحد بلوغ بنجا اس نے باپ کے قول پر گواہ قائم کئے تو گھر ای کو فیلے گایہ تا تار فائیہ میں ہے غلام کا قمن تا جوں کومد قد دے دینا غلام کے آزاد کر دینے ہے۔ افغل ہے بیر اجید میں ہے اگر کسی ختم نے میت کے نام مدقد دیایا اس کے حق میں دعائے خبر کی قو میت کو قواب پہنچنا ہے اور اگر اس نے کار فیر کا تو اب کسی شخص موس کو دے دیا تو جائز ہے بیر مراجیہ میں ہے ایک شخص نے بید کے دھو کے میں طارجہ بھی فقیر کو صد قد دیا تو فلا ہروالی نیس لے سکتا ہے اور اگر کہا کہ میں نے تبخی اس کا مالک کر دیا تو والی نیس لے سکتا ہے اور اگر کہا کہ میں نے تبخی اس کا مالک کر دیا تو والی نیس لے سکتا ہے اور سیف السائل نے فر مایا کہ دونوں صورتوں میں والی نیس لے سکتا ہے اور اگر کہا کہ میں ہے ایک شخص نے تبلی یا جیس میں دینے کی وائے دی میں ہے اگر کو فی با تھی میں جو میں ہوگا جیس اور کہ کی مسکون کو دے دے بھر اس کے خیال میں دینے کی وائے دی مقری تو تھی مالم ہری کے بھر جب اس پر بچھ واجب نہ ہوگا بیر اجبہ میں ہے اگر کو فی با تدی مدت کی اور پر دکر دی حالا تک اس کی مسلورت کی دیا ہوگا جس نے صدقہ دیا ہے بینز اللہ المعتمین میں کسلام ہوگا جس نے صدقہ دیا ہے بینز اللہ المعتمین میں کسلام ہوگا جس نے صدقہ دیا ہے بینز اللہ المعتمین میں کسلام ہوگا جس نے صدقہ دیا ہے بینز اللہ المعتمین میں کسلام ہیں۔

ا قولہ طاز جدورہم کی تھم ہے لیکن جب صدقہ کے قصد ہے دے چکا تو ظاہر بیہ ہے کہ دائیں نہاے۔ میں ہوجا تا یعنی فقل نیت ہے وہ صدقہ نیس ہو عمیا جب تک فقیر کے ہاتھ میں نددے۔ میں اعانت اس داسطے کہ جب آیک نے دیا تو خواد تو اود و ہرایک کوسوال کرکے پریشان کرے گا اورظلم کی مدرکر نامجی حرامہ میں

# 戦争が とりして 対し 対し 戦争が

#### اس تماب میں بقیس الواب میں

بار (وَلُ:

اجارہ کی تفسیر واس کے رکن الفاظ مشرا لط اقسام تھم واجارہ کے انعقاد کی کیفیت و صفت کے بیان میں

منافع پر برخا بلیوض کے عقد کر نے کوشر عااجارہ کہتے ہیں یہ ہدا یہ بی ہا اور جوالفاظ عقد اجارہ کو اسطے موضوع ہیں ان کے ساتھ ایجاب جول ہوتا ہی اجارہ کے رکن ہیں اور ان الفاظ کا بیان یہ ہے کہ اجارہ فتظ ایسے دو لفظوں سے منعقد ہوتا ہے جن سے ذمانہ اضی کی تعبیر ہوسٹلا ایک تعمل کہے کہ بی اجارہ پر لیا اور ایسے دو لفظوں سے منعقد ہوتا ہے جن ہیں سے ایک لفظ سنتغبل پر دا الت کر سے مثلاً ایک تعمل کہ جھے اجارہ پر دے دے اور دو سرا کے کہ بیل نفظ سنتغبل پر دا الت کر سے مثلاً ایک تعمل کہ جھے اجارہ پر دے دے اور دو سرا کے کہ بیل نفو دے ویا کذائی النہ ایسا بیا اور عمل الائر مطوائی نے شرح کیا ہے کہ اجارہ بلفظ ہروہ بی منعقد ہوتا ہے اور اگر اپنے وار سے نفع اضافا کی سے کہ اجوض دی در ہم کے ہدکیا کوئی مال میس نے وکر کیا ہے کہ اجارہ بنظ عامرہ بی اور اگر اپنے وار سے نفع اضافا کیا ہے کہ استیفا و منعقت سے پہلے اس کے ذمر ایک ماہ تک بعوض دی در ہم کے ہدکیا ہی کی مال میس لازم نہ ہوجائے گا اور بعد استیفا و منفعت سے اجارہ انتہار کیا جانے گا یہ ہیں ہے کہ ہم کہ ہم کہ ہم ایک کے در سے وارہ اسلے اجارہ ہوگا ہے کہ اجارہ ہوگا کی میں اجارہ ہوگا ہے گا ہو ہوگا کے در ہم ہم کے ہدلی کی سے تو میں کہ ایک کہا کہ ہم ایک کہ ہو ہیں کہ اجارہ ہوگا ہے کہ ہوا کے گا ور بعد استیفا و منفعت سے اجارہ اسلی اور کہ ہو ہوگا کہ تعملہ دوئوں کی سے افتیارہ کیا کہ جن سے کہ کہا کہ ہم را بیک دوئوں میں سے افتیارہ کا کہ جن سے کہا کہ اور اسلی اور ہر ایک کو دوئوں میں سے افتیارہ کا کہ جند سے پہلے درجوع کر سے اور ہر ایک کو دوئوں میں سے افتیارہ کا کہ جند سے پہلے درجوع کر سے اور ہر ایک کو دوئوں بی ہی اجرائیل واجب ہوگا دیمیط میں ہے۔

لفظ تع يساته اجاره كمنعقد جون من مشائخ في اختلاف كيا ب

اگر کہا کہ میں نے تھے اپنے اس کھر ہے ایک مہید تک نفع اٹھانے کا بھوش دی درہم کے مالک کردیا تو یہ اجارہ جائز ہا اور اگر کہا کہ اجر تک منفعة بنہ والدار شہرا بلد الین میں نے تھے ای دارئی منفعت ایک مہید تک بعوض دی درہم کے اجارہ پر دی تو اس قول کے موافق جائز ہے بیٹر اللہ امنتین میں ہے کتاب اس میں برگ میں فہ کورے کہ ایک فض نے ایک دار کے نکر ہے کا دعویٰ کیا اور مرعا عالیہ نے اتکار کیا چرای ہے اس دار کے ایک ہیے تی دی دی بری تک رہنے پر صلح کی تو جائز ہے چرا کر مدی نے بیہ بیت ای فی کو جس سے مسلح کی ہے کرا میری نے بیہ بیت ای فی خان میں ہے اور امام کی سے کرا میری ہے بی قرادی قاضی خان میں ہے اور امام کی سے کرا میری کی تی اس وجہ سے جائز نہ ہوئی کہ میعاد اگر مدی نے یہ کہنی کی تی اس وجہ سے جائز نہ ہوئی کہ میعاد اگر مدی نے یہ کہنی کی تی اس وجہ سے جائز نہ ہوئی کہ میعاد

بیان نیس کی تھی اور بعض مشام نے فرمایا کہ بھے سکن جائز نہیں ہوتی ہے اگر چہاں میں میعاد بیان ہو بیز فیرہ میں ہا کرکسی نے دوسرے ہے کہا کہ میں نے اس وار کی منفعت تیرے ہاتھ ہر مہیندوس ورہم کے ہوش فروخت کی یا اس مہینہ بحروس ورہم کو نیکی تو عیون میں کھیا ہے کہ بیا جارہ فاسد ہے میٹھا بیش ہے اور کمس الائمہ طوائی نے بیان کیا کہ لفظ بھے کے ساتھ اجارہ کے مشعقہ ہونے میں مشارکخ نے اختلاف کیا ہے اور اظہر بیہ کہ اگر مدت معلومہ بیان ہوتو منعقد ہوجاتا ہے بیٹھیا ٹید میں ہے ایک فیص نے دوسرے سے کہا کہ میں نے تیرے اس غلام کی خدمت وس درہم ما ہواری کوٹر یوی تو میا جارہ فاسد ہے بیٹل وی قاضی خان میں ہے۔

امام محرّ ہے مروی ہے کہ اگر کہا کہ میں نے اپنا پی فلام تھے ویا کہ ایک سال تک بدوش پہاں درہم کے تیری فدمت کرے گا

قو جائز ہے اور اجارہ ہوگا پی فلا صدیمی الکھا ہے اور عقد اجارہ وہ حالی شعقہ ہوجاتا ہے اور اس کا بیان یہ ہے کہ امام محرّ نے کتاب الاصل

کے اجادات میں فرمایا کہ ایک فخص نے دو سرے ہے کہ دیکی فیر معین کرایہ پر لیس تو جائز ہیں ہے کو فکہ دیکی یا ہم متفاوت ہوتی ہیں کوئی چوٹی کوئی بڑی ہوتی ہے پھر اگروہ فخص کے در کمیں سانے لایا اور مستاج نے پہلے محرایہ پر ان کو قبول کر لیا تو جائز ہا اور نوباہم بالتعاطی اجادہ منعقد ہوگیا یہ فہیر یہ میں ہا اور اجادہ طویلہ بعاطی منعقز فیل ہوتا ہے اور نداس کہنے ہے کہ یمن کر دکر دی مرے پاس تو نے کر دکر دی دو سرے نے کہا کہ کروم لیمن میں نے کی اگر چدوٹوں کی مراواس سے اجارہ کیوں کے نہ جو بینظا مہمی لکھا ہور ہے اور تیب میں ہے کہ میں نے امام ابو یوسٹ سے سوال کیا کہ ایک فخص شی میں جا بینے اور اس سے اجارہ کیوں تا ہو اور ہا ہے یا جہا ہوا ہا تا ہے یا ساتھ این کی لین ہے کہ میں ہے بہتے مقد تھی ہا لیے کہ بھی سے اور اس سے پہلے مقد تھی ہا لیے کی بھی سے اور اس سے بہلے مقد تھی ہا کہ دو اس کے ایک دیار سالانہ پر ہے آیا تو راضی ہواس نے کہا ہاں بھر تی میں ہوش تیرے گھر کے ایک سال تک نوباس نے کہا ہوش تیرے ہا تھا اپنا فلام ہوش تیرے گھر کے ایک سال تک نوباس نے کہا ہاں جو کہا کہ بیدارا کیک دیارسالانہ پر ہے آیا تو راضی ہواس نے تیرے ہاتھ اپنا فلام ہوش تیرے گھر کے ایک سال تک نوب اور اس نے کہا ہاں بھر تیں تیرے ہاتھ اپنا تھی ہیں ہے۔

ایک سے ببدی بابت وعدہ کرنا اور دوسرے کواجارہ پردے دیے کیا صورت ہوگی؟

ا قول تبعاطی بین باتھوں ہاتھ لین دین سے بدون زبال کام کے۔ ع پہلے کرامیا ول عقدا جارہ پر جواجرت تھبری۔ ع کیوں ند ہو بین اگر چہ اجارہ ہی مراد ہو۔ م یعنی وقت ساتھ تھا۔

فاوى الوالليث يس لكعاب كمامركى ووس على كدجب شروع مبينة تنويس في تحفي بدواركرايديرويا جبكل كا روز آئے تو می نے تھے بددار کرایہ پردیا تو اجارہ جائز ہا اگر چاس می تعلق ہے کذافی الحیط اور ای پرفتو کی ہے بیتند میں ہے مس الائمد سرهى نے فرمایا كہ جارے بعض مشائخ نے فرمایا ہے كہ تلح كوشر دع مميند وغيره أسنده اوقات كى طرف مضاف كرنا تلج بركين تنع عقد کو آئنده وقت برمعلق کرنا سی مثلاً جب کل کاروز آئے تو اجارہ سخے ہے اور فتوی ای تول پر ہے بیافاوی قاضی خان میں بحريعي مردآزاد في الركها كديس في اسي تيس اس كام كواسطاس فدردرهم ماجواري يرفرد خت كيالا بداجاره يح بي ميريد خلاصہ میں ہے ایک مخص نے دوسرے کو ایک کیڑا ویا کہ اس کوفرو خت کرے اور اس شرط پرمحلق کیا کہ جو پہھاس قدر داموں ہے بڑھتی کے وہ تیرا ہے تو فرمایا کہ پہلورا جارہ کے ہے اور ایساا جارہ فاسد ہے اور اگروہ کیٹر ااس مخص کے ہاتھ میں ضائع ہو گیا تو ضامن ہوگا پرمچیط میں ہاب واضح ہو کہ اجارہ کے شرا لطا چندتھ کے بیل بعض شرا لطا انعقاد بیں اور بعض شرط نفاذ بیں اور بعض شرط صحت بیں اوربعض شرطاتروم بین قال اکمتر جم واضح موکداول اجاره کا منعقد مونا جاہئے اور جب منعقد مو کمیا توعمل ورآمد ہونے کے واسطے شروط ہیں وہ شروط نفاذ ہیں اور پھر اجارہ سچے ہوئے کے واسطے شروط ہیں اور بعد صحت کے لازم ہو جانے کے واسطے شروط ہیں اول شروط انعقاد بیان موتے بی از انجمله عقل ہے ہی مجنون یا نابالغ و بے عقل کا اجار و منعقد نه موگا اور بالغ مونا ہمار سے زو کی ندشروط انعقاد میں سے ہے نہ شروط نفاذ میں سے ہے تی کداگر مجھدارلز کے ناپالغ منے اپنا مال یاجان اجارہ پر دی ہیں اگر اسے ولی کی طرف سے ماذون ہے تو اجارہ نافذ ہوجائے گا اورا کرمجور ہے تو ولی کی اجازت پرموتو نے رہے گا ای طرح اگرلڑ کے مجور نے اپنی جان اجارہ پر دی اورسپردکی اورکام کیااورکام کرے میرد کردیا تو اجرت کامستی ہوگا اور بیا جرت ای کو ملے گی اور ای طرح عاقد کا آزاد ہونا ہمارے مزدیک اجارہ کے انعقاد کی شرطتبیں ہے اور ندنقاذ اجارہ کی شرط ہے ہی مملوک نے اگر اجارہ کا عقد کیا تو نافذ ہو جائے گا بشرطیکہ وہ ماذون ہواور اگر ماذون نہ ہوگاتو مالک کی اجازت پر موتوف رہے گااور جب اس نے اپنی ذات کے اجارہ سے یا مولی کے مال اجارہ ے کام کر کے کام داخل کیاتو جو پھھا جرت مخبری ہے وہ متاجر کے ذمد داجب ہوگی اور وہ موٹی کو ملے گی اور اگراڑ کا باغلام متاجر کے یاس مر مکئے درحالیکہ اجارہ پراس کا کام کرتے تھے اورا جازت نہتی تو متناجر ضامن ہوگا کیونکہ بغیرا جازت ولی یا مونی کے دونوں کو اسيخ كام من لان كى وجد سے عاصب موكيا ہے اور اجرت واجب ند موكى اور اگر غلام يالز كے وخطا سے آل كيا تو اس كى مدد كار براورى

ع ۔ تولدا جارہ مضاف اقول بی اظہر ہے کیونکہ قبل وقت کے ہوارے اصول میں کی تھے تھی ہوتا جیسے مورت سے کہا کہ جب فلال تاریخ آئے تو تھے پر تین طلاق میں پھراس وقت ہے پہلے ہائن کردیا تو وقت نہ کور فراہ باسٹ کا کیونکہ مورت اس وقت کل نیس ہے عے برحتی کینی بی اجرت قرار دی تو فاسد ہے۔

پر دین اڑکے کی اور قیمت غلام کی واجب ہوگی اور متاجر پر اجرت واجب نہ ہوگی اور مکا تب کواجارہ دینے اور لینے کا خو واغتیار ہے اور عاقد کا خوثی سے عمداً اپنے نفع کے واسطے عاقد ہونا ہمارے نز دیک اس عقد کے انتقادیا نفاذ کی شرط نہیں ہے لیکن صحت عقد کے واسطے شرط ہے اور عاقد کا مسلمان ہونا بالکل شرط نہیں ہے لیکن مسلمان و ذمی وحر بی اور حربی مسلمان کا اجارہ ویناولیما جائز ہے لیکن اگر عاقد نذکر ہوتو اس کا مرتد نہ ہونا ام اعظم کے نز و یک شرط ہے۔

مسئلہ مذکورہ کی ایک صورت جس میں کام کے واسطے اجارہ پر لیتا ہووہ کام اجارہ لینے سے پہلے اجر پر واجب یا قرض ندہو ہمیں

صاحبین کے نز ویک نہیں شرط ہے از امجملہ ملک ولایت جائے ہیں اگر کسی اجنبی نے اجارہ کا عقد کیا تو نافذ نہ ہوگا کیونکہ نہ لمکیت ہےاورنہ ولایت ہے لیکن ہمارے نز دیک اس کا انعقاد ہو کر ما لک کی اجازت پر موتو ف رہے گا از انجملہ پیٹر طے کہ جس چیز . پر عقد کیا گیا ہے بعنی منافع وہ قائم ہوں ہیں اگر کمی درمیانی اجنبی نے کوئی چیز اجرت پر دے دی مجر پوری منفعت عاصل کرنے کے بعد ما لک نے اجازت دی تو اس کی اجازت جائز نہ ہوگی اور اجرت عاقد کو لے کی کیونکد منافع معقود علیہا معدوم ہو محے اور وکیل کا اجارہ دینانا فذ ہوتا ہے کونکداس کوولایت حاصل ہائ طرح اگر باپ یاوسی یا قاضی یا این قاضی نے تابالغ کا مال اجارہ دیا تو جائز ونافذ ہے کیونکہ شرع نے ان کونائب مقرر کیا ہے اور ہاپ ووصی و دادا اور اس کے وصی کے سوائے ووسرے ذی رخم محرم کا ان لوگوں میں ہے کی کے ہوتے ہوئے اجارہ پر دینا سیح تبین ےاوران سب صورتوں میں اجارہ کی مدت کر رنے سے پہلے اگرلز کا بالغ ہو گیا تو اس کوخیار ہوگا جا ہے اجارہ تمام کردے یا تنج کردے اور از انجملہ بیہ ہے کہ جو کی وغیرہ کے اجارہ میں متنا جر کے سپر دکردینا شرط ہے جبکہ عقدمطلقا ہواس میں بھیل وغیرہ کی شرط نہ ہویہ ہمارا نہ ہب ہے جتی کہ اگر اجارہ کی بدت گزرگنی اور ہنوزمستا جر کے سپرونہ کیا تو كرابيكا انتحقاق بالكل ندموكا اور يجهدت كزري مجرميروكروي توبقدريدت كزشته كي اجرت كم كروي جائے كي ازالجمله بيك مقد اجاره ين شرط خيار ند بواورا كرشرط خيار بوتو مدت خيارتك اس كانفاذ ند بوگااوراب عقدت بوت ي شرا نظربيان بوت بي ازانجمله دونول متعاقدين كارامني ہونا شرط ہےاوراز انحملہ معتو دعليہ ليني منفعت ایسے طور ہے معلوم ہونا جا ہے كہ جس میں جنگزانہ بڑے پس اكرمعلوم ندبو بلك بجول بواس طرح كدجس ع جمكز الزاع بيدابوسكا عق عقدهي ندبوكا اورندهي بوكا ازانجمله كل منفعت كوبيان كرنا شرط بي كاكريول كها كديس في اين ان دونول كمرول بن ساكي كمريا ان دونول غلامول على ساليك غلام تحم اجرت برديايا ايسے بى جيزوں مىں كياتو سيح نبيل ازانجمله كمروں وحويليوں ودوكانوں ودودھ بان كى كا جرت پر لينے مى مدت كابيان كرنا شرط باور حويليوں وغيره من سيبيان كرنا كدكس فوض سے لينا ب شرطنيس ب حي كداكران من سے كوئى جيز كرايد برلى اوربيد بیان ندکیا کہ میں اس میں کیا کام کرے گا تو جا تر ہے لیکن زمین کے اجارہ میں بیان کرنا شروری ہے کہ کس واسطے اجارہ پر لیتا ہے اور چو یابوں میں مدت وجکہ بیان کرنا جا ہے اور کس واسطے کرار لیا ہے آیا ہو جو لا دے گایا اس برسوار ہوگا اور پیشرور کے اجارہ لینے میں ا کام بیان کرنا جائے اورای طرح اجرمشترک میں بھی جس چیز میں کام لے گااس کو اشارہ وقعین سے بیان کرنا جائے یا کیروں کی کندی سلائی میں جنس ونوع ومقدار وصفت بیان کرے اور چرواہے کے سروورمقرر کرنے میں جنس وقد رکیجی محوزے ہیں یا گائے یا اونٹ یا بکریاں اور کس قدر ہیں تعداد بیان کرنا منروری ہے۔

ا مرتد نہونا اقول مین جس نے عقد اجار و کفیرایا اگر دو مورت نیس بلکہ مرد ہے تو شرط ہے کہ دو مرتد نہ ہوجس کے تقبر قات نافذ نیس ہوتے ہیں بخلاف عورت کے۔ ع قولہ پیشہ دراقول بعض فنخ میں بجائے اس کے کھیت ہیں لیسی کھیتوں کی بٹال .... لیٹن کھیت میں کام کرنا کس کے ذمہ ہے۔

ہمارے نزدیک اجارہ مابین متعاقدین نے فی الحال منعقد ہوتا ہے اور حق تھم یعنی ملک میں موافق

حدوث منفعت کے ساعت بساعت انعقاد ہوتار ہتا ہے 🖈

از انجملہ سے کرکن میں ایک کوئی شے شرط ندہوجس کوعقد بہت تقعنی نہیں اور ندو و ملا میں محقد ہے اب شرطالروم کا بیان ہوتا ے اس جوشرطیں اس عقد کے لازم ہوجائے کے واسطے ضروری بیں از انجملیہ یہ ہے کہ مقداجارہ سے مواور از انجملہ بیہے کہ جو چیز اجارہ پر لی ہے اس مس عقد یا قبضہ کے دفت کوئی ایسا عیب نہ ہو کہ اس سے جو تفع مقصود ہے اس میں خلل پڑتا ہوا در اگر ایسا عیب ہوگا تو عقدا جاره لازم نه بوگااور از انجله بيسي كدمتاجرنے جو چيز اجاره لي باس كوديكھے اور از انجمله بيہ كروه چيز جس كواجاره برليا ب ا سے عیب کے بدا ہوجانے سے جس سے انتاع می طل پڑتا ہے سالم ہواور اگر اس میں کوئی ایسا عیب جس سے انتاع مقعود تیس حاصل کیا جاسکتاہے پیدا ہو کمیا تو مقداِ جارہ لازی ندرہے گا اور از انجملہ یہ ہے کہ دونوں مقد کرنے والے اور اجارہ کی چیز میں پھے عذر بدان اوتی کراکران دونوں میں ہے کی میں یا اجارہ کی چیز میں کھ عذر پیدا ہو کیا تو مقدان زی ندر ہے گا اوراز انجملہ اجارہ کے غلام کی آزادی ہے کہ اگر کسی مخص نے اپنا غلام ایک سال تک کے داسطے اجارہ پر دیا پھر جب چرم بیند گزرے تو اس کو آزاد کردیا تو اس مورت میں اس کوخیار حاصل ہوگا کہ جا ہے اجارہ بورا کروے یا تنخ کروے از انجلہ تابالغ لڑے کا بالغ ہوتا ہے ہی اگر کسی غلام الر کے کواس کے باب یاوسی یا دادایااس کے وسی یا قاضی یا این قامنی نے اجارہ پردیا مجروہ از کابالغ مواتو اس کوخیار موگا بہ بدائع میں كعاب اجاره كاقسام كاميان كياجاتا بوامتح موكداجاره كى دوقتمين بن الكيمتم اجاره كى يهد كداشيا يعين كمنافع بر اجارہ قرار دیا تمیاجیے کھروں وزمین وجویاؤں وغیرہ کا اجارہ لینا کدان چیزوں کے نفع ہے متعلق ہے اور دوسری متم یہ ہے کہ جس کو اجار ولیا ہے اس کے کام سے تفع مقصود ہوجیے درزی و دمونی وغیرہ پیشدوروں کو اجارہ پرمقرر کرنا بیری یا جس ہے۔ اب تھم اجارہ کا بیان ہے اجارہ کا علم یہ ہے کہ ہردوبدل میں ہر ہرساعت ملک واقع ہوتی جاتی ہے مگر جب کدا جرت کافی الحال دے دینا قرار بائے توالیتا مبیں ہاورا جارہ کے انعقاد کی کیفیت ریہے کہ ہمار سنز ویک اجارہ ماجین متعاقدین کے فی الحال منعقد ہوتا ہے اور حل عظم یعنی ملک ا: و تولد للائم يعنى اجاره كلائق ومناسب بين بهر بين عندر معتري بن وشرع في ان لا يب س تولدايانين بلكل اجرت في

الحال مملوك مو يكل اوراكر پيشكى تدموتو موجروم مرم اجرت كيجز كااورمستاجروم بدم مال كى متفعت كاما لك موتار بتاب\_

من موافق مدوث منفعت کے ساعت باعث انعقاد ہوتار بتاہے بیمیط سرتسی میں ہے۔

اجاره کی صفت میدہے کہ اجارہ اگر اجارہ معجد ہو اور خیار شرط وعیب وردیت سے خالی ہوتو عامد علاء کے نز دیک اجارہ عقد لازم ہوتا ہے كذافى البدائع اور جو چزيں بيع مستمن موسكتى بيں جيے نفودو كلى دوزنى چزيں و وسب اجار و مس اجرت موسكتى بيں اورجو مع من من من موسكتي بي و ويعي اجاره من اجرت بوسكتي بين جيسے غلام و كيڑ سده غير و كذاني الكاني اورا كراجرت من درہم يادينار قرار یائے ہوں تو بیان مقدار ضرورت ہے اور جیدوروی بیان کرنا ضروری ہے اورا گرشپر میں ایک بی نقدرائج ہوتو اجارہ میں وہی نقد مرادلیا جائے گا اور وہ حقدای پر واقع قرار ویا جائے گا كذانى النهايداور اگر شهر ميں نتو وخلفدرائج موں اورسب كياں جلتے ہوں اور كوئى دوسرے سے بر ماکرنہ موقو مقدم از ہوگا اور متاجر کو اختیار ہوگا کہ جاہے جو نقد اداکرے اگر چداس صورت میں اجرت جمول ہے لیکن الی جہالت جہاں ہے جس سے زاع بیدا ہواور اگرسب نقو درواج جس بکسان ہوں اور بعض نفقد دوسر سے سے بڑھ کر ہوتو عقد فاسد ہوگا اورا كربعش نقذدوسرے نے زياده دائج موتوعقد جائز موكا اور جونفقد زياده چالا بوعي اجاره كانفذ قرارد ياجائ كاكيونكدايا اى عرف جاری ہے اگر چہدوسرے نقو دکواس پرنسیات ہو بیجیا میں ہے ادر اگر اجرت میں کیلی یا دزنی یاعد دی متقارب چیز قرار یائی تو مقدارو صفت بیان کرنا شرط ہے اور اگراس شے کی بار برداری میں خرچہ پر تا ہوتو امام اعظم کے فزد کیک و فاکرنے کی جگ بیان کرنا شرط ہے اور صاحین کے زد کیے شرطنیں ہےاور جب اجرت کی چیز میں بار برداری کاخرچہ پڑتا مواوروفا کرنے کی جگہ بیان نہ کی تو امام کے قول یراجارہ فاسد ہےاور میاحین کے نزد یک فاسد نہوگا اور جہاں زین یا دار ہے دیں دے دے گایار برداری کے بھاڑے ی جہاں واجب آئے یعنی جب کی قدرمسافت طے کرے گاتواس کا حصراجرت لے لے گاادر کام کے اجارہ علی جہال اس کو کام پورا کر کے وےدے وہاں اجرت لے لے اور اگر اس جکہ کے سوا کہیں دوسری جگد اجرت کا مطالبہ کیا تو وہاں متاجر کواد اکرنے کی تکلیف ندوی جائے کی بلکہ طالب اس سے اپنی مضبوطی کر لے کہ جہاں اوا کرنے کی جگہ ہے وہاں اوا کرے گا اور اگر اجرت کی بار برواری وخرچہ نہ مواد جہاں ما ہے لے سے سے اسرحی على ہے۔

معقو دعلیہ کی قیمت و بن واجب ہوگی ای طرح ہر کئی ووزنی چیز جو منقطع ہوجاتی ہے بینی بازار میں اس کا آنا بند ہوجاتا ہے اگر ؛ جرت قرار دی اور انقطاع سے پہلے دینااس کی مدت قرار دی تو مثل فلوس کے اس کا بھی تھم ہے بیعیط میں لکھا ہے۔

### פנית ליאים:

اُجرت کب واجب ہوتی ہے اور اس کے متعلق ملک وغیرہ کے بیان میں

تو اجرت داجب ہوگی کیونکہ جس مقام کی طرف عقد مضاف ہے دہاں منفعت حاصل کرنے کی قدرت اس نے پائی ہے اورا گرشجر سے باہر سواری کے داسطے کراپہلیا تھا تو اجرت کو اجب نہ ہوگی جبکہ اس نے شہر میں ردک رکھا ہوا درا گرشؤ کو اس روز ای مقام پر لے گیا اور سوار نہ ہوا تو اجرت واجب ہوگی اور اگر و و دن گز رجانے کے بعد شؤ کوشہر کے باہر اس مقام پر لے گیا تو اجرت واجب نہ ہوگی اگر چہ جس مقام کی طرف عقد مضاف ہے وہاں منفعت حاصل کرنے کی قدرت پائی لیکن چونکہ و وروزگز رگیا ہے اس داسطے اجرت واجب نہ ہوئی بیذ خبر و بیں ہے۔

اگرمتاج کے گھر میں درزی نے تھوڑ اسا کیڑ ای دیا تواس کے حساب سے اجرت واجب ہوگی 🖈

اکرمتاج نے کہا کہ ہم اس بھی ٹیس رہا ہیں اگر بلا مشقت کے متاج اس کا درواز و کھول ٹیس دیا تھا گھردت گر رہائے کے
بعد متاج نے کہا کہ بھی اس بھی ٹیس رہا ہی اگر بلا مشقت کے متاج اس کا درواز و کھول سکا تھاتو اس پراجرت واجب ہوگی ورند
تہیں اور موج کواس طرح جت لانے اور بھٹڑا کرنے کا افعیار ٹیس ہے کہ تو نے غلق کو کیوں نہ تو ڈ ڈ الا پھرواضح ہو کہا گر اجرت جل
تغیری ہوتو اس کا مطالبہ کر سے اور جائز اکرنے کا افعیار ٹیس ہے کہ تو نے غلق کو کیوں نہ تو ڈ ڈ الا پھرواضح ہو کہا گر اجرت جل
تغیری ہوتو اس کا مطالبہ کر سے اور جائز اکرنے کا افعیار ٹیس ہے قبط کر رہتو واجب ہوجائے گی لینی بی قبط واجب ہوگی اوراگر
ہوج ہے اجرت وصول کر لینے کے بعد اجادہ ٹوٹ کیا تو جس ایک قبط گر رہ تو واجب ہوجائے گی لینی بی قبط واجب ہوگی اوراگر
ہوج کے اجرت وصول کر لینے کے بعد اجادہ ٹوٹ کیا تو جس ایک قبط گر روز اپنے کر ابیر طلب کرنے کا افتیار ہے اور دھو بی و
ہائی متاج کو واپس کر دے بیدوجیز کر دری تھی ہے زشن اور دار کے مالک کو جرروز اپنے کر ابیر طلب کرنے کا افتیار ہے اور دھو بی و
ہائی متاج کہ والحق ہوئی ہوئے ہوئی ہوئے جس کے بعد مطالبہ جرت کا افتیار ہوگا اوراگر اس نے متاج کے گھرش کا م کیا حال تھی مان تھی نکور
ہائی کو متاج کے گھرش ورزی نے تھوڑ اس کی جو اجسی کی افعیاں ہوگی تیجین تھی ہوگر کی تیجین تھی ہوگر کی کو حرودر کیا
ہائی کہ جب کی میں مورزی نے تھوڑ اس کی جہ وہ بھی وری اجرت واپس نے اجرت واجب کی کہ جہاں تک چہاں تک کو تو اسلے تھال مقر دکیا اس نے تھوڑ اسا ہوجہ بھیا کراس قد در کی اجرت طلب کی تو ظاہر اگر اورائی دوائی مطالبہ ورسی کا کری جس کھا ورائی والے کا کہ جہاں تک چہاں تک چہاں تک چہاں کہ حدوائی مطالبہ ورسی کیا کہ اس کو تھا کہ کہاں تک ویکھ کو خوائی مطالبہ کی تو ظاہر اگر اورائی والی مطالبہ ورسی تھی کہ تھا کہ کو کہاں تک ہوئی کیا کہ کہاں کے حدوائی مطالبہ ورسی کی کو خوائی اورائر اورائ

آگر ما لک مکان کو قیل کر کے اجرت دے دی تو واہی نہیں کرسکتا ہے اور اگر اجرت میں مال عین تھم اہاں کو ما لک مکان

کو عاریت یاود بعت کے طورے دیا تو میں تجیل کے ہے اور جواجار وابیا ہو کہ زمانہ سنتنبل کی جانب مضاف ہاں میں قبیل کی شرط

لگائے ہے اجرت کا مالک نہیں ہوتا ہے اور تجیل کر کے متاجر کے اوا کر وینے ہے مالک ہوجاتا ہے بینا بیٹ میں ہے قاو کی آبوش لکسا

ہوتا اجارہ میں داخل ہے بھر دو فضی افعالا یا اور دیکھا تو وہ شراب نکل ہی آیا اجرت واجب ہو گی تو امام ابو بوسٹ سے رواعت ہے کہ نہیں
اور ایسا ہی امام محمد ہے مروی ہے بشر طیکہ اس کو شراب ہونا معلوم ہو ورنداس کو اجرت سلے گی ایک امام اسلام کی زهن کر اید پر ہے متاجر نے اس کو بویا اور کا نانیس یا کھتی ہونہ نور اس نے اجرت کی گھٹیں گئی کہ دومر کیا ہی آیا ہی کے وارثوں کو اختیار ہے متاجر نے اس کو بویا اور کا نانیس یا کھتی ہونہ نور اس نے اجرت کھٹیس کی کی کہ دومر کیا ہی آیا ہی کے وارثوں کو اختیار ہے

ا في الحال الرف الركة الله الم

کہ جس قد ران کے واسطے واجب ہوا ہے اس کو متولی سے طلب کریں تو شکے نے فتوئی دیا ہے کہ نہیں بیتا تار خانیہ بیل لکھا ہے اگر زیور
دس روز تک عروس کو آراستہ کرنے کے واسطے کرایہ پرلیا اور قبضہ کرلیا اور عرب کا بیا اور دست گزر کی تو فر مایا کہ اجرت واجب ہوگی
میر بیط مزحی بیس ہے اور نو اور ہشام بیں امام میں ہے رواے ہے کہ ایک محفیل سے ایک محمل مکہ تک سوار ہونے کے واسطے کرایہ پرلی پھر
اس کوا ہے الی وعیال بیس چھوڑ کمیا اور سوار نہ ہواتو اس کو پھھا جرت نہ طے گی کیونکہ اس نے منفعت حاصل کرنے کی جگہ منفعت حاصل
کرنے کا قابونیس پایا اور اگر کی کو پھٹ تھان ہے تو وہ مخص صاص ہو گائی طرح اگر کوئی کمیض مکہ تک پہننے کے واسطے کرایہ پرلی تو بھی
کرنے کا قابونیس پایا اور اگر کی کوئی تھاں کہ تک سوار ہوجانے کے لئے کرایہ پرلی تو بھی اس صورت بیں بھی تھم ہے یہ
کی تھم ہے اس طرح اگر ایک مہینہ کے واسطے کوئی محمل کہ تک سوار ہوجانے کے لئے کرایہ پرلی تو بھی اس صورت بیں بھی تھم ہے یہ
و فیرہ بھی ہے۔

اگراینے گھر میں پہننے سے کپڑے کو ویہا ہی ضرر ہوا جیہا اس مقام کے پہننے میں ہوتا یا اس سے کم ضرر ہوا تو مثل قول فقیہ ابواللیٹ کے تکم دیا جائے گا تھ

اگر بجائے دھو ہی کے اس مبلہ علی رتحریز ہواور اس نے افکار سے پہلے دنگا ہوتو جواجرت تغیری ہے وہ لیے گی اوراگر اس
نے افکار کے بعد رنگا ہوتو کیٹر نے کے مالک کو اختیار ہوگا کہ جائے گیڑا لے اور جس قد راس علی ربگ کی وجہ سے ذیاوتی ہوگئی ہے اس
قدر وے وے یا کیٹر سے کورتگریز کے پاس چھوڑ ہے اور اپنے سپید کیڑے کی قیمت بدول ربگ کے اس سے لے لے اور اگر الیکی
صورت علی جولا ہہ ہواور اس نے افکار سے پہلے سوت کا کیٹر اینا ہوتو اجرت مقرر واس کو ملے گی اور اگر بعد افکار کے بنا ہوتو وہ کیٹرا
جولا ہہ کا ہوگا اور جولا ہے برمت اجرکواس کے سورت کے شل سورت دینا واجب ہوگا پی ظلام میں ہے اگر کسی نے ایک ٹوکر اید کیا اور آدمی

ع بلكمتاج في مساح في والاضامن بوكياء ع توالكار عضامن بوكياء

دور چل کرراه میں کرایہ پر لینے سے اٹکار کیا تو امام ابو یوسٹ نے فر مایا کہ لل اٹکار کے اس پر اجرت واجب ہوگی یعنی اس قدر مساہت کی جہاں تک انکارنیس کیا ہے اجرت واجب ہوگی اور بعدا نکار کے واجب نہوگی اور امام محبہ نے قرمایا کہ اجرت اس کے ذمد ہے شاقط ندہوگی کوئکدموجرکو بیا مختیار نہیں ہے کہ بڑے راہ میں اس سے ٹو لئے ہی مستاجر ہی کے پاس بھکم اجارہ رہے گا میجیط سرحسی میں ہے۔اگرایک سال کے واسطے ایک غلام اجارہ لیا اور اس پر قبضہ کرلیا بھر جب چیم بینہ گزرے تو غلام کے اجارہ لینے سے انکار کیا بلکہ وعویٰ کیا کہ بیفلام تیرااورا نکار کے روز غلام کی قیمت دو ہزارتنی مجرسال گزر کیا اوراس کی قیمت ایک ہزار درہم روگی مجروہ غلام مستاجر کے پاس مر کیا حالاتک اس کی قبت ایک بی ہزار کھی تو ہشام نے امام محد سے دوایت کی ہے اس پر اجرت واجب ہو کی اور بعد سال کے اس پر غلام کی قیمت کی منان واجب ہوگی ہی ہشام کہتے ہیں کہ میں نے امام محد سے سوال کیا کداجرت اور منان وونوں کیوں کرجمع ہو كئين توامام محد فرمايا كددونون جمع نبيس موتى مين اور بشام في اس كي تغييريون ميان كي به كداجرت تواس كي ايك سال تك كام لینے کی وجہ سے لازم آئی اور صان سال گزرنے کے بعدر کھے ہواجب ہوئی کیونکہ سال گزرنے پر اس کولازم تھا کہ غلام اس کے ما لک کووالیس کردے اور جب وائیس نہ کیا تو منمان واجب ہوئی ایس دونوں کے واجب ہونے کا باعث جدا جدا ہے اور زمانہ می مختلف ہے ہیں اجرت اور منمان دونوں کہاں جمع ہوتی میں اور اہام ابد یوسف کے قول پر انکار سے پہلے اس پر اجرت واجب ہونی جا ہے اور بعدا نكار كے ساقط مونى جائيے بيجيط من باورجس كام كرنے والے كے كام كا كچواثر مال عن من قائم ند موتا موجيعے حمال وطاح وغیرواس کوبالا جماع اجرت کے واسطے ال عین اپنے پاس روک رکھنے کا اختیار تبیل ہے بید خبر و میں ہے۔

جس کے کام کا اثر قائم موو وروک سکتا ہے لیکن اگر اجرت ادا کرنے کی کوئی میعادم ترر موتو تہیں روک سکتا ہے اور جولا ہداور عام ولکڑی چرنے والا اور ہرو افخص جس کے کام کرنے سے شعین بدل کردوسری شے ہوجائے اس طرح کدا کر عاصب اس تعل کو ترک کرتا تو ملک مالک زائل ہوجانے کا تھم کیا جاتا تو و پخض اجارت کے واسطے روک سکتا ہے اور بیسب اس صورت میں ہے کہ کار یکرنے اپنی دکان میں کام کیا ہے اور اگر متاجر کے گھر میں کام کیا ہے تو نہیں روک سکتا ہے بیوجیو کروری میں ہے اور اگر کندی كرف والے في كيڑے يركندى كى اورنشاسته وغيره كاستعال ساس ش كجمار ظاہر ہوكياتوروك سكتا ہاوراكراس كام كا مجمار ظاہرنہ ہوتو اختلاف ہے اور اسم بیہے کہ ہر حال میں اس کوروک رکھے کاحق حاصل ہے بیزبا یہ میں ہے اور ہروہ مخص جس کو روک رکھے کا استحقاق عاصل ہے اور اس نے روک رکھی اور وہ چیز اس کے باس کف ہوئی تو اس کو اجرت بھی ند ملے کی اور بدام اعظم كنزويك بكذافي شرح المحادى والراجرك ياس ووشے بدون اس فعل كاور بدون اجرت كے لئے روكنے كے كلف ہوئى لیں اگراس کے کام کا مجھاٹر اس شے میں ہوجیے درزی در تھریز وغیر اتو اس کا اجرسا قط ہوجائے گا اور اگر اثر نہ ہوجیے حمال وکرار پریر ديے والا وغير اواجرت ما قط نه او كى يہ ميط من كھا ہے۔

جولا مدنے ایک تخص کا کیڑا بن دیا پھر مالک نے لینے کے داسطے وہ کیڑا پکڑلیا اور جولا مدنے اپنی مزدوری کے واسطےدیے سے انکار کیا ہی مالک کے ہاتھ سے کپڑ ایھٹ گیا توجولا ہدیر صان شرآئے گی 🖈 جس مخص کوروک رکھے کا استحقاق نبیں ہے اگر اس نے وہ چیز جواس کو کا م بنانے کے واسطے دی کئی محی روک رکھی اور وہ مکنف ہوگئ تومثل عاصب کے منان دے گا اور مالک کو اختیار ہوگا کہ جاہے تی ہوئی تیار چیز کے حساب سے قیمت لے اور اس کو اجرت دے دیا ہے بنی ہوئی کی قبت نے اور اجرت نددے بیعظمرات جس ہے اگر کیڑے کے مالک نے جولا ہدے کہا کہ بیہ گڑا ہے گھر کو لے جاجب ہم لوگ جو ہے والی ہوں گو جس تیرے گر آئں گا اور اجرت پوری دے کر اپنا کیڑا لے لوں گا کہ اس اثر وحام میں وہ کیڑا جولا ہدکے ہاتھ ہے اچک لیا گیا معلوم نہ ہوا کہ کس نے اچک لیا ہے قضی ابو بکر گئی نے فر مایا کہا گر جولا ہدنے گئر اور دو یا یا لیک کو کیڑا اور دو یا یا لیا کر دیا کہ وہ چاہ ہے تو اس کے ہاتھ ہے لیے بھراس نے جولا ہدکو کیڑا اور دویا تا کہ اجرت اوا کر کے لیا تو وہ کیڑا اجرال ہدکے پائی رہا جر جب تلف ہواتو اجرت کے موش تلف ہوائی اجرت کی گئی اور اگر مالک کیڑے نے نہلور و وہ لیڑا اجرال کو دیا ہوتو جولا ہد ماس نہ دوگا اور اس کی مزدور کی مالک پر بحالہ رہے گی اور اگر والی وہ بے جملے جولا ہے نہ وہ لیا ہے اس میں ملاء نے اختلاف کیا ہے اور بہتر ہے کہ الیک صورت میں با ہم کمی چیز پر ضلح کر لیں اپر اس کو نہا تو اس میں ملاء نے افتلاف کیا ہے اور بہتر ہے کہ الیک صورت میں با ہم کمی چیز پر ضلح کر لیں اپر تا تو ہولا ہدے وہ اور جولا ہدے متلہ پر قیاس کر کے اس میں بھی تفسیل ہوئی چا ہیے ہو جولا ہے جولا ہدے متلا ہر قیاس کر کے اس میں بھی تفسیل ہوئی چا ہے ہے ہو کا ایک کے ایک وہ ایک کے باتھ ہے کیڑا ایو دی کہ ایک می کو اور اگر ایک اور اگر دولوں کے باتھ ہے پیٹا ہوتو جولا ہد نصف کا ضامی ہوگا بیفسول تماد ہے کہ تھے ہو گیڑا ہونے جولا ہدنصف کا ضامی ہوگا بیفسول تماد ہے کہ تھے کیڑا ایک نے اور جولا ہد پر صفان ند آئے گی اور اگر دولوں کے ہاتھ ہے پیٹا ہوتو جولا ہدنصف کا ضامی ہوگا بیفسول تماد ہے۔

اگر وال نے گیز افروفت کر کے گیز ہے کہ دام جس کی تیج کے واسطے مامور تھا ما لک کی اجازت ہے رکھ لئے تا کہ ما لک کو اوال نے گیز افروفت کر کے گیز ہے کہ ایک ہے اگر جا کہ اسکا کو ادا کر کے دام لے لیا جو ایک ایک ہے اگر جا لگ ہے اگر تال ہے ہاں کہ ہے ایک کام کا اثر مال ہیں ہے ہیں کہ ہے گئے ہو شامی نہ ہوگا کی ونکہ وال وجمال کے کام کا اثر مال ہیں ہے ہیں ہوگئے ہو شامی نہ ہوگا کی ونکہ وال وجمال کے کام کا اثر مال ہیں ہے ہا ہم تا تم جو ہی ہوگئے ہیں ہوگئے ہوگئے ہیں ہوگئے ہوگئے ہیں ہوگئے ہوگئے ہیں ہوگئے ہیں ہوگئے ہوگئے ہیں ہوگئے ہوگئے ہیں ہوگئے ہوگئے ہیں۔

ل كونك تكم صاف كهامانيس ب- ع معجل بس كاداكرما بيلكي تغبراب-

نبر(باب:

## اُن اوقات کے بیان میں جن پراجارہ واقع ہوتا ہے

دن معلومہ پر اجارہ سی وقت ہے بیان کردیا ای وقت ہے ابتدائے مدت کا شاہ ہوگا وار اگر بھے بیان نہ کیا تو جو اور ہری وقت ہے ابتدائے مدت کا شاہ ہوگا ورا کر بھے بیان نہ کیا تو جس وقت ہے ابتدائے مدت کا شاہ ہوگا اورا کر بھے بیان نہ کیا تو جس وقت ہے ابتدائے میں ہوا گرام کے واسٹے گھراجارہ ویا تو وقت ہے ابتدائے کہ بین کرام الحرام کے واسٹے گھراجارہ ویا اور عدم ای محرم میں قرار بایا تو پہلے وہ گھر محرم کے واسٹے اجارہ ویا اور عدم ای محرم میں قرار بایا تو پہلے وہ گھر محرم کے واسٹے اجارہ ویا اور عدم ای محرم میں قرار بایا تو پہلے وہ گھر محرم کے واسٹے اجارہ ویا اور عدم ای محرم میں قرار بایا تو پہلے وہ گھر محرم کے واسٹے اجارہ ویا اور عدم ای محرم میں قرارہ بایا تو پہلے وہ کھر محرم کے واسٹے اجارہ والے وہ ہورکہ وہ ہی ہورہ ہورہ میں اگر محتد اجارہ فرہ ای میں ہورہ کو میں اورا کر مہینہ کا تارہا باید میں کے دورہ اسین کی اورا کر مہینہ کا اورا کر مہینہ کا تارہا باید میں کہ دورہ اسین میں ایک میہ کے دورہ اسین میں کہ دورہ ہورہ میں میں ایک میں ہورہ کی دورہ میں میں ایک میں ہورہ کی دورہ کی میں ہورہ کی دورہ میں میں ایک میں ہورہ کی دورہ میں میں ایک میں ہورہ کی دورہ میں میں ایک میں ہورہ کی دورہ کی میں ہورہ کی دورہ کی میں میں ایک میں ہورہ کی دورہ میں میں ایک میں ہورہ کی دورہ میں میں ایک میں ہورہ کی اورا کر بھی میں میں میں میں میں میں ہورہ کی کی ہورہ کی ہورہ

اگرایک محض نے اپنا گر اجارہ دیااور ہرمہیدایک درہم اجارہ شمرایا تو ایک مہید کے واسطے مقدی اور باتی کا فاسد ہاور
مہید گرر نے پر دونوں میں سے ہرایک کوعقد تو ر دیے کا افتیار ہوگا کیونکہ مقدی کی مدت گررٹی باں اگراس نے سب مینوں کو یک
بارگی بیان کر دیا ہو کہ جاریا چے میننے کے داسلے ایک درہم ماہواری کے حساب سے اجارہ دیا تو جا تز ہاور طاہرالروایة میں آیا ہے کہ
دونوں میں سے ہرایک کوجوم بید آئے اس کی جا عمرات اورای رات کے دن میں خیار حاصل ہوگا کذائی الکافی اور طاہرالروایة می پر
فتو کی ہے بید قاوی قاضی خان میں ہے اور اگر بی مہید میں عقد صلح کیا تو شخ نہ ہوگا اور بعض نے کہا کہ شخ ہوگا جب مید نگل جائے اور شخ
ایونکھر ایسائی فرماتے میں اور اگر بی مہید میں مقد شخ کیا تو شخ نہ ہوگا اور بعض نے کہا کہ شخ ہوگا ہی وقت بیا نہ ہوگا ہی وقت با شہد شخ ہو
جائے گا اور اگر دویا تمین مہید کی اجارہ کی جائے دے دی اور اس نے قبد میں لے لی قر جس قد دونوں کی اجرت پہلے دے دی ہوا تے
دونوں کی کوشخ کا اختیار نہ ہوگا ہی ہوں جا در اگر ایک نے بدوں دوسرے کے ہوتے ہوئے جارہ شخ کیا تو بعض نے فرمایا کہ المام
عظم والم مجد کے نزدیک سے نیوں میں ہوار ہونوں نے فرمایا کہ بالا تفاق نیس می ہے ہوئے ہوئے میں بیا عقد رسال گر دیا ہے بہا

ددنوں میں سے کی کوشن کا اعتبار شہوگا بیبرائع می ہے۔

ا مردى در مم برسال مرك واسط اينامكان كرايه بروياتو جائز باكر چه اجوارى قدط بيان شكى كيونكه مدت معلوم بيد کافی میں ہالی مخص نے ایک روز کے واسطے کی کام کرانے کوکوئی مزدور مقرر کیا ایس اگر وہاں کے لوگوں کامعمول یہ ہو کہ سے عمرتك كام كرنتے ہوں تو دن بحرے بى مراد ہوگى اور تىج سے غروب آفتاب تك معمول ہوتو يەمراد ہوگى اورا گردونوں معمول 📑 تو منع سے فروب تک رکھا جائے گا کیونکہ اس نے دن کا لفظ کہا ہے اس کے اعتبار سے فروب تک قرار دینا جا ہے یہ فاوٹ قاضی خا میں ہے۔ محر کے کام کے واسلے جو محص اچرمقرر کیا گیااس کا کام یہ ہے کہ من تر کے اسٹھے اور چراغ روش کر سے اور اگر مخدوم کی نید وزہ كى بوتوسىرى كھلائے اور يانى لاكر وضوكراد ےادر وضوكا طشت اٹھاكركر چد يجديس بھيك آئے اور جاڑے كے دنوں مل منح وشام آ گ روش كردے اور مخدوم كے باتھ باؤل اور تمام بدن دباوے يہاں تك كدوموجائے اور ايسے اور كام مرورى بي بيد خزائة النتادي من إورام كمى في ايك روز كرواسط وكرابه برلياتو منح صادق عفروب تك سوار بوسكا بادراكررات ك واسط لیاتو غروب سے سوار ہواورم ما دق ہوتے ہی والی کردے بیٹزائد المعتبن میں ہاور اگر نہار کے واسطے کرایدلیاتواس کا تھم كتاب من ذكورنيس باوربعض مشائخ في فرمايا كرمني أفتاب فط عفروت تك سوار موسكتا بي كوتك بهارروشي كانام باور بعض مشائخ نے فرمایا کہ مینفتکوفرق کی اہل لغت کے زو کی ہے کہ وولوگ نہار اور وز کے معنی میں فرق کرتے ہیں اور عام لوگ بی بول جال من قرق بین كرتے ہى وى عم موكا جوايك روز كرايد لينے من فركور مواہد بيفاً وي قاضى خان من ہے۔وان انكادى دابة من العذوة الى العشى بردها بعد زوال الشمس الركى نے غدو سےعشا تك كواسطےكوئى ثؤكرابد برلياتو زوال مس كے بعد والیس کرے اور مشامخ نے فرمایا کہ سورج و عطے واپس کرنے کا تھم اہل عرب کے محاور و کے موافق ہے اور ہمارے عرف کے موافق اجار وسورج فر مطے تمام نہ ہوگا بعد غروب عمل کے تمام ہوگا کیونکہ مارے مزو کی عشار کا لفظ فتظ سورج فرو بے کے بعد کے وقت بول جاتا ہے ای طرح اگر فاری میں کہا کہ ابن خریدریم گرفتم تاشا نگاہ میں نے بدخچرشا نگاہ تک کے واسطے ایک ورہم کو کرابدلیا تو بھی ہمارے محاورہ کے مواتق سورج ڈو بنے تک ہوگا کذانی الحیط۔

اگرکسی برهنی کواجارہ پرمقرر کیا کہ دی روز تک میرا کام کریے تو عقدا جارہ ہے جودیں روزمتصل میں وہ قرار دیئے جائیں گئے ہیں۔

قال المحر ہم اور ہمارے عرف کے موافق جب تک نماز مغرب کا وقت باتی ہے عشا کا وقت نہیں ہولتے ہیں اس کے ہمارے عرف کے موافق نماز مغرب کا وقت نکل جانے تک رہنا چاہے واللہ اللم اورا کرکی ہوسی کو اجارہ پر مقرر کیا کہ دی روز تک ہرا کام کر ہے قو عقد اجارہ ہے جو دیں روز متصل میں وہ قرار ویئے جائیں گے اورا کرکہا کہ گرمیوں میں دی روز تک کام کر ہے تقدیح نمیں ہے کو فکہ دی روز جبول ہیں اورا کر پہلے مہین کے دی روز وغیرہ کہ ویئے قوصیح ہے یہ وجیز کر دری میں ہے ہی ابو بھر سے دریا فت کہیں ہے کو فکہ دی روز جبول ہیں اورا کر پہلے مہین کے دی روز وغیرہ کہ ویئے قوصیح ہے یہ وجیز کر دری میں ہے ہی ابو بھر سے دریا فت کیا گیا کہ ایک گفت نے دومرے کو دو درہ م دیئے تا کہ دوروز تک اس کا کام کر ہے اس نے ایک روز کام کیا اور دوروز گر کے تو بعد کو اس انکار کیا تو ہے تھے اجارہ کو اس معلوم کے واسلے ایک میں ہے کہ اگر کی کو کسی کام معلوم کے واسلے ایک معلوم کے واسلے ایک میں ہے کہ اگر کی کو کسی کام معلوم کے واسلے ایک معلوم کے واسلے ایک

ا ايرائش جوار كام كي اير تدرائج مو

روز کے لئے مردور کیاتو مردور پرواجب ہے کہ تمام دن بھی کام کرے اور سوائے قرض نمازوں کے کسی کام بھی مشغول نہ ہواور تھوئوں الل سرقد بھی ہے کہ اہمارے بعض مشائخ نے قربایا کہ نماز سنت بھی ادا کرسکتا ہے اور نفل نہ ادا کرنے پر سعوں کا اتفاق ہے اور ای تول پر فتو کی ہے یہ ذیر ہیں ہے جرب الروایة بھی کھا ہے کہ بھٹے ابدیلی الدقاق نے فربایا کہ ستاجر اپنے اجبر کوشہر کے اندر جعد کی نماز بھی جانے ہے من تمشنول رہاتی اجرت کات لے اور اگر جامع مجدودر ہوتو جس قدرور تک وہ اس کام بھی مشغول رہاتی اجرت کات لے اور اگر دوری نزدیک ہوتو اجرت بھی جوتھائی روز اس نے مرف کیاتو چوتھائی مردوری نزدیک ہوتو اجرت بھی ہے تھائی روز اس نے مرف کیاتو چوتھائی می مرف اس قدروش کر لے کہ جس قدر دریک نماز بھی مشغول رہا ہوں تو یہ بھی کرسکتا ہے بھر فرمایا کہ اجتھائی بھی ہے۔ اگر ایک جمید کی مرف اس کے کہ جوتھائی بھی ہے۔ اگر ایک جمید کی ایک معلوم کے واسطے کوئی اجرم تحرکیاتو عرف کے موافق جمد کا دوز وافل نہ ہوگا اور اجارہ کی اجتمافیات کے وقت ہوگی دیاتا افتادی بھی ہے۔

ایک بڑھئی کو ایک روز رات تک کے واسطے اچر مقرر کیا پھراس کود وسرے فض نے تھم کیا کہ میرے واسطے ایک تھیرا ایک ورجم میں بنادے اس نے بنادیا ہیں اگراس کو معلوم تھا کہ بیا چر ہے تو حلال نہیں ہے اور اگر نہیں معلوم تھا تو پچر ڈرٹیش ہے اور جسٹی دیر برحمئ نے اس کام میں لگائی اتی حردوری کم کروی جائے گی تیکن اگر مشاجر نے اس کو حلت میں کردیا یعنی معاف کردیا تو پوری حردوری طلال ہے بیدوجیز کروری میں ہے اور اگر حردور نے ایک کے یہاں مقرر ہونے کے بعد کھاتے وغیر و سے لحاظ ہے دوسری جگہاس ہے اور اگر چراب ایک درہم پر تھا اور دوسرے سے یہاں دو درہم پر تفہرتا ہے تو دوسرے کا کام کرنا حلال نہیں ہے اگر چداس کوسورہم کون شوے بیاں ایک درہم پر تھا اور دوسرے سے یہاں دو درہم پر تفہرتا ہے تو دوسرے کا کام کرنا حلال نہیں ہے اگر چداس کوسورہم کیوں شوے بیرے بیا میں ہے۔

جونها باري:

## اجرکواجرت میں تصرف کرنے کے بیان میں

موجر نے یعی جس کی چیز اجارہ پر لی ہے اگر مت جرک کیایا اجرت اس کو بہدروی یا صدقہ وے دی اور بیام مت جرک منعت حاصل کرنے ہے پہلے کیا اور حقد جس بھیل کے ساتھ اجرت اداکر نے کی شرط نقی تو امام ابو بوسٹ کے نزدیک جائز نیس ہے خواہ مت جرخواہ اجرت مال عین ہویا و بین اور اجارہ عالہ باتی رہے گا تی نہ ہوگا اور امام جی نے فرمایا کہ اگر اجرت و بین ہوتو یہ جائز ہیں ہے خواہ مت جرتوں کر سے یا نہ کر جہد کیا اور اہم مال عین اجرت بی فیر اہوا ورموجر نے مت جرکو جہد کیا اور اہمی بعد واقع ہونے سے خواہ مت جرتوں کر دیا تو اجارہ بھال وراکر مال عین اجرت بی فیر اہوا ورموجر نے مت جرکو جہد کیا اور اس نے بہتوں کیا تو اجارہ باللی تو اجارہ کی اگر اجرت دین ہوا ورجیل کی شرط ہوتو بالا جماع میں ہے اور اگر مت جرکو اجرت ہے کہ کی کہ سب اجرت سے بری کیا تو بالا جماع سے جو کو کہ سیام ہوجا کے اور اگر مت جرکو کہ سیام ہوتو ہیں ہے اور اگر مت جرکو کہ اور اگر موائے ایک درہم کے سب اجرت سے بری کیا تو بالا جماع سے جو کو کہ سیام ہوتو ہو کی کرنا ہے تو بین ہوئی تیر سے ہو اور اگر مت جرکو کہ مت اور اگر مت ہے کو جو برحال بلا خلاف سے جید عمل ہے لیا ایو اگر مت اجرکو کہ اور اگر موائے ایک درہم کے سیام ہوتے جدی ہی ہوتو جائز ہوا اور اگر مت کے تو جرحال بلا خلاف سے جید عمل ہے لئے ایوالا لیک نے نواز ل عمل قوار کر ماہوں کی کہ اور اگر میا ہوتو کہ کی کرنا ہوتو کہ کے موائی اگر میالا شاجرت پرلیا ہے تو جائز ہواوراگر ماہواری پر عام دیا کہ منان کا کر اید بہد کیا تو جائز ہواوراگر ماہواری پر عام دور نے ماہور مضان کا کر اید بہد کیا تو جائز ہواوراگر ماہواری پر

لیا ہے تو رمضان آنے سے پہلے کیل جائز ہے ادر جب رمضان آجائے تو جائز ہے بیرمحیط سرحی میں ہے اور ہم ای کو لیتے ہی بید وجیر کروری میں ہے۔

اگرموجرومتاجرنے باہم تھے مرف کر لی اورور ہموں ہے ہوتی ہیں اگر متاجر کے منعت تام عاصل کرنے کے بعد ایسا کیا یا اجرے کی فیل مقد اجارہ میں شرطتی بیٹی اگر اجرت واجب ہو پکی بجرایسا کیا تو تھے مرف بالا جماع جائز ہا اور دو مرافعت صاصل نہیں کر چکا اور شقیل اجرت شرطتی بیٹی اگر اجرت واجب ہو پکی بجرایا کیا تو تھے مرف بالا جماع ہوائز ہا اور دو مرافعت کے جائز ہا اور دو مرافع اور مرافع اور دو مرافع اور دو مرافع اور مرافع اور دو مرا

اگر کھودرہم معلومہ کے وض ایک سال کے واسطے فامی کوایک گھر کرایہ پر دیا پھرایک فض نے موجر سے پھے قرض مانگااس نے فامی کو تھم دیا کہ دوم بینہ کا کرایہ اس فخص کو وے دے ہی وہ فض قامی سے آٹاور دخن وغیرہ الی ایک چیزیں لیتار ہا یہاں تک کہ

ل یعنی اجارہ ٹوٹ جانے کے بعد۔ سے مثل اجرت لینی جیے متاجر پراجرت لازم ہو کی بی موجر پرجیج کائمن لازم ہوگا۔ سے ایفاء عمل کام پورا کرلینا یعنی سرف کامبادلہ کرلیا۔ سے نقر معین جاندی گلائی ہوئی کی ایٹ یا کھڑا ہو۔

دونوں مہیندگا کرایے پر اہوکیا تو یہ جائز ہے اور فائ کا اس فض پر پھے نہ ہوگا گئی مکان کا اس پر قرض ہوگا چنا نچہ اکر خود فائی سے وصول کر کے اس کو دے دیا تو یہی جائز ہے ہوں یا جیل کر سے بحر ملیکہ فائی پر بیکر ایپ واجب ہوگیا ہو مثلا و وصیح گزر کے ہوں یا جیل شرط کی ہواور یہ جواز سب کے نزویک بیا تو بھی جائز ہے بشر ملیکہ فائی پر بیکر ایپ واجب ہوگیا ہو مثلا و وصیح گزر کے ہوں یا جیل شرط کی ہواور یہ جواز سب کے نزویک مرف جائز ہوگی اور امام ایو پوسف کے ووسرے قول کے موافق تا جائز ہوگی اجرائر قرض طلب کرنے والے ہو فائی کا ایک دیار قرض مرف جائز ہوگی اور امام ایو پوسف کے والے نے فائی سے کہا کہ اس فضی کو دو مہینہ کا کرایے ورسے کے اور اور ایک مہینہ کر آئی اور اگر قرض طلب کرنے والے پر فائی کا ایک دیار قرض و دے دیار ہے جواس پر آتا ہے بدلا کر ورس دے گا اور وہ فضی اس پر راضی ہوگیا تو جائز ہے پھر آگر فائی نے دیار ہے جواس پر آتا ہے بدلا کر اور وہ بیاں ہوگیا تو جائز ہے پھر آگر فائی نے دیار ہے جواس پر آتا ہے بدلا کہ جب بائز ہوتا ہے جب باہمی رضامندی نہ پائی جائے اور جب پائی جائز ہے کی نکہ جنس ختلف شیں باہم بدلا اتارتا اس وقت کے موافق خواب ہو جب بائی جائز ہے کیونکہ جنس ختلف شی باہم بدلا اتارتا اس جیلے سے خواب ہو تا ہو ہو ہو ہے تا ور جب پائی جائز ہے کیونکہ جنس ختلف شی باہم بدلا اتارتا اس میں اختلاف ہو تا چائے ہو اور اور کی ہو تا ہو ہو ہو ہو ہو تا کی بواب ہو تو تا ہو ہو ہو گیں واجب ہوا ہو تا ہو ہو ہو تا ہو ہو ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو ہو تا ہو تو تو تا ہو تا ہو تو تا کی کو تا ہو تا ہ

كتاب الإجارة

اكرمكان والي في مبينة كررت سے بہلے تمام كرايد بيجيل ليما جا باادرمتاج في اتكاركيا تو جينے ون متاج كورج موس ہیں اتنے ونوں کے کرایدو ے دیے کے واسطے مجبور کیا جائے گااور باقی ونوں کے حصہ کے کرایدوے دیے کے واسطے مجبور نہ کیا جائے گار محیط میں ہے اگر کسی فے معین کیڑے کے عوض ابٹا کھر کرایہ پر دیا اور مستاجراس میں رہاتو مکان والے کو کیڑے پر قیضہ کرنے ہے ملے متاجریا کسی دوسرے کے یاس اس کیڑے کے بیچ کرویے کے اختار جیس ہاس طرح عروض وحوان و کیلی دوزنی وغیروہرشے معین میں سی جھم ہے بیسسوط میں ہے اور اگر کیلی ووڑنی کوئی چیز غیر معین جمونگر وصف بیان کر سے متاجر کے ذیسقرار دی گئی ہوتو بغد كرينے سے بہلے ميتاجر كے ہاتھ اس كے فروخت كرد ہے من كھوڈ رئيس بر مريكم اس وقت ب كه جب كوئى شے بسب استیفاء تلمنفعت یاشر طبخیل سےمتا جرکے د مدوا جب ہوئی ہو یہ محیط میں ہے اور اگر اس کے عوض کوئی شے معین خرید کی تو جائز ہے خواہ ای مجلس میں اسیے قبضہ میں لے لی ہو یانہ لی مواور اگر بعوض اس کے کوئی غیر معین چیز خریدی توبدوں قبضہ کرتے سے جدانہ مواور اگر قعندے سلے جدا ہو گیا تو ت جائے گی اور اگر مکان والے نے اس چیز کو جو کراید میں و مدمم کی ہے سوائے متاجر کے دوسرے کے ہاتھ فروخت کیا تو روانہیں ہے کیونکہ جو چیز کسی مخف کے ذمہ قرضہ واس کوسوائے قرض وار کے دوسرے کے ہاتھ فروخت کرنا جائز مبیں ہے بیمسوط میں ہے اگر کسی محض نے ایک سال سے واسطے اپنا گھر بعوض ایک غلام معین کے کرایہ پر ویا اور ہنوز غلام پر قبضہ نہ کیا اورنه كمرمتاج كرير دكياتها كده فاام آزادكره ياتوعتق باطل بي كونكه جواجرت قرار يائي بوه استيقا مهنافع ياتعيل ياشر طبعيل كے يائے جانے سے موجر كى ملك ميں موجاتى ہواتى ہوات ان ميں سے يحويس بايا ميااور اكر موجر في غلام ير قيصة كرليا اور جنوز مناجر كومكان كا قبضه ندديا تعاكه غلام كوآزادكرديا تواعماق جائزے بيميط على ب جراكرمناجرنے كمر قبضه على اور ميعادسكونت تمام ہوئی تو خیر مجاور اگر مقدا جارہ فتح ہوگیا خواہ مکان پر استحقاق ثابت ہونے کی وجہ سے یا دونوں میں سے کی کی موت یا مکان کے ك غرق مونے كى وجد سے يا تدرت انتفاع عاصل ندر بہتے كے باعث سے تو أزا وكرنے والے برغلام كى قيمت و بني واجب موكى اور اگرو و غلام متاج کے پاس ر مااورمتاجراس مکان میں ایک مہیدر با جروونوں نے غلام کوآزاوکردیا تو موجر کی طرف سے بعدرایک مهیند کی اجرت کے آزا وہوااور باقی مستاجر کی طرف ہے آزاوہوااور باتی سال کا اجارہ نوٹ کیا یہ مسوط میں ہے اور اگر پھرمستاجراس مكان من باقى سال تك رباتواس كواجرالشل هوينارو على يغياثيدين باورا كرموجرك غلام ير تبعد كرف سي يبلي ميعاوسكونت پورى بوكن مجروه غلام مركيايا استحقاق يسم ليايا كياتواس براجرالشل واجب بوكاجا بجس قدر مواور اجاره فاسده كي صورت ش بھی اجراکش واجب ہوتا ہے لیکن جس قدر بیان کیا گیا ہے اس سے برحایا نہ جائے گا بیچیط مزدسی میں ہے اور اگرموجر نے ووغاام بسبب خیار عیب یا خیار ویت کے واپس کر ویا حالانکه متاجر پوری مدت تک سکونت حاصل کر چکا ہے تو اس پر اجرالمثل واجب ہوگا كيونك عقدا جاروجز في وث مياريغيا شديس بـ

اگرمتا جرنے وہ فلام مکان والے کو دے دیا اور ہوز مکان بی سکونت شاختیار کی تھی کہ خود بی وہ غلام آزاد کیا تو عن باطل ہے کیونکہ مکان والے کو دے ویے کی وجہ ہے اس کی طلب سے لکل کیا ہی اس نے ایسے غلام کوآزاد کیا جواس کی طلب بی نہیں ہے یہ مسبوط میں ہے اور اگر متاجر ایک مہینہ تک مکان میں رہا چر متاجر کے پاس وہ غلام مرکمیا قبل ازیس کہ موجر کے میر دکرے تو متاجر کو ایک مہینہ کا جرافتل ویتا واجب ہوگا جا ہے جس قدر ہو ہر خلاف اس کے اگر اجارہ قاسد ہوتا تو اجرافتل دیتا پراتا محر غلام کی قیمت کے ایک مہینہ کا اجرافتل ویتا واجب ہوگا جا ہے جس قدر ہو ہر خلاف اس کے اگر اجارہ قاسد ہوتا تو اجرافتل دیتا پراتا محر غلام کی قیمت کے

ا بعنی قبعنہ سے پہلے نیٹے کردینے کا اختیار نیس ہے۔ میں مثلاثیبوں و جاندی کا نکزاو غیر و سے استیفا و تمام حاصل کر لیٹا اور جمیل پینٹی۔ سے بعنی افغاق جائز رہے گااور محتق پر قبیت واجب ہوگ۔ ہے اجرائشل یعنی جواس کے شل مکانوں کا کرایہ ہو۔ میں مشال قرض میں لے لیا تیا۔

بانعول بار.

## اجارہ میں خیاروغیرہ شرط لگانے کے بیان میں

اگرتین روز کے خیار شرط پر اجارہ لیا تو جائز ہے اور زیادہ ش اختاا ف ہے بیرہ جیز کردری میں ہے اور مرت خیار کی ابتدا
وقت اجارہ ہے شارہوگی بیرائ الوہاج میں لکھا ہے اورا کرمتاجر نے تین روز کے خیار کی شرط لگائی اوراس مرت میں مکان کے اندر
سکونت اختیار کی تو خیار ساقط ہوگیا اورا کرسکونت کے سب ہے منزل کر پڑی تو ضامی ند ہوگا کیونکہ اس نے بھی اجارہ سکونت اختیار کی
ہے اور ابتداء مدت خیار کے ساقط ہونے کے وقت ہے تی جائے گی ہوجیج کروری میں ہاورا کر مکان والے کوخیار ہواور متاجر نے
مدت خیار میں رہنا اختیار کیا تو کھواجرت ند مطی اور متاجر کی سکونت کے سب سے جو بچھ منہدم ہوا اس کا ضامی ہوگا یہ فیا ٹیم میں کھوا ہے۔ اگر موجر کی اجازت دیے کے بعد سکونت اختیار کی تو آجرت لازم آئے گی اور متاجر کوخیار حاصل ہوگا اور مکان کا دیکھ لیا کہ مثل منافع دیکھنے کے شار ہوگا یہ وجیج میں ہوگا اور اگر و یکھا ہوا گھر اجارہ لیا تو خیار دیت حاصل ہوگا اور اگر و یکھا ہوا گھر اجارہ لیا تو خیار دیت حاصل ہوگا اور اگر و یکھا ہوا گھر اجارہ لیا تو خیار دیت حاصل ہوگا اور اگر و یکھا ہوا گھر اجارہ لیا تو خیار دیت حاصل ند ہوگا کی تھیاں آتا ہے تو بسب تغیر کے خیار خیار دیت حاصل نہ ہوگا کی میں ہوگا ہو جسب تغیر کے خیار دیت حاصل ند ہوگا کی ایم ہو جس سے سکونت کے منافع میں پھونتھاں آتا ہے تو بسب تغیر کے خیار دیت حاصل ند ہوگا کی ایم ہو جس سے سکونت کے منافع میں پھونتھاں آتا ہے تو بسب تغیر کے خیار دیت حاصل ہوگا ہو جس ہوگا ہو جس سے سکونت کے منافع میں پھونت سے ماصل ہوگا کی میں ہوگر میں ہو جس سے سکونت کے منافع میں پھونت سے ماصل ہوگا ہو جس ہے۔

اگر کسی شخص نے ایک اگر گیہوں تا ہے دینے کے واسطے کسی کواجیر مقرر کیا پھر جب اس نے گیہوں و کھے تو

کہا کہ میں راضی نہیں ہوتا ہول تو اس کو بیا ختیار نہیں ہے ہے

مدرالشہید نے وکرکیا کہ اگر کی نے اجرت معلومہ پرایک تھی کواس واسطے مردورکیا کہ اکیس دیکیں مانے دے اس نے دی نے دی کے دی دی اور باقی سے افکار کیا تو قر مایا کہ اگر مزدور مقرر کرنے کے وقت اس کو دیکیں دکھلا دی ہوں تو باقی دیکیں مانچنے کے داسطے مزدور پر جرکیا جائے گا اور اس مسئلہ کی اصل وہ ہے جوامام تحد نے اجارات شی ذکر کی ہے کہ اگر کی ہے دو ہی کواس شرط سے مقرر کیا کہ کی قدر اجرت معلومہ پر میرے دی کپڑے کندی کردے اور کپڑے نہ دکھلا نے اور اگر دکھلا دی ہے اور اگر دکھلا دی جا در تاہ کہ دو جرای سے کپڑوں کی جس بیان کردے اور اگر دکھلا دی ہے اور اگر دکھلا دی تو جائز ہے بید فیر میں ہے اگر دھو بی سے کپڑوں کی جس بیان کرد

اگرکی کوم دورم تررکیا کرمیری وی من روتی دھن وے یا دی گیڑے کندی کروے اور متا بر کے پاس پھوروتی یا گیڑے نیس بیس تو بائزئیں ہے اورا گر بوں اور مزدور نے ندو کیھنے کے وقت میں دورکو گیڑوں میں خیار دیت حاصل ہوگا اور ورتی میں حاصل نہ ہوگا پیز لئے افتاوی میں ہے نوا در برشام میں امام تحریہ ہے دایک تحص نے اپنے گھر کے کوش ایک خلام ایک سال حاصل نہ ہوگا پیز لئے افتاوی میں ہے نوا در برشام میں امام تحریہ ہوئے اسے کہ ایک تحص نے اپنے گھر کے کوش ایک خلام ایک سال اور کہا کہ بھے اس گھر کی محمولات ہے گھر کے کام اقعام ایک مال اور کہا کہ بھے اس گھر کی مجمولات ہے گھر اور کہا کہ بھے اس گھر کی محمولات نہ ہوگا ہے اور اس کو ایک اس کو ایک اس کو ایک اور اس کو اپنے خلام کا اجرافشل ملے گا بیچیا میں ہے۔ ایک تحص نے ایک تحص کر دیا تھا تھی کہ اور اس کو ایک بھا تھا تھی اور بھی میں اور کہا کہ بوجا نے اور تھی ہوئی کہ اور اس کو ایک کو کہ بی اور تو میں کو ایک ہوجا نے اس میں مالکا ترشرف کیا تو خیار دویت حاصل بوگا اور اگر اس نے اس میں مالکا ترشرف کیا تو خیار دویت حاصل بوگا اور اگر اس نے اس میں مالکا ترشرف کیا تو خیار دویت حاصل بوگا اور اگر اس نے اس میں مالکا ترشرف کیا تو خیار دویت ماصل باطل ہوجا نے کا کہ ذاتی الذخیرہ اور اگر اس باخ کے پھل کھا نے تو خیار دویت سا قط نہ ہوگا کہ دکھ بی تصرف ہوا کہ کہ کہ میں ہوئی ہوئی ہوئی میں تو نہ ہوئی ہوئی میں دونیاں شام تو بیا ہوئیا تو وائی کر سکت ہوئی میں میں میں ہوئیا تو ایک کر سکت ہوئی ہوئی میں میں ہوئیا تو وائی کر سکت ہوئی کہ کہ کوئی حیب و بھا مشلا اس میں دونیاں شام ہوئی کہ کہ کہ کہ دیا تھت پر داتھ ہوتا ہے بہ پوری منفعت حاصل کرنے سے پہلے جوجیباس میں بیدا ہوگیا تو وائی کر سکت ہوئی کہ کہ کوئی دیں سے مقد ایک کر کہ کہ دورات میں بیدا ہوگیا تو وائی کر منفعت حاصل کر کے دورائی میں بیدا ہوگیا وہ وہ ایک کر کہ کہ کوئی دورائی میں بیدا ہوگیا وہ ایس گا کہ کویا دشت سے میں جو تھ میں بیدا ہوگیا وہ ایس گا کہ کویا دشت سے میں بیدا ہوگیا دو ایس گیا کہ کہ کہ دورات سے میں کوئی میں بیدا ہوگیا ہو وائی کر کہ میں میں ہوئی کہ کہ کویا دشت سے میں ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کہ کہ کویا دشت سے میں کہ کہ کویا دشت سے میں کوئی ہوئی کر کر کے کہ کوئی کوئی کے میں کر کر کے کہ کوئی کوئی کوئی کر کر کے کہ کوئی کوئی کے کہ کوئی کوئی کوئی کر کر کے کوئی کر کر

ا متم كيزے كى۔ ع قول كل يعنى جس بتدي بيكام جارى كياجائكا۔ ع يعنى الى زين جس بي مداد وزراعت كاكورك درخت بحي كرد

فقد کے موجود تھا بیادجیز کردری میں ہے۔

ایک دوکان جل تی اس کوایک مخص نے پانچ درہم ماہواری پر اس شرط سے کرابدلیا کداس کی تقبیر کراد سے گابشر طبیکداس کا خرچدسب كراييش سے كاث ليكاتوبيا جاروفاسد ہاورا كرمتاج باوجوداس كاس دوكان يس رباتواس كواجرالشل جہاں تك مودينايزے كا ادرمت جركود وخرچد ملے كاجواس في عمارت بين خرج كيا اور بنوائى كے كام بي جو خودمستعدر باہے اس كي محرائي وغيره كا اجرالثل کے گابیدذ خیرہ میں ہے ایک کاروافسرائے خراب کھنڈل ہوگئ مگراس میں بعض دو کا نیں ٹابت ہیں پس ایک مخص نے ثابت وو کانوں کو بھراب پندرہ ورہم ماہواری کے اور خراب دو کانوں کو یا بھی درہم ماہواری پراس شرط سے لیا کرخراب کواین مال سے تیار کرا وے اور تمام کرایہ ہے اس کا خرج محسوب کر لے لیں شکتہ کا اجارہ لینا تا کہ بندا کر بھراس ہے نفع اٹھائے فاسد ہے اگر بیشر طرکی تو عمارت موجر کی ہوگی اورمتاجر کا خرجہ موجر پر ہوگا اور متاجر کواس عمارت بنوائی کا اجرالشل بھی لیلے گا اور موجر کو اختیار ہوگا کہ جو وو کا نیں اس نے بنوائی ہیں ان کووالیس لے لیکن جووو کا نیں ٹا بت تھیں ان کا جارہ جائز ربا کداس میں کوئی شرط منسد نیس ہے مکذا فی الحید اگرمتاج پروه چیزوالی لانے کی شرط لگائی تو جائز میں ہے جبداس شے کی بار برداری وفرچہ براتا مواور اگراس کی بار برداری وخر چدند ہوتو جائز ہے بیٹیا ثید میں ہے قادی میں اکھا ہے کہ ایک فض نے بڑی دیگ ایک ماہ کے لئے شیر ہ اگور ایک نے کواسطا جارہ لی اور موجر نے متاجر پر والیسی کی شرط لگائی تو عقد فاسد ہے اور اگریہ شرط نہ لگائی تو متاجر پر ایک ماہ کا کرایہ واجب ہوگا خواہ و و آ و ھے ماہ میں فارغ ہوجائے یابورےمہیند میں كذائى الحاوى \_قلت مارے يهال كر حاد كھندسال كى بھى اميد ہے كدائ تكم ميں بول اور غیاثیدیں اکھا ہے کہ جر جب مہینہ گر رجائے واس پر کرایہ نہ ج مع اگر چد ستک اس کے یاس رہے بیتا تا دخانیم ہا وراگر کہا کہ ایک درہم روز اندکرایہ پر لے تو جب کام سے فارغ ہوجائے تو پھراس پر کرایہ نہ ج سے گا خواہ مالک کووائی دی ہو اوراگرا د صرور می کام سے قارع ہواتو پورے دن کا کراید ریتا ہوئے گا چنا نے ماہواری کی صورت میں آ و معے مبید میں فارغ ہونے كاليي تحم تحاييز النة الفتاوي عن ب-

اگر جماب عمور کوزے اجارہ لئے اور موجرنے کہا کہ جب تک تو مجھے وسالم واپس نہ کروے تب تک میر اایک درہم روز

شرط میں تغیر (دانسته یا نادانسته ) کی صورت میں مستاجر کوافتیار موگا 🖈

اگرکوئی زهن اجارہ فی اس شرط ہے کہ دوز مین سوجریب ہے حالاتکہ دو کم یازیادہ تھی تو جس قدرتی وہ سب پوری اجرت کے موض قراردی جائے گی گرکم ہونے کی صورت عمل سنجر کواجارہ فی کے کردین کا خیار ہوگا اورا گرعقد علی ہیں کہدویا ہو کہ ہرجریب اس قدر درہم کو ہے تو ای صاب ہے اس کو کرایہ سلے گایے فاوی غیا شہ علی ہے۔ اگر چتھ ماہ معلوم کے واسطے کوئی مکان اجارہ کیا اور موجر نے پر دند کیا جا باتو اس کو اعتبار ہے اور مستاجر کو کھا افکار کا اعتبار ہیں ہوجر نے اور مستاجر کو کھا افکار کا اعتبار ہیں ہوجر نے کو مرات کی اور اس نے افکار کیا چراپ کر کرتا چا باتو اس کو اعتبار ہوگا و اس کو اعتبار ہوگا و اس کو اعتبار ہوگا و اس کو اور اس نے افکار کیا چراپ کر گیا یا اس کو اینے ہے کوئی مانع چی تی آیا یا کہ عمل کو اعتبار ہوگا و اس کو اور کرتا ہو باتو کی موجر نے کوئی مانع چی جی جی بیدا ہوگیا تو باتو ہی ہو گئی ہو ہوگیا تو باتو ہی ہوگیا تو باتو ہی ہی کہ علی ہوگیا ہوگیا

ع قولیکس بعنی ایسے ٹرچر کی مجہ سے اجازہ وسینے میں تشویش ہو آ ہے مثلاً ایک چید کے مانند بہت قلیل ندہو۔ مرادیہ کہ کوئی سب تنج اجازہ کا بھی خاہر نہ جور (۱) قول سالوں گا بنابرطرف کے ہے اور مرادیہ کہ ش نے لیا جائے مائنی۔

كواسط كونى او كرايدكر كے الى يكا جرمتا جركومعلوم مواكماس اوكورات الى نبيل سوجمتا بياا الى او يا يا يا الموركماتا بياموزه کا نتا ہے ہیں اگر وہ ٹو جو کراید میں تعہرا ہے ہی بعینہ ہوتو ستاجر کو خیار ہوگا کیونکد شرط میں تغیر ہوا ہی جس قدر راہ جلا ہے اس کے حساب سے اجرت وے دے کوئکدا کی قدرمنفعت اس نے حاصل کی ہے اور اگر غیر معین کوئی ٹوٹمبرا ہوتو ٹووا لے کو اختیار اسے کہ کسی دوسرے ٹو براس کو بغداد تک پہنچائے کیونکہ اس نے اجار و کا عقدائے ذمہ لازم کرلیا ہے اور بیٹھم اس وقت ہے کہ جب اس ٹو میں

عیب ہونے کے گواہ قائم ہول سیمسوط میں ہے۔

خلاصہ میں ہے کہ کسی اجارہ کے عقد کو دوسرے اجارہ کے تستح ہونے پر معلق کرنا جائز نہیں ہے مثلاً کسی محص ہے ایک ٹو کرایہ لیا مجرد وسرے نو والے ہے کہا کہ اگر ہم دونوں میں اجارہ نتح ہواتو میں نے تھے سے اجارہ لیاتو بیاجارہ جائز نہیں ہے لین اگر نتح بھی ہوجائے تو دوسراا جار ومنعقدت ہوگا اور جامع الفتاوی میں تکھا ہے کہ اگر ایک مخص کومز دورمقرر کیا کہ اس مٹی سے یا جوفلاں مقام پرمیری منی ڈمیر ہےای سے ہزارا بیٹیں روز اس سانچہ سے تیار کردے یا کوئی سانچہ معروف بیان کیا تو جائز ہے بیتا تار خانیہ میں ہے اور اگر دیوار د مکان بتائے والے سے میشر طاخمبرائی کہ دیواروں پر دھنیاں رکھ دے اور پر چھتیاں ڈال دے اور صاف کر کے حیست پر تم مکل لگائے تو جائز ہےاورا کراس واسطے مقرر کیا کہ چکی اینوں ہے دیوار بتائے تو سیاوٹی اور اس کالا نامعمار کے ذمہ ہوگالیکن اگر جگددور موتو بعد معلوم مونے کے سردور کو خیار ہوگا اور اگر جگدد کھنا دی تو خیار شد ہے گا اور اگراس واسطے سروورمقرر کیا کدروڑ وان سے بشته دار دیوار بنائے اورطول وعرض بیان کر دیااوراو نیجائی بھی ذکر کردی تو جائز ہے کیونکہ اس بیان سے کار میروں کے فز دیک کام ایسا صاف معلوم ہوجاتا ہے کہ مجراس میں فرق نبیس رہتا ہے بیمبسوط میں ہاوراگرروڑوں کی بھتہ وارد بوار بنانے کے لئے مزدورمقرر کیا اور فقط طول یا عرض بیان کیا تو اجارہ جا ترجیس ہے کیونکہ اتنے ہے کا م) کا حال معلوم نہیں ہوتا کذاتی الحیط ۔

ایک پر دو شرطوں میں سے یا دو شرطوں یا زیادہ پر اجارہ واقع ہونے کے بیان میں اصل یہ ہے کہ اگر دو چیز وں میں سے ایک چیز پر اجارہ واقع ہوا حالانکہ دونوں میں سے ہرایک کا کرایہ معلوم بیان کر دیا مثلا کہا کہ س نے بیمکان یا چے ورہم مامواری کو یا وہ مکان دس درہم مامواری کو کراید دیا یا ایسا کلام دودوکا نوس یا دو قلامول کے تق شی یا بھاڑے کی صورت میں دومسافتوں مختلفہ کے حق میں واقع ہوا مثلاً کہا کہ مکہ تک دو ہزار درہم یا مدینہ تک تین ہزار درہم کرارید میا تو ہارے علاء کے زویک سمب جائز ہے ای ملرح اگر تین چیزوں ہیں اس کو بہند کا اعتبار دیا تو بھی جائز ہے اور اگر جار چیزی ذکر كيس توجائز تبيس باى طرح رنگ كے انواع اور سلائى كے اقسام عن اگر تين طرح كے رنگ ياسلائى بيان كى توجائز باور اگر زائد کیا توبد کیل جے یہ بھی جا مزمیں ہے لین فرق یہ ہے کہ اجارہ بدول شرط خیار کے بھی ہوجا تا ہے اور کٹاش بدب تک خیار شدد ہے تب تک میج نبیں ہوتی ہے بید ذخیرہ میں ہے اگر کسی درزی کوایک کیڑا ویا اور کہا کدا گرتو نے فارس کے طور سے سیا تو تجے ایک ورہم سلائی ملے اور اگرتو نے روی سلائی ک تو دودرہم ملیل سے یار گریز سے کہا کہ اگرتو نے عصر سے رنگاتو ایک درہم اگرزعفران سے رنگا تو دو درہم ملیں کے توبیہ جائز ہے اورا کر درزی ہے کہا کہ اگر تو نے خود دیا تو ایک درہم اور اگر تیرے ٹا کرد نے سیا تو تصف درہم دوں گا توریصورت اور فاری ورومی سلائی کی صورت بکسال ہے کذافی البدائع۔اگر بھاھے ہوئے خلام بکڑ لانے والے ہے کہا کہ کہ اگر تو

اے سیافتیاردوسرے نوے بر<u>لنے میں ہے در نہ پہن</u>چانا واجب ہے۔ میں تول سانچ معروف اس واسطے کرا کر فیر معین ہوتو فاسدے۔

بر لی سے پکر لایا تو تھے دی درہم اور اگر دیلی سے لایا تو ہیں درہم لیس کے تو بیجائز ہے بیفاوی قاضی خان میں ہے۔ اگر کہا کہ اگر تو نے بیکٹر اسیا تو تھے ایک درہم اور اگروہ کیڑ اسیا تو دو درہم لیس کے تو بھی جائز ہے بیفاوی قاضی خان میں ہے۔

اگر کوئی ٹٹو جیرہ تک اس شرط ہے کراید کیا کہ اگر مستاجراس پردس من گیہوں لا دے تو کرایدا یک درہم ہے 🖈 اگركها كدكرا كرتون اس محريس عطار بساياتوايك درجم اورا كرلوبار بساياتو دو درجم يا كها كراكس في درزي بساياتوايك درہم اور اگرلوبار بسایا تو دو درہم کرایہ ہے تو امام اعظم کے نز دیک اجارہ جائز ہے اور صاحبین کے نز دیک فاسد ہے اور اگر ٹوکر ایر کیا اوراس نے کہا کہ اگر جروتک کیا تو ایک ورہم ہے اور بر حکر قادسیدی راہ لی تو دورہم میں تو یہ بھی جائز ہے اورا مام محتر نے اس مسئلد کو ذكركرك بجواخلاف يبان بيس كياس ساجمال موتاب كمثايدس كاقول بادريجي احمال بكريدام اعظم كاقول بواور صاحبین کے زویک جائز ند ہواور اگر کوئی ٹنو جیرہ تک اس شرط ہے کراید کیا کدا گرمت جراس پروس من گیہوں لاوے تو کرایدا یک درہم ہاورا گردی من جولا دی تو کرایاف درہم ہے توا مام اعظم کے نزویک جائز ہادرصا جبین کے نزدیک جبی جائز ہے ریکانی میں ہادراگرکوئی ٹوکرایہ کیابشر طیکہ اگرمت جرنے یہ ہو جداس پرلاداتو دس درہم کرایہ ہادراگرخود سوار ہواتو کرایہ پانچ درہم ہےتو امام اعظم کے دوسرے قول کے موافق جائز ہے اور صاحبین کے نزد کیے نیس جائز ہے اور اگر شؤو مکان کے مسلم میں بیصورت واقع ہوئی كموجر في في مكان سيروكرويا حالا فكدمت جرف مكان بيس كونت افتيا رندكي يا شؤير يجمد بوجه نداد داورند خود سوار بواتوامام اعظم ك ذهب كيموافق مشاري في الصورت كي كالخير باجم اختلاف كياب بعضوب في كما كيموج في جوددمقداركرايدكي بیان کی ہیں ان میں ہے جو کم ہے و وستاج کے ذرمدواجب ہوگی کذانی الحیط اور یکی سیجے ہے بیمبین میں ہے اور سی کری نے ذکر فرمایا كە اگرىمى خىل نے ايك ئۇبغداد سے قعرنىمان تك پانچ ورہم مى كرامد كياادرا كركوف تك جائے تو دى درہم كرامد بى اگر بغداداور كوفد ك نعيك درميان من قصرنهمان واقع بوليني مسافت نصف بوتو عقد جائز بادراكركم بإزياده بوتو عقد فاسد باور ميظم امام محرً کی اصل پر ہے اور امام اعظم کے تزویک ووٹوں صورتوں میں عقد جائزہے حاکم شہید نے منتقی میں ذکر کیا ہے کہ اگر ایک مخص نے دوسرے سے ایک ٹواس شرط ہے کرایہ پرلیا کہ اگر سوار ہوکر کوف تک جاؤں تو وس درہم اور اگر قعر نعمان تک جاؤں حال انک و و آومی دور ہے تو یا جا درہم کرایہ ہے تو یہ جائز ہے اور لکھا کہ اگر اس نے بیشر ط کی کہ اگر قصر نعمان تک جاؤں تو چھ درہم کرایہ ہے تو جائز نہیں ہے كيونك جب و وخص تعرنهمان تك بهنها لو مدمعلوم نه موكاكة ماس برياني ورجم واجب موت ما جدد رجم واجب موت يدمجيط من ب ابن ساعة نے امام محرز ہے دوایت کی ہے کہ ایک مخص نے زطی کیڑوں کی تفری اور ہروی کیڑوں کی تمفری اٹھانے پر ایک مزدورمقرر کیا اور کہا کہ ان دونوں مفریوں میں جو مفری تیراجی جا ہے میرے مکان پر پہنچادے بشرطیکہ اگر تو نے زطی کپڑوں کی اٹھائی تو تھے ایک درہم ملے گا ادر اگر ہروی کی تمری اشائی تو وو درہم لیس سے اس نے ووٹوں تمریاں چھے آ سے اشائیں اور اس سے مكان كو لے چااتو اجارہ جائز ہےاور جوبھی اول مرجب اٹھائی ہے ای سے اجارہ متعلق ہوا اور دومری کے اٹھانے میں وہ عطوع ہے یعنی بطور احسان کے ا تعالی با کرضائع ہوجائے تو ضامن ہوگا اور بدیالا جماع سب کے نزویک ہے اگراس نے دونوں کوایک ساتھ عی انھایا تو امام انظم کے زور کیک دونوں میں سے ہرا کیک کی نصف اجرت اس کو ملے گی اور ہرا کیک تھری کی نصف کا ضامن ہوگا جبکہ دونوں ضائع ہوجا تیں اورصاحبین کے نزویک اگر دونوں ضائع ہوں تو دونوں کا ضامن ہوگا ادرنو اردر بشام جس امام محتر ہے اس طرح مروی ہے کہ اگر مزدور ے کہا کہ اگر تو بیکٹری فلاں جگہ پہنچا دے تو تھے ایک درہم اور اگر و ولکڑی ای جگہ پہنچا دے تو تھے دو درہم دوں گااس نے دونوں تلت وجدائلی بہ بے کہ بلحاظ کوف تک کراید کی نصف دور تک مینتے ہی بمتنصائے عقد اجارہ پانچ درہم واجب ہوئے ادر بلحاظ خیار میں ایشنین یعنی

صرف قصرنعمان تک سے کرایہ کے چھور ہم والی ہوئے اس معلوم نہوا کماس بربا کے واجب ہوئے یا چھاور وونوں کا معاوا جب ہوتا باطل ہے۔

لکڑیاں بکبارگی ای جگہ پنچادیں تو اس کودو درہم ملیں مے ادراس سنلہ میں امام محر نے متاجر کے بیان سے جودونوں میں سے زیادہ اجرت تنی وہ پوری متاجر کے اوپر واجب تنہرائی اور بہتھم گھریوں کی ردایت کے تئم سے جو بواسطه ابن ساعہ مروی ہے تالف ہے یہ مقدمہ

ذخروض ہے۔

عقدا جارة ميں وفت اور كام كوجمع كرنے كى صورتوں كابيان الم

ہاور بیمقدکام پر قرار دیا جائے گاندون پر حی کداگر آ و معےدن بی اس کام سے فارغ ہوا تو اس کو پوری اجرت ملے گی اور اگر آج
کے روز فارغ نہ ہوا تو مستاجر کوا ختیار ہے کدائ سے دوسر سے روز وہی کام لے اور اگر کوئی شؤکوفہ سے بغداد تک کسی اجرت معلومہ پر
تین روز کے واسطے کرا یہ کیا اور مدت و مسافت و کام ذکر کرویا تو اس بھی بھی ایسا تی اختلاف ہے اس طرح اگر پھی ایا جا ایک جگہ سے
دوسری جگہ خال کرنے کے واسطے آج رات تک مزدور کیا تو اس بھی بھی ایسا تی اختلاف ہے جیسا ہم نے کل کے روز بھی کام لینے بی

مان كياميمسوط عى لكھاہ۔

اگر کسی مخف کواس واسطے مزدورمقرر کیا کہ میرے لئے آج کے دوز اس کیڑے کی مین ایک درہم میں ی دینو امام اعظمً كنزويكتبين جائز باوراكر يون كها كميش ى وب ياايك تغيراً في كاروفي يكائه اوروقت مقررندكياتو بالاتفاق جائز باور اگر کہااس کیڑے کی میض آج تیار کروے تو جائز ہے میفاوی عمابید میں ہے اور اجارات الاصل میں لکھا ہے کہ اگر ایک مخض ایک نیل اس واسطے کرامیے پر لے کہ ہرروز وی تغیر گیہوں چکی میں چل کر پیں دے تو ایبا اجارہ جائز ہے اور اس میں کوئی اختلاف میان نہیں کیا ہی بعض مشائخ نے فرمایا کہ بیٹھ صاحبین کے قول پر ہونا جا ہے اورامام اعظم کے قول پر روٹی کے مسئلہ پر قیاس کر کے فاسد ہونا جا ہے اور بعضوں نے کہا کہ بیا جارہ بالا تفاق جائز ہے اور بھی کتاب الاصل میں لکھا ہے کداگر نان بائی پر بیٹر طالگائی کہ بیدس و حیری آنا يكائ اور آئ مى فارغ موجائة بالانقال جائز باكر چدوت اوركام دونول ندكور بين بدة خرو من باكم تخص في ايك ورزی کو کیڑا دیا کداس کی قیعی قطع کر سے سی دے بشرطیک آج بی فارغ موجائے یا ایک مخص نے سی سے بچھادنٹ مکہ تک کرایہ پر لئے كدبيس روزيس مكديس واغل بوجائة براونث كي بيس دينار كحساب ساجرت مقرركي اوراس سے زيا وہ ندكها تو امام محر فيام اعظم ہے ردایت کی کدانیا اجارہ جائز ہے ہیں اگر اس نے شرط بوری کردی تو جواجرت بیان کی ہے دہ ملے کی اور اگر شرط بوری نہ کی تو اجرالشل ملے کا جواس مقدار بیان کردہ شدہ ہے زائد نہ ہوگا اور یمی صاحبین کا قول ہے اور امام ابو بوسٹ سے روایت ہے کہ اگر کسی مخض ہے کوئی ٹنو ایا م معلوم کے لئے کرایہ پرلیا اور پھیوذ کرنہ کیا تو ایا م اعظم کے نز و یک نہیں جائز ہے اورصاحبین کے نز و یک جائز ہے اور اگردرزی ہے کہا کہ میں نے بچھے آج کےروز مردور کیا تا کہ تو بیسی ایک درہم میں دے ماندنا نبائی ہے کہا کہ میں نے بچھے آج كروزمزدوركياتاكة بيايكة قفيرآ ثاايك درجم من يكائة والم اعظم كنزدية بيس جائز باورصاحبين كزريك جائز باور كرخى في كما كدام اعظم عاسم مله من دوروايتي نبيل بين يحي يدب كداس مئله بن امام عدوروايتي بين اور يح فد بهب امام كا یہ ہے کہ اجارہ فاسد ہے خواہ اس نے کام کومقدم بیان کیا یاموخر کیا جبکہ اجرت کو بعد دفت وکام کے ذکر کیا ہوادرا گراس نے وقت کو يهليذ كركيا بجراجرت بيان كي مجراس كي بعد كام بيان كيايا يهليكام بيان كيا پرزجرت بيان كي و مقد فاسد نه مو كايد فراوي قاض خان

قال المحر جم اوراس اصل محموانق جس طرح مترجم نے ترجمہ کیا ہے ای طرح امام اعظم کنزد یک جائز ہوگا ہی جو صورت نا جائز ہونے کی ہے وہ ایول ہے جس نے مزدور کیا تا کہ ی دے تو بیٹس ایک درہم میں یا تا کہ یکا دے تو بیٹ تغیر آٹا ایک درہم میں ایک درہم میں یا تا کہ یکا دے تو بیٹ تغیر آٹا ایک درہم میں ایک درہم میں ایک المعاورة فتامل والله اعلم میں وزعم المعترجم ان لا یکون الفرق تافعاً فی اختلاف العکم فی لساننا مع انه ایست فینا تلك المعاورة فتامل والله اعلم بالمعدون اور جب اجارہ فاسر مم ہرائیں اگراس كا فاسد ہونا بسب اجرت میان ندہونے میں ہوتا ہے ہوتا اجراب كی میں ایک میں ایک میں ایک میں کے ہوتو اجرائی واجب ہوگا جا ہے جس قد رہومثلاً اگر کوئی کھریاد و کان ایک مال کے واسطے مودرہم پر کرا ہے پر لی بشر طیک میں جراس کی

مرمت کراد نے متاجر پراجرالش داجب ہوگا جا ہے جس قدر ہولینی خواہ سودرہم ہوں یا زیادہ ہوں یا کم ہوں کیونکہ جب متاجر کے ذمہ مرمت کی شرط لگائی تو مرمت بھی اجرت میں ہوگئی لیں اجرت مجبول ہوگئی اورا کراجارہ اس باعث سے فاسد ہوا کہ اس میں کوئی شرط فاسد لگائی تھی تو مالک کواجرالشل لے گا تمرجوا جرت بیان کی ہے اس سے بڑھایا نہ جائے گائی تھی ریے میں ہے اور کتاب الاصل میں لکھا ہے۔

اگر کی فض نے اپنا غلام جولا ہدکودیا تا کہ اس کو بنا سکھلائے اور شرط کی کہ بین مہینہ میں اس کوفلاں فلاں بنائی میں خوب
ہوشیار کال کرد ہے تو یہ جائز نہیں ہے اور صاحبین کے نزویک جائز ہونا چاہے ہے اگر چہکا لی ہوشیاد کرد ینا جولا ہہ کی وسعت میں ٹیل
ہواد اجارہ فاسد ہونے میں اہام اعظام کے نزویک اصلی یہ ہے کہ وقت وکل کوجع کرنے کی صورت میں اہام کے نزویک اجارہ جب
بی فاسد ہوتا ہے کہ جب اس نے عقد واجارہ میں وقت وکل کواس طرح ذکر کیا کہ جرایک اگر تجا ذکر کیا جائے تو معقو وعلیہ ہونے کی
صورت وہ
ملاحبت رکھا وراگر اس طرح ذکر کیا کہ ہرایک تجا ذکر کرنے ہے معقو وعلیہ ہوسکتا ہے تو عقد فاسد نہ ہوگا اور اس کی صورت وہ
ہو جو معمار کے اجارہ لینے کے آخر باب میں ذکر کی ہے کہ اگر کس نے دوسر ہے کورات تک کے واسلے اس لئے مزدور کیا کہ بچ اور
پختر این نہ ہو تک اس داسلے جائز ہے کو تک اس نے مقد ارتمل بیان نہ کی اور جب تک مقد ارتمل بیان نہ ہوت ہی کہا اجارہ میں
معقو وعلیہ ہو سکے اس داسلے جائز ہے کو تک ایاں فقط مدت پر قرار دیا ہے اور عمارت بنا نے کا ذکر فقط نوع عمل بیان کرنے کے
معقو وعلیہ میں ہوسکتا ہے اور اگر اس نے عقد اجارہ فقط مدت پر قرار دیا ہے اور عمارت بنانے کا ذکر فقط نوع عمل بیان کرنے کے
واسلے ہوئتی کہ اگر اس نے کام کی مقد اربھی بیان کی ہوتو اہام اعظم کے نزدیک اجارہ جائز شروکا ہیں ہے۔

کے بعد ذکر کیا ہیں کچھتغیر نیس ہوگا اور اگراس نے اجرت پہلے بیان کروی پھر کام بیان کیا مثلاً کہا کہ بی نے حردور کیا ایک درجم بی آئے کے دوزتا کہ تو اس خرمن کوصاف کرد ہے تو جائز نیس ہے کیونکہ عقد اجارہ پہلے اجرت پرواقع ہوا پھر کام پر حالا نکہ اجرت کا ذکر کرتا استجال کی خرض ہے بعد کام کے بیان کرنے کے بعد و دشت کا ذکر کرتا استجال کی خرض ہے بعد کام معدوم یا جمہول رہاتو اجرت بیان کرنے کے بعد و دشت کا ذکر کرتا استجال کی خرض ہے ہوائین آئے تی اس کام کوکر دے تا خبر نہ کر سے کی دفت کا ذکر کرتا اس لئے جائز نہ ہوائی قان میں ہے۔

مانوله بارب:

مبتاجرنے جو چیز اجارہ لی ہے اس کے اجارہ دینے کے بیان میں

ہے۔ تخوالاسلام نے شرح کماب الحیل شل کھا ہے کہ زمین کرایہ پرلی اوراس شل کاریز البنوائی توبید ایک زیادتی ہے کہ جس سے ہم جنس اجرت کی زیادتی مستاجر کو حلال ہوگی ای طرح جو کام ایسا ہو کہ وہ قائم رہے تو اس کی وجہ سے زیادتی اجرت حلال ہوتی ہے اور اگر اس زمین کی نہریں اگر دادیں بیٹی کیچیز مان کرادی تو خصاف نے لکھا کہ اس سے بھی زیادتی اجرت حلال ہوجاتی ہے اور قاضی ابو

ا تلت انظا بران بندالبیان الصل صاحبیه والافبذا مخالف لما ذکر دالا مام قاضی خان من اصل الی صنیفهٔ فان کلامن العقدین لا یجوز علی ذکره سربقا من اسسه فنایل به سن منسخه چی اتفاق امام ابوطنیفهٔ وابو یوسف سےاور انتقلاف الامجر پس کتاب البیوت کی طرف ربوع کرتا بیا ہے۔ سیم پنی و فی کاف ۔

علی سن نے فر مایا کہ ہمارے اصحاب اس صورت ہیں مترود ہیں بعض اس کوزیادتی شار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ متاجر پر پانی بہانا
آ سان ہوجائے گا اور پینچنے ہیں اس کو بھات ہوگی ہیں یہ بھی زبادتی ہا اور بیضائی کوزیادتی نہیں شار کرتے ہیں اور نواور بشر میں امام
الیو بوسٹ سے روایت ہے کہ اگر ایک فض نے ایک بی صفحہ میں دو چیزیں اجارہ لیں اور ایک میں پچے بر حمایا اور بیضنے نوں ہیں ہے کہ اکدایک میں پچے اصلاح کی تو اس کو افتیار ہے جس اجرت پر لیا ہے اس سے زیادہ اس جس کی اجرت پر دونوں کو کر ابید سے دیاور اگر اللہ میں کہ اور اور کو کر ابید سے دیاور اگر سے مسئلے میں ہے اور امام ابوعلی تھی اپ استاد سے تولی کر ایر دے دی تو کہ مستاجر نے اگر اپنے موجر کو اجارہ پر دی تو نہیں جائز ہے اور اگر کی دوسر سے کو کر ابید کی اور دوسر سے خواہ کوئی فض خالے در میان میں جائز ہے اور اس کی گئے ہا لک کو اجارہ پر دیتا ہے تہیں ہے اور دی ہی ہے اور اس کی گئے ہا دو کی جس ہے اور دوسر ااجارہ واقع ہوجائے گی اور اگر میں اور کی جس ہے اور دوسر ااجارہ واقع ہوجائے گی اور اگر میں اور کی تو بینے مستاجر سے اجارہ واقع ہوجائے گی اور اگر اپنے تبدر میں کہ ایک کو اجارہ کی گئے ہے اور اس کی کو کہ ایک کو اجارہ کی تو کہ ہے دو تی ہیں ہے اور دوسر ااجارہ واقع ہوجائے گی اور اگر اپنے تبدر میں کر کی تو پہلے مستاجر سے اجرت ساقط ہوجائے گی اور اگر اپنے تبدر میں نے اور عامد مشاک کی کا وی گائی قاوی قاضی خان ۔

ایس جائز ہے اور عامد مشاک کی کہ اپنی تو تو اور کی گئے ہے اور اس کی گئے تھا میں کر گی تو پہلے مستاج سے اجرت ساقط ہوجائے گی اور اگر اپنے تبدر میں نے اور کی گئے کی اور اگر اپنے تبدر میں نے دو تو سے مستاجر سے اور کی گورائر کی تو تبدر کی دور کی جس سے دور کی گئی تو اور کی گئی تو تو تبدر کی گئی تو تو کی کور اپنے تبدر کی دور کی گئی تو تو تبدر کی گئی تو تو تبدر کی گئی تو تو تبدر کی گئی تو تبدر کی گئی تو تبدر کی گئی تو تبدر کی گئی تو تبدر کی تبدر کر کی تبدر کی تبدر کی تبدر کی تبدر کر کی تبدر کی تبدر کر کر کی تبدر کر

اگر کوئی زمین اجارہ لے کر پھر مزارعت پر مالک کودے دی پس اگر مالک کی طرف ہے تا بھم سے میں میں میں میں میں میں م ہوں تو جائز نہیں ہے

اگر کوئی زمین اجارہ لے کر پھر مزارعت پر مالک کودے دی ہی اگر مالک کی طرف سے جج تفہرے ہوں تو نہیں جائز ہے کیونکہ موافق کا ہرالردایہ کے میداجارہ فنع ہے اور اگر جج مستاجر کی طرف سے تفہرے ہوں تو جائز ہے کیونکہ مالک مہلی صورت میں

ا لَى الكّاب والملح بالوا دُاد بالتر ديهـ

متاجہ ہوتا ہے اور دوسری صورت میں اجبہ ہوتا ہے بیٹم پر بیش ہے متاج نے اگر ما لک زیمن کوائی زشن میں ہو م کرنے کے واسطے
کھا جرت معلوم پر عرد ورمقر رکیا تو جائز ہے بی قاوئی قاضی خان میں ہے نوادرائین ساعہ میں امام تحر سے دوایت ہے کہا یک تخص نے
دوسرے ہے کوئی مگریا زیمن کرابی پر ٹی اور متاجر نے دونوں میں پکھ زیادتی کر دی بیٹنی محارت بر حادی پھر مالک کو اجارہ دیایا
دوسرے دیاتو پہنے اچارہ کا نقش ہے اور نوادر ابن ساعہ میں صورت اجارہ میں لکھا ہے کہ مالان پر بعد رحصہ محارت متاج سے
ماریت دیاتو پہنے اچارہ کا نقش ہے اور نوادر ابن ساعہ میں صورت اجارہ لینے کی دلیل ہے کہ جائز ہے قاصب نے اگر مخصوب
اجرت داجب ہوگی اور جا کم شہید نے فر مایا کہ بیسئلہ فتط تہا مارت کے اجارہ لینے کی دلیل ہے کہ جائز ہے قاصب کو اعتمارہ وگا کہ جس قدر
اجرت اس کورے دی ہوگی اور جا کم شہید نے فر مایا کہ بیسئلہ فتط تہا مارت کے اجارہ لینے کی دلیل ہے کہ جائز ہے قاصب کوا تعلی دس کے داخل کے بیس کو اعتمارہ ہوگا کہ جس قدر
اجرت اس کورے دی ہوگی کا جس قدر کر اید ہوگا دو ماں سے خاصب نے خصوب چیز کی خص کواجارہ پر دی پھر مدت کے بعد مالک نے
اجازت دی تو ابیازت سے پہلے کا جس قدر کر اید ہوگا دو ماں میا کہ کو کھنا ہو اور کی روز کر اید کی اجازت دی ہوگی تو ابیازت دیں ہوگی تو ابیازت دی دی ہو مالک کی اجازت نے قدر کی بیاں تک کہ اجارہ و کی اجازت دی ہوگی اس کی کہ واصلے اجارہ ہی ابی کی تو اجازت دی دی ہو اس کی کو اعتمارہ و روزیا پھر مال کے تو اجازت کی احتمارہ میں اس کی کو احتمارہ کی اور اگر تھوڑی ہوگی اور اگر تو ور کی ایک کو اجازت دی تو اجازت دی تو اجازت کی اس کرنے ہوگی اور اس کہ کو طبی اور اگر تھوڑی کہ دی گا در آئر تو کہ اور اگر تھوڑی کہ دی گا در آئر تھوڑی کہ دی گا در اگر کی دور کی تو در کی تو در کی تو کہ اور اگر کی دوری ہوگی کو اور اگر تو ور کی منت کر رہے کہ منت میں اس کی کو اجازت دی گر شور دو تھر ہوگی کو در کی تو کہ کو کہ کا اور اس کی کو احتمارہ میں کہ دوری کے کہ دوری کی گر شور کی اس کی کو کہ کا احتمارہ کی میں اس کو کہ کی اور اگر تھوڑی کی دوری کے دوری کو کہ کا اور اگر تو ور کی کو کہ کا اور اس کی کر کے دوری کو کہ کا اور کی دوری کر کر کے کا دوری کو کہ کا اور کی کو کہ کی دوری کو کہ کا اور کی کر کر کے کہ دوری کو کہ کا دوری کے دوری کو کہ کی کر کر کے کر کر کر کر کر کی کو کہ کا دوری کے کر

اگر چند سال کے واسطے عاصب نے مفصوب چیز کرایہ پردے دی اوریہ چند سال گرز گئے پھر مالک نے دوئی کیا کہ بھی نے اجازت دے دی تھی تو پرد سی گواہوں کے اس کا تول تبول نہوگا اوراگر دوئوئی کیا کہ بھی نے عاصب کو بیتھ ویا تھا تو تول تبول ہوگا بیتا تار غانیہ بھی ہے جس شخص نے بطور اجارہ فاسد کے کوئی شے کرایہ پر لی اور دوسر نے تھی کو اجارہ میجے پر اجارہ دی کہ کہ گئی ہے ہے۔ اور سراجیہ بھی ہے کہ ایسانی اما تلمیر الدین سرغینائی نے فتوئی دیا ہے بیتا تار غانیہ بھی المعنز کی اور نصاب بھی کھا ہے کہ ایسانی اما تلمیر الدین سرغینائی نے فتوئی دیا ہے بیتا تار غانیہ بھی دوسر کو اجارہ میجے پر دوسر کو اجارہ میجے پر دوسر کو اجارہ فاسد پر لے کر دوسر کو اجارہ میجے پر دوسر دی تا جائز ہے اس صورت بھی دوسر کو اجارہ میجے پر دوسر کو اجارہ ہو تھی کی حورت بھی ہے مثال کوئی چیز بطور دوسر کو اجارہ ہو تھی کو اجارہ ہو تو ڈویٹ کی کا اختیار ہے متاجر نے اگر وہ ذیمن دوسر شخص کو اجارہ ہو تھی کو اجارہ ہو تو ڈویٹ کو اجارہ ہو تھی کو اجارہ کو تا تو دوسر می تعدا جارہ کرتے ہو جانے گا جا ہو ہا نے گا جا ہو ہا نے گا جا ہو جانے گا جا ہو ہا نے گا جا ہو ہا نے گا جا ہو ہو تھی ہو ہا تھی ہو ہو جانے گا جا ہو ہا تھی ہو ہو جانے گا جا ہو ہو تھی ہیں است تھی ہو یا تھتا ہو ہو جو کے کا امرہ کی خواجارہ کو تھی ہو یا تھتا تھی ہو ہو جو کے کا ہم ہو ہو ہو تھی ہو ہو ہو تھی ہو ہو ہو تھی ہو ہو ہو تھی ہو دوسر سے کوئے کو تھی ہو ہو تھی ہو تھی ہو ہو

من لكماي

أَنْهُو (١٤) ب

بغیرلفظ کے اجارہ منعقد ہونے کا بیان اور بقائے اجارہ وانعقاد اجارہ کے حکم کا بیان

باہ جود آنکہ کی شے اجارہ کی منافی پائی جاتی ہوا یک کھر ایک مہینہ کے واسطے کرایے یا اور وہمیندر ہاتو دوسرے مہینہ کا اس کی کر ایپ نہوگا ہے گئے کر ایپ نہوگا ہے گئے کر ایپ نہوگا ہے گئے کہ اور ہے ہوگا اور شخ کر نی اور امام محد بن سلمہ ہروی ہے کہ داجب ہوگا اور شخ کر نی اور امام محد بن سلمہ ہروی ہے کہ انہوں نے دونوں روا نہوں جس اس طرح تو نتی دی ہے کہ تھم کماب ایک چیز جس ہے جو اس اس جو کر ایپ پر چلانے کے واسطے بیں مقرری کی ہے ہوا ہی واسطے ہوا ور اس تھر میں خواہ گھر ہو یا جمام ہو یا زبین سبب یکساں ہے پہر تفصیل نہیں ہے اور صدر الشہید نے فرمایا کہ ای پر فتوی ہے بیٹوز ایٹ الفتاوی جس ہوگا اور آگر ای فیرے گھر جس سبب یکساں ہے پہر تفصیل نہیں ہے اور صدر الشہید نے فرمایا کہ ای پر فتوی ہے بیٹوز ایٹ الفتاوی جس ہوگا اور آگر ای بوا سطے بیل اگر وہ گھر ای واسطے رکھا کمیا ہے تو کر ایپ واجب ہوگا اور آگر ای بوا سطے بیل اور وہد تقاضہ کے بھی اس نے سکونت افتیار کی تو اب کر ایپ جب تو واجب ہوگا کیکون آگر یا لک مکان نے اس سے کر ایپ کا فور مایا کہ جو مکان کر ایپ کو اسطے رکھا گیا ہے اس جس سے واجب ہوگا کیونکہ بیا میں جاتوں کی واجب ہوگا کہ جب بلطور اجارہ پر راضی ہوا اور میا مراس کے حالات سے بطور دلالت کے تاب ہو جے ایک میں کے حالات اس بات کی دلیل ہوں کہ بطور کر ایپ کے وہ می اور سے مثلاً ملکت کی تاویل کر کے دبا ہوجے ایک ہیت یا ۔

دوکان دو شخصوں میں مشترک ہےان میں سے ایک شخص اس میں رہاتو رہنے والے پر کرایہ واجب نہ ہوگا اگر چہ دو دوکان وغیرہ کرایہ پر چلانے کے واسطے رکھی تی ہو میرمچیط میں ہے۔

محض نے اپنی وکان تین ورہم ماہواری کرایہ پردی چر جب وو مہیندگر رہے ووکان والے نے کہا کہ اب سے اگر پانچ ورہم ماہواری ویے منظور ہوں تو تیر ور نہ فالی کر وے اور مستاجر نے اس کا پکھ جواب نہ ویالیکن رہتا رہاتو اس پر پانچ ورہم کے حماب ہے کرایہ واجب ہوگا کیونکہ جب اس نے رہنا افتیار کیا تو اس کرایہ پررامنی ہوا اور اگر مستاجر نے یوں جواب ویا ہوکہ میں پانچ ورہم دینے پر رامنی نہیں ہوں اور پھرر ہاکیا تو اس پر پہلی بی اجرت کے حماب ہے کرایہ واجب ہوگا یہ فراوئ قامنی فان میں ہے۔

ایک مخص نے ایک غلام اجارہ پر لینا جا اور ما لک غلام نے کہا کہیں ورہم مامواری پر ہے اور متاجر نے کہا کہ دی ورہم ماہواری پراوراک پر دونوں جدا ہو گئے بعنی غلام لے کرمتاجر چلا گیا تو متاجر پر ہیں درہم کے حساب سے کرایہ واجب ہوگا اورا گر متاجر نے یوں کہا ہو کہنیں بلکہ وی درہم پر ہے اور غلام لے کر چلا گیا ہوتو سی کے رہی کرایہ وواجب ہوگا جس کی متاجر نے تقری کردی ہے یہ جواہرا خلاطی میں ہے۔ایک مخف نے دوسرے سے کہا کہ میں نے بچے یہ مکان ایک سال کے واسلے ہزارورہم کو بحساب سودرہم ماہواری کے کرایہ بردیا تو فرمایا کہ اجارہ ایک بزار دوسو درہم برواقع ہوگا اور فقید ابواللیت نے فرمایا کہ بی محماس صورت میں ہے کہ جنب اس فے سوورہم ماہواری پر ہونے کا تصد کیا اور اگر پڑتا پھیلانے میں وونوں سے علمی ہو تی بین ہزار درہم سالاندكاما موارى يرتا پيميلان عبر مورجم ما موارى علطى عديان كئة واس مورت على متاجر برصرف بزارورجم واجب مول مح اورا كرموجر في كباكه بس في قصد أفتيا على اورمت اجر في علمي تغير كادعوى كيا تو موجر كا قول بوكار خلاصه بس ب اوراكر يحمد مرت مکان میں رہ کراجارہ ہے اُٹکار کیا اور کیا کہ میرمکان میراہ یا کہا کہ میں نے اس کو تعسب کرلیا ہے یا میرے یاس عاریت ہے حالانکدوہ مکان ایسانبیں ہے کہ کرایہ پر چلنے کے واسلے رکھا گیا ہو پھر متاجر پر مالک نے گواہ قائم کر کے اپنا حق ثابت کرلیا تو امام ابو یوسٹ کے زویک جب سے متاجرنے انکار کیا تب سے اس پر پچھ کراہ واجب نہ ہوگا کیونکہ وہ عاصب مخم ااور امام محمد کے فزویک واجب ہوگا کیونکہ یہ بات تابت ہوگئ کدمکان اس کے پاس کرایہ پر تھااور اگر بجائے مکان کے کوئی چو یا یہ یاووسرا مال معین ہواور باقی مئله بحالد ہے تو متاجر کو بعد مدت گزرنے کے والی کرنا جائے اور اگر قبل والی کرنے کے شاکع ہوا تو شامن ہوگا کیونکہ و واپیے زعم عی عاصب ہے اور موجر کا وارث اگر کرایہ پر رہے ہے راضی ہوایا اجرت طلب کی اور متاجر نے سکونت کی لیخی رہتار ہاتو کرایہ واجب موگا اوروارٹوں میں یا قرض خواموں میں ہے جو تحص اجار وہاتی مونا کہتا ہے ہی کا تول قبول موگا مینا تا خاند میں ہے۔ ایک مخص نے نہر کی حفاظت کے واسطے ماہواری دس درہم پرایک مخص کومقرر کیا مچرمستا جرمر گیا 🖈

ایک خص ہے کہا کہ یو کرا گئے ماہواری کو جا ہاں نے کہا کہ دو درہم کو ہی متاجر نے کہا کہ بین بلکدایک درہم کواور فوکر ہے کوا شاکر لے گیا اور مہید گررگیا تو سیح یہ ہے کہ ایک درہم واجب ہوگا یہ جواہر اظافی میں ہے ایک چروایا کی قدر ماہواری اجرت مطوعہ پر بکریاں چرائ تھا اس نے بکر ہوں کے مالک ہے کہا کہ اب میں تیری بکریاں نہ چراؤں گالیکن اگر تو ایک درہم روز و ہے تو چراؤں گالیکن اگر تو ایک درہم روز کے حساب ہے جرت واجب ہوگا اور بالک نے اس کا بچھ جواب نہ بیاگر بکریاں اس کے پاس چھوڑ وی تو اس پرایک ورہم روز کے حساب ہے جرت واجب ہوگا اور بالک نے اس کے جواب نہ کہا کہ میں تیری بکریاں نہ چراؤں گا الا یہ کہا کہ میں تیری بکریاں نہ چراؤں گا الا یہ کہا کہ ورہم روز جھے وے مالک نے جواب نہ ویا گر بکریاں اس کے جات ہوگا اور بی تھم گروں کے کرایہ میں ہے یہ جواب نہ ویا اور بی تھم گروں کے کرایہ میں ہے یہ جواب نہ ویا اور بی تھم گروں کے کرایہ میں ہے یہ

ا تولد من بین موجر نے کہا کہ میں ہزار درہم سالان کے بعد جب کہا کے مودرہ ما ہواری تو میراقصد تھا کہ مہاباتو ل تع ہواور متاجر نے کہا کہیں بلکاس نے ہزار درہم سالان کی ایموں کے میں تعلق کی ہے کوئک وہ مودرہم ما ہواری تیس ہوتی ہے۔

ملتقط على ہے۔ ایک فض نے نہری حفاظت کے واسطے ماہواری دی درہم پرایک فض کو مقرر کیا پھر مستاجر مرگیا اوروسی نے دور ہے کہا کہ تو اپنا کام جیسا کرتا تھا کرتارہ علی تیری مزدوری نہیں روکوں گاوہ ایک زمانہ تک ایسا تی کرتار ہا پھروسی نے وہ زعن فرو خت
کردی اور مشتری نے مزدور سے کہا کہ تو اپنا کام جس طرح کرتا تھا کرتارہ علی تیری مزدوری نہ روکوں گا ہی جتے روزاس نے مستاجر
اول کی زندگی علی کام کیا ہے اس کی مزدوری میت کے ترکہ علی واجب ہوگی اور جب سے وصی نے اس سے کام کرنے کو کہا تب
سے وصی پرواجب ہوگی اور جب سے مشتری نے کہا تب سے مشتری پرواجب ہوگی لیکن میت پرتو بھماب وس ورہم کے واجب
ہوگی کیونکہ اس نے بیان کر دیا تھا اوروصی ومشتری کو اگر مقدر مشروط معلوم نہ ہوتو دونوں کو اجرافش و بنا پڑے گا اورا گر مقدار
مشروط معلوم ہواوردونوں نے مزدور سے کہا کہا کی اس شرط سے کام کرتار ہے تو ان دونوں پر بھی اس حساب سے مزدوری واجب ہوگی ہے
مشروط معلوم ہواوردونوں نے مزدور سے کہا کہا کہا گام کرتار ہے تو ان دونوں پر بھی اس جساب سے مزدوری واجب ہوگی ہے

ایک فض نے دی دوہم علی ایک فیر کرایے کیا اوران در ہموں علی بیضے کھر ہے ہیں اور بیضے کو سنے ہیں ہی بھاڑے ۔

خرات علی کہا کہ علی سب کھر ہے درہم چا ہتا ہوں ای نے جواب دیا کہ جیساتو چا ہتا ہے ایسانی کروں گاتو یہ قول ایک وعدہ ہے کہ اس کا وفا کرنا متاج کے ذمہ واجب فیل ہے اور نہ کھا ہی جواب دیا تو جب ہوگا ای طرح اگر بھاڑے والے نے متاج ہے کھا جرت ہو اس خواست کی اوراس نے یوں عی جواب دیا تو بھی بھی تھم ہے یہ ذفیرہ علی ہے کہ اسالا مل علی فرمایا کہ اگر کو ذبک ای کرایے پڑو او تیک ہو اس خواست کی اوراس نے یوں عی جواب دیا تو متاج کو افتیار ہے کہ کوفد تک ای کرایے پڑو لے جائے اوراجارہ اس جواب نے کہ کہ واسطے نہ فو سے السے نہ فو کرایے لیا اور راستہ بھی نئو والا مرکیا تو متاج کو افتیار ہے کہ کوفد تک ای کرایے پڑو لیے ایک سے اوراجارہ اس کو ایسانے کا ایک شخص نے دریا علی ایک شخص کر ایسان والی اور راستہ کی ایک میں جواب ہو گا ای میں از مراہ اجارہ منعقد ہو جائے گا ہی جوابارہ متعقد ہو جائے گا ہی جوابارہ منعقد ہو جائے گا ہی جوابارہ منعقد کو جائے گا ہی جوابارہ میں اور وابارہ منعقد کر ایسی کو جو بھی ایک کو جو سے کی ایک خواس ہو ایک کو ایسی کو بھو میں کی اور میں اور وابارہ منعقد کر ایسی کو جو ہوائے کا ای طرح آگرا ہے موضع میں جہال ایک خواس ہو ایک کو کہ بھارہ کو ایک کو ایک کو کوفد تک لے گا ای طرح آگرا ہے موضع میں جہال کہ اگر وہاں دومراشو پایا جائے کہ دوال کیا تو اجازہ کو یہ افتیار نہ ہوگا کہ کو کوفد تک لے گیا اور داستہ میں اس کا دانہ چارہ ہو ہو ایک کو دار تو اس کے دار توں سے دیا تو اس میں مترع ہو تھی کر میں میں دیا تو اس کی میں میں میں جو دیا ہو اس کے دارتوں سے دیا تو اس کے مید خیرہ دیں ہو ہو گا کہ کو در بھی ہو ہو ہو ہو کہ کو در بھی ہو ہو ہو ہو کہ کو در بھی ہو ہو گا کہ کو در بھی ہو ہو گا کہ کو در بھی ہو ہو کہ کو در بھی ہو ہو گا کہ کو در بھی ہو ہو گا کہ کو در بھی ہو ہو ہو گیا ہو ہو ہو ہو گا کہ کو در بھی ہو ہو گا کہ کو در بھی ہو ہو گا کیا کہ کو دیا تھیا در ہو گا کہ بھی اس کو در بھی ہو ہو گا کہ کو در بھی ہو کہ کو در بھی ہو گا کہ کو در بھی ہو گا کہ کو در بھی ہو گا کہ کو در بھی کو در بھی ہو کہ کو در بھی ہو کو در بھی ہو کو کو در بھی ہو کو در بھی ہو بھی کو در بھی ہو

<sup>۔</sup> آ ۔ تولہ واجب نہیں بعن علم قصدا میں در نہ دیا تا واجب ہے۔ میں تولہ کرایہ دے دے یعنی ای متاجر کو کرایہ پر دے دے متاجر کا نوکر کے رکھنے میں ہواہے جب وہ بورا ہوجائے تو وہ ٹو گھرور ٹان موجر متولی کووا کہی دے دے۔

کرایہ پر دینے ہے دی ٹول کوئین مال نہ مینچے گایا اگر پہنچا بھی تو ہڑے انتصان کے ساتھ بہنے گا تو ایسی صورت میں ٹو کوفروخت کر دے اور بیفرونت کرنا قضاعلی الغائب نہیں ہے بلکہ عائب فخص کے مال کو تفاظت میں رکھنا ہے اور اگر مستاجر نے شؤوا لے کو پہلے ہی بتجیل ا بورا کرابیدے دیا ہوادر قامنی نے اجار وہنے کر دیا اور ٹو قروخت کر دیا ہی مبتاجر نے اپنے کراید کا دعویٰ کیا تو قامنی اس کو گوا و پیش كرنے كا تھم دے كا كداية دعوىٰ كے كوا وال ئے اور ميت كى طرف سے ايك فخص وصى مقرر كرے كا كداس كے مقابلہ من كوا مول كى ساعت ہو بیجیط میں ہے امام محقہ نے سیر کیسر میں کشتی کا مسئلہ ذکر فر مایا ہے بعن کرامید کی کشتی کے اجارہ کی مدت ایسی حالت میں گزری کہ جب مشتی چ در یا شرمتی اورمستا جرکوه بال دوسری مشتی دستیاب نبیس ہوتی تھی اور کیے کا مسئلہ ذکر فریایا لینی کیہ کراہہ ہر لے کراس میں روغن زيون بجرليا اور چلا اور نظ جنگل على اجاره كي مدت كرر كي اورو بال متاجركود وسركيه ومتياب تبيس موتا ہے اوران دونوں مسلول عن موجر نے کشتی یا کر کرار پردینے سے انکار کیا محروبال امام وقت موجود ہے تو اگر امام وقت نے مستاجر کو کمی قدرروز اند کرار پر رہ دونوں چیزیں کرایہ پردے دیں تو جائز ہے لیں امام محد فے شرط کردی کہ اجارہ دینا امام کی طرف سے مواور این ساعہ نے اپنی نوادر میں امام محد سے بیمستلدوایت کیااوراس میں بیشر طنیس لگائی کدامام وقت موجود ہو بلکدیشرط لگائی کرمستاج ہوں کہے کدمی نے بیکشی روزاندائے درہم پراجارہ نی یا اس کا کوئی نوکریا دوست اجارہ دے پھراگر اس کے بعد بھی موجر نے مشتی کے دیے ہے انکار کیا تو متاجرات نوکروں یارفیتوں کومددگار کر کے تمتی لے لے یاوہ کید لیے لےجس میں روش ہےاورر ہےوے یہاں تک کداس کو دوسری کشتی یا سید دستیاب ہوتا اور اس مستلد میں بیتھم طاہر ہوا کدا گر کوئی فض کسی دوسرے کے مکان میں جار ہاتو کرایدواجب نہ ہوگا مرجبكه ما لك مكان ال امرے الكاركرے اكر چدو ومكان كرايد ير چلائے كواسطے بوليكن اكرد بنے والے في كہا كديس في وس درہم ماہواری پرمثلا اس کوکرار الیا تو کرار الازم آئے گا پھر جانتا جاہئے کہ کشتی و کیے کے سئلہ میں دو مختلف روایتی نیس ہیں بلکہ سیر کبیر کی روایت می جوسم ندکور ہے وہ امام ونت کی موجودگی کے ونت ہے اور جونوا در ابن ساعد میں لکھا ہے وہ امام کی عدم موجودگی کے وقت ہے بید خروش ہے۔

اگرىدىت اجاره گزرگى اور زيين ميں رطبه بوكى بهوكى 🖈

ے پہلے موجرم گیاتو پہلے اجارہ کے عم سے اس کے پاس چھوڑ اجائے گا جرائیل پڑئیں ہے بیچیا ہیں ہے۔
اگر ایک سال کے داسطے کوئی نہیں کرایہ پر لی ادراس ہی بھی ہوئی گر متا جرادرا یک دورے تھی نے ل کردہ زہین ترید لی اوراس ہی بھی ہوئی کی ادر شریک کوڑھین کی اجرائیل کا آوجاد بنا پڑے گایہ فرائیل کا آوجاد بنا پڑے گایہ فرائیل کی اورام ایو یوسٹ ہے دوایت ہے کہ اگر مدت اجارہ گر کی اور ہوز تھی تھی اگی ہو اورام ایو یوسٹ ہے دوایت ہے کہ اگر مدت اجارہ گر کی اور ہوز تھی تھی اگی ہو جستان ہی ہو اورام ایو یوسٹ ہے دوای دول گا ادراگر اس کے بعد کھی آگی تو جس قدر کرایہ پر ہو متاج کو واپس دول گا ادراگر اس کے بعد کھی آگی تو جس قدر کرایہ پر ہو متاج کو واپس دول گا ادراگر اس کے بعد کھی آگی تو جس قدر کرایہ پر ہو متاج کو واپس دول گا ادراگر اس کے بعد کھی آگی تو جس قدر کرایہ پر ہو متاج کو واپس دول گا ادراگر اس کے بعد کھی آگی تو جست پر کا ٹا تو اس ساب سے کرایو یا پر پر ان اورائی کی سیاس ہوئی کی ہوئی ہوئی کی ہوئی ہوئی کی ہوئی کی ہوئی کی ہوئی ہوئی کی گھر ہوئی کی گھر کی ہوئی کی کھر کی کو کوئی کی کی ہوئی کی ہوئی کی ہوئی کی ہوئی کی ہوئی کی گھر کی گھر کی گھر کی گھر کی گھر کی کوئی کی کی کوئی کی کوئی کی کی ہوئی کی ہوئی کی گھر کی گھر

متا جرکود بی پڑے گی اور پہ ملکت اس وجہ ہے کہ زمین والے کوخرر ندینچے پیژن اٹھ املین میں ہے۔ اگرا یک سال کے واسطے ایک مکان کرا رپر پر لیا اور مدت گر رکئی ہی

ا کی فض نے کی سے ایک دوکان کرایہ پر لے کراس میں مرکہ کے مکار کے پھراجازہ کی مت گزرگی اور موجر نے ووکان خالی کرانی جا تا ہا انکار کیا ہیں اگر سرکہ ایسا ہو گیا ہے کہ دوسری جگہ لے جانے ہے جگز نہ جائے گا تو تھم دیا جائے گا کہ دوسری جگہ نے جائے ہے کہ دوسری جگہ نے جائے گا کہ تیرا بی چا ہے دوسری جگہ لے جایا سرکہ اٹھ و درسری جگہ نے جائے گا کہ تیرا بی چا ہے دوسری جگہ لے جایا سرکہ اٹھ آئے تک دوکان کرایہ پر لے لے اور کرایہ پر لے لینے سے بیم اوئیس ہے کہ از مرتوکر ایم تقرر کر کے اجازہ تغیرائے بلکہ یہ مراوہ کہ اس پراجرائی و بینے کا تھم کیا جائے گا اور اگر مدت کر رف سے پہلے موجر یا متاجر مرکم اور مردست ووکان خالی کرنا ممکن نہ ہواتو استحسانا اجر مقرر ہو کا تھم دیا جائے گا اور اگر مدت کر رف کے بعد تھم ہوتا ہے یہ چیا میں اس سے اگر ایک سال کے واسطے ایک مکان کرایہ پرلیا اور مدت گزر کی اور مکان کا مالک اس وقت غائی تھا اور متاجر اس میں ووسر سے سال بھی دیا ہو ووسر سے سال کا کرایہ اس کے و مدوا جب نہ ہوگا کے وکئد وہ بلور اجازہ کے تبیل رہا ہو ووسر سے سال کا کرایہ اس کے و مدوا جب نہ ہوگا کے وکئد وہ بلور اجازہ کی کرایہ گورت سے پاس ہے اور وہ دوسر سے سال دی تو بھی کرایہ گورت پر واجب نہ ہوگا کے وکئد بلور اجازہ کے تبیل رہا تو ووسر سے سال کا کرایہ اس کی گورت سے پاس ہے اور وہ دوسر سے سال دی تو بھی کرایہ گورت سے پاس ہے اور وہ دوسر سے سال دی تو بھی کرایہ گورت پر واجب نہ ہوگا کے وکئر بلور اجار وہ کرائیں دی ہو بی خوان میں ہے۔

ا مالی میں امام محر عددایت ہے کہ ایک مخص نے ایک سال کے واسطے سی قدراجرت معلومہ دراہم پر ایک زیمن کرایہ پر لی ا ا جمعر اکیااور باروز بین خال کرنے یا نے کرنے کے۔ ع قور جموز دی جائے کی لیمن بہان تک کدمتا جرابی بھی کووقت پر کاٹ لے۔

نو() بارب:

ان صورتوں کے بیان میں جن میں اس معنی پر حکم دیاجا تا ہے کہ اجبر نے کام سے فراغت کر کے مستاجر کے سپر دکر دیا اور جن میں ایسانہیں ہوتا ہے

اگر کوئی کام بیان کر کے اپ گھر بھی کام لینے کے واسلے کوئی حرور مقرر کیا اور مزدور نے متاج کے گھر بھی کام سے فراغت کر کے اپنے ہے فاقع سے ندر کھاتھا کہ وہ کام مزدور کے ہاتھ ہے بھڑ گیا یا اس کے ہاتھ سے ضائع ہو گیا تو مزدور کومزدوری لے گی بیم سوط بھی ہے ایک تحف نے کسی کومزدور مقرر کیا تاکہ اس کھر بیٹے کردوٹیاں پکائے اور اس نے جب روٹیاں تور سے فالمیں تو جل مسئل مجراس کی حرکت ہے کہ جب متاج کے گھر کس میں تاہم کا اور اس کی مزدو ٹیاں تور سے فکالیں تو اس کے جب متاج کے گھر کس میں کہ مول کا وائی ہوں کا وائی موں کا وائی موس کا وائی میں اور اس کو جو دو گیاں تو اس کو بھر ووری نہ لے گی بیشر کے جساب سے اجرت کا سی مجولا کہ اور اس کے کہ مزدوری نہ لے گی بیشر کی جا میں مقر قاضی خان میں ہوگی کہ اور اس کی میشر میں تاہم کی جو کسی خان کی موال کی ہوں کہ اور اس کی میشر اس کو جساب سے اجرت کا سی کسی کی موال کی ہوئی کی منان کی تو شام کی ہوئی کی موال کی تو موال کی تو موال کی تو موال کی کی کھر کی کا موال کی موال کی موال کی کھر کی کھر کی کا موال کی موال کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کھر کی کھر کی کھر کی

تنوری میں نکالئے سے پہلے جل کی تو بچھا جرت نہ ملے کی خواہ ستا جر کے گھر میں نگائی ہویا اپنے گھر میں لگائی ہویہ نہایہ میں لکھا ہے اورا گر نکلانے کے بعدرونی چوری ہوگئی ہیں اگر ستا جر کے گھر میں پیکا تا ہوتو اس کوا جرت ملے کی اورا گراہے گھر میں ہوتو نہ ملے گی اور امام اعظم کے فزویک جس قدر چوری ہوئی اس کا ضامن نہ ہوگا اور صاحبین کے فزویک ضامن ہوگا ہے جو ہر قالمیر و میں ہے۔

اگر کوئی درزی اجیرمقرر کیا کدمبرے کمریں بیند کری دے اس نے کیڑاقطع کیا اور دھا گا بٹا ایتے میں کیڑا چوری ہو گیا تو اس کام کے مقابل بچھاجرت نہ یائے گا اگر چہاس قدر کام سلم یعنی مستاجر کوسپرد کمیا ہوا شار ہے کہ اس کے گھر میں کام کیا ہے اور اجرت اس داسطے نہ ملے گی کدا جرت سلائی کے مقابل مشروط ہاور جوکام اس نے کیا ہے بید ملائی نہیں بلک سلائی کے کاموں میں ے ہا ی طرح اگر باور چی اجرکیا کداس قدرا ٹا میرے کھرٹس بکائے اس نے آٹا جمانا اور کوندھا کدائے میں چوری ہو گیادہ ا النائن الما الترك المرت في المولك إلى المرت المرك المرت المرك المرك المرك المرك المركام إلى المرك ال ہے بیرمیط میں ہےاور اگر کنوال کھوونے کے واسطے اجیر مقرر کیا اور باد جود کھودنے کے اس کو اینوں سے پانتہ کرنے ادر جگت بنانے کی بھی شرط کی اور مزدور نے بیسب کام کرویا مجروہ کنوال بیٹھ کیا تو مزدوری کو پوری مزد دری ملے کی اور اگر اینتوں سے پائند کرنے سے ملے بینے کیا ہوتو اس کے حساب ہے جو حصہ مزدوری کا نظے وہ لے گابیمبسوط میں ہا گرکسی مخص کومزدور کیا کہ میرے مکان میں مجمد عمارت بنائے یا چینا یا کمانچے وغیرہ بنائے یا کنوال یا نہریا کاریز وغیرہ کھودےخواہ اس کی ملک میں یا جواس کے قبعنہ میں ہے وہاں تیار كرنے كے واسطے مقرركياس نے اس ميں ہے بچركام كيا تو اس كواى قدركى اجرت طلب كرنے كا اعتيار ہے ليكن باقى يورى تيار كرنے كواسطاس پر جركيا جائے كااوراكر عارت كركى ياكوال بين كياياس بن يانى يامنى اس قدرجايدى كرزين سے برابر موكيا یا چھتا کر میاتو جس قدراس نے کام کیا ہے اس کے حصد کی مزدوری اس کوسطے کی اور اگر مستاجر کی ملک و قبضہ کی جگہ کے سوادوسری جگہ میں ایسا کام بتایا تو بورے کام سے فارغ موکر سرد کرنے سے پہلے اس کواجرت طلب کرنے کا اختیار ند موگاحتی کدا گرمیر دکرنے سے ملے تلف ہوجائے تو اس کو پھوا جرت نہ ملے گی اگر متاجر نے اس کوجٹل میں کوئی جگدد کھلا دی کہ اس میں میرے واسطے ایک کنوال تمود و بوا م محر نے قرمایا کہ بدوں تخلیہ کے قابض شار نہ ہوگا اگر چہمتا جرکوموضع دکھلا دیا ہواور بھی سیجے ہےاورا کرمتا جرکی ملک یں یا معبوضہ میں ایساوا تع ہوااور مزدور نے مجمد کام کیا اور مستاجراس سے قریب تھا پس مزدور نے کام اور مستاجر کے درمیان تخلیہ کردیا اورمتاج نے کہا کہ میں اس پر قبضہ نہ کروں گاجب تک و کل کام سے فراغت کر کے جمعے پردند کرے قرمتا جرکوبیا نعیار ہے بیدائع يل ہے۔

ع ۔ قولدند ملے کی کیونکہ کلیے قاعدہ بیہ ہے کہ جب مستاج کے مکان یا مقبوضہ جس کام بنائے تو جس تدرکام کرنا جائے وہ مستاج کو پر دہوتا جا تا ہے اور بدول اس کے بیرونیس ہونا جب تک بیرونہ کرے اور اس کلیے پر بیرس کی جی ۔ چن دے تب اجرت کا مستحق ہوگا اور اس میں اختلا ف نہیں ہے کہ اگر اس نے نسب نہ کیا تو مستحق اجرت نہ ہوگا اور اگر بعد اس کے وہ مینی اینش کف ہوجا سی تو اس کو بوری اجرت ملے کی اور اگر غیر ملک وغیر مغبوضہ میں بنائے کے واسطے مقرر کیا ہوتو جب تک متاجر کے پیروندکرے تب تک مستحق اجرت نہ ہوگا اور میروکرنے کی شرط ریہ ہے کہ مستاجرا وراینوں کے درمیان تخلید کردے کہ بیا ایشی جیں تو جان اور تیرا کام اور و بال کوئی مانع نر ہے اور امام اعظم کے نز دیک بیچلیداس وقت ہوتا جا ہے کہ جب اس نے بتا کرنصب کروی ہوں اورصاحبین کے نزدیک جب اس نے صاف کر کے چن بھی دی ہوں کذائی البدائع اور اگر سپر دکرنے سے بہلے و وا بنش ملف ہو گئیں تو اجركا مال كم خواہ صاف كر كے چن دينے كے بعد تكف ہوئى ہوں ياس سے يملے يہ نيائج من باور اكر اينيس بتانے والے كوكوئى خاص پیاندد برکراس کے موافق اینٹیں بنانے ادران کے پکانے کے داسطے اجرمقرر کیا بیٹر ملیکہ پکانے میں جولکڑیاں صرف ہوں وہ متاجر کے ذمہ بیں توبیہ جائز ہے اور اگر آرے میں ڈالنے کے بعد اپنیں گڑھئیں اور ٹوٹ کئیں تو اس کو پچم مرد دری نہ لے کی اور اگر اس نے تابت پختر کردیں چرآ ک شندی کردی ادر آرے سے نکالنے میں دونوں نے جھڑا کیا تو آرے سے نکالنا اجر کے ذمہ ہے جیے تنور سے روٹی کا نکالتا باور چی کے ذمہ ہوتا ہے اور اگر نکالئے سے پہلے دو اپنٹیں ٹوٹ ممکنی تو سمجھ اجرت نہ ملے گی ادر اگر ان کو آرے سے نکال چکا ہاور ووز مین متاجر کی ملک ہے تو اجرائی اجرت کا متحق موگا اور ضان سے بری موگا اور اگر آرے کی زمین ای اجرکی ملک ہوتو جب تک متاجر کے حوالہ ند کرد ہے تب تک اجرت کا مستحق نہ ہوگا پیمبسوط میں ہے قد دری میں ہے کہ درزی نے اگرمتا جرے کھر میں بیٹے کرمینا شروع کیااور کچھ کیڑا سابعن ایک کیڑے میں ہے تھوڑا ساسیا تو اس کواجرت نہ ہے گی کیونکہ اس ہے انغاع ممكن نبيس باورا كروه تلف موكمياتو درزى ضامن ندموكا ادراس مئله عن قد درى تحوز ، سين براجرت ندسل كانكم كيا ب حالاتك يهم روايت اصل ع خالف ب محرقد ورى عن فرمايا كداكراس كام عد فارغ بوكيا تواس كوبورا اجر لط كااور صاحبین کا قول پر اگر کام سے فار فع ہونے سے تلف ہو گیا یا فار فع ہونے کے بعدمتاج کے سپردکرنے سے پہلے تلف ہواتو درزی ضامن ہوگا اور جو کیڑ ااس کے یاس ہو وہ خات میں ہے ہی جب تک مالک کے سروند کرے تب تک مان سے ہاہر ند ہوگا ہی جب ملف ہوجائے تو کپڑے کے مالک کوافتیار ہوگا جا ہے اپنے کپڑے کی قیمت لے لےاور پچھا جرت ندو بی پڑے گی ادراگر عاے تو سیئے ہوئے کیڑے کے حساب سے قیمت لے لے اور اس کودرزی کی مزدوری دی پڑے گی بیموط میں ہے۔ وموله باب:

دودھ پلانے والی کواجارہ لینے کے بیان میں

قال المحرج الرحورت وطلاق دى اوردود والفضو برن اس ومقرر كراياتويهورت بكى مال باوردود والكي يرمقرر باكر چاس كورف بل دكري اوردود و بلائي يرمقرر باكر چاس كورف بل دكري باكن نواه كور الله بالله بال

وارثوں نے شرط لگائی کہ ہمارے کھر میں دووھ پلایا کرے تو دائی کوان کے یہاں ہے باہر جانا جائز نہیں ہے کین مرض وغیر کی وجہ ہے جاسکتی ہے اورا گران او کوں نے میشرط نہ لگائی ہوتو ان کو بیا ختیار نہیں ہے کہ وائی کواپنے گھر میں روک رکھیں بلکہ وائی کواختیار ہے کہ بچہ کواپنے گھر لے جائے میرمحیط مرحمی میں ہے۔

اگردائی کودر ہموں پراجارہ لیا تو در ہموں کی مقدار وصفت بیان کرنا ضروری ہے ہے

دائی پرواجب ہے کہ کچہ کا کھانا درست کردے مثلاً غذا کو چیا کرزم کردے اور اس پرواجب ہے کہ کوئی الی غذا نہ کھائے جس ہے دودھ بگر جائے اور بچہ کو ضرو بچنچے اور دائی پر یہ بھی واجب ہے کہ بچہ کی غذا کیائے بیرائی الوہائی بیل ہے اور اگر بچہ بیار ہو جائے اور دائی پر یہ بھی واجب ہے کہ بچہ کی غذا کیائے بیرائی الوہائی بیل ہوائی کہ ذمہ ہوتے ہیں تار کے ملک کے دوائی کے موافق دائی کے ذمہ ہوتے ہیں تار کہ دیاوا جب بے بیابی الی کئی تمارے ملک کے دوائی کے موافق بچر کے والیوں کے ذمہ ہوئی پراس کا کھانا تیار کرد یاوا جب بوئی ہے کہ جب اجارہ کسی کام کے واسطے ترار پایا تو جس قد رہا تین اس کام کو الح جی اور اجارہ کے وقت اچر سے ان مواجارہ کے والی ہی تو عرف کے موافق جو کھی اور اجارہ کے دوائی جو الحجہ ہوں گائی گئی تو عرف کے موافق جو کھی اور جنہیں گئی گئی جا ہے بخوشی فاطر پر اوا حسان کر دے اور اس پر واجب ہوں گے دیکھی فاطر پر اوا حسان کر دے اور اس پر واجب ہوں گے دیکھی تو اسے بخوشی فاطر پر اوا حسان کر دے اور اس پر واجب ہو ہے کہ بی کو تباہ جھوڑے سے غیا تیہ میں ہوا اس کے مقرد کرنے والے کو یہ اختیا رئیس ہے کہ بلا عذر والی میں اور وائی کو یا اس کے مقرد کرنے والے کو یہ اختیا رئیس ہے کہ بلا عذر اجارہ وہائے یا چوری کرتے والی کے مقرد کرتے والی کے مقرد کرتے والی کی میں ایس کا جو کہ بلا عذر اجب بیس کے دیم اس کا دووھ نیس لیتا یائے کہ دیا عذر اجب بیس کے دیم نظراس کا دووھ نیس لیتا یائے کہ رویتا ہے کو دکھ اس کے اور دیائی میں بردوائی معذوم ہوہ فود شروط ہو جائے یا بھارہ وجائے یا چوری کرتی ہو یا اس چھنال ہو کہ اس کی اس کی اس کی میک کو تباہ کے اس کی میں دائی اس کی دوروٹ کی دیائی اس کی میں دائی اس کی دوروٹ کی دوروٹ کی دوروٹ کی معذوم ہوہ فود شروط ہو جائے کا بھی در اس کی دوروٹ کی دوروٹ کی دوروٹ کی دوروٹ کے دوروٹ کی دوروٹ کی

بدکاری کملی ہو بخلاف اس کے اگروہ وائی کا فرہ ہوتو اس مقصود یں بیر فرنیں ہے کو فکہ کفراس کے اعتقاد میں ہے اور اگر کسی مخص نے
کوئی وائی اجارہ پر مقرر کی پیرمعلوم ہوا کہ یہ بدکاریا مجتون یا معتوہ ہے تو اس کواجارہ نتج کردینے کا اختیار ہے بیٹلی ہے اور دائی
کی طرف سے بیرعذر ہوسکتا ہے کہ مثلا ایسی بیاری ہوگئی کہ دود حقیمی پائسکتی ہے اور اگر پلائے بھی تو بڑی مشقت سے اور اس طرح اگر
حاطہ وجائے تو بھی عذر ہے بید ذخیرہ میں ہے۔

اگردائی کا کوئی شوہر جمہوادراس مورت نے بدوں اس کی اجازت کے دائی گری کا اجادہ کرلیا تو شوہرکواس کے حقح کردیے کا
اختیار ہے اور بعض نے قرمایا کہ بیکھم اس وقت ہے کہ شوہرا نیے لوگوں میں ہے ہوکداس پر بیرعیب نگایا جائے کہ اس کی بیزی دائی ہو
اورا گرمورت کا کوئی خاو ندم عروف ہو کہ بیاس کا شوہر ہے اور مورت نے اپنے آپ بدول اس کی اجازت کے دائی گری کا اجارہ کرلیا تو
شوہرکو سے اجارہ کا اختیار ہے خواہ وہ ایسا ہوکداس کو حیب نگایا جائے یا ایسانہ ہواور بی قول می ہوارا گراس کا خاوند جمیول ہو کہ بیامر
کہ بیمورت اس کی بیوی ہے ختا اس مورت کے کہنے ہے معلوم ہوتو ایسے جمول شوہرکو اجارہ شح کرادیے کا اختیار نیس ہے بدذ نجرہ میں
ہوارک مورت کا کوئی خاوند معروف ہواور اس مورت نے ایک ہمید کے داسلے دائی گری کر کی بجرم ہیڈ کر رکمیا اور حال بیہ ہوا کہ لاکا
اس سے ایسا بانوس ہوگیا کہ اس کے موادور کی تورت کا دود ہوئیں لیت ہے ہیں اگر اس مورت نے شوہرکی بنا اجازت دائی گری کر لی تھی

ا تولدا هماد ہے بین دائی یاس کے گھر والے اسی صورت میں تن اجارہ نیس کر سکتے ہیں اور تن کی روایت میں بیناویل ہے کہ جب فغراو فیرہ سے وہ پچہال جائے۔ علیہ تولیہ بھول سے بیمراد ہے کہ نفتذاس مورت کے کہنے سے معلوم ہوا کہاس جائے۔ ع تولد شوہر مواکر چددو گواہوں وغیرہ سے بیات معروف نیمی ۔ کاشو ہر ہے در نہ کوک میں قاضی دگواہوں وغیرہ سے بیات معروف نیمی ۔

ے دائی گری کر لی تھی تو شوہرکوا فتیار نہیں کہ اب اس کو شع کرے جبکہ حالت ہے کہ لاکا اس کے موادومری دائی کا دود ھونیل لیتا ہے اور ای پرفتوئی ہے یہ جواہرا فلاطی میں ہے اور عیون میں تکھا ہے کہ اگر شوہر نے اجارہ تسلیم کرلیا اور پھرلڑ کے دائیوں نے چاہا کہ شوہر کو دائی بینی اپنی بیوی کے ساتھ دطی کر نے ہے شع کریں اس خوف ہے کہ اس کو تسل ندرہ جائے اور ان کے پچہ کے تن میں ضرر ہوتو ان کو بیا فتیار اپنے گر میں ہے کہ دائی کو اس کے فاوند کے پاس نہ جانے ویں اور اگر فاوند نے دائی کو اپنے گھر میں پایا تو اس کو افتیار ہے کہ دائی کے ساتھ دطی کر سے اور اس وقت دائی کو بیسی افتیار نہیں ہے کہ اس کو اپنے ساتھ دطی کر نے ہے تن کر کے بیا قتیار ہے کہ دائی کو اپنی کو بیا فتیار ہے کہ دائی کو اپنی کو بیا فتیار ہے کہ دائی کو افتیار ہے کہ دائی کو اپنی کو بیا فتیار ہے کہ دائی کو بیا فتیار ہے کہ دائی کو اپنی کو بیا فتیار ہے کہ دائی کو بیا فتیار ہوتا ہوا ور اگر معزنہ ہوتا ہوا ور بیا کی میں بیچھ کے دائیوں کو بیا فتیار می کو بیا فتیار نہ ہوتا ہوا ور بیا کہ کو بیا تھو تنہیں بیچھ بیا مرحمی میں ہے جو تنہیں بیچھ بیا مرحمی میں ہوتا ہوا ور کر میں میکھ بیا تھو تنہیں بیچھ بیا مرحمی میں ہوتا ہوا ور کر میں میکھ بیا تو تنہیں بیچھ بیا مرحمی میں ہوتا ہوا کہ کو اس کو کو تنہیں بیچھ بیا مرحمی میں ہے دور کی میں ہوتا ہوا کہ کو تنہ میں ہوتا ہوا کہ کو تنہ کو تنہیں بیچھ بیا مرحمی میں ہوتا ہوا کہ کو تنہ کو تنہ کو تنہ کو تنہیں ہوتی میں ہوتا ہوا کہ کو تنہ کو تنہ کی کو تنہ کو تنہ کر تنہ کو تنہ کو تنہ کو تنہ کو تنہ کی کو تنہ کو تنہ کو تنہ کو تنہ کو تنہ کو تنہ کر تنہ کو تنہ کو تنہ کو تنہ کو تنہ کو تنہ کی کو تنہ کو تنہ

ایک شخص نے اپنے بچہ کے دو دھ بلانے کے واسطے دائی مقرر کی اور جب اس نے چندمہینہ دو دھ بلایا تو اُس بچہ کا باپ مرگیا ہے

دائی کو افتیار تبیں ہے کہ بچر کے والیوں کی بلا ا جازت ان کا کھانا کمی فض کو کھلا ہے اور اگر دائی کا کوئی لڑ کا اپنی مال کو دیکھتے آیا تو بچہ کے والیوں کو اعتبار ہے کہ اس لڑے کو اپنی مال کے پاس رہنے ہے منع کریں بیمبوط میں ہے اور جوامورا سے ہیں کہ بچہ کے حق میں معز ہوں جیسے دریتک گھرے باہر دیناوغیر وتوا یہے سب امورے بچدکے والیوں کواختیارے کدوائی کومنع کریں اور جوامور بچہ کے حق میں معزمیں ہیں ان مے ممانعت کا اختیار نہیں ہے کیونکہ دائی کوایسے امور کی ضرورت ہے اور اس قد روقت و کا م عقد اجارہ ہے متنتى بوجائے كا جيسے اوقات نماز خود يى متنتى بوجائے بيں اور يہ جوفر مايا كەبچەكے تى ميں معنر بوں اس سے بيرم او بے كەلامحاليەمعنر موں لیں جوامورا سے بیل کدان می ضرر کا وہم ہے یقین نہیں ہوان سے مع نہیں کر سکتے ہیں مدیمط میں ہے۔ اگر بچہ یا دائی مرکئ تو اجارہ ٹوٹ جائے گا بیمیط سرمنی میں ہے اصل میں لکھا ہے کہ اگر ایک مخفل نے اپنے بچہ کے واسطے دائی مقرر کی مجروہ مخفس مرکبا تو اجارہ نہ تو نے گااور نقیدا بو بکر بھی نے فر مایا کہ باپ کے مرجانے سے اجارہ صرف اس وقت نہیں ٹو نتا ہے کہ جب بچہ کا پچھے مال موجود مواورا گر کچھ مال ندموتو باب مے مرجاتے سے ٹوٹ جاتا ہاور بعض مشائخ نے کہا کدوونوں حالتوں میں باب کے مرنے سے اجارہ باطل تبیں ہوتا ہے اور کتاب الاصل میں امام مجرکا مطلقاً تھم و بنا بھی ای امر پرولالت کرتا ہے بھرا مام محرد نے فرمایا کہ دائی کی اجرت بچہ کی میراث سے ملے گی اور بعض نے کہا کداس سے مراویہ ہے کہ باپ کرم نے کے بعد آئندہ جواجرت ج می ہے وہ بچہ کی میراث ے ملے کی اور جواجرت باپ کی جین حیات میں واجب ہو چک ہے دہ تمام ترکہ میں سے دلائی جائے گی اور بعض نے کہا کہ سب اجرت بچرکی میراث بی سے ملے کی اور بی صحیح ہاورلوازل میں لکھاہے کہ ایک مخص نے اپنے بچرکے دوور پانے کے واسطے دائی مقرر کی اور جب اس نے چنرم بیندوورہ پلایاتواس بچکا باپ مرکمیا پھر بچرکی بھو پھی نے اس دائی سے کہا کہ تواس کو دورہ پلایا کر اور ہم تھے اجرت دے ویں کے چراس نے چے مہینے دور مد پلایا کی اگر جس دفت باپ نے دائی مقرر کی ہاس دفت بچہ کا بچھ مال نہو تو جس روزے باپ مراہے اس روز ہے دائی کی اجرت مجبو پھی کے ذمہ ہوگی پھر دیکھا جائے گا کہ اگر اس کی پیوپھی بچہ کی دصیہ بھی ہو تو بجد کے مال سے واپس کے لے کی ورندوا ہی بیس لے عتی ہے اور اگر ایبا ہو کہ جس وقت باپ نے دائی مقرر کی ہے اس وقت بچہ کا

قول کملائے کوئلہ و طعام کی مالک تبیں ہوتی بلکہ بیث محرکر کھا عتی ہے۔

كي مال موجود مواويورى اجرت بيك مال عدد الى جائے كى بيد فرو مى بــ

اگردائی نے بچکوبکری کادودھ بلاکر یاغذا کھلاکرمت اجارہ تمام کردی تو بچھا جرت نہ ملے گی کم

وبيذخروش ہے۔

اگر باپ نے پیکی مال کواس پی کے دودھ پانے کے داسط اجرت پر مقرر کیا ہیں اگر تکاح قائم ہونے کی حالت میں اپنے مال ہے مقرر کیا ہے تو باز نہیں ہے دور جیسا خوداس کا اجارہ پر اپنی ہیں ہے ہور کیا ہیں ہیں ہے ہور کیا ہے ہور کا اجارہ پر مقرر کیا تو باز ہے اور اگر بی کی بال کو حالت تکاح میں بید کے مال ہے اجارہ پر مقرر کیا تو باز ہے اور اگر بی کی بال کو حالت تکاح میں بید کے مال ہے اجارہ پر مقرر کیا ہیں ہا تھ ہے کہ جب نکاح قائم ہواور اگر بعد طلاق کے ایان ہو تو باز ہے اور اگر طلاق کے جب نکاح قائم ہواور اگر بعد طلاق کے اجارہ پر مقرر کیا ہیں اگر طلاق کے جب نکاح قائم ہواور اگر بعد طلاق کے اجارہ پر مقرر کیا ہیں اگر طلاق بیائن ہوتو طاہر الرولية کے موافق جائز ہے اور برسب اس صورت میں ہے کہ باپ نے اس پی پر کے دور سے مقرر کیا ہو جو اس بود تا کہ طلاق کو در آگر کر ایا اور اگر کی دور می بیا ہوئے کہ واسطے مقر دکیا جو اس کو دائی مقرد کیا تو اس کا مقرد کر کے اور اگر مطاقہ کو عدت گر دینے کے بعد اس بود کی دور ہو با نے کے واسطے مقرد کیا تو اس کو دائی مقرد کیا تو اس کے دور اجارہ کی بیا ہوں کے دور اجارہ کی دور کیا ہو اور اگر مطاقہ کو عدت کر دور اجارہ خور اجارہ کی دور کیا تو اس کے قرایا کہ اجارہ والد نے فر مایا کہ اس کیا تھی اس با بی بیا ہوں کو این کا بیا تھی ہو کہ ایا ہو ہو گر کیا تو باز ہے بیکو کو دور ایا کہ اس کا میں ہور کی دور ہو بات کے دور دور کیا نے کہ دور کیا تو باز ہو کہ کہ دور کیا تو باز کر کیا تو اس کو کی تو کہ ہور کی دور اس کو کی دور اس کا کو کی تو کہ اس کا کو کی بید ہور اور اس کے اس کا میں جو کی دور اس کے اس کا کو کی بید ہور اور اس کے اس کا میں جو کی دور اس کے اس کا دور کیا تو جائز کے بیر کوارٹ کی جس سے اس کا کو کی بید ہور اس کا دور کی دور اس کے اس کو کی دور دور بالے نے کے داستے ہوگی دور اس کے دور کی دور سے کیا ہور کی دور کی دور ہو گرا نے کے دور دور کیا تو جائز کی دور دور کیا تو جائز کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کیا تو جائز کی کو جس سے اس کا کوئی بچر بید ہور کی دور دور بالے کی کو دور دور کیا تو جائز کی دور کی دور کی دور کی دور کیا تو جائز کی دور کی دور کیا تو جائز کی دور کیا تو جائز کی دور کی دور کیا تو جائز کی دور کی دور کیا تو کیا گردی کی دور کیا گردی کیا گردی کی دور کیا گردی کیا گردی کیا گردی کی کو کردی کردی کردی کیا ک

ایک شخص نے سال بھر کے واسطے سودر ہم پر ایک دائی اس شرط سے مقرر کی کہتمام اجرت پہلے مہینہ کے

مقابله میں ہے

سیم کا دودھ پا نااور پالتاای من پرواجب ہے کہ جس پراسیتم کا نان نفقہ واجب ہے اوراگراسیتم کا کوئی وارث ہے اور اگراسیتم کا کوئی وارث ہے اور نہی گئے میں کے دودھ پا کر پالتا بیت الحمال پر ہے یعنی وائی کا جرت بیت المال ہو وائی جائے گی اوراگر باپ نے اپنے بی کے داسطے کوئی وائی مقرر کی اور بی کی مال نے بید کے بروکر و یے ہا تکارکیا اور کہا کہ وہ وائی میرے پاس ودودھ پا یا کر ہے تعنی بن فرایا کہ باپ کوچا ہے کہ اسی وائی مقرر کر ہے جواس کی مال کے پاس بی وووھ پا نے بید کرا ہی کوچا ہے کہ اسی وائی مقرر کر ہے جواس کی مال کے پاس بی وووھ پا نے بیمراج الو باج میں ہے قاوی اہل سروت میں اگر کوئی وائی ایک سال دووھ پا نے کے واسطے ور رہم کی تو اس شرط ہے مقرر کی کہ اگر سال ہے پہر گیا تو بھی سب درہم وائی کود یے جا کیں گئو بیشر ط اسی ہے کہ جس ہے مقدا جارہ فاسم ہوتا ہے بھراگر وہ بی سمال گر رہے ہے پہلے مرکیا تو وائی کو بقدراس کے دودھ پانے کے اجرائش ملے گا در باقی سب ستاجر کو وائیس کردے یہ فرای دائی اس شرط ہے مقرر کی کہ تمام اجرت پہلے مہینہ کے واسطے مودرہم پر ایک دائی اس شرط ہے مقرر کی کہ تمام اجرت پہلے مہینہ کے مال کو رہ وائی کو ایسے مودرہم پر ایک دائی اس شرط ہے مقرر کی کہ تمام اجرت پہلے مہینہ کے مطاب خور کی ایک کرتام اجرت اس قدر میادی اجرائش کے دراب سے تعمیم کر کے اس کودے دی جائے گی اور باتی اجرت میں اور کی ایک ایک باتا جرت دوھ پانا شار کیا جائے گھراس نے ڈھائی مہینے دودھ پا یا تھا کہ وہ میں مرکی اور کی ایک ایک اور باتی اجرائی کرتام اجرت اس قدر میا کہ کرتام اجرت اس قدر کی جائے گی اور باتی اجرائی ایک متام ایک کرتام اجرت اس قدر میں وائی ایک متام ایک کرتام اجرائی ایک ترام ایک کرتام ایک

ا کین نسب کرم سے شرکت ہواورو وعورت اس پردائی حرام ہوجیے ہیں بنی ہوپکی وغیرہ۔ سے قولے بی تھم .... سیاس وفت ہے کہ کی وجہ سے اس عورت پردودھ پانا داجب نبعوجائے ورشا جرت باطل ہوگی۔

والس كردے بيذ خروش بــــ

## خدمت کے واسطے اجارہ لینے سے بیان میں

ع كروه يقري كامراد بوانشدائلم. ع توله جائز تبيل كونكه بياكام خوداس پرواجب بيكن ديوب سے براه ديانت واجب مراد سي كمامر حربير العجادى وغيره براد بي جبكه مراد العجام العجام بيكان وغيره براد بي جبكه مراد العجام بيكان وغيره براد بيك العجام بيكان وغيره براد بيكان والموجاسة -

ظاہرالرولیۃ کے موافق ہے اور این ساعد نے ابوعصمہ معدین معاذ الروزی کے واسطے سے ایام اعظم سے روایت کی ہے کہ ایسا اجارہ یاطل ہے اور ایسانی حاکم شہید نے اپنی مختر میں ذکر فر مایا ہے اور ظالر الرولیۃ کے تھم کی وجہ یہ ہے کہ شوہر پر بیوی کی خدمت کرنے کا استحقاق نیس ہے اور شوہر اپنے منافع کا خود مالک ہے ہی اس کو اختیار ہے کہ اجارہ پر دے دے اور اگر شوہر نے اجارہ نہو ڈااور بیوی کی خدمت کی تو ابرت کا مستحق ہوگا یہ محیط مزدی میں ہے۔

اگرمسلمان نے کسی کا فرکی خدمت کے واسطے نوکری کرلی تو جائز ہے مگر مکروہ (تحریمی) ہے

ای پہنو کی ہے بہ جواہرا ظاملی علی ہے اوراگر کی تخص نے اپنے والدین کو فدمت کے واسطے اچارہ پر مقرر کیا تو نا جا ترب خواہ اس کے والدین آزادہ وں یا کسی تخص کے ظام ہوں یا دونوں کا فرہوں اور باہ جوداس کے اگر باپ نے فدمت کی تو اس کا فرہوں اور باہ جوداس کے اگر باپ نے فدمت کی تو اس کے اوراگر اپنے داوایا کو ادرائی کو فدمت کی سے چیا سرختی علی ہے اوراگر اپنے داوایا کو ادرائی کو فدمت کی تعرفی اور اس کے اوراگر اپنے داوایا کو اورائی کی مندی جا کہ اس نے فدمت کی تو جو کہ تعرفی اس ہو اورائر اپنے داوایا کو اورائی کی مندی کے اس نے فدمت کی تو جو کہ تعرفی اس کے خواس واسطے ایر مقرر کیا تی سے کہ کو اس واسطے ایر مقرر کیا تو مندی کی گئی مندی کے اورائر کسی مرد نے اپنے بیٹے یا حورت نے اپنے بیٹے کو اس واسطے ایر مقرر کیا گراس نے فدمت کی گئی کہ میری کہ کرورت کے گھر جس لیسی اس کے گھر علی اگر اس نے فدمت کی گئی کہ میری کا آزادیا مکا تب ہوتو ہو سکتا ہے بیو فلا مسیل ہا اورائر بیٹا آزاد ہو اورائل بیٹ سے کسی کو اس واسطے ایر مقرر کیا کہ میری کے دیواں واسطے ایر مقرر کیا کہ میری کے واس واسطے ایر مقرر کیا کہ میرے کا میرے کا اس اس کے کی دوسرے کا میرے کو اور واب کی اگر اس نے ماں باپ علی ہوری کی ہی تو ہر نے اس کے پا کا ک میرے کی دوسرے کو قدمت کے دوسرے کو قدمت کی دوسرے کو قدمت کی دوسرے کو قدمت کے دوسطے در مقرر کر سکتا ہے اور جا تر بہا کہ دوسرے کو قدمت کے داسطے در مقرر کیا تو جا تر بیس مشائی نے فر مایا کہ داری میں دوسرے کو قدمت کے داسطے خدمت کے داسطے جرمقر رکر سکتا ہے دور کی تو کر کی جا تر بیس بی خلاف در اعت اور مین نے وابی کو کر کی جا تر بیس بی میں دوسرے کو قدمت کے داسطے جسمانوں کو کا فرکی فدمت کے داسطے مسلمانوں کو کا فرکی فدمت کے داسطے جسمانوں کو کا فرکی کو کر کو کی جا تر بیس بی خلاف در در عدمت کے داسطے در مقرر کیا تو جا تر بیس میں دوسرے کو تو کر کی جا تر بیس بین کی جو اس کے در میں کو تو کر کی جا تر بیس کی در سے کو کر کی جا تر بیس کی کا فرکی فدرت کے داسطے در کی کو کر کی جا تر بیس کی در سے کر کی کو کر کی جا تر بیس کی در سے کر کی جا کر بیس کی

اگری فلام کوائ محرم ومفردومینول معلومہ کے واسط ایک یاہ جماب چار درہم اور دوسرا بحساب پاٹے درہم کے اجرمقررکیا تو جائز ہے اور پہلام پینہ چار درہم کارکھا جائے گا حق کہ اگر اس نے مرف پہلے مہینہ کام کیا بھر دوسرے مہینہ کام نہ کیا تو جار درہم کا سختی ہوگا اورا کرفتظ دوسرے مہینہ بیل کام کیا تو پاٹے درہم کا سختی ہوگا اورا کرفتظ دوسرے مہینہ بیل کام کیا تو پاٹے درہم کا سختی ہوگا اورا کرفتظ دوسرے مہینہ بیل کام کیا تو پاٹے درہم کا سختی ہوگا یہ بڑری جامع صغیر حسام الدین بیل ہے اگر تین مہینے کے واسط اجار ولیا دو مہینے ایک درہم بیل اورا یک مہینہ پاٹے درہم تو پہلے دو مہینہ ایک درہم بیل قرار دیئے جا کی کے رہم جو بال بیل کھا ہے اورا گرفتی فلام خدمت کے واسط اجرمقرر کیا تو اس کو اپنے ساتھ سفر بھی نہیں لے جا سکتا ہے گئی اگر شرط کر رکھا ہوا ورسفر کے قصد بیں نہ ہوا ورا گرسنر کی تیار کی بیل موتو اس بیل مشاکح کا اختلاف ہے اورا کر وہ فض مسافر ہوا وراس نے تو کر رکھا تو اس کوسفر بیل لے جا سکتا ہے یہ جو برة الدی وہیں ہے۔ اگر کوئی فلام کوف بی نو کر رکھا

کے ۔ قولے خدمت اس واسلے کہاں میں اہانت ہے جو حرام کی ٹی ہے اور سوائے خدمت کے جائز ہے۔ سے اطلاق کتاب سے ناناو مانی کو بھی شامل ہے۔ سع خلا ہرا بن نظر دلیل کروہ سے مراد کروہ تحریم کی ہے جو حرام کے قریب ہے وہوالاسٹے من الحمذ ہیں۔

تا کہ اس سے خدمت لیا ورخدمت لینے کے واسطے کوئی مقام میں نہیں کیا تو اس کو اختیار ہوگا کہ کوفہ شراس سے خدمت لیا دارہ ہا ہر

کوفہ سے خدمت لینے کا اختیار نہیں ہے کو تکہ کوفہ بیل خدمت لیا دلالت حال سے ثابت ہو قش صرح ٹابت ہونے کے قرار دیا

جائے گا ہی اگر مت جراس کوسٹر بی لیے گیا تو ضامن ہوگا اور ایسا ہی امام محد نے کتاب الاصل کے اجارات بی مسئلہ بیان کیا ہے کہ

اگر کمی فض نے ایک مکان کا دیوئی کیا اور مدعا علیہ نے اپنا غلام ایک سال تک خدمت کے واسطے دے کرصلے کرئی تو مدی کو اختیار ہے کہ

غلام اپنے اہل کے پاس لیے جائے اور متس الائم حلوائی نے شرح کتاب العملے بی تکھا کہ اپنے اہل کے پاس لیے جانے اور مت اور موسلے خیرا و مسلم میں نہیں ہے کہ غلام کوسل کے اور مت اور مت جرکس کی اور واور سلم میں نہیں ہے کہ غلام کوسل میں اور مت اور مت جرکس کی کو لے جانے کا اختیار ہے کہ غلام کوسل میں ہے اور مت جرکس میں ہے۔

میں فرق کرتے تھا در فریاتے تھے کہ معلی میں ورت میں مدی کو لے جانے کا اختیار ہے کہ غلام کوسٹر میں لیے جانے اور مت اجرکسٹر میں اسے جانے کا اختیار نہیں ہے دیجلا میں ہے۔

ایک شخص نے اپناغلام ایک سال کے واسطے دیا پھرغلام نے گواہ قائم کئے کہ مالک نے اجارہ دینے ہے

سلے مجھے آزاد کردیا ہے تواجرت غلام کو ملے گی ایک

امام محر نے قرمایا کدمتا جرکو غلام کے مارنے کا افتیار نہیں ہے بی تھی ہیں ہے اگر متاجرنے غلام کواجرت دے دی حالاتك غلام ى في عقدا جار وقر ارديا تفاتو اجرت عيرى بوكيا اوراكرغلام في عقدا جاره نام مرايا بوتويرى ند بوكا اكر جداجرت دينا ایسے فعل کے ہاتھ میں واقع ہوا کہ مکمااس کا ہاتھ مثل مولی کے ہاتھ ہے ہے بدذ خبرہ میں ہاورمت جرکوا معیارے کہ غاام سے کمر کی برطرح کی خدمت لے اور تھم کرے کہ میرا کیڑ ادھو دے اوری دے اور آٹا گوند م کردونی بکائے اگر غذام اس کواچھی طرح کرسکتا ہو ادر شؤکو جارہ دے دے اور جہت پر سے مماع شیجے لائے اور اوپر لے جائے اور بحری دد دھ دے ادر کتویں سے باتی بحرلائے اور ب اختیار نہیں ہے کہاس کو درزی کری یاکسی دوسرے بیشہ کے واسطے خبرادے اگر چہوہ اس کام کو خوب جانتا ہواور مستاجر پراس کا کھانا دینا واجب نبیں ہے لیکن اگر احسان کر کے دے دے تو خیریا و ہاں ایسا ہی رواح ہوگا تو دے گا اور مستاجر کوا فیتیار ہے کہ اس کواپنے مہمانوں کی خدمت کے واسطے تھم دے اور یہ بھی اختیار ہے کہ کی دوسر مے تفس کوخدمت کے واسطے اجرت کیروے دے اور اگر مستاجر نے نکاح کیاتو اجیرے کہ سکتا ہے کہ میری اور میرے الی وعیال کی خدمت کرے ای ملرح اگرعورت نے اجارہ پرلیا ہواور اس ہے ممی نے نکاح کیاتو عورت بھی غلام کو علم و سے سکتی ہے کہ میری اور میر بے شو ہرکی خدمت کرے اور بیمبوط علی منتی میں بروایت ابراہیم امام محد سے مروی ہے کدایک مخص نے اپنا غلام ایک سال کے واسلے اجارہ دیا چرغلام نے گواہ قائم کئے کہ مالک نے اجارہ ویے سے پہلے جھے آزاد کردیا ہے تو اجرت غلام کو ملے کی اور اگر غلام نے کہا کہ بی آزاد ہوں اور میں نے اجارہ فنخ کردیا اور اس کے یاس گواہ نہ سے ادر قاضی نے وہ علام مالک کودے دیا اس نے اجارہ کا کام کرنے کے واسطے غلام پر جرکیا چر غلام نے گواہ سائے ک عن آزاد موں اور مولی نے مجمع اجار ووسے سے پہلے آزاد کردیا ہے قدا جرت غلام کو ملے کی ندمولی کواور اگر غلام نے بید کہا موکد على في اجاره ويح كرديا تواجرت غلام كوسط كى اوراكر غلام نابالغ موااوراس في متن كادموى كيا اورمولى اس كواجار ويرد ع جاب اوراس نے کہا کہ علی نے اجارہ من کرویا محراس نے کام کیااور باتی مئلہ بحالہ ہے تو اجرت غلام کو ملے کی اور بیمنولدا سے لقیا کے ہے جو کی فض کی پردرش میں تھا ادر اس فض نے اس کواجارہ پردے دیا بیذ خیرہ میں ہے۔

لے تولد و سے ساس ما لک کاروائے تعااور ہمارے ملک علی جماراروائے معتبر ہوگا۔ ع قولاجرت پر وے دے لیعنی مثلاً زید سے تملام اجارہ پر لیا تو جا ہے بکر کواجارہ پر دے دے اور یہ می ہمارے روائے کے مثلاف ہے۔

اگرایک سال کے واسطانیا غلام اجارہ پردیا پھر جب چے مینیے گر رکھے تو اس کو آزاد کردیا تو غلام کو احتیار ہے جا ہے اجارہ پورا

کرد سے یا تو ڈد سے پس اگراس نے تو کردیا تو ایمی کا عقد تی ہو کیا اور مائی اجرت ستاج کے ذمہ سے ساقط ہو گیا اور گر شدنہ ہو اور اگر قر شدہ ہو تو اجرت میں سے قرض خوا ہوں کا قر شد اجرت میں سے قرض خوا ہوں کا قر شد اور اور اگر قر شدہ ہو تو اجرت میں سے قرض خوا ہوں کا قر شد اور اور آگر قر شدہ ہو تو اجرت میں سے قرض خوا ہوں کا قر شدہ ہو تو اجرت میں سے قرض خوا ہوں کا قر شد اور اور آگر تو سے دیا اور خوا ہوں کا قر شدہ ہو اور گر شدہ ہو تو اجرت میں سے قرض خوا ہوں کا قر شدہ ہو تا اور کر سے با خوا ہوں کو اجتماع ہو گا اور خلاس ہو گا اور خلام کو اجرت وصول کرنے کا استحقاق نہ ہو گا گئی موادر آگر تو سے دیل ہو کر اور خوا ہوں ہو گا اور خلام کو اجرت وصول کرنے کا استحقاق نہ ہو گا گئی ہوادر آگر خیا ہو کہ ماہ و گا اور خلام کو اجرت اوا نہ کر دی ہوا ہور وقیل کے ساتھ اوا کرنے کی شرط مولی نے لگائی ہوادر آگر خیل کے ساتھ مستاج کے اوا کردی یا اجارہ ہی گئی اور غلام کو اجراد مولی کردیا اختیار کو دیا تو تعلام کو اجرت و مولی آخریار کیا تو مولی آخریار کو خوا ہور کردیا اختیار کو دیا ہو گئی ہوادر آگر خلام نے اجارہ تو تھی کردیا تھی اس کو گا اور آگر خلام نے اجازہ تو تھی ہو کہ ایک ہو کہ دیا ہو گئی ہوادر آگر خلام کو ایک استحقال اس کو مولی اور آگر خلام کو اجراد ہو تھی ہو کہ ہوادر آگر خلام کو اختیار نہ ہو گا ہو کہ اور آگر خلام نے اس کو گا آزاد کردیا تو خلام کو اختیار نہ ہو گا ہو دیا ہو گئی ہو

ا گرکس محفس نے ایک غلام اجارہ پرویز اور وہ غلام بعداس کے استحقاق میں لیا عمیا لین کسی محض نے اینا استحقاق ملک غلام پر ثابت کیا اور پھرستحق نے اجارہ کی اجازت دے دی پس اگریداجازت تمام منفعت حاصل کرنے سے پہلے واقع ہوئی تو جائز ہے اور تمام اجرت بھی ستی کو سلے گی اور اگر منفعت حاصل کر لینے کے بعد اس نے اجازت دی تو اس کا اعتبار نہ ہوگا اور تمام اجرت عاصب کو سلے گی اور اگر بچو مدت باتی دہت ہوا ہی نے اجازت دی تو امام ابو یو سفت کے ذور یک گزشتہ دت اور باقی مدت سب کی اجرت ما لک کو سلے گی لیمن ستی کو سلے گی لیمن ستی کو سلے گی لیمن ستی کو اجرائی گی اجرت بالک کو سلے گی بیا تھی ہور یہ ہی کہ اجرائی گی اجرت بالغے کو کی ایسے کا مرکز اسلے جس کو تا بالغ کر سکتا ہے اجازہ پروے دیا تو جائز ہے اور باپ کے موجہ و نے اور اکو افقیا رئیس ہے اور باپ کی کو میں کو واسلے جس کو تا بالغ کو کی ایسے کا موجہ و شدہ واور تا بالغ کو کی ذاکر ایمان وقوں کے وہی ہے اور باپ کا وہی بھی داوا پر مقدم ہے اور آگر تا بالغ جس ذیر ہم محرم موجہ و دشہ واور تا بالغ جس ذیر ہم محرم میں دورش باتا ہے اور اگر تا بالغ جس ذیر ہم محرم میں ہورش باتا ہے اور اگر تا ہائے دور ایمان ہم ہم ہم ہور کی گوٹی ہورش باتا ہے اور اسام جس کے دورش باتا ہے اس کے اور اسام جس کے دورش باتا ہے اس کے اور اسام جس کے دورش باتا ہے اس تا بالغ ہور دی ہم ہم ہم ہور کی تا ہور اگر کسی ذیر مرحم ہم ہم ہم ہم ہم ہم ہم کر دیس تا بالغ کر دیلے ہم ہم کے دورش باتا ہے اس کا افتیار حاصل نہ دوجیسا کہ اگر کا بالغ کو بچو مال بہدیا گیا اور دورش باتا ہے اس کو تا بالغ کر بچو مال بدیا گیا اور دوس کے دوجیس کہ دورش باتا ہے تو دی دوجہ مرکز کہ کو بھی مال بدیا گیا اور دوس کہ دوجیسا کہ اگر کیا افتیار تیس کہ دورش باتا ہے تو دی دوجہ مرکس کو دیا تو کہ بی کہ دورش باتا ہے کہ دی کہ دورش باتا ہے کہ دورش باتا ہم کہ دورش باتا ہم کہ دورش کر دورش باتا ہم کہ دورش باتا ہم

خرج کردے بیڈناوی قامنی خان میں ہے۔ وصوں میں سے ایک وصی کوامام اعظم میزاختہ کے نز دیک بیا ختیار ہے کہ بیٹیم کواُ جرت پردے دے ہمکا

<sup>۔</sup> لے قولہ تبعز کر بے لیعنی نابالغ کے حواسطے نابالغ کی طرف سے قبعثہ کرلے۔ ع قول عقار تینی مال غیر منقولہ مانندز بین و مکان دغیرہ کے۔ سے قولہ ایک دمسی بینی اس کام میں دونوں دمیوں کی اتفاق رائے کی ضرورت نہیں ہے۔

كذاني الباتار خانىياور قامني خان نے فرمایا كەمتاجرا بناكيراوا بس كرلے اوراجرالش دے دے اور بهي سيح اورصواب ہے کیونکہ جو چھاس نے دیا ہے و امفت نیس دیا ہے بیقدید میں باب اجارہ فاسدہ میں ہا کیے طفل نابالغ ہاوراس کا باب نیس ہے اورندان ہا اورند بی ہے اوراس میتم سے اس کے اقرباؤں نے بلا اجازت قامنی کے اور بروں اجارہ لینے کے دس برس تک کام لیا تو اس کوا عتیار ہوگا کہ بالغ ہونے کے بعد آئی مدت کے اجرالمثل کا ان لوگوں سے مطالبہ کرے توبی قدیہ میں باب لقاءالا جارہ میں ہے اگر ا ہے آپ کو یا اپنے غلام کو پیٹیم کے کسی کام کے واسطے اجارہ میں دیا تونہیں جائز ہے کذانی المہو طاور میں سمجھے ہے یہ جواہرا خلاطی ومحیط میں ہے اگروسی نے بیٹیم یا اس کے غلام کواسینے مال سے اپنے کسی کام کے واسطے اجار دلیا تو امام اعظم اور دوسرے قول امام ابر بوسف " ے موافق جائز ہونا جائے بشرطیکدالی تم اجرت پر نہ ہوکداس سے مثل لوگ خسارہ نہیں اٹھاتے ہیں بیکبری میں ہے اگر کوئی مختص دو تیموں کاومی ہواوراس نے ایک کا مال دوسرے کواجارہ وے دیا لین دوسرے کی طرف سے اجارہ لیا تو جائز نیس ہے جیسے کہ اگر ایک کا مال دوسرے کے ہاتھ فرو دست کیا تو بھی ناجائز ہے روفادی قاضی خان میں ہے۔ باب نے اگر نابالغ منے کواہے واسطے اجارہ لیا تو اس كے جائز ہوئے مى كھ شك تبيل ہے يظمير يديل ہاور باب نے اگرائے نفس كونا بالغ كے واسطے اجارہ ديايا اپنے مال كونا بالغ ك واسط اجاره ديايا تايالغ كامال اين واسط اجاره لياتو جائز بي يرفاوي قامني فان يس ب اورجس الرك تابالغ كوتمرف ك اجازت نہویعن وہ مجور مواوراس نے اپنے تیس کمی مخص کواجارہ پر دیا تو جائز نہیں ہے ای طرح غلام مجورتے اگراہے تیس کسی کواجارہ دیاتو جائز نہیں ہے پھر بعد اجارہ دینے کے اگر کام کرنے میں مرنے سے فی کیاتو استسانا جواجرت مفہری ہے وہ متاجر پرواجب ہوگی اوراگر کام کرنے سے مرکبایس اگر نابالغ مجور موقو مستاجر کی مددگار براوری کواس کی دیت ویلی بدے کی اور مرنے سے پہلے جس قدر اجرت واجب ہوئی ہے وومتا جرکود بی بڑے گی اور اگر غلام مجور ہوتو متا جرکواس کی قیت دین بڑے گی اور جس قدر غلام نے کام کیا ہاں کی اجرت کوندد نی پڑے گید میاش ہے۔

بارقو (١٥ بار):

تشلیم اجارہ کی صفت کے بیان میں

اگر مقدا جارہ سے داتھ ہوا خواہ دے کی ہویا سافت معلوم تو جس شے پر مقد قرار پایا ہے اس کا ہیشہ مدت اجارہ تک تک حتلے کرنا واجب ہے یہ بیط بھی ہے قلت عاصل یہ کرا گرنا م ایک سال تک کے واسطے یا شو کو فرتک کے لئے اجارہ لیا تو اس مدت یا مسافت تک غلام یا شوموا فی حصول منافع کے دمیدم سرد کرنا واجب ہے فاہم اور معقو دعلیہ کا سرکرنا اجارہ بھی اس طرح ہوتا ہے کہ مسافت تک غلام یا تو اور کردے کہ اس سن خواوں سے منع افعان نے کا قابود سے اور قابود بینا اس طور ہے ہو جو گرئی شے ہوہ واس طور ہے سر دکر دے کہ اس سے نفع اس افعان ہوگی ایر مانع نہ ہو دو اس طور ہے ہو دھا کہ اس سے نفع اس بایا اجارہ کی زمین غرق ہوگی یا اس ذھا سے پائی رک گیا اور منقطع ہوگیا یعنی وہاں پائی نہیں دیا جا سکتا ہے یا غلام بھار ہوایا بھا گیا یا اجارہ کی ایر مسافح ہوگیا یعنی وہاں پائی نہیں دیا جا سکتا ہے یا غلام بھار ہوایا بھا گیا اور منقطع ہوگیا یعنی وہاں پائی نہیں دیا جا سکتا ہے یا غلام بھار ہوایا بھا گیا گیا اجارہ کی ایر در کرنا ہے کی کہ مساجم کی اور مسافح کی در میان تکلید کرا دیا تھی میں ہوگی اس کے مرکنا ہے کہ کہ در اس کے در میان تکلید کرا دیا بھی اس کھر کا سر در کرنا ہے تی کہ مدت گر دجانے سے اجر ہ واجب ہوگی اگر چہ مساجم اس کی مرکنا در کہ ہو مساجم کی اس کو دے دی اور مساجم اس کے کو اور شہوا اور نئی میں اور پھر مساجم کی ایک کرا بیوا در ہو اور شہوا کی کی اس کو دے دی اور مساجم اس کے کو اور شہوا اور نئی ہوگا اور اگر دو دعلی کو اور مساجم کی کرا بیوا جسب ہوگا اور اگر دو دی کی اور مساجم کی کو اور مساجم کی کرا بیوا جسب ہوگا اور اگر دو دی دو اور مساجم کی کو کرا ہو اور مساجم کی کرا بیوا جسب ہوگا اور اگر دو ہو مساجم کی کرا بیوا جسب ہوگا اور اگر دو اس کے کہ کو کرا کی کرا بیوا جسب ہوگا اور اگر دو کران کران اس کم کی سے خوال کو کرا ہوگا ہور گر دو سے میان کو کران کو کرنا کرا ہو گر دو کرا کرا گر دو کرا کرا ہوگا ہوگر کرا گر دو کرا کرا گر کرا گر دو کرا کرا گر کرا گر دو کرا کرا گر کرا گر دو کرا کرا گر دو کرا کرا گر دو کرا کرا گر کر کرا گر کرا گر کر کرا گر کر کرا گر کر کرا گر کرا گر کرا گر کر کرا گر کر کر کرا گر کر کر کر کر کر کر کر کر کر کر

اگرائیک داریس ہے آیک منزل کرایے پر لی اور اس داریس اور لوگ بھی رہتے ہیں اور مالک نے متاج اور منزل کے درمیان تخلیہ کرادیا بھر جب بیٹر وی مہید آیا تو اس نے گزشتہ میں کا کرایے طلب کیا اور متاج نے کہا کہ بھی اس منزل میں تہیں دہا ہوں بھی اس میں رہنے ہے فال ساکن مانع ہوا اور وہ فض اس امر کا مقر ہے یا متحر ہے اس میں موجود ہے تو واجب نہ ہوگا اور متاج ہی کا تول تو فیا اس میں معتاج رہتا ہے تو اجب نہ ہوگا اور آگر منزل میں نی الحال کوئی نہ ہوتو متاج کو کرایے واقد دینا پڑے گا یہ موط میں ہے منتی میں امام الا بوسٹ ہے روایت تول ہوگا اور آگر منزل میں نی الحال کوئی نہ ہوتو متاج کو کرایے واقد دینا پڑے گا ہوا اور میں ہی الحال اور ہوسٹ ہے کہ متاج اگر کرایے کہ فلام کو کا اور آگر کا ایس کے کہ فلام کے کہ فلام نے فلاں فلاں وقت ایسانیا کام کیا ہے اور متاج کے کہ اس ایا م میں یہ فلام کے کواہ تو کہ کہ کہ کوئی ہوں گے ہوئی ہو گئی ہوتو تھے ہے کہ اجار ہوگئی ہوں گے ہوئی ہو ایس کے میں ہوگا ہوں گئی ہوتو تھے ہے کہ اجار ہوگئی ہو کہ ہوئی بیت میں اس کی بھتی ہوتو تھے ہے کہ اجار ہوگئی بیت میں بیس متاج رکو ہاتی کہ ایس ایس کی میں ہوگا ہو اور آگر اس نے مکان خالی کرکے ہوئی ہو تا اور اگر اس نے مکان خالی کرکے ہوئی ہو جائے گا اور آگر ہا لک نے تم ام میں ہوگیا ہو بیا تار خالیہ بیت میں اپنا اسباب رکھا تو بقدر اس کے مصدے اجرت میں متاج رہا تا قابوا ہو اور اگر تا میں ہوگیا ہو اور آگر الک نے تو تا ہو جائے بالکل خالی کر دیا تو اجارہ لازم ہوجائے گا یہ تیا تروگا ہو ہا ہو اگر گئی اور سے پہلے بالکل خالی کر دیا تو اجارہ لازم ہوجائے گا یہ تیا تروگا ہو ہوں گئی ہوئی بیت منہ م ہوگیا یا کوئی دیوار گئی اور سے پہلے بالکل خالی کر دیا تو اجارہ لازم ہوجائے گا یہ تھی شہر میں ہوگیا ہو کہ کی بیت منہ م ہوگیا یا کوئی دیوار گئی اور سے پہلے بالکل خالی کر دیا تو اجارہ لازم ہوجائے گا یہ تھی شہر میں ہے کوئی بیت منہ م ہوگیا یا کوئی دیوار گئی اور سے بہلے بالکل خالی کر دیے تو تو ایک کی دیوار گئی اور سے بھول کے کہ دیوار گئی ہو ہو کے کہ دیوار گئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کی کوئی ہوئی کی کوئی ہوئی کے کہ دیوار گئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کی کوئی ہوئی کی کوئی ہوئی کی کی

نيرهو (١٥ بار):

ان مسائل کے بیان میں جو کراہ کی چیز مالک کوواپس کرنے سے متعلق ہیں

ایک فض نے شہر شما پی خرور یات کے واسطے سوار ہوکر جانے کے لئے ایک ٹو ایک وقت معلوم تک کرایے پرلیا مجروہ و وقت کر رکیا تو متاجر پر مالک کو والی کرنا واجب نیں ہے بلکہ جس فنص نے کرایے پر دیا ہے اس پر واجب ہے کہ متاجر کی منزل ہے بعد کر لئے تی کہ اگر متاجر نے اس کو چندروز تک با ندھ لیا اور وہ متاجر کے بقند یمی سرگیا تو ضائ نہ بروگا خواہ موجر نے اس سے طلب کیا ہو یا نہ کیا ہو یا نہ کیا ہو یا نہ کیا ہو یا نہ کیا ہو یک کہ طلب کرنے ہے متاجر کے و مدواجب نہ ہوگا کہ موجر کے گھر والی پہنچا دے ہی اگر متاجر نے عددان کی داہ ہے اس کو تیس کہ اس متاجر کے واسطے کرایے پر لئے وہ متاجر پر واجب ہے کہ اس مقام پر والی کر دے کہ جہاں ہے اس کو اپنے بینے تعدیمی لیا تھا پھھائی وجہائی وجہ ہے کہ واسطے کرایے پر لئے متاجر پر واجب ہے کہ اس مقام پر والی کر دے کہ جہاں ہے اس کو اپنی قبلہ میں اور اور کی جب تک کہ اس کہ والی کہ والی تو قبت کا ضائ ہوگا کہ اس کہ وجہ مقد اجارہ بیلی تھی والی تقیمی ہوا ہوں تاجر ہوگا کہ وہ جان کہ ہوگی ہو ہو گئی ہو ہو اس مقام ہی جو اور اگر متاجر نے بول کہا ہو کہ شمل اس کے خوال سے تعدیمی اس کے بیاں امانت میں رہا ہے بوائی جس سے والی سے تعدیمی ہوا ہی شوار سے کو کہ کہ ہواں ہے تعدیمی ہوا ہی شوار سے کہ کہ کہ ہو ہواں ہے اپنی کہ بیا تو اس کے بیاں امانت میں رہا ہے بوائی جس ہوا وادر اس می کہ اس کے واسطے کے بیا باوجود اس کے بیاں امانت میں رہا ہے بوائی جس ہوالی والی مقام کے در پہنچا تو اجب نہیں ہوا گیا ہوا وہ ودراس کے کہاں کے در پہنچا تو اجب نہیں ہوا گیا ہوا وہ ودراس کے کہاں کے در پہنچا تو اجب نہیں ہوالی وہ کہا ہو کہ اس کے بیا اور وہ کہ کہا تو وہ کہ کہا تو وہ کہا اور وہ کہا تو کہا تو وہ کہا اور وہ کہا تو کہ کہا تو وہ کہ کہ کہ کہا تو وہ کہ

راستہ میں مرکباتو ضامن ہوگا کیونکہ ٹوکوشہرے باہرنکا لنے کی وجہ سے غاصب تفہرا میجیط میں ہے۔

امام ابو بوسف سے دوایت ہے کہ اگر ایک محفی نے ایک شہرے دوسرے شہرتک جانے کے واسطے ٹو کرایہ کیا اوراس کو اپنے گھری باندھ لیا اوروہ مرکیا تو امام ابو بوسف نے فر مایا کہ اگر اس نے استے دنوں تک باندھا ہے کہ جستے دنوں تک لوگوں کا معمول ہے کہا ہے سامان کی درتی کے واسطے باندھ دکھتے ہیں تو ضامی نہ ہوگا اورا جرت وا جب ہوگی اورا گراس ہوئیا اورہ باندھا ہے تو اجارہ شدر با اوروہ خض عاصب ہوگیا لیس ضامی ہوگا اور امام گئے ہے روایت ہے کہ انہوں نے بدوں اس تفصیل کے ضامی ہونے کا تھم دیا ہے یہ ذخیرہ ہی ہے ہوئی ہی ہوئیا ہی ضامی ہوگا اور امام گئے ہو اور ایس پہنچا دیا اور جہاں بندھتا تھا وہ اس باندھ دیا یا گا دیا ہی اگر وہ مرجائے یا ضائع ہوجائے تو ضامی نہ ہوگا اور مت جرنے اگر وی کام کر دیے جو والی گا دیا ہی ساتھ کرتا تو حبان ہے ہی ہوجائے گا اور اگر مت جرنے ٹو کو اس کے دار میں داخل کر دیا یا مربط میں داخل کر دیا یا مربط میں داخل کر دیا یا مربط میں داخل کر دیا ہوجائے رہوجائے رہوجائے رہوجائے رہوجائے رہوجائے سے دار میں داخل کر دیا یا مربط میں داخل کر دیا جائے ہوجائے رہوجائے رہوجائے رہوجائے ہی ہوجائے رہوجائے ہوجائے ہی دار میں داخل کر دیا یا مربط میں داخل کر دیا جائے ہوجائے رہوجائے رہوجائے رہوجائے ہی ہوجائے ہوجائے ہوجائے ہی دار میں داخل کر دیا ہوجائے ہوجائے ہوجائے رہوجائے ہوجائے ہوجا

موه فواه باب:

اجارہ کے بیچ ہوجانے کے بعداس کی تجدیداوراس میں زیاد نی کرنے کے بیان میں اگرموجر يامستاجر في معتود يديش كيحوزياده كيابس اگروه زيادتي جبول جوزيادتي نبيس جائز جوزه موجري طرف سے ہو یا متاجری طرف سے اور اگرمعلوم ہے اور موجر نے زیادتی کر دی تو جائز ہے خواہ ای جنس سے زیادتی کردی ہو جواس نے اجارہ پر دی ہے یااس کی خلاف جس ہے ہواور اگر متاجر کی طرف ہے ہو ہی اگرای جس کی زیادتی ہے ہوجس کے وض کرا بیلیا ہے تو نہیں جائزے اوراس کی خلاف جنس ہواو جائزے ہے د فیرویس ہا گر چھدت گزرجانے کے بعدمتاج نے اجرت میں زیادتی کروی توزیاد فی سی باورا کراجرت می کی کردی جائے تو سی بیتا تا خاند می براہیم نے امام محد سےروایت کی ہے کہایک محص نے کوئی زمین بعوض چار کر گیہوں کے اجارہ پرلی پھر ایک مخص نے موجر کو ایک کر بڑھا کرا جارہ طلب کیا اس نے یا نج کر براس کے ساتھ اجارہ کرلیا مجرمتا جرادل نے جا کر ایک کراور بڑھا کر اجارہ جدید کرلیا تو عقد اجارہ بی دوسرا قرار دیا جائے گا اور پہلاعقد اجارہ بمقتصاے تجدید ٹانیے کے سطح ہو کمیا اور مین مسلدامام ابو نوست سے ندکور ہے اور اس کی صورت یول ہے کہ مستاجر اول نے دوسرے مستاج سے زیادہ اجرت برد حادی اور موجر نے وہ زین سلے کراہداوراس زیادتی کے عوض مستاجراول کوسپر دکر دی اور تھم بول بیان کیا کہ بہلا اجارہ سنے نہ ہوگا اور جو کھے بڑھایا ہے وہ اجرت میں بڑھادینا شار کیا جائے گا اور حاصل یہ ہے کہ اگر مالک نے از مرنو اجارہ کی تجدید کی تو بہلا اجارہ توٹ جائے گا اور اگر تجدیدنہ کی تو نہ تو نے گا اور جو پھے برد حایا ہے وہ اجرت می زیاد تی کرد بی شارہوگی منتخ ے دریافت کیا گیا کدایک مخص نے ایک دارغصب کیااور اس کواجارہ پر دے دیا مجروہ دارخریدلیا لیس آیا اجارہ کی دوہارہ تجدید کرے تو فرمایا کنبیں اجارہ تو ہو چکا ہے اور اگر از سرنو تجدید کرلی تو بیاضل اور اطبیب ہے کذانی الحاوی اور زمین کوطویل و تعمیر مدت تك اجار ولين يكيود رئيس بي كروه مت معلوم مونا جائة مثلاً وسيرس يازياده مت تك اجاره يرلى توجاز باوربياس وقت ہے كرز ين مملوكه موراكرز مين وقف مواورمتولى سے طويل مدت تك اجاره لى پس اكرزخ زيين كا بحالد ہے كم وجيش فيس مواتو بدجائز ہے اور امام جمر سے روایت ہے کہ ایک مخص نے ایک مزدور کوئی فاص کام معلوم کے واسطے سی قدر اجرت معلومہ پر ایک مہینہ کے واسطے مقرر کیا چرمہینہ کے ج میں اس کوایک درہم کے وض دوسرے کسی کام کے واسطے مقرر کیا تو دوسر ااجارہ بقدراتی مدت کے کہ دوسرے اجارے میں آئی بہلے اجارہ کا تنتح کرنے والا ہوجائے گائی کداس کودونوں اجرتیں نہلیں کی بلکہ بہلی اجرت میں سے بقدر

فتاوي عالمگيري..... جلد ک کاک کاک کتاب الاجار ۵

دوسرے کے سے کے کم کردیا جائے گا پھر جب وہ حردور دوسرے کام سے فارغ ہوا تو اس کے ذمداس کی اجرت لازم ہوگی اور پہلا اجارہ پھر عود کرے گار محیط علی ہے۔

رىنرقو (6 بار):

# ان اجارات کے بیان میں جوجائز ہیں اور جوجائز ہیں اس می جارہ میں ہیں

ربهی فصل:

ان اجارات میں جن میں عقد فاسد ہوتا ہے

اجاروکا فسادم می بسبب مقدار عمل کی جہالت کے ہوتا ہے مثلا کل عمل کیان ند کیااور بھی بسبب مقدار متفعت کی جہالت کے ہوتا ہے مثلاً مدت بیان عند کی اور بھی کوئی شرط فاسد خلاف مقتضی عقد بیان کرنے سے فاسد ہوتا ہے پس اجارہ فاسد ویس اجرالتل واجب موتا ہے اور اگر اجارہ میں کھا جرت معلوم بیان کردی ہے تو بیاجر اکثل اس سے زیادہ نہ کیا جائے گا اور اگر کھا جرت معلوم بيان ندكى موتو اجرالتل واجب موكا خواه كى قدر مواورا جاره بإطل من اجرت واجب ين موتى إور واضح موكه جوجيز اجاره يرنى ب وہ جرحال من مضمون نیں ہوتی ہے خواہ اجارہ سے جو یا فاسد ہو یا باطل ہو بہ غیا تیہ میں ہے شیخ سے دریافت کیا گیا کہ ایک مخص نے دوسرے سے کہا کہ میں نے بیدارمع اس کے حدود وحقوق کے اس قدر درہموں کوجنگی بیصفت ہے قلال سال کے دس مہینہ کے واسطے اس شرط ہے کرایہ دیا کداگر تیرائی جاہے تو خوداس میں رہے اور تمام شرائط جواجار ہی ہونے کی میں ذکر کر دیں ہی آیا ہار ہی ج ہے قرمایا کشیل سی ہے کونکساس نے اول مت بیان ندکی ہی مت ججول رہی اور ضروری ہے کہ یوب بیان کرے کہ اس وقت ہے یا اس ساعت سے فلاں وقت تک تا کہ مت معلوم ہوجائے بیاقاد کا مفی میں ہاورارامنی کے اجارہ میں بیبیان کرنا ضروری ہے کہ ک کام کے واسطے اجارہ لیتا ہے لین زراعت یا درخت لگانے یا عمارت بنانے وغیرہ کس کام کے واسطے لیتا ہے اور اگر اس نے بیکام بیان نه کیا تو اجارہ فاسد ہوگالیکن اگرموجرنے اسکواجازت دے دی کہ جس طرح جا ہے اس سے نفع اٹھائے تو جائز ہے یہ جا آتع میں ہے۔ اكريان ندكيا كه يس اس على كياجيزلول كايابول شرط ندلكاني كهجوم راتى جاب من بوول تو اجاره فاسد بيتين میں ہے اور چو یاؤں کے اجارہ میں مرت بیان کرنایا جگہ بیان کرنا ضروری ہے اور اگر کوئی بیان ندکی تو اجارہ فاسد ہے اور بیمی بیان كرنا ضرورى بكداد دف كواسط كرايدكرتاب ياسوارى كواسط اورسوار بوكاتوكون فخص سوار بوكا اوراكر لائة كياجيزلائ گاورخدمت کے غلام اور بہننے کے کیڑے اور پکانے کی دیک سے اجارہ لینے میں دت میان کرنا ضروری ہے اور اگر جس وقت ان چے ول مں اجارہ واقع ہوا ای وقت جھڑا ہیدا ہوا اور بنوز زمین میں اس نے ندھیتی کی اور ندور خت لگائے اور ند ممارت منائی اور ند چویا یہ پرسوار ہوااور نداس کولا دا اور نہ کیڑے کو بہنا اور نہ دیک میں پکایا ہے تو قامنی دونوں میں اجارہ من کر دے کا کہل اگر اس نے زين من زراعت كى إجو بإيه يرسوار موايا كير ابها ياويك من بكانا اور مت كرركي واستساناس كووى اجرت وي براك جومقرر مونی می اورا کرقاضی نے اجارہ سطح کردیا مجرمت برنے ان چیزوں سے سیکا م کے لئے تو بھواجرت واجب ندمو کی بدیدائع میں ہے اور

ا مثلاً كير ادهونے كواسطا جاره ليا اور بيان ندكيا كركتا لينا پوڙا كير اسے۔ ع شوكرايه پرليا اور مسافت بيان ندك سع قول كام لئے بعن زهن عرف زراعت كى ياجانور پرسوار جوايا كير اپهناياد يك عن پكاياتو اجرت شعوكى كونكده وغامب ہے تى كدنتمان وعين كاضامن ہے۔

اگرسواری کے واسطے کوئی شؤکرایہ پرلیا اور بہ بیان شکیا کہ کون فخص سوار ہوگا یاز بین لی اور بیان شکیا کہ بی ذراعت کروں گا اور کس چیز کی زراعت کروں گاتو فاسد ہے اورا گرفتے اجارہ سے پہلے ان چیزوں کو مین کرویا تو جائز ہوگا یے فیا شہیں ہے اگر گیبوں ہوئے کے واسطے کوئی زبین اجارہ پر لی اور پھراس میں رطبہ ہویا تو جس قدرز بین کونقعمان پیٹھا اس کا ضامن ہوگا اورا جرت کچھوا جب نہوگی ہے برائع میں ہے۔

#### مسكد مذكوره ميس عقدا جاره مضاف كمعني ميس ب

اگر کوئی بار برداراد نثنی کراید کی تا که اس براس قدر آ ۴ اورستو اور جوچیزی اصلاح کی بیل جیسے سر کدوروغن زیتون وغیرہ لادے اور جو پھاشیائے ضروری بیں مثل لوٹا و کورا وغیرواس کے پالان میں ایکا وے اوراس میں سے پھے بیان نہ کیا تو آیا سا اجارہ فاسدے اور استحسانا جائز ہے بیمید میں ہے۔ اگر کوئی محمل مکرتک کرایدی تاکددو محص سوار ہوں اور و ودنوں مع اپنے اور مے چھونے ے سوار ہوں عے تو ضروری ہے کہوں دونوں فض دکھا دیئے جا کی کونکہ سواری مقصود انہیں کی ہے اوڑ سے بچونے کا بیان کرا ضروری نہیں ہے کیونکہوہ پالیج ہے اور اگر موجر اور مستاجر نے سفر کے لئے یا ہر جانے کے وقت میں اختلاف کیا تو قافلہ کی رواجی کا وتت معتر موگا اور جو تف قافلہ کے وقت ہے بہت ون پہلے لکانا جا ہتا ہے تا کہ طول سفرے دوسرے پر بہت ساخر چہ پڑے تواس کے قول كى طرف الفات ندكيا جائے كا اى ظرح اكر ممل والے فے ايباونت بيان كيا كداس ونت رواند موف سے عالباج كے جاتے رہے کا خوف ہے تو اس کی ہات پر بھی النفات منہ کیا جائے گا اور اگر دونوں نے ہاہم کوئی شرط تغیر الی ہوتو اس کے موافق عمل درآ مد كري محاورا كركم كے جانے كے واسلے ايام ج سے ايك ماہ يا ايك سال يہلے كرايدكر لے تو مجمد د رئيس بے كونك يدعقد اجاره مضاف کے معنی میں ہے بیغیا ثید میں ہے اگر ایک محل اور ایک بار برداراؤٹن کراب پر لی اور پھے بوج معلوم اوٹنی پر لا دناشر طاکرلیا ہیں جس قدراس بوجه میں سے کھا لے اوروزن ومقدار میں کم ہوجائے تو اس کواعتیار ہے کہ ای قدر برمنزل میں آتے جاتے بوراکرتا جائے اور جمال کو بیا اختیار نیس ہے کہا ہے تع کر لے بخلاف محل کے کہ اگر اس میں دو مخص معلوم کی سواری کی شرط منہری تو سوائے ان دونوں کے دوسرے آدمی کو بجائے ان کے سوار کرنے کو افتیار تبیل ہے کو تک جیسا سوار ہوتا ہے ویسا بی جو یا یہ کو ضرر پہنچا ہے ہی چویا بیکا ضرر مختلف سوار کی وجہ سے مختلف ہوتا ہے لیکن اگر جمال کی دوسرے کے سوار کر لینے پررامنی ہوتو جا تزہے بیمسوط میں ہے۔ اگرائكانے كى چيروں اور بديہ جو كھے لے جانے منظور بين ان سب كاوزن بيان كردے تو جمارے نزد كي بهت بهتر ہے اور اگرا متا اطمنتور ہوتو ہوں بیان کردینا جا ہے کہ ہر حمل میں دومفک یانی اور دونو نے بڑے سے بڑے ہیں اور کرایے نام ش لکے دے کہ حمال نے اور معنا بچھوٹا اور وووں مفلکیں اور دونون لوئے اور خیمہ اور قبدیر مب دیکے لیا ہے کیونکداس میں زیادہ مضبوطی ہے اور کرابیات م كواچىمىمغېوطى كے ساتھ ككسوانا جا بے اور اگر جمال عدية الاجركى شرط كرلى تو جائز باور عقبة الاجركمتى دوطرح سى بيان كئے مجئے ميں ايك يدكمتاج برروزمج وشام ازے اور يدامر معروف ب اورائے عرصه تك اس كا اجر سوار مولے اور اس كو عقبة الاجركة بي اوردوسرايدكم ولكوى ممل ك يجيكى موتى إس يديدكراجر برمرهد على فرع يادوفرع تك وارموكر علااور اس كوعقية الاجركة بي اوركماب الشروط على بكرامام الويوسف والمام عد فرمايا كدهار يزويك جوم يهكد الاعكااكر ان کی شرط کر لی کدائے میں ہوں مے تو بہتر ہے میموط میں ہے اگر کوئی اونٹ یا گدھا کیہوں لادنے کے واسطے کرایے کیا اور کیبوں کا

ل قوله بيان ندكياليني ان اشيا ضرور بيكي تعداداوروز ن بيان ندكيات على قوله القات ..... يعني اس كاتول مردود عبقائل التفات نبيس ع

وزن بیان نه کیاندا شارہ سے ان کی تعیمیٰ کی تو بعض نے فر مایا کہ نہیں جائز ہےاور بعضوں کے فرد کیک جائز ہےاوراس صورت بیں اس قدر گیہوں رکھے جائیں گے جتنے معتاد ہوں اور یہی اظہر ہے اور ای پر فنو کی ہے رہے جواہرا خلاطی میں ہے اگر کوئی شؤیا دوسرا مال نین اجارہ لیا اور عقد میں اس کوممین نہ کیا تو جائز نہیں ہے لیکن اگر بعد اس کے معین کیا اور مستاجر نے قبول کرلیا تو جائز ہے یہ فاوی عمّا ہے۔ حس ہے۔

اگرسم تفکر کہ سے لئے کوئی ٹو کرا یہ کیا تو جائز ہے کی تکہ سم تفکا رہے ہے اوراگر بخارا تک کے واسطے کرا یہ کیا تو نیس جائز ہے کہ تکہ کریٹ ہے دوروب تک بخارا کہ او تا ہے اور تو کی کے واسطے تخار ہے کہ جائز ہے کہ تکہ کریٹ اجارہ ہے وقت اس لفظ ہے تفکل فلم شہر مراد ہوتا ہے بیر فو اسرا خالا ہی ہے۔ اگر قارس تک کے واسطے کوئی ٹو کرا یہ لیا تو اجارہ فاسد ہے کوئکہ فارس خراسان وخوارزم وشام و فر فاندو سفد دو ماوراء انہم و ہندو خطاء دشت و درہم ویکن بیسب والا یش ہیں اور فی و ہرات و اور اور جند بیشہروں کے نام میں جہاں والایت کے نام ہے کرا یہ کیا ہے وہ ہاں والایت کی عدائے تی اجرائے گھر تک پہنچانا ضروری ہوگا یہ وہ بیر کا مردی کے اسے کا کا وہ بیران والیہ ہوگا ورائے کہ ہوگا ورائے کہ وہ بیران کے اور کس قدر پہنچا وہ سے کو اسطے ایک بھی دی ورہم ماہواری کرا یہ پی لیا اور یہ بیان تدکیا کہ کیا چیز پہنے اور کس قدر پہنچا ہو سائٹ کا صام نام ہوگا اور اگر متاج نے دیکا اور نہیا تا کہ بی گا اور یہ بیان کیا کہ کیا چیز اور کس قدر پہنچا وہ سائٹ ہیں کہ ہردوز دی تفیز گیبوں پہنچا و بائز ہے گھرا گر متاج نے دیکا اور نہیا تا کہ بی تی تا میں جہائی ہوں ہیں ہوں کہ کہ ہردوز دی تفیز گیبوں پہنچا و بائز ہے گھرا گر متاج نے دیکا کرا یہ پر ایا تاکہ بیکی تو بائز ہے گھرا گر متاج نے دیکا کوئی سے تو بائز ہے گھرا گر متاج نے دیکا کہ بیان کیا کہ کیا چیز اور کس قدر دوز ہیں تفیز گیبوں پہنچا وہ کا کوئی سائن ہوگی کی تار میں جو ایک متاج نے دیکا کہ کرا یہ پر لیا تاکہ بیکی میں جل کر پہنچا ور ایل دورا کی مقدار بیان کہ مقدار بیان کر فی خدوری ہو اور ایل کوئی ہوئی خوا میا کہ بیا ہوئر معروف بجوا ہرزادہ نے فر مایا کہ جس قدار بیان کہ فارور کی ہوئی دی تو فی بیا کہ مقدار بیان کر فیا کہ کہ میں خوا میں کہ کی خوا میں کر دیا کہ کوئی خوا میں ہوئی کوئی کر اور کی کہ کی خوا میں کہ کی خوا کوئی کی خوا کوئی تا کہ کی کہ کی کر دیا کہ کی خوا کوئی کر دیا کہ کوئی خوا کوئی کر دیا کہ کوئی کر دیا کہ کوئی کیا کہ کر دیا کہ کوئی کوئی کر دیا کہ کی کر دیا کہ کوئی کر دیا کہ کوئی کر دیا کہ کوئی کر دیا کہ کی کوئی کی کر دیا کہ کوئی کر دیا کہ کوئی کر دیا کہ کوئی کی کر دیا کہ کوئی کر دیا کہ کوئی کر دیا کہ کر دیا کہ کر کر کر کر کر کر کر

ایک محص نے ایک وار یا بیت کرایہ پر لیا اور جس لئے کرایہ پر لیا ہے اس کو بیان ٹیس کیا تو استحسانا اجارہ فاسد نہ ہوگا یہ میل ہے ایک محض کو اجارہ پر لیا تا کہ میرے لئے ہم شئے کو فروخت کرے یا میرے لئے استے کو فریدے تو یہ فاسد ہے بھراگراس نے فروخت کر کے ثمن وصول کیا تو اس کے پاس المانت میں ہے بیٹر فیر شہر ہے اوراگراس کے واسطے کوئی وقت مقر رکر و یا بی اگر وقت کو بہتے بیان کیا بھرا جرت بیان کی مثلاً کہا کہ میں نے تجھے آئ کے روز آیک ورہم پر اجارہ لیا تاکہ تو میرے واسطے بیٹر یوفرو فت کر ورز تاکہ ورہم پر اجارہ لیا تاکہ تو میرے واسطے بیٹر یوفرو فت کر روز تاکہ میرے واسطے تو بیٹر یوفرو فت کر وے تو جائز نہیں ہے قال المحر جم بیا دکا موج عربیہ میں اور زبان عرب میں قبل و فاعل میر سے واسطے تو بیٹر یو فروج ہو تا ہے ہیں بہلے فعل و فاعل کے ذکر سے جملے تمام ہو جاتا ہے ہی بہلے فعل و فاعل کے ذکر سے جملے تمام ہو جاتا ہے ہی بہلے فعل و فاعل کے ذکر سے جملے تمام ہو جاتا ہے ہی بہلے فعل و فاعل کے ذکر سے جملے تمام ہو اور جو تا کہ جو بیا کہ معرف اور زبان اردو میں اس کے بالنکس ہے ہیں زعم متر جم کا یہ ہے کہ بہر حال خواہ اجرت مقدم یا وقت مقدم ہواجارہ جائز ہوگا کہ فک میں اور جبکہ اجارہ فاسر مخمرا اور اس کے بالنکس ہے ہیں زعم متر جم کا یہ ہے کہ بہر حال خواہ اجرت مقدم یا وقت مقدم ہواجارہ جائز ہوگا کے فکہ صرف اجرت یا وقت مقدم ہواجارہ جائز ہوگا کے فکہ صرف اجرت یا وقت کی سے مقد تر اربی نہ پائی ال تر یہ بافر و فاعل نہ کور نہ ہواور جملے تمام نہ ہو فاتات اور جبکہ اجارہ فاسر مخمرا اور است کو بیکن شاؤں روبی کا فالے خوا کہ وقت کیا کرت ہواؤند اور خوا تا ہے کا تاو تھی کہ بر حال خواہ اس خواہ روب کے بالنگر کے بالنگر کے بالنگر کے بائی مقدر کی بر حال خواہ اس کہ واجادہ ہوائز ہوگا کے فکہ صرف اور جبکہ اجارہ فائند کو اس کو اس کو ان کا موائند کی بر حال خواہ اس کے بائند کی مقدر کی مقدر کی دور بی کا کو کہ کو بیا کہ کو میں کو ان کو میں کو کر بی کی کو کر بیا کو کہ کو کی کو کو کو کو کو کو کی کر کے کو کر بیا کو کر کے کو کی کو کو کو کو کو کی کو کر کے کر کی کو کر کے کر کو کر کے کر کو کر کے کر کر کے کر کر کے کر کے کر کو کر کے کر کو کر کے کر کو کر کے کر کو کر کے کر کر کے کر کر کے کر کو کر کے کر کر کے کر کو کر کر کو کر کو کر کے کر کر کے کر کر ک

متاجر نے کام کر کے تمام کیاتو اس کواجر المثل یعنی جواجرت ایسے کام کرنے والوں کورواج کے موافق طاکرتی ہے وہ اس کو بھی طے گی اور امام بھر نے دلال کے اجارہ لینے کا ایک حیلہ ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ دلال کو تھم دے کہ فلاں شے معلوم میرے واسطے خرید کرے یا فروخت کر ہے اور اجرت کچھ نہ بیان کرے پھر جب کام کر بچے تو مواساۃ کر دے یا بطور ہبد کے دے دے یا کام کی جزاجی دے دے اور یہ جائز ہوجائز ہوجائز ہوجائے گا کہ اس کی ضرورت پڑتی ہے اور افران نے اجرائش لے لیاتو آیا جائز ہے ہیں مشائے نے کلام کیا ہے اور یہ جائز ہوجائز اور طلال ہے اور ایسانی دوسرے مشائے نے بھی کہا ہے اور ای طرف امام جمد نے اشارہ کیا ہے یہ قاوئ قاضی خان میں ہے۔

اگر کسی بیت کی حجیت اس غرض ہے اجارہ لی کہ ایک مہینداس پرشب باش ہویا اس پر اپناا سباب رکھے تو کتاب اصل کے نسخوں کے اختلاف کی وجہ ہے مشائخ نے اختلاف کیا ہے جہز

اگر کسی منزل کا بالا خانداس غرض سے اجار ولیا کداس میں ہوکراسپینے تجرو میں جائے تو امام اعظم کے فزد یک نہیں جائز ہے اور صاحبین کے فزد یک جائز ہے اسی طرح اگرینچے کا مکان اس غرض سے کراید لیا پر کداس میں ہوکراسپیٹے مسکن میں جائے تو امام اعظم کے فزد یک جائز اور میا جی جائز ہوتا جا ہے ایورا مام زا ہو تی ہے طواد کسی نے فر مایا کدایسا اجار وبالا جماع جائز ہوتا جا ہے میں کھا ہے۔ اگر کسی بیت کی جہت اس غرض سے اجار وئی کدا یک مہینداس پر شب باش ہویا اس پر اپنا اسباب رسکھاتو کتاب اصل کے میں لکھا ہے۔ اگر کسی بیت کی جہت اس غرض سے اجار وئی کدا یک مہینداس پر شب باش ہویا اس پر اپنا اسباب رسکھاتو کتاب اصل کے

ل قوله لفظار وغن سياه معروف ہے۔ ع كاريزيڭ ببوئي تالى۔ ع علوبالاخاند يوجهت پر ہوتا ہے۔

منوں کے اختلاف کی وجہ سے مشائ نے نے اختلاف کیا ہے بعض شنوں میں تکھا ہے کہ بیٹیں جائز نہیں ہے اور بعض میں تکھا ہے کہ جائز ہے اور بیش میں تکھا ہے کہ جائز ہے اور بیش میں تکھا ہے۔ اگر عت معلومہ کے واسطے کی مکان کاسٹی سنچ کا مکان اس عرض ہے جامع اصغر میں خلف کی روایت سے امام مجر سے اجارہ لیا کہ اس پر بالا فانہ بنائے تو جائز ہے بدقاوئی قاضی خان میں تکھا ہے۔ جامع اصغروری بنائی تو پکھ و رہیں ہے اسلم محر سے اس محتول ہے کہ خرر نہ ہواور فتیہ ابوالیت الکین نے تر مایا کہ بہی تھم ما خوذ ہے لین افتیار کیا جم ہے بدحاوی میں ہے اگر زمین ہیں ہے کوئی خاص موضع کچھ ضرر نہ ہواور فتیہ ابوالیت الکین نے تر مایا کہ بہی تھم ماخوذ ہے لین افتیار کیا جم یہ صاوی میں ہے اگر زمین میں ہے کوئی خاص موضع کچھ خرد سے معلومہ کے واسطے یا حجیت مدت معلومہ کے واسطے بارخوش ہے اجارہ کی کہ اس میں پائی ہے تو جائز ہے اور اگر اتی نہ میں اس خوش ہے اور کہ اور کی کہ متاجراس پر کوئی تھا دت ہا ہوا کہ خوشیاں وغیرہ در کھو تو ان صورتوں میں اجارہ جائز تیں ہے والیاں خوش ہے اجارہ کی کہ اس میں ہی کہ ہی ہوار کے مکان کی دیوار میں جزارہ کہ کہ ابواری اجراس ہے اگر اور ہی کہ ابواری کو جائز ہی اور ہے کہ کھا کی اجارہ کی جائز ہیں ہے اور اس کے مکان کی دیوار میں جزارہ کی کہ ابواری کو جائز ہی ہے اور اس کے مکان کی دیوار میں جزارہ کی کہ ابواری کا جائز ہیں ہے اور اس کے مکان کی دیوار ہی جرارہ کی کھا کی اجارہ جائز تیں ہے اور اس کے جواز سے کہ اس اور جائز ہی ہو کہ اور جائی کی اجازہ ہی کہ ایواری کی خوار کی کہ کہ کہ کوئی اس خوارہ کی کھا کی اجازہ کی کہ اور جائی اس میں تا جائی کہ ہو تھی اس دیوارہ کی کہ ایک کی میں ان جرن میں آنا جائز کی اجازت دے دے کہ ان اگر اور جائی النتادی میں تا جائی کہ اس میں کہ کہ جو تھی اس دیوارہ کی کہ اس دیا تھی تھی ہیں کہ کہ جو تھی اس دیوارہ کی کہ اور جائی اور جائی ان کہ کے اس دیا تو تو اسے کہ ان کہ اس متاجر کو چونگی اس دیوارہ کی کہ کوئی تھی کہ کہ کے دو تا میں کہ کی کہ کوئی تھی کہ کہ کوئی اس دیوار کی کہ کہ کوئی تا کہ کہ کی تو اس میں کہ کہ کی کہ کوئی تارہ کی کہ کوئی تاری کی کہ کوئی تھی کہ کی تو اس میں کہ کی کہ کوئی تاری کی کہ کوئی تاری کی کہ کوئی تو کہ کی کہ کی کہ کوئی تاری کی کہ کوئی تاری کی کہ کوئی تاری کی کہ کی کہ کی کہ کوئی تاری کی کہ کوئی کے کہ کی کوئی کے کہ کوئی تو ک

جن کھوٹوں پر ابریٹم کا تانا درست کیاجا تا جان کا اجارہ لینا جائز ہے اور اگر کوئی کھوٹی اسباب لٹکانے کے واسطے اجارہ لی تو جائز نہیں ہے بید وجیر کردری میں ہے اور ورخت کا اجارہ اس شرط ہے کہ پھل مستاجر کے ہوں جائز نہیں ہے اس طرح اگر گائے یا کبری اس شرط ہے اجارہ دی کدوورہ یا بچے مستاجر کے ہوں تو جائز نہیں ہے یہ محیط سرحی میں ہے اور منتنی میں ہے کہ کسی شخص نے مکان کی جہت اس فرض سے اجارہ کی کہ اس پر کپڑے سکھلائے تو جائز ہے کذائی الحیط اور آگر کوئی درخت اس فرض سے اجارہ پرلیا کہ اس پر کپڑے بھیلا کرخٹک کر سے قو جائز نیس ہے بدفاوی قاضی خان میں ہے اور آگر بغداد تک جانے کے واسطے ایک ٹو اس ٹرط ہے کرایہ پرلیا کہ آگر جھے اس نے بغداد تک پہنچادیا تو بھی خردوری پر راضی ہوگا وہ دوں گا تو ایسا اجارہ فاسد ہے کو تکہ اجرت ججول ہے ای طرح آگر اس نے کہ دیا کہ میری دخا مندی ہیں درہم پر ہے تو ہی کہی تھم ہو سکتے ہیں یہ چیط میں ہے آگر کوئی ٹو اس طور سے کرایہ کیا کہ جومیر سے ساتھیوں بھی دورہ کی بال ہیں درہم ہے کم ہو سکتے ہیں یہ چیط میں ہے آگر کوئی ٹو اس طور سے کرایہ کیا کہ جومیر سے ساتھیوں نے دیا ہو وہ کی شل اس ٹو کی حردوری کے معلوم نہ ہو بلکہ تخلف ہو تو ایمارہ فاسد ہا وہ آگر محروف ہو کہ اس میں درہم ہیں نہ کہ رزیادہ اور یہ معلوم نہ ہو بلکہ تخلف ہو مثل اس ٹو کی حردوری کے معلوم نہ ہو بلکہ تخلف ہو تھا وہ اور اگر محروف ہو کہ دی درس اور بھی تی دربانی کرایہ دیا ہے اور آگر محلف ہو مثل اس ٹو کی حردوری کے معلوم نہ ہو بلکہ تو کا کرایہ دیا جو جائے تو جائز ہا اور آگر محلف ہو میں اور بھی کہ اور بھی تربانی کرایہ دیا تا کہ دونوں کا لحاظ رہے یہ وہ بیر کروری کے معلوم ہی تو کہ اس کرائی کرایہ دیا ہو جائے تو جائز ہو تا کہ دونوں کا لحاظ درہے یہ وہ بیر کروری کا معلوم ہی تو کہ ایک کرایہ دیا ہو جائے تو جائز ہو تا کہ دونوں کا لحاظ درہے یہ وہ بیر کروری کے معلوم ہیں کہ کا تا کہ دونوں کا لحاظ درہے یہ وہ بیر کروری میں کھا ہے۔

#### ورسری فصل:

ان صورتوں کے بیان میں جن میں شرط کی وجہ سے عقد فاسد ہوتا ہے

جواری شرطی بیل کرجن کو مقدا جارہ معنی نیں ہوہ مقدا جارہ کو فاسد کرتی بیں مثلا اجر خاص کے ساتھ بیٹر طرفائی کرجو
اس کے خل سے یا بغیراس کے فعیل کے تف ہواس کا ضامن ہوگا یا جیر مشترک کے ذمہ بیٹر طرفائی کر جو بغیراس کے خل کے تف ہو
اس کا ضام من ہوگا تو بیا ام اعظم کے زدیک مفسد ہاورا کر ایک شرط نگائی کہ جس کو مقدا جارہ مقتفی ہے تو وہ مقد کو فاسر نہیں کرتی ہے
مثلا اجر مشترک کے ذمہ بیٹر طرفائی کہ جواس کے خل سے تف ہواس کا ضامی ہے بیج برة النیم و بھی ہا کر کوئی فلام آیک مہید
کے واسط اس شرط سے اجارہ لیا کہ آگر فلام بیمار ہوجائے یا مستاج بیمار ہوجائے تو جس قدر مرض کے باعث سے نائے ہواس قدر
دوسر سے مہیند بھی کام کروے تو بیوفاسد ہے بیج بیط سرخی بیس ہے۔ اگر کوئی فلام یا شودس درہم با ہواری پراس شرط سے کرا ہے پرلیا کہ
فلام کا کھانا مستاج کے ذمہ یا شوکا چارہ مستاج کے ذمہ ہوت کہ بیاس عادت سے کہ وہ مستاج کا کھانا کھانا ہے بیٹم پر سے
کی صورت بھی بم حقد بین کا قول لیتے ہیں گئی نظام کی صورت بھی ہمارے بیاں عادت سے کہ وہ مستاج کا کھانا کھانا ہے بیٹم پر سے
میں ہوار جراجارہ جوالیا ہوکہ اس بھی کھانے یا چارہ کی شرط ہودہ فاسد ہے گئی دائی کواجارہ لینے بھی کھانے کیڑے دیے کی شرط
جائز ہے بیم سے ملاح میں ہے۔ قلت اولیں ہو الاحتلاف عدل الاحظ تو۔

اگرکوئی گھر اجرت معلومہ بر کراپیلیا اور موجر نے کراپیدی متاجر کے ذمہ تا ممکن شرائط لگا کیں جہا اگر کوئی گھر اجرت معلومہ بر کراپیلیا اور موجر نے کراپیدی متاجر ایک دوزجی سکونت اگر کی فض سے ایک جمید کے واسطے دی درہم پرایک گھراس شرط سے کراپیلیا کہ اگر اس جی متاجرا ایک دوزجی سکونت کرے بھر چا ہے خارج ہوجائے قو دی درہم واجب ہوں گے تو ایسا اجارہ فاسد ہے اورا کر کوئی گھوڑا اس شرط ہے کراپیلیا کہ جب بارش معنود علیہ کے فاسد ہے بیجیو جس ہے اگر کوئی اجراج معنود علیہ کے فاسد ہے بیجیو جس ہے اگر کوئی گھراجرت معلومہ پر کراپیلیا اور موجر نے کراپیش متاجر کے ذمہ بیشرط لگائی کہ مکان میں کہ گئی کرائے اور درواز و کا در بندلگا ہے یا اس کی جیست میں جمیش کے اور درواز و کا در بندلگا ہے یا اس کی جیست میں جمیش کے لگائی کہ متاجراس کی نہر

ا قول معلوم لين رواح تومعروف يهنيكن دونو اعقد كرف والول كوبعى بيات معلوم بو

اگرواد بیااس میں کوال کھدواد سے یا کاریز بنواد ہے بھی بھی تھم ہے یہ بدائع میں ہے۔ایک مخض نے اپنا کھر ایک مخض کواس شرط سے دیا کہاس میں رہا کرے اور اس کی مرمت کراد ہے اور اس پر پھھا جرت نہیں ہے تو بیا جارونیس بلکہ عاریت ہے کیونکہ اجرت نہ ہونا شرط کردی ہے اور نفقہ مستعار چیز کامستعیر پر ہونا ہے نیان گھر کا نفقہ ہے اور نفقہ مستعار چیز کامستعیر پر ہونا ہے بیان گھر کا نفقہ ہے اور نفقہ مستعار چیز کامستعیر پر ہونا ہے بیان گھر کا نفقہ ہے اور نفقہ مستعار چیز کامستعیر پر ہونا ہے بیان گھر کا نفقہ ہے اور نفقہ مستعار چیز کامستعیر پر ہونا ہے بیانا وی صفر کی اور بیان کی مستعیر پر ہونا ہے بیانا وی صفر کی اور بیان کی مستعیر پر ہونا ہے بیانا وی صفر کی مستعیر بر ہونا ہے بیانا وی صفر کی ہونا ہے۔

اگرایک فض نے بغداد سے درق دے گا اسطانی شواس شرط سے کرایے کا کہ جو کھالفہ تعالیٰ بھے بغداد سے درق دے گایا فلاق شی سے دلائے گائی میں سے نسف موج کودوں گا تو بداجارہ فاسد ہے اور متاجر پراجرائش واجب ہوگا جہاں تک سوارہوا ہے اورا گرفو کوائی شرط سے کرایے کیا کہ اگراس نے بھے بغداد تک پہنچاد یا تو موج کودی دریم کرایے ہے گا ور نہ کھونہ سے گاتو بدفاسد ہے اور اور ایمار نے بعض مشائے نے کہا کہ پر خراج مسئے گا خراج دینے کی شرط متاج کے ذمہ دگائی تو کتاب میں نہ کور ہے کہ ایسا اجارہ فاسد ہے اور امار یہ بعض مشائے نے کہا کہ پر خراج مقاسہ برخمول ہے بعنی خراج مقاسمہ اس کودینا پر سے گایا ایک ذمہ دی ایسا اجارہ فاسد ہے اور امار یہ بعض مشائے نے کہا کہ پر خراج مقاسمہ برخمول ہے بعنی خراج مقاسمہ اس کودینا پر سے گایا ایک ذمین کو خراج میں ہے کہ جوش ہے صاصل ہوئی ہے کہ اس کا خراج مقاسمہ بوتار بتا ہے لیکن گرخوات میں ہے کہ جوش ہے صاصل ہوئی ہے کہ اس کا خراج مقاسمہ ہوتار بتا ہے لیکن گرخوات میں ہوئی ہوا کہ برخوات میں ہوئی ہوا کہ برخوات میں ہوئی ہوا کہ برخوات ہوا ہوئی ہوا کہ برخوات ہوا کہ ہوا کہ برخوات ہوا کہ برخوات ہوا کہ ہوا کہ برخوات ہوا کہ برخوات ہوا کہ برخوات ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوگا کہ برخوات ہوا کہ ہوگا کہ ہ

ا کیے شخص کومز دور کیا کہ مستاجر کے جو درخت فلاں گاؤں میں جوشہر سے فاصلہ پر تھا واقع ہیں ان کو قطع کر در سرچھ

ای طرح اگریشرط لگائی کہ جھے بلاعیب واپس کرے یا اگر مرجائے یا عیب وار ہوجائے تو مستاجر ضامی ہوتو بھی اجارہ فاسد ہادرا گرمعمارے فرصہ پشرط لگائی کہ اس شمارت کے بتانے بی اس قدرائی فرائی فاتی اپنیش لگائے یا درزی سے پیشرط کی کہ میری قباسی و بیشرطیکہ اس کا استراور دوئی مجرائی اپنے پاس سے لگا ہے تو بہ جائے ہیں ہے اورا گراس نے ایسانی کیا تو اجرت مقررہ واجب نہوگی بلکہ جو پھی اجرائی کی قیمت ملے گی اور بی تھی بخلاف روئی استروروئی مجرائی کی قیمت ملے گی اور بی تھی بخلاف روئی استروروئی مجرائی کی قیمت ملے گی اور بی تھی بخلاف روئی اور بی محتاج کے جودرخت فلاں گاؤں میں جوشہرے فاصلہ برتھا واقع جی ان کو قطع کروے اور بید کہ دویا کہ آنے وجائے گاخرچہ مستاج کے فرمہوگا تو مشائخ نے فرمایا مستاج کے فرمہ بی تو بہ برتھ جہ برتھا واقع جی ان کو قطع کروے اور بید کہ دویا کہ آئے وجائے گاخرچہ مستاج کے فرمہوگا تو مشائخ نے فرمایا مستاج کے فرمہ بی تو باراس کے مقابل فرائی مقابل فرائی مقابل فرائی مقابل فرائی کردیا فرائی دوروئی کی بنائی کو بیدا وائی کی بیدا ویا کہ کہ دوروئی کی انداز میں کودی روپ پرکٹائی کردیا فراؤر دوروئی کی بیدا ویا کی کھند ہو۔

کی شرط سے مالک مکان کونفع ہے لیکن الیک شرط خلاف مفتضائے عقد ہے ہی عقد فاسد ہوا پھراگر اس پہلی صورت میں باوجود فساد اجارہ کے مستاجر نے سکونت اعتبار کی تو اس پراجراکمٹل واجب ہوگا جا ہے جس قدر ہو یہ محیط میں لکھا ہے۔

اگر کمی فخص نے اپنے گھر کا اجارہ ریخبرایا کہ مشاجر ہمارے واسطے ایک سال تک اذان دے دے یا امامت کرا دے تو اجاره فاسد ہے اور اگرمتنا جر نے سکونت اختیار کی تو اس پراجرائشل واجب ہوگا اور اذان وا مامت کی مزدوری اس کو پچھ نہ ملے گی بید مسوط میں ہے۔ایک مخص دی ورہم ماہواری پرایک دارائے اہرنے یا اپنے اہل دعیال کے رہے کے واسطے اس شرط ہے کرایالیا کہ اس دار کی بقیر کرائے گااور جواس می محکست در بخت ہوگی اس کی مرمت کرائے گااور چوکیداری دے گا اور جونیس سلطان وغیرہ کی المرف سے اس پر باند حاجائے گاوہ ادا کرد ے گاتو ایبااجارہ فاسد ہاورمشائخ نے فرمایا کتھیر کرانے اورٹیس دینے کی شرط کرنے كى صورت مى يديم بي شك يح ب كونكه عارت يوانا ما لك مكان ك ذمه باوروه فى نفسه جبول جيز ب بساس كى شرط كرنے ين اس نے اپنے او پر ايك مجبول چيز كى شرط نكائى ليكن چوكيدارى رہنے والے پر ہوتى ہے بس اس سے اس نے اپنے او پر جبول چيز كى شر ط<sup>نبیں</sup> کی تو عقد فاسد نہ ہوگا اوراگر ایسے اجار ہ کرنے کے بعد متاجرنے اس مکان میں سکونت نہ اختیار کی تو اس پر کرایہ واجب نہ ہو كااوراكراس بنس رباتواجراكشل واجب بوكاخواه كسي قدر بوتكرجس قدربيان كرديا ہے اس سے زيادہ ندديا جائے كابس اصل بيقرار یائی ہے کہ اگر عقد اجارہ میں کراہی کی تعداد معلوم ہواور اجارہ کی دوسری وجہ سے فاسد ہوجائے تو اس میں اجرالشل دینا باتا ہے مگر مقدار مسمی امعلوم سے زیادہ نہیں کیا جاتا ہے جی کہ اگر مقدار مسمی پانچ درہم ہوں ادر اجراکمثل دس درہم ہوں تو پانچ ہی درہم دینے پڑیں گے اورا گرعقد اجارہ میں کراید کی تعداد مجہول ہویا کچھ بیان ہی نہ ہوئی ہواس سب سے عقد اجارہ فاسد ہو گیا تو اجرالشل واجب ہوگا جا ہے جس قدر ہوسب دینا پڑے گا ای طرح اگر پچھ کرا معلوم اور پچھ جبول ہو جیسے سرمت اور نیکس کے سئلہ میں ہے تو بھی اجرالمثل سب دیناوا جب بوگا خواه کسی قدر بوادرواضح ہو کہ بیکلام جو مذکور بوایہ مقدار سمی ہے زیادہ کرنے میں ہے لیکن مقدار سمی ے کم کرتے کے حق میں بیتکم ہے کہ جس صورت میں مقدار مسمی کل معلوم ہواور عقدا جارہ کسی دوسری وجہ ہے فاسد ہوتو اجراکشل ویتا بڑے گا اور اگر اجر المثل مقد ارمسیٰ ہے کم جو تو کم کر دیا جائے گا مثلا اجر المثل پانچ درہم جو اورمسیٰ دس درہم جو ن قط پانچ درہم واجب بول عے اور اگر عقد اجارہ میں کھی کرایہ معلوم اور کھی جبول ہوتو اجرالشل میں مقد ارسمی ہے کم ندکیا جائے گا جیسا کہ مرمت اور نکیس کے مسئلہ میں ہے کدا گراس مسئلہ میں اجرالیشل بانچ درہم ہوں اور مقدار مسمیٰ دس درہم ہوں تو دس ہی درہم واجب ہوں گے ریہ محیط میں ہے۔

ئىسرى فعىل:

### قفیز الطحان یا جواس کے معنی میں ہیں ان اجارات کے بیان میں

قال المرح جم تغیر الطحان اجارہ کی صورت کا اثارہ ہا ورصورت اس کی کتاب میں ندکور ہے فرمایا تغیر الطحان کی بیصورت ہے کہ ایک شخص نے دوسر مے مخص سے ایک بیل اس واسطے کرایہ پرلیا کہ میرے کیبوں اس شرط سے بیسے کہ بیل والے کوائ آئے سے ایک قفیز آٹا ملے کایا کسی شخص کومز دور کیا اس شرط سے کہ آ دھے یا تہائی یا چوتھائی وغیرہ آئے پر گیبوں پیسے تو بیا جارہ فاسد ہے اور جو

قول مقدام سمی بعنی جومقدار منبری ہے اگرا جراکشل اس سے زیادہ موتوزیادہ ندیا جائے گاادرا گرکم ہوتو کم ہی دیا جائے گا۔

من ایسے اجارہ کا جائز ہوتا چاہتا ہوائی کے تن جی بیدیلہ ہے کہ گیہوں والا کھر ے آئے کی ایک تغیر دینے کی شرط کرے اور بید کے کدان گیہوؤں سے دوں گا یا انہیں گیہوں کی چوتھائی کھر ہے آئے جی سے دینے کی شرط کر ہے لیعنی جس قدران گیہوؤں کی چوتھائی ہوتی ہے ان قدر کھر ہے آئے جس سے دینے کی شرط کر ہے کی تعرف کا مراح ہوتی ہے ہیں اس جوجائے گا اور اجرت جس طرح نقد ومشا رالیہ ہوتی ہے ای طرح کی بھی قراردی جاتی ہوں کے ارفر خسہوتی ہے ہیں اس حیلہ ہوجائے گا اور جب عقد جائز ہوگیا تو بعد پینے جانے کے اگر چاہے تو انہیں گیہوں کے آئے جس سے چوتھائی آٹا دے دے دیدید جس ہے۔ اگر کی گھن کو اس اس میں ہے اس جس سے باس جس سے دے دور کی اس میں سے دیدید اور ایک دوئی اس میں سے باس جس سے باس جس سے بی اس واسطے کہ میری بھری بوش اس کے ذرائ کر دے کہ ایک در ہم اور ایک رطل اس کا گوشت اس کو قدید ان کا تیل نکال دے اور اس جس سے بچھیٹل دوں گئی ہو سے جائز تیل ہو سے جائز تیل ہو سے بھی تیل ہو دی گئی ہو دے گئی ہو دے گئی کو تا سام ہے جائز تیل ہو ہے جائز تیل ہو ہے ہو گئی ہو تیل ہو تیل ہو تیل ہو تیل ہو ہے جائز تیل ہو ہے جائز تیل ہو ہے جائز تیل ہو ہو ہے جائز تیل ہو ہے ہو تیل ہ

اگر کوئی غلام ماذون یا غیر ماذون اس شرط سے اجارہ پرلیا کہ جو پھے وہ غلام اس ٹو کا کراہی کمائے اس میں سے نصف اجرت میں دیاجائے گاتوا جارہ فاسد ہے کا

اگر کی فض کوائی فرض سے حردور مقرر کیا گدائی روئی کے کھیت ہی سے دوئی چن دے اور ائی روئی ہی سے دئی ہیرروئی اس کی اجرت مقرر کی تو جا تر تیس ہے اور اگریوں کہا کہ دئی ہیر روئی اجرت طے گی اور بید نہا کہ اس روئی ہیں ہے لے گی تو اجارہ جا تر ہوگا یہ فاوی خان عی لکھا ہے ایک جولا ہہ کوسوت اس طرح تغییر اگر دیا کہ آدھے پرائی کوئن دھ تو ہے پڑا سوت کے مالک کا ہوگا اور جولا ہہ کواجر الشل ملے گا گرجس قدر کیڑا اس نے ویٹا تبول کیا تھا اس کی قیت سے ذیادہ نددیا جائے گا اور مشارخ کے نے ایسا اجارہ بسب ضرورت و تعال کے جائز رکھا ہے کیا تھی وہی ہے جوہم نے کما ب سے تعل کیا ہے لینی فاسد ہے اور اجر المثل ملے گا گذا فی شرح الجامع المسین خان ۔ اگر کوئی غلام ماذون یا غیر ماذون اس شرط سے جارہ پرلیا کہ جو چھو و غلام اس شوکا کرا یہ کما گا اس فی شرح الجامع بھی جب وہ تعلی ہے تو الدا کہ داور اجر المان کہ داور اور الدا کہ داور اور الدا کہ داور الدا کہ دور ہے۔

قدر کھایاو واس کی اجرت میں وسنع کرلیا جائے گار محیط سرحی میں ہے۔

گاروجیو کروری عی ہے۔

اگر کمی تخص کو کار معلوم کے واسطے مزدور کیا اور مزدوری بیان ندگی یا خون یامردار چیز مزدوری تغیرائی تو اجرائش چاہی جس قدر ہود بتاریٹ گائی طرح اگر یکھودہ ہم گفتی میں مزدوری می تغیرائے اوران کا وزن بیان ندکیا حالا تکداس شہر میں نقو دمخلف رائے ہیں تو بھی بھی تھم ہے اورا گرکوئی نفقذ یاوہ چلنا ہوتو وہی مراور کھاجائے گا سے وجیح کردری میں ہے اگر ایک تالاب کے نرکل کا نے کے واسطے کسی تخص کواس شرط سے مزدور کیا کدان ترکلوں میں سے پانچ مشیر مزدور کولیس محقوجا تزنیس ہے اورا گریوں کہا کہ میں نے جھوکوان

<sup>۔</sup> قولہ بری کردے اقول حلہ ندکورفتائ ہے پورا ہوگیا اور داموں ہے بری کرنا مرف اظمینان ہے کہ مشتری پرٹی الحال نقاضاعا کہ ہونے کا خوف بھی تبین ہے اورا گربیری نہ کرے پھر مدت کے بعد جب جاہے تو ہا ہمی رضامندی ہے دولوں اس بھٹے کوا قائد کرلیں یا ہا گئا ای قدر داموں کوخریدے اور ہا ہمی اتا را ہو

پانچ کٹھوں پراس واسطے مزدور کیا کہ اس تالاب کے زکل کاٹ دے تو جائز ہے اور اگریوں کہا کہ میں نے تجھے پانچ کٹھوں پر اس واسطے مزدور مقرر کیا کہ تو اس تالاب کے زکل کاٹ دی تو جائز نہیں ہے کیونکہ کٹھے بجبول ہیں یعنی معلوم نہیں کہ کس چیز کے کس قدر مکٹھے تھہرائے ہیں بیڈنا وکی قامنی خان میں لکھا ہے۔

جونها فقتل:

ان صورتوں کے بیان میں جن میں اجارہ اس باعث سے فاسد ہوتا ہے کہ اجارہ کی

چیز دوسرے کے کام میں بھنسی ہوئی ہے

اگرکوئی مکان کرایہ پرلیا حالا تکہ اس میں ما لک کا احباب رکھا ہے تو کرتی نے اپنی مختر میں امام اعظم ہے بید وارے نقل کی ہے کہ ایسا اجادہ جا کڑے ہیں ما لک کو تا ہا ہے گا کہ خالی کر نے میں کھنا ہوا ضرر ما لک کو ہنچا نظر آئے تو بیخ نہ کیا جائے گا بیٹی قاضی خان میں ہے۔ اگر ایکی زمین اجادہ پرلی جس میں کھیتی یا تاکہ اگورہونے کی وید ہے زراعت نمیں ہوگئی ہے تو اجادہ فاسد ہے اورا گر الک نے اس کو اکھا ڈکر خالص زمین میں تاج کے برد کر دی تو جا کڑنے ہے گئے۔ ان کو مردنہ پنچتو بھی اجادہ جا لک کو تا اس کو کھی یا تاکہ کہ کہ ہوئے گا ہوئے گا کہ کہ ہوئے گا ہوئے کہ کہ اجادہ خالی مرتف ہوگیا اورا گر کھیتی الی پہنتہ ہوگی کہ کانے ہے۔ اس کو خرد نہ پنچتو بھی اجادہ جادر مالک کو تھی کا ہے کہ قو متا جر کو اختیار کہ ہوگا کہ جانے گا کہ ہوئے کہ ہوئے گا ہوئے گا ہوئے گا ہوئے کہ ہوئے گا کہ ہوئے کہ ہوئے گا ہوئے گی ہوئے گا ہوئے گی ہوئی ہوئے گی ہوئے گ

پراگر کھیں پہنتہ نہ ہوئی ہواور بیر منظور ہوکہ زمین کا جارہ جائز ہوجائے تو اس کا حیلہ یہ ہے کہ مت جرکو کھیتی بٹائی لیرد ۔ دب بھر طبیکہ و کھیتی یا لک زمین کی ہواور بیشر طاخر اے کہ اس میں متاجر خود مع اپنے نوکروں جا کروں کے کام کرے اور جو پچھاں نہ تعالی اس میں رزق دے وہ سوحمہ ہوکراس طرح تقیم ہوکہ اس میں سے ایک حصہ یا لک کواور نٹانوے حصے مت جرکولیس کے پھر یا لک اس کو اجازت دے دے کہ جو اس کا حصہ ہو وہ اس زمین کے کام میں یا جس میں اے منظور ہو صرف کرد سے پھر اس کے بعد وہ زمین اس کو اجازت دے دے کہ جو اس کا حصہ ہو وہ اس زمین کے کام میں یا جس میں اے منظور ہو صرف کرد سے پھر اس کے بعد وہ زمین اس کو اجازہ ہو گا اور بیا جارہ زبان گزر نے کے بعد اجارہ پر دینا جا ہے بعنی جب سال گزر جائے تو اجارہ پر دیا جائے ہوں اور انگور میں بھی ہی ہی ہی ایس اجارہ وہ ان ہوگا اور بیا جارہ زبانہ اور انگور میں بھی ہی ہی ہی جس بھی ہی ہی ہو تا میں اجارہ وہ ان ہوگا اور بیا جارہ زبانہ اس منظر ف مضاف ہوگا اور اس طرح دونتوں اور انگور میں بھی ہی ہی

ے قولہ بنائی اقول بیاس وقت جائز ہے کہ بیتی میں کوئی کام ہاتی ہوور تہ بنائی پر دیتا ہاطل ہے۔ ع قولہ یعنی یوں کیم کہ میں نے تجھے سال گزر نے پر یہ زمین اجارہ پر دی لیس اجارہ جائز ہے۔

حیلہ کہ پہلے در دنت وانگور بٹائی پردے دے میرمجیط علی ہے اور دوسراحیلہ یہ ہے کہ اگر وہ بھیتی یا لک زمین کی ہوتو پہلے وہ بھیتی متاجر کے ہاتھ اجارہ پردے دے اور اگر بھیتی کسی دوسرے کے ہاتھ اجارہ پردے دے اور اگر بھیتی کسی دوسرے مختص کی ہوتو بعد مدت کر دیے ہا تھ اجارہ پردے دے اور اگر بھیتی کسی دوسرے مختص کی ہوتو بعد مدت کر دیے ہا جارہ پردے دے اور اگر باوجو واس کے بدوں حیلہ کئے ہوئے اجارہ پردے دے اور اور بھر جب زمین خالی ہوگئی تو مستاجر کے میر دکر دی تو بھی اجارہ مود کر کے جائز ہوجائے گا بی خلامہ میں ہے۔ اگر کسی نے ایسی زمین اجارہ پردی کہ جس میں تھوڑی زمین خالی ہوگئی تو مستاجر کے میں دوسرے کی دوسرے کی دوسرے کی دوسرے خالی دیا تھا مہ ہوگئی والے کی دوسرے خالی دیا تھا مہ ہوگئی والے کی دوسرے خالی دیا تھا دو قاسمہ ہوگئی ہو ہے کی دوسرے خالی دیا تھا دو تا سر ہوگئیا یہ جو اہر الفتادی میں ہے۔

اگر کسی نکل کے چھوہارے خریدے پھر کسی قدر مدت کے واسطے خیل کواجارہ لیاجس میں بیرچھوہارے

الكي موت بي توجا رُبيس

اگر کل میں پھل تربیدے پھر وہاں کی زمین ہدوں کل کے اجارہ کی تو جا رُنہیں ہے کونکہ اس کے اور پھلوں کے درمیان درخت حاک ہے اور وہ موجر کی جیز اسے اجارہ چر جیز اس نے اجارہ پر لی ہے وہ بھی خالی نہیں لیمی بھی موجر کی چیز اسی خد ورخت موجود ہے اسی طرح اگر دطیہ کی جڑ نیتر بیری مرف اس کے بالائی ہے وغیرہ فریدے پھر دطیہ کے باتی رکھے کے واسطے زمین اجارہ میں لی تو جا ترقیل ہے کیونکہ دطیہ کی جڑ ملک موجر کی ہے ہیں متاجراور متاجر کی ملک کے درمیان موجر کی ملک ماکل دہی اور اگر کوئی ایسائل فریدا جس میں چھو باروں کے باتی رکھے کے واسطے زمین کرا ہے ہر لیے ایسائل فریدا جس میں چھو باروں کے باتی رکھنے کے واسطے زمین کرا ہے ہر ہے لی تو جا ترت ہے ای مطرح اگر دطیہ مع جڑوں کے بی کہ اس کو کا ث لے پھر چھو باروں کے باتی رکھنے کے واسطے زمین کرا ہے ہر ہر لے لی تو جا تر ہے اور اگر ان سب

صورتوں میں زمین اجارہ لی تو جائز ہے بیر محیط و تیمیہ میں ہے میرے والدے سوال کیا ممیا کدایک مخص نے بچھے زمین خریزوں کی فالیز کے واسطے جرت معلومہ پر کراہ پر لی اور و ہاں مٹی اور کماداس زمین کی اصلاح کے واسطے ہے اور جس نے اجارہ دی ہے اس نے ند مت بیان کی اور ند کھاد کے دام ہٹلائے ہی آ پایدا جارہ اسے میں بھی ہے ہر مایا کرنیں سیجے ہے پھر دریافت کیا گیا کہ اگر متاجر نے اپنے پاس سے فالیز کی اصلاح اور پیجوں کے اسمنے کے واسطے کچے ضروری خرج کیا پھرمعلوم ہوا کہ بیاجارہ فاسد ہے ہی بیخر چے لغوہ و جانے گا یا فالک زمین سے منیان لے سکتا ہے فر مایا کہ ہاں اور مالک زمین سے منان نیس لے سکتا ہے پھر دریافت کیا گیا کہ جب شرعاً منان مبیں لےسکتا ہے تو اس کو میمی اختیار ہے کہ جو بھاس نے اصلاح کی ہے اس کو بگاڑ دے اور خریزے کی بیلوں کو تکف کردے تو فرمایا کہ ہاں خربوزے کی بیلوں کو تلف کرسکتا ہے لیکن جواس نے اصلاح کی ہے اس کا بگاڑتا جناشت ہے بس بیا تھیار ند دیا جائے گا یہ تا تارخانيد من بيمشرى فريدا مواغلام قصدت يهل بائع كواجاره يرديا كدايك مهينة تك اس كورو في يكانا ياسلائي ايك درمم من سكعلاد بيقوبيجائز ہاور باكع نے اگرسكھلاد ياتواجرت اس كو ملے كى اورا گرمهيندگز رنے سے پہلے ياس كے بعد باكع كے ياس مر مياتوباكع كامال مياادرجو يحدمترى في كيابية تضه شارت بوكااى طرح اكركوني كير اخريدااور يين يادمون كواسطاى كواجاره ديا توجائز ہاوراگرووتلف ہو کیا ہی اگر قطع کرنے سے یا دھونے سے اس میں نقصان آگیا ہوتو مشتری قابض شار ہوگا اور تلف ہونے ے مشتری کا مال ممیا ورند بائع کا مال ممیا اور اگرمشتری نے بائع کواس واسطے اجرمقرر کیا کہ قریدی ہوئی چیز اس قدر اجرت پر اپنی حفاظت میں رکھے توبیاجارہ فاسد ہے کیونکہ مشتری کومپر دکرنے تک اس کی حفاظت یا گئے کے ذمہ ہے ای طرح اگر را ہن نے مرتبن کو شے مربون کی حقاظت کے واسطے اجرت پرمقرر کیا تو بھی بی تھم ہے اور اگر مرتبن کوئسی کام سکھلانے کے واسطے اجارہ پرمقرر کیا مثلاً رمن کے غلام کوکی بنرسکھلاد مے و جائز ہے اس طرح اگر مالک نے غاصب کواجارہ پر مقرر کیا تو بھی تھم میں مہی تنعیل ہوگی جو فد کور ہوئی برقدیہ بی ہے۔

مولهواله بار:

## اجارہ میں شیوع مہونے کے احکام میں اور طاعات ومعاصی وافعال مباع کے واسطے اجارہ لینے کے بیان میں

الی غیر مقتم چن کا اجارہ جو قائل قسمت عباور جو ایس ہے امام اعظم کے زدیک فاسد ہے اوراس پرفتوئی ہے یہ فاوئ قاضی خان میں ہے اور صاحبین کے زدیک جائز ہے بھر طیک اپنا حصد بیان کردے اور اگر اپنا حصد بیان نہ کیا تو محیح قول کے موافق جائز نہیں ہے اور مفتی میں لکھا ہے کہ غیر تقسم چنے کے اجارہ میں صاحبین کے قول پر فتوئی ہے یہ بین میں ہے اور السے اجارہ کی صورت میں ہے کہ اپنے گھر میں ہے ایک حصد اجرت پردیا یا ایک مشترک گھر میں ہے اپنا حصد شریک کے مواسئے دوسرے کو اجارہ پردیا یا نسف میں ہے اپنا حصد شریک کے مواسئے دوسرے کو اجارہ پردیا یا نسف میں ہو جو قائل قسمت ہوجو قائل قسمت ہو جو قائل قسمت ہو جو قائل قسمت ہے خواہ اپنا پورا حصد اجارہ پردے یہ ویا کی قدر حصد دیا ہو یہ خلا میں ہوا ور اگر اس سے اجارہ میں ہوتا ہے اس پراجماع ہے مثلاً پورے کھر ہ

ل تولد بال مین اجارہ فاسد ہے مرمنان میں لے سکتا ہے۔ ج قولہ شیوع مین مال اجارہ علیحدو منتم نہ ہوخواہ ابتداعے مشتر کہ ہے یا بعد اجارہ کے مثلاً تصف کا کوئی منتق نکلے۔ ج تولد قابل تسمت یہ بہاں ہم او ہے کہ یوارہ کے بعد منفعت ممکن ہو۔

اجارہ کیا پھرودنوں نے نصف کا اجارہ فیج کردیا یا ایک فیض دونوں میں سے مرکبا یا کسی قدر کمر استیتاتی میں لے لیا گیا تو باتی کا باتی رہے گااورنساب ومغریٰ میں نکھا ہے کہ مشاع میں اجارہ جائز ہونے کی صورت یہ ہے کہ کوئی حاکم ایساتھم و سے دسے پس سب اماموں کے نز دیک بالا تفاق جائز ہوجا ہے گایا کوئی تھم ایساتھم لگائے بشر طیکہ قاضی کے پاس مرافعہ کرنا جعد رہویا ایسا ہوکہ پہلے کل چیز کا اجارہ قرارد ہے پھراس میں سے آدھی و تبائی و چوتھائی جس تقدر دونوں کا جی چا جاجارہ تیج کردیں ہیں باتی کا بالا نفاق جائز ہوگا پیشمرات میں ہے۔

مسجدوں اور باطات دہل بنانے کے واسطے اجارہ ایرنا جائز ہے یہ بدائع على ہے اورائنت وعلم اوب یعنی زہا نمائی سکھلانے

کے واسطے اجارہ ایرنا بالا جماع جائز ہے بیران الو ہائ علی ہے اور مشائ کے نے تعلیم قر آن کے واسطے اجارہ ایرنا جائز رکھا ہے بشر طیکہ
اس کے واسطے کوئی درت مقرر کی ہواور فتوئ دیا کہ اس صورت علی جواجرت تھم کی ہے وہ واجب ہوگی اورا کر نجارہ ونٹر ایا یا دت بیان
نہ کی تو مشائخ بلخ نے نتوئ دیا کہ اس صورت علی اجرائش واجب ہوگا کذائی الحیط اوراسخسا فان مشائخ نے تھم دیا کہ بچہ کے والد پر
جرکیا جائے گا کہ رسی طعام ضرور ہیسجا اور شخ اما ابو بحر محمد بن الفضل قرماتے سے کہ مستاجر پراجرت تعلیم قرآن اواکر نے کے واسطے جر
کیا جائے گا اورا گرند دیتو قید کیا جائے گا اور قرماتے سے کہ ای پرفتوئ ہے اور ما نند فقد وغیرہ کی تعلیم کے لئے اجارہ لینے عمل بھی بھی
کی اجارہ ہارے زمانہ علی فتوئی کے واسطے آئیں مشائخ رحم مالٹہ کا تو ل گتار سے بید قاوئ عن ہے اور اگر کی معلم کو اپنے لاکے
کے واسطے کتا برت یا نبور کی طب یا تعبیر سکھلا نے کے لئے اجارہ پرمقرر کیا تو بالا جماع جائز ہے اور قاوئ میں تھی ہے کہ اگر کس معلم کو اپنے لاکے واسطے کتا برت یا نبور کی اور قاوئ کی مار بھی تھی ہے اور آگر کی معلم کو اپنے لاکے واسطے کتا برت یا نبور کی نبور کی تعلیم میں تھی اورا کر کی معلم کو اپنے لاکے واسطے کتا برت یا نبور کی نبور کی تو اور کو اسطے کتا برت یا نبور کی نبور کی تو اور کا رکن معلم کو اپنے کو اسطے کتا برت یا نبور کی نبور کی تو اور کو ایک کو اسطے کتا برت یا نبور کی تو اسطے کتا برت یا نبور کی تو اس کے دائیں کی انسان کی سکھی کو اسطے کتا برت یا نبور کی تو اسطے کتا برت کی دور کی تو اس کے دیا جائے کہ کو اسطے کتا ہو کر بھی اور کو کے دور کی تو اسطے کتا برت کی دور کی تو اسطے کتا ہو کر دور کی تو اسطے کتا ہو کہ کو اسطے کتا ہو کی دور کی تو اس کے لئے اجارہ پر مقرر کیا تو بالا جماع جوائوں کی تو اسطے کو تو کی تو اسطے کتا ہو کی تو اسطے کی اور کر کی تو کی تو

ا تولد نجوم لیعنی بیغل کچریمی طاعت میں سے نہیں تو تھم فضا میں اجرت واجب ہوگی اگر چہ نجوم سیکھنا وسکھانا دونو ن حرام ہے مترجم کبتا ہے کہ اس میں تال و اشکال ہے اور شاید نجوم سے مراد اوقات نماز وشنا عست قبلدو غیر و بجست ستار ومراد ہوگا دائنداعلم فلینا ل۔

کو کوں کے حفظ یا تعلیم خط یا ہجار کے واسطے جار ولیا تو جائز ہے اور اگر معلم سے بیٹر طاظہر انی کداس کو حاذ تی کرد ہے اور اگر بیٹر طالکا تی کہ بیٹا بیٹا یا قام اس واسطے دیا کہ اس کو حساب آجائے تو نمیں جائز ہے اور اگر بیٹر طالکا تی کہ ان چیز وال کے سکھلانے بیل کوشش کر ہے تو جائز ہے اور بھی شروط بیل امام تی سے مروی ہے کہ اگر کسی تحفیل کو اس واسطے اجار والیا کہ کوئی خرفہ میں میں بیر سے لڑکے کو سکھلائے ہیں اگر کوئی ہدت بیان کر دی مثلا آیک مجید تک اس کو بیکا مسکھلائے تو مقدم ہے اور اجار و مدت پر قرار دیا جائے گا کہ اگر معلم نے اتن مدت تک اسے تین اس کام میں تگیا تو اجرت کا مستحق ہوگا خواہ لڑکے نے سکھلا ہویا اجار و مدت بیان نہ کی تو مقد فاسد ہے بھرا کر اس نے سکھلا دیا تو اجرت کا مستحق ہوگا در زئیس ہیں جامل بیہے کہ اس میں دو تعدد روایتیں ہیں اور مختار ہے کہ جائز ہے میں مارات میں ہے۔

اگر کسی مخص کواس واسطے کرایہ برمقرر کیا کہ میرے واسطے صحف یا اشعار لکھ دے اور خط بیان کردے تو بنا جائزے کا

میں ہے۔ ایک آبو میں لکھا ہے کہ ایک مخص نے ابنا لڑکا ایک معلم کے پاس تعلیم کے واسطے بھیجا اور اس کے ساتھ بہت ی چیزیں میں ہے۔ بہتیجیں اس نے ایک میں تعلیم کیا بھر فائب ہو گیا ہیں آیا لڑکے کے باپ کوافقیار ہے کہ جو پھھاس نے دیا ہے وہ والیس لے فرمایا کہ بیجیس اس نے ایک مہینہ تعلیم کیا بھر فائب ہو گیا ہیں آیا لڑکے کے باپ کوافقیار ہے کہ جو پھھاس نے دیا ہے وہ والیس لے فرمایا کہ بیجی

ا قولہ جائز ہے بین محم دیا جائے گا کہ اجرت اوا کرے تاہر یہاں ہراہ دیائت دوا حمال ہیں ایک بید کہ بیشل بھی جائز ہوا دردوم بید کہ ماند تعلیم بجوم وغیرہ کے بیٹر ہوا حمال کی طرف جانے والے محتے ہیں فاقیم۔ اور برا حمال کی طرف جانے والے محتے ہیں فاقیم۔

اگر بھوراجرت کے بھیجا ہے قب جس قدرایک مہیدی اجرت سے زیادہ ہواس قدر واپس لے سکتا ہے بیتا تار فادیدی ہے اگر کوئی
کتاب اس واسط اجرت پر فی کداس بھی پڑھے گا خواہ شعر ہوں جن کو پڑھے گا یافتدی کتاب ہویا اس کے ماند ہوتو نہیں جا کڑے اور موجر کو کہ کے اجرت نہ لیے گا گرچہ ہے گا یافتدی کتاب ہویا اس کے ماند ہوتو نہیں جا کڑے اور مسئلہ مسئلہ نظیری ہیں وہ بہ ہے کہ ایک فض نے اگور کا ہائی اس فرض سے کرایہ پرلیا کداس کا فقط درواز و کھول کراس کو و کھتارہ کا اور اس کے اعدوان و اور و کھول کراس کو و کھتارہ کا اور اس کے اعدوانوں نہوگا کہ وحشت کم ہویا کوئی خوبھورت کی آادی اس فرض سے اجارہ لیا کداس کی صورت د کھے تاکہ دل پہلے یا پانی سے بھرا ہوا حوش اس واسطے کرایہ پرلیا کہ تمامہ ہا ندھتے وقت اس بھی تعامدہ کھے کر درست کر ہے تو یہ سب ہا طل سے ایس میں تعامدہ کھے کر درست کر ہے تو یہ سب ہا طل سے ایس میں تعامدہ کھے کر درست کر ہے تو یہ سب ہا طل سے ایس میں تعامدہ کھے کر درست کر ہوئی ہم سوط بھی ہے۔ اگر کی قض کواس واسطے کرایہ پر مقرد کہا کہ میر سے واسطے مستحف یا اشعار کھے دستاور خط بیان کر دیا تو جائز ہے اور بھی الاسلام خواہر زادہ نے فرمایا کہ ایم سے در اور خواہ کی درست کر وہ نہیں ہے دیا تا معاد کھے در داور خط بیان کر دیا تو جائز ہے اور بھی الاسلام خواہر زادہ نے فرمایا کہ ایم کے دیا تا میں کہ اس کے در میا تا کہ دل ہو جائز ہے اور بھی فان بھی ہے۔

اگر کی ذی نے ایک مسلمان سے تو یا کشی اس غرض سے کرایہ پر لی کداس پر شراب لادکرلائے والم ابو حنفیہ کے ذویک جائز ہے اور اگر مشرکوں نے کسی مسلمان کواس غرض سے اجارہ پرلیا کہ وہ مسلمان ان کا ایک مردہ مرن کے زویک جائز ہے اور اگر مشرکوں نے کسی مسلمان کواس غرض سے اجارہ پرلیا کہ وہ مسلمان ان کا ایک مردہ مدن تک کا در کر پہنچا دے اور اگر اس طور سے اس اجارہ لیا کہ شرکے قبرستان تک پہنچا دے و سب کے زویک جائز ہے اور اگر اس واسطما جارہ لیا کہ اگر تمال کو بید معلوم ہوا کہ بیمردار ہے تو اس کواجرت سلم کی اور اگر جان تھا تو اس کو پھواجرت نہ ملم کی اور اس پر فتوی ہے بی قادر کی قان میں ہے۔ اگر کسی ذی نے ایک مسلمان سے کی اور اس پر فتوی ہے بی قادر کی قان میں ہے۔ اگر کسی ذی نے ایک مسلمان سے

ا اونٹ وغیرہ چلاتے وقت بطور راگ کے پڑھتے جاتے ہیں اس کومدی بھی کہتے جیسا کرتول شاعر ہے ۔ صدادی ساریان نے جب اللہ عدی کی ول ملی ہیں کویا کد کدی کی

۔ نرکسی مسلمان نے کسی بھوی کی نوکری اس کام کے واسطی کہ بھوی کے لئے آگ دوش محرد یا کر سے تو پھے ڈونیس ہے یہ فلا مہ میں ہے نوا در ہشام میں ایام بھر سے دوایت ہے کہ ذید نے ہمر وکواس واسطے نوکر دکھا کہ ذید کے گھریا فیمہ میں آدمی کی صور تیل اور تشال نقش کر د ہے تو امام بھر نے فر بایا کہ اس کو کرو و جانتا ہوں کیکن عمر و کو اجرت دلاؤں گا اور بشام کہتے ہیں کہ اس صورت میں تاویل ہیہ ہے کہ یہ تھم اس وقت ہے کہ جب تصویروں کا دگھ عمر و کی فرف ہے ہولیتی اس نے اپنے پاس سے لگا یا ہویہ ذخیرہ میں کھا ہو اور اگر ذید نے عمر وکواس واسطے مزدور مقرر کیا کہ میرے واسطے بت تر اشے یا میرے کیڑے پر کسی حیوان کی تصویر بنا و سامے مزدور مقرر کیا کہ میرے واسطے مزدور مقرر کیا کہ میرے کر سے میں جوان کی تصویر بنا دیا تھا وی کھر مزدور کی نہ میں اور اگر ذید نے عمر وکواس واسطے مزدور مقرر کیا کہ میرے کرے میں حیوان کی تصویر بنا ہے اور اگر ذید نے عمر وکواس واسطے مزدور مقرر کیا کہ میرے کر میں میں جوان کی تصویر میں بنا ہے اور اگر نہ بنا دیا تو اجرت اس کی میں اور اگر نہ بنا دیا تو اجرت اس کو طلال ہے گر اس فعل سے کہی تو نوان کی تصویر کیا کہ میرے دور مقرر کیا کہ میرے کہ اس کے بنا نے چنا نچراس نے بنا دیا تو اجرت اس کو طلال ہے گر اس فعل سے کہا کہیں تام ہوگا ہو گوئی تادیا تو اجرت اس کو طلال ہے گر اس فعل سے کہی تادیا تو اور گیا دور کی تادیا تو اور کی تادیا تو تات کی حوال ہے ۔ اسے کہی تو کو کو تات میں ہو ہو کہی تو کر کی تادیا تو اور کی تادیا تو اور کھی تادیا تو اور کی تادیا تو اور کی تادیا تو تات کی تادیا تو اور کی تادیا تو اور کی تادیا تو تات کی تات کو تات کی تادیا تو تات کی تات کی تو تات کی تات کو تات کی تات کی تات کی تات کی تات کی تات کو تات کی تات کی تات کی تات کی تات کی تات کی تات کو تات کی تات

المركسي كواس واسطياجرت برمقرركيا كدمير عدواسط جادوم كاتعويذ لكهد ماتوضح بب بشرطيكه خطاو ركاغذي مقداربيان كر

دے جیسا کہ اگر کی قض نے کئی کواس واسطے مقرر کیا کہ میرے جوب یا جو یک خطاکھ دی قب باز ہا وراجرت اس کو طال ہے ہی قد میں ہے۔ اگر ذی نے ایک سلمان کواس فرض ہے مزود دمقرر کیا کہ میرے داسطے صوحہ یا کنید بناوے قو بائز ہے اور دوری طال ہے ہی جو بی کے مسلمان ہے دی جو اسطے ایک صوصہ کرایہ پر لیا تو نہیں جائز ہا کا میں مسلمان ہے دو مرے سلمان ہے اگر کئی مسلمان ہے مائل میں ناز پڑھے کے واسطے مجد کرایہ پر لی قو جائز نہیں ہائز میں ہے۔ اگر کئی مسلمان ہے ایک مکان اس واسطے کرایہ پر لیا کہ اس کو میں ہے۔ اگر کئی مسلمان ہے ای طرح اگر وی نے وجوں میں ہے ایک فی کو کو کی انسان کو انتظام کرے تو ایسا اجارہ ہمارے علاء کن وہ کہ نہیں جائز ایک مکان اس واسطے کر اور کا کہ ان کو میں ہے اور ایس میں فرض یا نظل نماز پڑھا کرے تو ایسا اجارہ ہمارے علاء کن وہ کی تی کہ وہ ہم ہمان کو بائج درہم رکا کہ ان کو نماز کر حالی کر دور ہم سے اور الم ایک کو وہ کہ تو ہمان کے باور الم میں اس کو دور وہ میں ہے اور کہ ایک مسلمان کو بائج درہم روز اند پر اسرائوں کے ناقوس بجانے کی توکری ملاق ہمان کو بائج درہم ہمانے کہ ایک میں ہمان کہ کہ کہ ایک میں ہمان کو بائج درہم ہمان کو بائج درہم ہمان کو بائج درہم ہمان کو بائے کہ ایک ہمان کو کو کہ کہ تو ہمان کہ کہ کو کو کہ کہ سلمان کو بائج ہمان کو درہم ہمان کو کہ کہ کو کو کو کہ کہ کہ دو اسطے مقرد کیا کہ دو سرے کا م میں کھوا ہمانہ کہ کو تو جائز ہمان کو برد کیا کہ دو میں میں کھوا ہمانہ کو ایک کو جرد کیا گردہ کو اسلم موقو جائز ہمانہ کو ایک کا بیا جرات کو جرت پر مقرد کیا کہ دو میں دو کرتا ہے تو جائز ہمان کو کرت ہمانہ کو ایک کو جرت پر مقرد کیا کہ دو میں دو کرتا ہے تو جائز ہمان کو ایک کو جرت پر مقرد کیا کہ دو میں دو کرتا ہے تو جائز ہمان کو کرت ہمانہ کو جرت پر مقرد کیا کہ دو کرتا ہمانہ کو جرت ہمانہ کو کہ تو ہمانہ کو جرت پر کو کرتا ہمانہ کو جرت ہمانہ کو کرت ہمانہ کو جرت پر مقرد کو اس کو برت کو کرتا ہمانہ کو جرت ہمانہ کو کرتا ہمانہ کو برت ہمانہ کو کرتا ہمانہ کو کر

اگر کسی ذمی نے ایک مسلمان ہے ایک گھر اس واسطے اجارہ پر لیا کہ اس میں شراب فروخت کرنے تو

امام ابوصنيفه مِن الله كنزديك جائز ب

ا كراناغام كى جولا بيكواس شرط ب دياكه ايك سال معينه تك جولا باس كى پرداخت كريداوراس كو بنا سكماد عادر مولی جولا ہے کودس درہم دے کا جولا ما الک کو پانچ درہم دے تو بیجائز ہے ایسے بی سب چینوں میں میں تکم ہے اور کاری گراس سے اہے ذاتی کاموں میں خدمت لے گار دجیز کروری میں ہے۔ اگرزیدا نیا علام کمی کاریکرکواس غرض ہے دیے کہ بطورا جارہ کے اس کو كام سكملائ اوردونوں مى سے كى نے دوسرے سے اجرت كى شرطتين شمرانى توروائ ديكھاجائے كا إدراكرو واليا كام بے كداس عن غلام كاما لك اجرت ديا كرما بي واس ير يحداجرت واجب ته وى اوراكرايا كام بي كداس عن كارى كراجرت ديا كرما بي واس پر بھی اجرت واجب نہ ہوگی کیونکہ معروف متل مشروط کے ہے رہے طامر حس میں ہے اور واقعات ناطلی میں لکھا ہے کہ اگر زید نے عمرو ے کہا کہ مرابیا ساب فروخت کروے تھے ایک درہم دوں گایا کہا کہ مجھے ساسباب خریددے اور تھے کو ایک درہم دوں گائیں اس نے ایدای کیاتو اس کواجرالش ملے گا مرایک درہم ہے بر حایانہ جائے گا ادر دلال وسمسار میں اجرالش واجب ہوتا ہے اورو واوگ جو کھ کی کرنا بلور کمیشن کے اس طور ہے مقرر کرتے ہیں کہ ہروی ویٹار کی خرید و قرو خت میں اس قدر تو بیعل ان پرحرام ہے بید ذخیرہ میں ہے۔ایک مخفی نے ایک کیڑا ولال کودیا کہ اس کودی ورہم میں فروخت کروے ہی جو چھوزیا دہ میں فرود - بروادہ ہمارے اور تیرے درمیان پر ارتقیم ہوگا تو امام ابو بوسف نے فرمایا کداگر اس نے وس درہم کوفر دخت کیایا بالکل فردخت بی ندکیا تو اس کو پیماجرت ند لے گی اگر چداس نے بہت مخت اٹھائی ہواور اگر اس نے وی درہم سے زیارہ درہم یا زیاوہ کو فرو خت کیا تو اس کواجرالمثل ملے گا اورای پرفتوی ہے بیغیا ثیدیں ہے۔ایک مخص نے بطور مزائدہ کے فروخت کرنا جا باادرایک محض کومقرر کیا کدوہ بکارتا جائے اورخود فروخت كرے اس نے يكارنا شروع كيا حالانكداس نے فروخت ندكيا تو مشائخ نے فرمايا كداگراس كے واسطےكوئى وقت معقر دكيا تو اجارہ جائز ہےادراجر کواجر سمیٰ کے گائی طرح اگر کوئی وقت بیان ند کیالیکن یوں اجارہ لیا کہ اس قدر آوازیں بولے تو بھی جائز ہے ين مزائده بيب كر برخشترى كدام سه جب ك وإب يكارة جائ كداس كول مخض زياده ويتاب يع قولدكوكى في وقت مثلاً كما كدو مختدب

اورفتیہ ابواللیث نے قربایا کہ اس کو بچھند ملے گا کیونکہ لوگوں کی عاوت یہ ہے کہ جب جے واقع نہیں ہوتی ہے تو و ولوگ منادی کو بچونیس

دية إلى اوريكي مخارب يقمير بيدوقاضي فال من ب

ا بك تعل نے ولال سے بدكها كدمير ابداسباب فروخت كے واسلے بيش كرد سے اور فروخت كرد سے اور اگراتو نے فروخت كر دیا تو تھے اس قدراجرت کے محراس دلال سے وہ اسہاب قروخت نہ وسکا اور دوسرے دلال نے اس کوفروخت کیا تو تھے ابوالقاسم نے فرمایا کداگر پہلے ولال نے اس کو پیش کیا اور ایک زمانہ تک وقت معترباس بس مرف کیا تو بعقرراس کی مشقت و کام کے اس کو اجرالشل دیناواجب ہےاورفقیدابواللیث نے فرمایا کہ پیم قیای ہےاوراسخسانا جب اس نے ترک کرویااورفروخت نہ کیا تو اس کو پھی اجرت ند ملے گاور ہم ای کو لیتے ہیں اور بیام ابو بوسف کے قول کے موافق ہاور یمی مخارے بیفاوی کبری میں تکھا ہے اور نکاح کی وال اسمی کھاجرت کی سختی نہیں ہوتی ہے اور امام معلی نے اپنے قباوی میں میں نتوی دیا ہے اور ان کے سوائے ہمارے زمانہ کے مثار نے یوں نوی دیا ہے کہ اجرالشل واجب ہوگا اور یی نوی ویا حمیا ہے بیہ جوابرا ظامی میں لکھا ہے تھے واقع ہونے کے بعد اگر ولال نے اپن ولالی لے لی پر کسی وجہ سے وہ بیج مشتری وہائع کے درمیان سنخ موکی تو ولال کوولالی سرور ہے کی بین اس سے واپس نہ لی جائے گی جیسے ورزی کا تھم ہے کہ اگر اس نے کپڑائ دیا مجرورزی کے سینے ہوئے کو مالک نے اوجرڑ الاتو بھی ورزی سے مردوری وضع تیں کی جاسکتی ہے بیٹر اللہ المغتبین میں لکھا ہے۔ اگر کمی خض کواس واسطے مزدور کیا کہ میرے لئے آج کے روز حاب اللع کرے اس نے ایمای کیاتو مستاجر پر پھواجرت واجب ندمو کی اور میرهائ مامور کے ہوں مے اور بیخ نصیر نے فرمایا کہ بی نے بیخ ابوسلیمان سے در یافت کیا کدایک مخص نے ایک مزدوراس واسطے مقرر کیا کدرات تک میرینے واسطے لکڑیاں جمع کرے تو ابوسلیمان نے فرمایا کداگر اس نے ون بیان کر دیا تو جائز ہے اور لکڑیاں متاجر کولیس کی اور اگر کہا کہ بیکڑیاں جمع کرے تو اجارہ فاسد ہے اور متاجر براجرالثل وا جب ہوگا اور نکزیاں اس کولیس کی اور اگر ایہا ہو کہ جونکڑیاں اس نے معین کی ہیں وہ متاجر کی ملک ہوں تو اجارہ جائز ہے اور شیخ نصیر ع نے فرمایا کہ پھر میں نے کہا کدا کراس نے کمی مخص سے مدولی کدو ولکڑیاں اس کے واسلے جمع کرویتایا شکار پکڑو بتا ہے تو ابوسلیمان نے فرمایا کدیکاریاں اور شکارای عامل کا ہے ای طرح جال کے شکار کا بھی تھم ہے ہمارے استاد نے فرمایا کداس کو یا در کھنا جا ہے کیونکہ اس میں عام وخاص سب جتلا میں کدنوگ لکڑیاں جمع کرنے اور کھاس کاشنے یابرن کے جمع کرنے میں لوگوں سے عدو لے لیتے ہیں اور میکام ان سے درست کراتے ہیں ہی انہیں مردگاروں کی ملیت ان چیزوں میں تابت ہوجاتی ہے حالانک سب اس سے ناواقف ہیں اور فل اس کے کہ وولوگ مبہ کے طریقہ سے مبہ کریں یا اجازت دیں ان چیزوں کوخرچ کرتے ہیں ہی ان پران چیزوں کے مثل دیتایا ان کی قیمت دینا واجب ہوجاتا ہے حالانکہ لوگ اپنی جہالت و فقلت سے نہیں بچھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جہالت سے بناہ میں ر کھے اور علم وعمل کی تو قتل دے بیر قعیہ ش ہے۔

المرکمی فض کواس واسطے اجارہ پرمقرر کیا کہ میرے واسطے شکار پکڑلائے یا سوت کاتے یا ناٹس کرنے کے واسطے یا نقاضائے قرض یا اس کے وصول کرنے کے واسطے مقرر کیا تو جائز نہیں ہے اور اگر اچر نے ایسا کیا تو اجرالنشل واجب ہوگا اور اگر ان سب صورتوں میں مدت میان کردی تو سب صورتیں جائز ہیں اور بعض مشائخ نے قرمایا کہ اگر شکار میں کوئی جانور معین کیا تو جائز نہیں ہے اگر جہدت میان کردی ہواگر مال مین کے قیمنہ کرنے کے واسطے می کواجرت پرمقرد کیا تو جائز ہے لیکن امام محد سے ایک روایت آئی

ا حاج ایک تم کے کانے ہوتے ہیں۔ ع قولہ بیخ نصیر .... واضح ہو کہ جنگل کی کٹڑیاں و شکار وغیرہ میں مباحات کا تھم بیہ کے کسب سے اول جس مخص کے ہاتھ آئیں وہی ان کا مالک ہوجاتا ہے بھروہ جا ہے کی کو ہیہ کرے یا مباح کردے پس شروع مسئلہ اس بنا پر ہے کہ کٹڑیاں مستاجر کی ذھن یا ملک میں ہیں ہی دوسرے مسئلہ میں کٹڑیاں وغیر ومباحات ہیں اس کو یا در کھو کہ یہ فتہا کے مناقع ہیں تا کہوا م اس سے معارضہ ذکریں۔

اگرمتا جری ملک میں اس نے کنوال کھودا ہے تو اس قدر کام کی اُجرت کامسختی ہوگا ہے

المركمي مخص كوكنوال كهود نے كے واسطے مزدور كيا اور طول وعرض وعمق بيان شدكيا تو استحسانا جائز ہے اور لوگوں كے علم پر درمیانی درجد کا مرادلیا جائے گا بدوجیو کردری میں ہے اگرزید نے عمردکواس واسطے مردوری پرمقررکیا کداس کے محرف کوال کھودے اوراس کا عرض وطول وعمق بیان کردیا بهال تک کدا جار وسیح موکیا محر جب عروف تموزا سا کمودا تواس میں ایک بها ژاکلا کدجس کے کھود نے بی تخی ومشقت چین آئی ایس اگر انہیں اوز ارسے جن سے کنوال کھووا جا تاہوہ پہاڑ پھر بھی کھووا جاسکا ہے اگر چدمشقت و محنت زیادہ پیش آئے تو عمرو پر جرکیا جائے گا کہاس کو بورا کرے اور اگران اوز ارے تیس کھودسکتا ہے جن سے کو تھی کھودے جاتے ہیں تو اس پر کھودنے کے واسطے جرند کیا جائے گا اور آیا جس قدراس نے کام کیا ہے اس کی عردوری کامستحق ہے یا تعل او امام محق نے ب صورت بيسي ذكر فرمائي اورجس الائمداوز جدى كافتوى منقول ہے كدا كرمتاجرى ملك بيس اس نے كوال محودا ہے تو اس قدركام كى اجرت كاستحق موكا بخلاف اس كاكر فير لمك متاجرين كام كيا موقومتحق ندموكا يديط عن لكما باوراكرمتاج في تعوز اساكوال محودا پر ایس زم زمن نکلی که مرووری جان ضائع مونے کا خوف بواتواس پر جرنه کیا جائے گابیشرح طحاوی ش اکتصاب اور اگر مزدور ے بیٹر مالگائی کہ بر پھر کی وزم زین میں فی گز ایک درہم کے حساب سے مطر کا پایٹر کی زمین میں فی گز دودرہم کے حساب سے اور یانی میں فی گرتین درہم کے حساب سے ملے اور کنوئیں کا طول مثلاً دس گربیان کیا تو جائز ہے بدذ خرو میں لکھا ہے اور اگر مزدور قے تھوڑ اسا کنواں کھود ااور اس کے عصے کی اجرت کی درخواست کی اس اگر متاجر کی ملک میں کنوال کھودا ہے تو اس کو بیا افتیار ہے اور جس قدر كوال كمودتا جاتا ہے وہ متاجر كے سرو موتا جاتا ہے تى كراكراس نے تمام كوال كمود ديا بحروہ بين كيا اور پانى كى سل يا موا ے اس میں مٹی بھر تن میاں تک کہ بث کرز مین ہے برابر ہو کیا تو اجرت میں ہے کچھ کی نہ ہو کی اور اگر مستاجر کی طک میں نہیں کھودتا ے بلک غیر ملک متاجر علی کھودتا ہے ق جب تک کام سے قار فی ہوکر متاجر کے میروند کردے تب تک اجرت کا متحق ند ہوگا حق کداگر تمام كودنے كے بعدسب كوال بين كيا اور مير دكرنے سے يہلےسب بث كرزين سے برابر ہوكيا تو اجرت كاستحق ندہوكا بينيا تا على لكعاب اوراكر مروور نے غیر ملك متاجر من كوال كمودنا شروع كياتو متاجر كے سردكرنے كابيطريقد بي كوكوي اور متاجر كے ورمیان تخلید کردے اور اگر مزدور نے تعوز اکوال کھود کر جا ہا کہ ستاجر کے میرد کرے قومت اجر کوا فقیارے کہ جب تک مزدور تمام کام ے فراغت ندکرے تب تک اپنے بعند میں ندلے بیغیا تید می لکھا ہے۔

دوسرے کی کھودی گئی قبر میں اپنامر دہ دفن کر دیا 😭

اگرمتا جرآیا اورا جیرنے وہ قبراس کے سپر دکر دی لین اس کے اور قبر کے درمیان تخلید کر دیا پھراس کے بعد قبر چیٹے گئی یا کس مخص نے اس میں دوسرے مرد ہے کوڈن کردیا تو اجیر کو بیاری اجرت ملے گی کیونکہ اس نے معقو دعلیہ مستاجر کے سپر دکردیا اورا گرمستاجر نے اس میں اپنے مردے کو فن کیا اور اجیرے کہا کہ اس برمنی ڈال اس نے اٹکار کیا تو استحمانا اس برمنی ڈالتا لازم نیس ہے لیکن میں اس شہر کے لوگوں کا ڈھنگ دیکھیوں گا ہیں اگر بدرواج ہوگا کہ مزدور بی مٹی ڈالٹاہے تو اس پراس کا م کے واسطے جر کروں گااور کوفہ بس بھی ایا ای معول ہاور اگر بیروائ نہ ہوگا تو اس پر جرنہ کروں گا اور اگر الل میت نے بیایا کہ اجری مردے کوقیر کے اعدر کے اور کی اینیں چنے تو اس کام کے واسطے اجمر پر جرند کیا جائے گا پیمبوط میں لکھا ہے۔ اگر کسی مخض کو قبر کے کمود نے کے واسطے مردور مقرر کیااور بیان ندکیا کدس مقبره می کھووے تو استحسانا جائز ہاورجس مقبره میں اس محلہ کے لوگ اپنے مرووں کوفن کرتے ہوں وى قبرستان مرادليا جائے كااور مارے مشائخ نے فرمايا كديتكم الل كوفد كرف كے موافق ہے كدوبان برمحلد كا قبرستان عليحدوب کہ ہرمحلہ والا اپنے قبرستان میں اپنا مرد وفن کرتا ہے دوسرے محلہ کے قبرستان میں نہیں لیے جاتا ہے اور ہمارے ملک میں ایسارواج تہیں ہے بلک ایک محلے والے بھی دوسرے محلہ کے قبرستان میں لے جاکر دنن کرتے ہیں اس واسطے مکان وجکہ بیان کرنا ضروری ہے اور اگر ایراشبر ہوکہ جہاں مثل اہل کوفد کے ایک محلّہ والے اپنا مردہ دوسرے محلّہ کے قبرستان میں نہ لے جاتے ہوں یا وہاں ایک ہی تبرستان مں سب لوگ دفن کرتے ہوں تو ایسے شہر میں بدون قبرستان بیان کرنے کے اجارہ جائز ہوگا بیمجیا میں لکھا ہے۔ اگر گورکن کو قبر کھود نے ہے واسلے تھم دیا اور جگدنہ بتلائی اور اس نے اس شہریا اس محلّہ کے لوگوں کے قبرستان کے سوائے کسی دوسری جگد قبر کھودی تو اجرت کا مستحق نہ ہوگالیکن اگر لوگوں نے میت کو ای قبر میں فن کیا تو اس وقت کورکن اجرت کا مستحق ہوا اور اگر ان لوگول نے گورکن ہے بیجا یا کقبر کولیس وے یا مج کردے تو بیٹل اس پر واجب نہیں ہے بیمبسوط میں ہے۔ اگر کی شخص نے گورکن کوتیر کھود نے کا حکم دیا اور جگہ بتلا دی اس نے دوسری جگہ قبر کھودی تو مستاجر کوا ختیار ہے کہ جا ہے اجرت دے دے کیونکہ اس نے اصل قبر کھووتے میں مخالفت تحكمنين كيتمي اوراكرومف وچكه بين خالفت كرنے كالحاظ كري تواس كوافتيار ہے كه ترك كرد ساوراكرمتاج كو بعد وفن كرنے ك بامر معلوم ہواتو بدرضا مندی میں شارے بیظا مدمیں ہاور اگر کنوال یا قبر کھودنے میں عردورنے کوئی پھر کا ٹاتو اجرت میں زیادتی ن کی جائے گی چنانچدا کر زمین زم ہونے کی وجہ سے اس نے آسانی پائی ہوتو اس کی اجرت میں کی نبیس کی جاتی ہے كذا في خزائة

فصل:

#### متفرقات کے بیان میں

اگردریائے فرات کے کنارے کی مخص نے ایک مشرعہ کیتایا تا کہ مقدلوگ وہاں سے اپناکام کریں اور میر فض ان لوگوں سے اجرت لیا کر ہے ہیں اگر اس نے اپنی ملک میں بتایا اور ان لوگوں کو پانی بحر لینے کے واسطے اجارہ دیا تو جائز نہیں ہے اگر چہاس نے اپنی ملک کے اجارہ پر دی ہے کیونکہ تصد آیہ اجارہ مین شے کے تلف کر دینے پر واقع ہوا ہے اور اگر اس واسطے اجارہ پر دیا کہ سنے وہاں کھڑے ہوا کریں اور اس مقلیس رکھا کریں اور جانوروں کو وہاں کھڑے کیا کریں تو جائز ہے اور اگر اس نے عام لوگوں کی ملک میر میر اور بھر اس کوستوں کو اجارہ پر دیا تو کس طرح نہیں جائز ہے فواہ پانی بحر نے کے واسطے اجارہ دیا ہویا کھڑے ہوئے اور

ا مشرم يعنى كمات جبال عديانى كك بينينامكن بو

اگر قاضی نے کسی کو قصاص وحدود بورا کرنے کے واسطے یعنی قصاص لے لینے اور حدود مارنے کے

#### واسطحاجاره يرليا

اگر قاضی نے اس کوایے ساتھ مصاحب میں اس شرط سے رکھا کہ برمینے اس کورز ق دیا کرے گاتو جا تز ہے ہی اگر رزق

ا قولہ ذی اس روایت سے فلا بر ہوتا ہے کہ اگر حربی کافروں کوئل و مظوب کرنے کے لئے اپنے ملک کے ذی کافروں کوؤکرد مصلا جا تز ہے فاقہم۔ ع بالتعاظی بین بدول قول کے صرف فعل سے بورا ہو را ہو کہا۔

اس کواجرالشل ملے اورسر كبير ميں ہے كداكر اميرالسرية نے يعنى چيو في فتكر كيسردار نے كہاكہ جو فقل بم كوفلال مقام تك داه بنائے اس کودی درہم دیں مے تو سیچے ہاور را ہتانے سے ساتھ اجرت متعین ہوگی اور واجب ہوجائے گی بید جیز کر دری میں ہے۔ ایک مخص نے سیکھا ہوا کا شکار کرنے کے لئے کرایہ پرلیا تو اجرت داجب نہ ہوگی ای طرح اگر باز کولیا تھی بھی مبی علم ہے اوربعض روایات می آیا ہے کہ اگر سیکھا ہوا کہ یا بازشکار کے واسطے اجرت برلیا اور وقت معلوم مقرر کر دیا تو جائز ہے اور ناجائز صرِف ای صورت میں ہے کہ جب وقت معلوم نہ بیان کیا ہواور اگر کوئی بلی اس غرض ہے کرایہ پر لی کدایے گھر کے جو ہے پکڑواد بتومنتی شلكها بكريه جائز بين إورا كركونى كتاس غرض اجاره لياكه برعمرى ها عدادر واست كرية مشائخ في ماياك میہ جائز نہیں ہے اور اگر کوئی بندر گھریں جماز و دسینے کے واسطے کرایہ پر لیا تو موانا نارضی اللہ عند نے فر مایا کہ جائز ہوتا جا ہے بشر طیک مت معلومہ بیان کروی ہو کوئکہ بندر مار نے سے کام کرتا ہے بخلاف بلی کے کہوہ مار نے سے بھی کام نبیس کرتی ہے بی فآوی قاضی خان مں اکھا ہے۔اور منظی میں اکھا ہے کہ اگر کوئی مرغ اس واسطے کرایہ پر لیا کمنے کے وقت آواز دیا کرے تو جائز نہیں ہے اور اس مقام پرایک اصل بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ جو چیز اس میں کی کے قتل سے نہ ہواور نہ بیہو سکے کہ آ دی اس کو مارکراس سے بیکام ليقو اس عمرط سے اس کی نتا جائز نہیں اور نداس غرض ہے اس کا جارہ جائز ہے بیجیط میں لکھا ہے جانوروں میں بکری وغیرہ کے گا بھن کرانے کے لئے مثلاً نر کمرا بجرایہ لیں اور ما لک کواس کی اجرت لیں جا ئزنبیں ہے بیسراج الوہاج میں لکھا ہے۔ اگر کوئی فرش اس غرض ہے کرایہ پرلیا کہ اس کواہے مکان ٹس بغرض عجل بچیا دے مگر اس پر نہ بیٹھے نہ سوئے تو جا زنہیں ہے ای طرح اگر کوئی ٹنو اس غرض ہے کرایہ پرلیا کہاہے کوئل میں رکھتو جا تزنہیں ہے بیظمیر بدمی ہے اگر کسی مخص نے کوئی محوز اس غرض ہے کرایہ پر لیا کدایے دروازے پر با عرصے تا کہ لوگ دیکھیں کہ اس کے بہاں بھی محور اے یا پچھ برتن اس غرض سے کرایہ پر لئے کہ اپنے یہاں بچل کے واسطے رکھے اور ان کو استعال میں نہ لائے یا کوئی ممر اس غرض ہے لیا تا کہ لوگ ممان کریں کہ اس کے پاس بھی مل ہے اور اس میں سکونت ندکر سے کا یا کوئی غلام اس واسطے لیا کہ لوگ ممان کریں کہ اس سے پاس بھی غلام ہے اور متاجر اس سے خدمت ند کے گایا فقل اسے محریم رکھنے کے واسطے ورہم اجارہ پر لئے توسب مورتوں می اجارہ فاسد ہے اور پھما جرت واجب نہ ہو گی کیکن اس نے جو چیز ا جارہ پر لی ہے اگروہ نفع کے واسطے بھی تبھی اجارہ پر لی جاتی ہوتو اجرے واجب ہو گی بیرخلا صدیمی ہے اور متغی میں ہے۔

اگرکوئی بحرایا مینڈ ھااس فرض سے اجارہ پرلیا کہ اپنی بحریاں او بھیڑیاں اس کی چال پرآ گے رکھ کر چلائے کو ناجا نزہ سے سے یا وفاوی قاضی خان ہیں ہے آگرکوئی زین اس فرض سے اجارہ پر لی کہ اپنی بکریوں کو اس زین کے گیہوں وغیرہ کے در خت چرا دے یا کوئی بکری اس واسلے کرایہ پر لی کہ اس کی اون جھاڑ لے تو یہ فاسد ہے اور مستاجر کو درختوں اور اون کی قیمت دینی واجب ہوگی کے ذکہ یہ موجر کی ملک تھی کہ جس کو مستاجر نے بذریعہ وقعد فاسد کے حاصل کیا ہے بخلاف اس کے اگر گھاس چرانے کے واسلے اجارہ لیا گھاس کی قیمت ندوی پر سے گی کے داکھ کی سے موجو گھاس کی تیمت ندوی پر سے گی کے دنگ کرایٹ پر لی یا تیم اندازی کے واسلے ایک مہید تک کرایٹ پر لی تو جائز ہے یہ چیا ہی ہے اگر کوئی زیمن اس فرض سے اجارہ پر لی کو اس کی اس میں سے اگر کوئی زیمن اس فرض سے اجارہ پر لی کو واسلے کوئی کران میں سے اگر کوئی زیمن اس فرض سے اجارہ پر لی کہ اس میں

ع ترجمہ یوں بھی ہوسکتا ہے کہ جونفل ان میں ایسا ہو کہ کس سے سکھلا نے ہے نہ ہواس میں آ دمی ایسانیس کرسکتا ہے کہ مار پیٹ کر کے اس سے بیکام لے پس اس شرط سے اس کی نئے واجارہ جائز نہ ہو گاوالمال فی ابوجین واحد دلکن الاولی یا اختیار والمحر جم فاقیم۔ سے اشار الممتر جم الی ان فی العبار ق<sup>ی</sup>سامکا فان اصل آمیج جائز دانمالا یجوز آمیج فید لمبذ الشرط و کندا فی الاجار ق سے لیجن آئے آئے وہ چلے چیجے بھیم بینریاں۔

جال پھیلاد سادروقت بیان کردیا تو بھی جائز نیں ہے بیدجیز کردری بی نکھا ہے ایک فض نے دوسرے کو تھم دیا کہ اس پیش کا آتھ۔
اس قدرا جرت پر بنادے حالا نکہ پیشل فصب کیا ہوا ہے اور کا ریگر کو معلوم ہے کہ بیٹن خاصب ہے پھراس نے بنایا تو اس کواجرت طلح کی بیقدیہ بھی ہے چورادر غاصب نے اگر کسی کواس غرض سے حردور کیا کہ یہ مال مسروقہ یا مخصو براٹھا کر پہنچا دتو جائز نہیں ہے کونکہ فیر کا مال نے خفل کرنا معصیت ہے کذاتی محیط السر تھی۔

منرفو (١٥ بار):

## جومتاجر برواجب ہے اور جوموجر برواجب ہے اس کے بیان میں

اجاره كى چيزكا نفقه موجرك دمد بخواه اجرت مي مال يين ممرامويا منعنت سيميط مي بكرابيك ثووغيره كاواندجاره وینا اور یانی بانا موجر کے ذمدہ کو تکدوہ موجر کی ملک ہے اور اگر موجر کی بلا اجازت متاجر فے اس کوچارہ دیا تو اس فے احسان کیا موجر ہےوالی نیں الے سکتا ہے بیجو ہرة العیر ویس ہے۔مكان كے كرايہ لينے ميں مكان كى عمارت بنوانا اور كمال كرانا اور يرنالوں کی درتی اور عمارت کی مرمت سب ما لک مکان کے ذمہ ہے اور ای طرح برائسی چیز کہ جس کے بول بی چھوڑ دیئے سے دہے میں طل یون اے اس کی دری یا لک مکان کے ذمہ ہوگی اور اگر مالک مکان نے اس کی دری سے انکار کیا تو متاجر کواس میں سے لکل جانے کا اختیار ہے لیکن اگر ایساوا تع ہوا کہ جس وقت اس نے کرایہ پرلیا ہے اس وقت بھی ایسا بی تھا اور اس نے و کھولیا تھا تو نہیں جھوڑ سكتا بے كيونكداس صورت بيس مستاجر عيب ير رامني مو چكا بادر فيخ ادحدالدين سفى في عدة الفتاوي بيس لكما ب كدايك مخف في ایک بیت کراید پرلیا حالانکداس کی جہت میں تکول کا بحراؤے بھراس کی جہت میں سے بارش کا یانی نیکے لگا تو اس کی اصلاح کے واسطے مالک بیت پر جراند کیا جائے گا کیونکہ کوئی مخص اٹی ملیت کی درتی کے لئے مجبور نہیں کیا جاتا ہے بیظم بیر بیش ہے۔ اگر کوئی مكان كرايه برايا حالانكداس بي روشندان نبيس ب ياس كي حيت يربرف جها بواب اورمتنا جركوبيه بات معلوم بهي بوكن تو بحراس كو اجارہ فنخ کرنے کا اختیار نہ ہوگا بیقنیہ میں ہے پانی کے کؤئیں اور چہ بے اور موری کا درست کرانا مالک مکان کے ذمہ ہے آگرچہ متاجر کے قتل ہے بھر کیا ہولیکن اس کی درست ہے واسلے یا لک پر جبر نہ کیا جائے گا ادر مشائخ نے فرمایا ہے کدا کرا جار د کی مدت گزر منی اور متاجر کے جماڑو دینے سے مکان میں خاک جمع ہوگئ ہے واس کا انھوانا متاجر پرواجب ہے کیونکہ بیای کے قتل سے جمع ہوئی ہے ہیں ایسا ہے کہ کو یا ای نے رکھی ہے اور اگر ایسا ہو کہ چہ بچے وغیرہ کا پیٹ اور موریاں متاجر کے قتل ہے بحر کئیں تو تیاس بیرجا ہتا ہے کہ اس کا اگر دانا متاجر کے ذمہ ہو جیسے را کھ اور کوڑے کا دور کرانا اس کے ذمہ ہے لیکن مشاکخ نے استحسانا بیتکم دیا ہے کہ لوگوں کے رواج اورعادت کی دجہ سے میمی مالک مکان کے ذمہ ہے چنانچا کراس کی دجہ سے زین معیوب معلوم ہوتی ہوتو اس کا دور کرانا مالک کے دمد ہوتا ہے ہی اس کو بھی عادت بی پر محمول کیا ہے۔

آگرمتا جرنے اس میں ہے کوئی چیز درست کرائی تو جو کھاس نے خرج کیا وہ کرایہ می محسوب نہ ہوگا اور متاجر احسان کے کرنے والا قرار دیا جائے گا یہ بدائع میں لکھا ہے روشندان اور سیر حیوں کی درسی موجر کے ذمہ ہے اور برف اٹھوانے میں مشاکخ کا

ع. فان قلتها السرقة زالت العصمة و تحولت قلم يكن معصمية ولانقل مال الغير قلت بل يسقط عنه ملك المالك الا في حق العنمان عندالقطع من تولد جر بكرمتاج كوجهورُد ين كانتيار بوكا من احمان محريكما لك في الكوكم كي بهو .

فعن:

## توابع بھی اسی باب سے متصل ہے

اصل بیہ کہ اگر کی کام کرنے کا اجارہ قرار پایا تو جو کام اس کام کے توابع ہیں اوران کا انجام دیا حردور سے شرط نیل کیا تو ان توائی ہیں ہے دور کی خرد کے بخے ہیں با تم ک و یا تو ان تو ان تھی ہے۔ اگر کیڑے سے پر ہیں کے بیچیا ہی ہے اور کیڑے کے شرب با تم ک و یا کیڑے کے مالک کے ذمہ ہے بدقا و کی قاضی خان ہیں ہے۔ اگر کیڑے سے کے ذمہ ہوگا اور بیان کے و اسطے کوئی درزی مقرر کیا تو سوئی و دھا گا درزی مقر اسلے کوئی درزی مقرر کیا تو سوئی و دھا گا درزی مالک کے ذمہ ہوگا اور بیان کے و اسطے کوئی درزی مقر دکیا تو سوئی و دھا گا درزی مو میں ہوتا ہے کہ و اسطے دیتم مال کی کو فدے دوان ہے اور سے در ہی گیڑے ہی ہی اور انجی کی سوائی ان کے عرف کے ہے چنا نچے کتاب میں فر مایا اور اگر کیڑا اریشی ہوتو سے کے واسطے دیتم مالک کو دیتا پڑے گا اور ایشی بنا نے والے کو اجارہ پر لینے ہی پایشوں کا سانچ اچر کے ذمہ اور شمی متا جرک ذمہ ہو کا اور تو کی ہوتا ہو کہ اور ایک کی ذمہ ہوگا چر ملک شادی اور و لیم کے مان کا دور تھی کے ذمہ ہوگا چر ملک شادی اور و لیم کے مان و واسطے کوئی چر بی ہوتا ہی باور پر لیا تو تو گھراور دریاں اور گوں ہی عرف وروان کا اختبار کیا جائے گا یعنی دونوں ہی سے کس کو دیتا چا ہے اور دار کی کا اختبار کیا جائے گا یعنی دونوں ہی سے کس کو دیتا چا ہے اور کی اور دیتا ہو ہے اور کیا تو بیکھ کی ہوتا ہیں ہیں ہوتا ہی ہے۔ اور کی کے دوروان میں ہی کی عرف کا اختبار کیا جائے گا یعنی دونوں ہی سے کس کو دیتا چا ہے اور دیتا چا ہے اور کی کے دوروان کی کو دیتا چا ہے اور کیا تو ہو اسطے کو کو دیتا چا ہے اور کی کے دوروان کی کے دوروان کی کو دیتا چا ہے اوروان کی کو دیتا چا ہے اوروان کی کی دوروان کی کو دیتا چا ہے اوروان کی کو دیتا ہو اسلے کی دوروان کی کو دیتا چا ہے کا دوروان کی کو دیتا چا ہے دوروان کی کو دیتا چا ہے دوروان کی کو دوروان کی کو دوروان کی

اگرسرفقد يا بخارا تك كوئى نوكرايد برايا تو جب نو والاشرى وافل موقواس براستماغ واجب بكرمتاج كمرتك

ا توالع بین تالی کے مشافرونی پانے کواسطمانیائی کومقرر کیاتو آٹا گوند صناروئی پانے کتابی ہے۔ سے قول فاصد یک وہ بروعام داوت نامو بلک فاصد یک وہ بروعام داوت نامو بلک فاصلہ مواور تعاریم کرت میں بیمی باور پی کا کام ہے۔

في ابوالقاسم سے دريافت كيا كيا كراكي فخص نے دوسرے سے ايك كيبوں قرض لئے اور مقرض نے ايك فخص حمال اس كو

ے تول تو زنے پر یعنی پیر تغیرا کراس باغ کے انگورتو زکر لے جائیں کے اس دیکھا جائے کہ مجازۃ ہے یعنی پیکھنا پ تول تیس تغیری تو مشتری سب تو ز لے۔ ع تولہ تول دے اقول بھی اصل میں ہے اور صواب ہے کہ تکذیب کرے گاتو خوداس کے تولیج کو برداشت کرے گا۔

کرایہ پرکردیاتو شخ نے فرمایا کدائ کا کرایہ فرض دینے والے پرواجب ہوگالیکن اگر متنقرض نے اس ہے کہا کہ وئی جمال جے کرایہ کردیتو اس کا کرایہ قرض دینے والے پر واجب ہوگا گرمقرض کو افتیار ہوگا کہ یہ کرایہ جوائ نے اوا کیا ہے اس کو متنقرض سے واپی لے یہ عاوی ش ہے اور شخ ایونعر الدیوی سے دریافت کیا گیا کہ جمال نے چندروز تک راستہ میں اس فرض ہے تو تف کیا کہ متاجر کو اس اناج کی گونوں کا کرایہ زیادہ پڑھوں کا کرایہ کونوں کا کرایہ زیادہ پڑھوں کا کرایہ کونوں کا کرایہ کونوں کا کرایہ کونوں کی ہے اس کو بہاں متاجر کو واپس کر اور اس کہ واپس کر گونوں کی ہے اس کو بہاں متاجر کو واپس کر دے کے واس کی اجراب متاجر کو واپس کر دے کہ دے گرگونوں کی اجراب میں کو بہاں متاجر کو واپس کر دے گا تھوں کی اجراب متاجر کو واپس کر دے گا تارہ اس کی بھاں متاجر کو واپس کر دے گرگونوں کی اجراب متاجر کو واپس کر دے گونا کی اجراب متاجر کے واپس کر ایونوں کی اجراب متاجر کے واپس کر ایونوں کی اجراب متاجر کو واپس کر دے گونوں کی اجراب متاجر کے واپس کا دیا تارہ انہ میں ہے۔

(ئهارفول)باري:

اس چیز کے اجارہ کے بیان میں جو باہم دوشر یکوں کے درمیان مشتر ک ہواور دو اجیروں کواجارہ پرمقرر کرنے کے بیان میں

عیون میں اکھا ہے کہ میروں ووقحصوں میں مشترک تھے ہی ایک شریک نے دوسرے سے ایک چو پایداس واسطے کرایہ پرایا كركيبون مي سابنا حصد لادكر فلان مقام تك لے جائے حالا فكر كيبون غير مقوم يعنى بے بائے ہوئے تھے ہي اس نے سب گیبول لا دکرو بال پہنچائے تواس کو پکھاجرت ند لے کی اور اگر ایک شریک کے پاس مثنی ہواور اس نے جا ہا کہ گیبول دوسرے شہر ش خطل کرے ہیں ایک نے دوسرے کشتی کے مالک ہے کہا کہ آومی کشتی جھے کرایہ پر دے اور میرا حصداس پر لا دے اور باقی ابنا حصہ باقی نصف کشتی براا دے اس نے ایسانی کیا تو جائز ہاک طرح اگر دونوں نے ان کیہوں کے بیانے کا ارادہ کیا اور دونوں میں سے ا کی کے باس چک ہے ہی دوسرے نے چک والے ہے آدمی چک اپنے حصرے میانے کے واسلے اجار وپر لی تو بھی میں تھم ہے اور اگرایک نے دوسرے شریک سے یوں کہا کہ میں نے تیراغلام تھے سے کرایہ پرلیا تا کہ یہ گیبوں جوہم دونوں میں مشترک ہیں اٹھا کر لے چلتو جائز نیس ہای طرح اگراس کے غلام کوان گیہوں کی تفاظمت کے واسطے اجار ویرلیا تو بھی جائز نیس ہاورا ام محد نے فرمایا کہ برالی شے جس سے کوئی کام انجام ہوتا ہواور ایک شریک نے دوسرے سے اجار و پرلیا تو جائز نہیں ہے جیسے چوپایدوغیرہ اور ہرایی ہے کہ جس کی ذات ہے کوئی کا منبیں ہوتا ہے اور اس کوایک شریک نے دوسرے سے اجارہ پر لیا تو جائز ہے جیسے کون وغیرہ اور فقيد ابوالليث في فرمايا كديةول روايت مسوط ك خلاف ب كدوبال كماب المعنارية من فرمايا كداكرا يك شريك في دوسر الماس کوئی گھریا دوکان اجار ویرلی تو اجرت واجب نہ ہوگی اور قدوری نے ذکر فرمایا ہے کہ جوالی چیز ہوکہ بدوں مال مشترک جس کام کرنے کے اس کی اجرت کامستخل نہ ہوتا ہواور اس کو ایک شریک نے دوسرے کواجارہ پر دیا تو جائز نیس ہے مثلاً ایک نے اپنے تیس یا اپنے غلام باشؤ کو گیہوں اٹھانے کے واسطے اجار وردیایا کیڑے پر کندی کرنے کے داسطے اجار دیردیا تو اجرت کامسخن نہ ہوگا اورجو چیز الی ہوکہ جس کی اجرت کا مستحق بروں مال مشترک میں کا م کرنے کے ہوتا ہوتو اس کا اجارہ جائز ہے مثلاً کوئی محر اس واسطے کرایہ پرلیا کہ اس من يبول حفاظت سد كے ياكشي ياكون يا بكل اجاره ير لي قوجائز ب-

توليظم يعنى الرمشترك تيبول كيوا جاره باطل بصادر نسف ك لنے جائز ہے۔

فخرالدین قاضی خان نے فربایا کہ جو پکھ قد وری نے ذکر کیااور عیون علی فہ کور ہائی پر فتو کی ہے یہ کرئی علی ہے نواور بن ساھ علی فہ کور ہے کہ دوقوں علی ہے اس کے دوقوں علی فہ کر پہنچادیں پھر دونوں علی ہے اس کے اٹھایا تو اس کو آدھا درہم سلے گا اوراس نے احسان کیا بشر طیکہ ڈل اس کے دونوں جمائی یا اور کام علی شریک نہوں ای طرح آگر دونوں کو دیوار بنانے گا اور کو ایوار بنان کو دیوار بنانے کیا تو بھی ہی تھم ہوگا اوراگراس سے پہلے دونوں شریک ہوں تو ایک کے السامیا تو بھی ہی تھم ہوگا اوراگراس سے پہلے دونوں شریک ہوں تو ایک کے اورایک کا اٹھانا بعیدشرکت کے مشل دونوں کے اٹھانے کے قرار دیا جائے گا اور ایک کا اٹھانا بعیدشرکت کے مشل دونوں کے اٹھانے کے قرار دیا جائے گا اور ایک کا اٹھانا بعیدشرکت کے مشل دونوں کے اٹھان ہر سے واسلے کہ اورایک کا اٹھانا بعیدشرکت کے مشل دونوں کے اٹھان ہر سے واسلے کہ خوار کی ہوں اس کے اگر ایک تعمل می اسے تو ایک قوام کو اس داسلے اجارہ پر مقرر کیا کہ میر کو اسلے تہد خانہ کو دیں اوراجارہ سب طرح سے بھی ہوگیا اور سے کا اگر ایک تعمل نے ایک قوام کو اس داسلے اجارہ پر مقرر کی کہ دوروں کی تقداد آلے تھی ہوگیا اور سے دوجو بائے جی میں کن گیبوں لادنے کے داسلے کر ایک کو اور ایک مقرر کر دی تو اس کے دوروں کی تقداد آلے تھی ہوگی اوراس نے دوجو بائے جی بیار کی کہ اورا جرت مقرر کر دی تو اس کو اس کے دوروں دونوں کو تعمل دوروں کو تو بائے جی ایک کو تا ہوا ہوتا ہوگیا ہوا تو اورائی کی تھا ہوا تو اس کے دوروں کی مقداد اور آگر ایک بی کا میں ہوگی ہو مشل جو پاؤں کے مشل کے باک میں موروں میں حدادوں کی تعداد اور کی تعداد کی کا میں ہوگی گا ہوا تعاوت میں ہوگا کہ الش کے حساب سے تعظیم ہوگا۔

ایک عورت نے اپنا گھر اور سکنی سب اینے شو ہر کوا جارہ پر دیا تو اس مقام پر ندکور ہے کہ عورت کو کچھے ریاض

لے ۔ قولہ تعداد مثلاً دوئغر ہوں تو اجرات پورے دی حصد کردی جائے گی۔ ع ۔ قولے شرکت مینی پہلے ہے ان دونوں مزد دروں نے ہاہم شرکت عملی نہیں تغیر اگ کہ ہم دونوں کام کیا کریں اور چو چھوماصل ہودہ ہم میں مسادی ہو۔ ساقط ہوجائے گی اگران دونوں نے ای دوکان عمل کام کیا کیونکہ اس نے معقو دعلیہ کو پر دنہ کیا یہ محیط عمل ہے۔ ایک مورت نے اپنا گرادر سکنی سب اپنے شوہر کواجارہ پر دیا تو اس مقام پر فہ کورہ کہ کورت کو پڑھا جرت نہ طے گی اور بیصورت بحز لداس کے ہے کہ شوہر نے اس مورت کور فی یا سالن بچانے کے واسطے اجارہ پر لیا اور چاہتے ہے کہ جائز ہواور قامنی خان نے ذکر کیا کہ فتوئی ہے ہے کہ بھی ہے ہے کہ کہ کا میں ہا جارات الاصل کے آخر باب اجارات الدور علی کھا ہے کہ ایک فتص نے ایک مہینہ کے واسطے ایک دار کرایہ پر لیا اور بالک مکان اس کے ساتھ آخر مہینہ تک اس مکان میں رہا پھر مستاجرتے کہا کہ میں تھے اجرت نددوں گا کیونکہ تو نے میرے اور مکان کے درمیان تعلیہ بین کے میاب سے اس کو کرایہ پر دیتا پڑے گاس مکان کے درمیان تعلیہ بین کہ بیت کے ساب سے اس کو کرایہ پر دیتا پڑے گاس

النِمول بار:

عذر کی وجہ سے اجارہ نئے ہوجانے کے بیان میں اور جو چیزیں عذر ہوسکتی ہیں اور جو نہیں ہوسکتی ہیں اور جوصور تیں نئے ہوتی ہیں اور اس کے متعلق احکام کے بیان میں اور جونئے نہیں ہوتی ہیں ان کے بیان میں

جوعذرابيا موكدجس كي وجد عشرعا بموجب عقد كے كاروائي كرناممنوع شهوليكن ايك طرح كاضرراس كولائق موتا موتو فنخ

فتاوي علمگيري ..... طد 🔾 کتاب الاجارة

عقد من سخ كرانے كى ضرورت موكى بيذ خيرو من باور جب عذر تحقق موا اور شخ كى ضرورت موكى وصاحب عذر تها النح كرسكا بيا تعم قامنی یا دوسرے کی رضامندی کی حاجت ہوتی ہاس می مختلف روایات آئی ہیں اور سیح بیدے کہ اگر عذر مخفق کا ہر ہوتو تنہا شخ کر سكا باورا كرمشتبه وتو تنها فتح تبيل كرسكتاب بدفقاوي قاضى خان من ب- اكر مال اجاره من كوئى عيب پيدا موكيا بس اكرابياعذر ہے کہ جس سے منافع حاصل کرنے میں مجموفرق نہیں آتا تو متاجر کواختیار حاصل نہ ہوگا مثلاً ایک غلام اجارہ پرلیا اوراس کی ایک آتکھ جاتی رہی حالانکہ جس خدمت کے واسطے اجارہ پرلیا ہے اس میں چھوجرج نیس آتایا اس کے بال کر مجے یا مکان کی الی ویوار کر گئی جس ے سکونت میں چھوج نیس آتا تو افتیارتہ ہوگا اور اگر ایسا عیب پیدا ہوا جس منافع حاصل کرنے میں فرق آتا ہے مثلاً غلام مریض ہوگیا یا محریں ہے کوئی عمارت یا دیوارالسی کرمنی جس سے سکونت میں حرج واقع ہواتو مستاجر کواختیار ہوگا کہ جاہے باوجوداس کے اس میں سکونت اختیار کرے اور منفعت حاصل کرے مگر نوری اجرت ویٹی پڑے گی یا عقد اجارہ تو ڈوے ہے محیط سرتھی میں ہے۔ بس اگر متاجر کے اجار وار زنے سے پہلے موجر نے دیوار بنوادی یا مثلاً غلام باری سے اچھا ہو گیا تو متاجر کو تع کا اختیار ندر ہے گا كونكه جيب باتى ندر بااورا كرميب دور مونے سے بہلے متاجر تنح كرنے برآ ماده مواتواى ونت تنح كرے جبكه مكان كاما لك عاضر موا اوراگراس کی پیٹے بیجے تنے کیاتو فنے نہیں کرسکتا ہے اور اگر مالک کی غیبت کمیں مکان سے نکل کیاتو کرایہ چڑھتارے کا جیسا کررہے کی صورت میں ج معنا کیونکدا جارہ اہمی ہاتی ہے اور ہا وجود حیب کے اس کو نفع حاصل کرنے کی قدرت حاصل ہے بیر کبری میں ہے۔ اگرتمام محرمنهدم ہو کیا تو مالک کی بدول موجود کی ہے مستا جرکوشخ کرنے کا اختیار ہے لیکن اجارہ خود تشخ نہ ہوگا کیونکہ خالی میدان سے اس کومنعت حاصل کرنے کی قدرت ہے ای طرف بیخ الاسلام خوا برزادہ کے بیں اور اجارات مس الائمہ می لکھا ہے کہ اگر بوراجهم منبدم ہو گیا تو سیح بہ ہے کہ اجارہ خود تنخ نہ ہوگا لیکن اجرت ساقط ہوجائے کی خواہ متا جرفنح کرے یا نہ کرے بیمنریٰ میں ہے آگر گھر منہدم ہو کمیا اور مستاجر نے میدان میں سکونت اختیار کی تو اجرت واجب ندہو کی اور اگر گھر کا کوئی بیت فقلا کر کیا اور مستاجر باتی میں رہاتو اجرت میں ہے کچھ کی ندہو کی اور اگر کوئی محراس شرط پر کرایہ پرلیا کداس میں تین بیس جراس میں ووی بیت لطاق متاجر کوخیار حاصل ہونا واجب ہے لیکن اجرت میں سے پہنے کی نہ ہوگی بیریط سرتسی میں ہے۔موجر نے اگر کرابیوالا بمرمتاجر کی رضامندي يا بلارضامندي تو رد الاتومستاجركوا جاره من كردين كاافتيار موكا اور بغيرة كيخودا جاره من شهوكا اورمستاجرك ذمه كرايها قط موجائ كاچنانچا كركم فض في غصب كراياتو بعي من جركون كالفتياراوراجرت ساقط موكى اورخودا جارون نهوكاس كى طرف امام محدّ في اصل مى اشاره كيا باورامام محرّ بروايت بكر كرابيدوالا كمرمنهدم يوكيا اورموجر في اس كويواديا اور متاجرنے باتی دت اس من رہنا جا باتو موجر ممانست نبیل کرسکتا ہے اور مراوا مام میرکی بے کرمتا جرے اجازہ فیج کرنے سے بہلے

موجر نے بنوادیا ہے بیاقادی قاضی فان میں ہے۔ امام محر نے کہتی کے حق میں فر مایا کہ اگر کشتی ٹوٹ کی اور شختے الگ الگ ہو گئے پھرموجر نے ان کور کیب دے دیا تو متاجر کے مپر دکرنے کے واسطے اس پر جرنہ کیا جائے گا کیونکہ کشتی کے ٹوشتے بی اجارو بنج ہوگیا اور پھر جب دوبارہ تیار ہوئی تو بیدوسری کشتی تیار ہوئی ہے بینے مہلی بین کہ جس کا مپر دکر ناوا جب ہوآیا تو نہیں دیکتا ہے کہ اگر کمی مجتمل نے شختے خصب کر کے ان کی ترکیب دے

ا قولہ نیب اقول عائب ہونے سے بیراد ہے کہ الک کواطلاع شدی اور حاضری بیک اس کوآگاہ کرد ساور بدنی حاضری مقعود نیس ہے چانچہ کتاب المبع ع کے اجارات میں فیکور ہوااورا جارہ سے قاتوی ہے۔ ع قول بورا گھراتول شایددار کے لفظ سے عربی ناری رعامت کر کے خالی میدان کے معنی لئے لیکن ہمارے و میں محتول ہے وہ گھر جیس رہاتو اجارہ خود لنے ہوجائے گااور یہی اقوی واروجہ ہے اور یہی فاری زبان کے لفظ خاند کا تھم ہے واللہ

کرکشی بنائی تواس کا ما لک ہوجاتا ہے کذائی محیط السز حس قلت لین ما لک کاحق منقطع ہوجاتا ہے اور عاصب کوان تختوں کی قیمت دیلی کی کوئکہ بیاور چیز ہوگئی فاقہم ۔ اصل میں سروی ہے کداگر کسی عذر تحقق کے باعث ہے متاجر کرایہ کے مکان میں ہے نقل گیا تو اجرت ساقط ہوجائے گی اور ذیا دات میں سروی ہے کہ ساقط نہ ہوگی کین کہ گروخوداس مکان میں ہے لگا تو ساقط ہوجائے گی کوئکہ یوفتح پر دضا مندی ہے بیغیا ثید میں لکھا ہے ایک مکان کرایہ پرلیا اس میں سے تحوز امکان کر گیا اور موجر عائب ہے یا ایسا سرکش آدی ہے کہ قاضی کی مجلس میں حاضر نہیں ہوتا تا کہ عقد فتح ہوتو قاضی اس کی طرف سے ایک وکل مقرد کر کے اس کے دو پر وعقد فتح کرد ہے گا بیقیہ میں ہے۔ اگر غلام اجادہ ہے مالک نے سفر کا قصد کیا اور جا ہا کہ غلام لے جاؤں تو اجادہ فتح کرنے کے واسطے بین عذر کائی نہیں ہے دیجیط میں ہے۔

زراعت چھوڑ کر تجارت اختیار کی تو بیعذر ہوسکتا ہے

اگر کوئی عقاد میں گراردہ کیا تو بیعذر ہوسکتا ہے کوئکہ عدم اس کے میں سے کوئکہ اس کی پٹھ پیچے متا جرائیا نفع حاصل کرسکتا ہے اور اگر مستاج نے سنر کا ارادہ کیا تو بیعذر ہوسکتا ہے کوئکہ عدم اس بھی سفر سے روکنا یا بدوں سکونت و انتفاع کے کراید دینالازم آتا ہے اور بیضرر ہے بیمزان الوہان بی ہے اور موج کو بیدا تھیار ٹیس ہے کہ اگر اس کوکئی فض زیادہ کراید پر دینے پر داختی ہوتو وہ اس اجارہ کو جو بالفعل ہے کے کردے اگر چرزیادتی ووجو ہو بیمنایہ البیان بی ہے اور اگر مستاج نے ایک پیشہ جس کے واسطے مثل مکان کرایہ پر لیا تھی ورکر دومرا پیشا تھیار کیا مثل تھی دو بیمنایہ البیان بی سے اور اگر متا جر نے ایک بیش جس کے واسطے مثل مکان کرایہ پر لیا جو رف کہ اور اگر متا ہے ۔ اگر تجارت کے واسطے بازار بی دو کان جان چانا چاہا کہ اس نے زراعت بچوڑ کر ترام ت انتقار کی تو بیعذر ہوسکتا ہے بیا تازی بی سے ۔ اگر تجارت کے واسطے بازار بی دو کان کرایہ پر لیا بھر اس کی تو بیعذر ہے اس کی وجہ ہے تو بیارادہ پہلے اجارہ ہے ۔ اگر ایک فوٹ نے کے واسطے کوئی اور اگر اس نے کوئی اونٹ یا چو پایخر بدلیا تو بیعذر بوسکتا ہے ہوئی بس ہا اگر اس نے کوئی اونٹ یا چو پایخر بدلیا تو بیعذر بوسکتا ہے ہوئی میں ہوراگ کی دیجے کی تا بیا بھر اس کی درائے بی آبال کی درائے بی آبال کی درائے بی آبال کوئی اونٹ کرایہ پر کیا بھر اس کی درائے بی آبال کی درائے بی آبال کی درائے بی آبال کوئی اونٹ کرایہ پر کیا بھر اس کی درائے بی آبال کوئی اونٹ کرایہ پر کیا تو بیعذر ہو کیا تو بیعذر ہو کی اونٹ کرایہ پر کیا بھر اس کی درائے بی آبال میں بی تا ہوگی تو بیعذر ہو بی قادی قاد نی داد تک کوئی اونٹ کرایہ پر کیا تا بھر اس کی درائے بی آبال میں کہ درائے بی آبال میں کوئی ہو کر بیا تھر اس کی درائے بی آبال کی درائے بی آبال کی درائے بی آبال کوئی تو بیوندر ہو بی تازہ کوئی اونٹ کرایہ کی درائے بی آبال کی درائے بی آبال کوئی تازہ کوئی تازہ کر بی تازہ کوئی تازہ کی دورائی ہو سکت بھر کی تا بھر بی تازہ کی تازہ کر تازہ کی تازہ کر

اگرموج کیا ہے ہی ہی کی اور و بی ہیں اور دوسری حو کی اس کی جوکرایہ پر ہے اس کے سواتے اس کی کوئی اور حو کی نیس ہے اور اس نے چاہا کہ اس ہے جا کہ اس خوج کی اور میں ہے اس ہے اور اس نے چاہا کہ اس ہے اس ہے اس ہے کہ اس نے حقد اجارہ ہیں اپنے او پر ضرر الازم کر لیا ہے اس سے زیاد و بقائے اور اس ہی کو بی میں ہو گئے اس نے حقد اجارہ ہیں اپنے او پر ضرر الازم کر لیا ہے اس سے زیاد و بقائے اجارہ ہی ضروبیں ہو سکتا ہے اور اگر مکان کرایہ با زار ہی جو کہ اس میں متاج فرید و فروخت کیا کرتا ہے پھر متاج پر قرضہ پڑھ کیا یا مفلس ہو گیا اور وہ بازار سے اٹھ گیا تو یہ عذر ہے اس کو اجارہ اور ڈرینے کا اختیار ہے ای طرح اگر متاج نے ایک شرح سے دوسر سے شہر میں جلے جانے کا قصد کرلیا تو بھی بہی تھم ہے اور اگر مالک مکان نے یہ کہا کہ بیخص فقط تعلل کرتا ہے اس کا ادادہ یہاں سے جانے کا فیم سے جاقر اگر اس مجارت کی دوسری تجارت کی دوسری تجارت کی طرف تحل کرتا چاہا تو یہ بھی عذر ہے ہی مبدوط میں ہے۔ اگر کی خفس نے ایک پیشہ کرنے کے واسطے ایک دوکان کرایہ پر کی پھر اس پیشہ کو چھوڑ کر دوسرا پیشرا فیتا ہو کہ بی بی تھی کرنے کے واسطے ایک دوکان کرایہ پر کی پھر اس پیشرکو قرار میں تو اجارہ فیل تو قرارہ نے اس کی میں ہو تو اجارہ فیل تو قرارہ نے تھا کا کرائی دوکان میں کرسکتا ہے اور سب ضرور سے کی دوسری تجر مہیا ہو کتی ہو تو اجارہ فیل تو دوسرا پیشرا فقتیار کرتا چاہا ہیں اگر دوسر سے بیشے کا کام اس دوکان میں کرسکتا ہے اور سب ضرور سے کی جر مہیا ہو کتی ہو تو اجارہ فیل تو و

ل عقاء ملك غير منقوله ما نندز مين ومكان وغيره ك\_ توليعني ايك فتم كي تجارت چيوژ كردومري فتم كي طرف خقل بوتا\_

سکا ہورند زسکا ہے کو تکہ عذر دھنتی ہوگیا ہے برئی ہی ہے۔ اگر کرابیدار نے دومرامکان سے کرابیکا پایا تو بیعذر تیل ہوسکتا ہے ای طرح اگر کوئی حو پی تریدی اور اس میں اٹھ جانا چا ہاتو بھی عذر نے نہیں ہوسکتا ہے اور اگر کوئی خاص شوبغداد تک کرابی پر کیا بھر متاجر کی رائے ہیں آیا کہ سرکونہ جائے تو بیعذر ہے اور اگر شو والے نے کہا کہ بی محفی مطل شرح اس نے تو کومتاجر کے کہ تو مبر کرا کر بید معنو کو جائے کے ماتھ با تک فیص مغرکو جائے تو تو اس کے ماتھ شو کو ہا تک لے جانا کیونکہ معقود علیہ شوکہ جائے ہیں جب اس نے شوکو متاجر کے ماتھ با تک دیاتو متاجر کو اپنی صنعت حاصل کر لیے کا قابل کیاس واسط اس پر کرابید واجب ہوگا اگر چہ سوار نہ ہوا ہوا واور اگر متاجر بالا نوش میں اس میں اس کے ماتھ بالک دار ہوگیا یا کسی استظامت نہ رہی تو ان در بھی متاجر ہے تی ہیں بھی سے بھی تو شوٹ میں جب ہوا در پھی متاجر ہے تا ہی میں عذر ہے کہ وہ سرکوئیں کی سکتا ہے اور اگر شوک کا لک کو ایک بھاری ہوگی کہ شو سے میں میں سکتا ہے تو اچار و ٹوٹ نہ جائے گا ای طرح اگر اس کو کسی قرض خواہ نے پیز کر دوک رکھا اور قد کرا دیا تو بھی ہی تھی سے میں میں سکتا ہے تو اچار و ٹوٹ نہ جائے گا ای طرح اگر اس کو کسی قرض خواہ نے پیز کر دوک رکھا اور قد کرا دیا تو بھی سے میں سے میں سکتا ہے تو اچار و ٹوٹ نہ جائے گا ای طرح اگر اس کو کسی قرض خواہ نے پیز کر دوک رکھا اور قد کرا دیا تو بھی سے میں سموط شی ہے۔

ایک مخص نے زید کوجمال مقرر کیا کہ میرابوجموفلاں مقام تک اس کرایہ پر پہنچا دے اور کرایہ اس کودے ویا چرجب پچھ مسافت مطے کی تو اس کی رائے میں آیا کہ وہاں نہ جائے اور اجار ور کر دے اور حمال ہے کہا کہ آدھی اجرت مجھے واپس کردے تو مثار في فرمايا كداكر باتى أدهارات بعى آسانى سے طع موتا بے جيسا يملي آدمى دوركارات طع مواتومتا جركويدا عتيار بورنداس ے حساب سے واپس لے گابید فاوی قاضی خان میں ہے۔ ایک شخص نے اپنا گھر کرایہ پر دیا پھر جایا کدا جارہ تو زکراس کوفرو خت کر دے کونکہ اس کا اور اس کے عیال کا نفقہ بالکل نہیں رہاتو اس کو بیا عقیار حاصل ہوگا بیکبری میں لکھا ہے۔ ایک مخص نے اپنا محمریا غلام اجاره يرديا پراس يراس قدرقر ضدقاو ي تيز وكيا كداس كاداكى سوااس كوئى صورت بيس كدكرابيدوالي مكان ياغلام كوفرو دست كركياس كثن ساداكرية وفتح اجاره كه واسط يدعذر بوسكائه اورموجركو جائب كهقامني كمائ مرافعدكر كدقامني اس کوس کردے اور خودموجر کوشن کردینے کا اختیار نہیں ہے بیمیط میں لکھا ہے اور اگرموجر نے ابنا قرضداد اکرنے کے واسطے اجارہ کے مکان یا غلام کوخود ہی فروخت کردیا تو سے جب تک کہ قامنی کے سامنے مرافعہ ندکر ساورای پرفتوی ہے میراجید میں ہے۔ پھر جب موجر نے قاضی کے سامنے مرافعہ کیا ہیں اگر قاضی ہے میدرخواست کی کہ اجارہ تو زد سے تو قاضی اس کومنظور تہ کرے گا اور اگرید درخواست کی کداس مکان یا غلام کوخود فروخت کردے یا موجر وغیرہ کواس کے فروخت کرنے کا تھم دے تو قاضی اس درخواست كومنظوركر \_ كالمكرجب بالع يعنى موجر فرضهونا كوابول سے ثابت كردياتو قامنى اس بيج كونا فذكرد \_ كا اوراس ك نافذ ہوتے کی من میں اجار وٹوٹ جائے گا ہی مشتری ہے تن وصول کرے قرض خوا ہ کواد اکردے گا اور جسب تک قامنی نے آج نافذ مونے کا تھم میں دیا ہے اس وقت تک کرایہ متاجر ہرواجب ہوگا اوروہ موجر کوسلے گا اوراس کے جن عمل طال ہوگا ای طرح اگر قاضی كے پاس جائے سے پہلےموجر نے خود بى و مكر فرو حت كرديا مجرقاضى كے پاس مرافعہ بواتو بھى جب تك قاضى اس بي كوتمام و نافذ كر كے اجار واو زندو ف اس وقت تك كرايدمتاج برواجب موكا اوربيكم اس ونت ب كدموجر برقرضه مونا قاضى كومطوم مواوراكر ظاہرومعروف نہ ہوفتظ موجر کے اقرار سے ثابت ادا اورمقرلہ ئے اس کے اقرار کی تصدیق کی اورمتاجر نے تکذیب کی تو امام اعظم كنزويك زين فروخت كردى جائ كى اوراجار وتو زوياجات كااور صاحبين كنزويك زين فروخت ندكى جائ كى اور شاجاره ا قواتعلل یعنی حیله بازی کرتا ہے تا کے عقد اجارہ تو زے۔ ع قر ضرفادح ہے کاس کے کام چلنے کوعاجز کرے۔ سے لیعنی مرافعہ سیایی

قاحتی کے حضور میں لے جائے کہ بچھے مدعذ وشدید ہے کہل اجازت دے ادراجارہ تو زوے تب اپنے جا تزہے۔

تورا جائے گار محیط میں ہے۔

ایک درزی نے ایک غلام اس واسطے اجارہ پرلیا کہ میرے ساتھ سیا کرے پھر جومفلس یا مریض ہوکر

بازارے اٹھ گیاتو بیا عذر ہے کہ اس کواجارہ پوراکرنے سے مانع ہے

اگرمتا جرکو تخ اجارہ کی جاہت پیش آئی اس ویہ ہے کہ کمائی ہے عاج ہو گیایا نقیر ہو گیا ہم یض ہو گیا تو اس کوا فتیار نہ ہوگا

کہ اجارہ فتح کر کے کرایدہ اپس کر لے پی فلا مدیم ہے۔ اگر کی فض نے اپنا فلام اجارہ پر دیا تو پیش آجارہ کے وقت فودی قبول کر کے

اور اس پر عقد پورا کرنے ہیں بچر ضرر نیس ہے گر باں ای قد رضرر ہے جہ اس نے عقد اجارہ قرار دینے کے وقت فودی قبول کر کے

اپنا وجہ ہے فرو فت کرتا جا با کہ اس کے بالفعل فرو فت کرنے ہیں بچر فتح حاصل ہوتا ہے تو اس کو تح اجارہ کا افتیار نہ ہوگا یہ فاوئ

امن وجہ ہے فرو فت کرتا جا با کہ اس کے بالفعل فرو فت کرنے ہیں بچر فتح حاصل ہوتا ہے تو اس کو تح اجارہ کا افتیار نہ ہوگا یہ فاوئ

قاضی فان ہی ہے۔ ایک فی نے ایک سب اجارہ فاسرہ و نے کے عقد اجارہ کو تو ٹر تا چا با تو اس کو افتیار ہے بیتا تار فائیہ ہیں ہے۔ ایک و در ک

باہمی قبضہ ہوگیا بچر موج ہے بسب اجارہ فاسرہ و نے کے عقد اجارہ کو تو ٹر تا چا با تو اس کو افتیار ہے بیتا تار فائیہ ہیں ہے۔ ایک و رہ اجارہ پر لیا اور ایک سب اجارہ پر لیا تھ سے اگر کو گوٹر ٹا چا با تو اس کو افتیار ہے بیتا تار فائیہ ہی ہورا کر کے کو تکہ اجارہ پر لیا کہ ہے اورا گراس نے سائی چوٹر کر کوئی دو سراکا م شروع کیا تو بیدا بنا تو کہ اجارہ نہ ہورا کر سے کہ کو تکہ میں کہ کہ وہ اورا گراس نے اورا گراس کے ایک کو تر سے سائی کا کام لیا کرے بیتر تا تی ہی ہے۔ اگر کی طرح اگراس کو کواں کو و نے میرے قبلے کو بید عزر ہے ای میں ای دے یا میں قبلے کہ وہ میں ای خوں کو دے یا میں قبلے میں ای خور کہ کو کہ اسے اجارہ گراس کی ایسا تی ہورا کر کوئی دو اسے اجارہ پر لیا تو بھی ہی تھم ہے اورا گراس کو کواں کو وہ کے داسطے اجارہ پر لیا تو بھی ہی تھم ہے اورا گراس کہ دورا کر قدید کے داسطے اجارہ پر لیا تو بھی ایس کی تھی ہے اورا گراس کی دورا کر قدید کے اس کے دورا کر ایس کی دورا کر ایک میں آئی کہ بیکا م ندکر ہے تو بید عذر ہے ای طرح آگراس کو کواں کو دور کے میں آئی کہ دیکا م ندکر ہے تو بید عزر کر ان کوران کے میں آئی کہ دیکا م ندکر ہے تو بید عذر ہے اورا گران کوروں کوران کے میں آئی کہ دیکھ کے دورا کر کر اسے میں آئی کہ دیکھ کوران کے میں آئی کہ دیکھ کے دورا کر کر کے تو کوران کے دیں تھی کوران کے دیں بیا کہ دی کر کے دورا کر کر کے کوران کے دیکھ کوران کے دورا کوران کے دورا کوران کوران کے دورا کر کر کے اسے کوران کر

نے کام کرنے سے اٹکارکیاتو اس پر جرکیاجائے گااوراجارہ سے نہوگار محیط میں ہے اگر کوئی زمین کرایہ پر لی چروہ ریسلی یالونیا ہوگی تو

اجارہ باطل موجائے کا بیٹآوٹ قامنی خان می ہے۔

اگر پانی کے جو سے دہاب ناک ہوگی ہی پانی رہے لگا کہ اس میں ذراعت نہیں ہو کتی تو بیعذر ہے اور نوازل میں تکھا ہے کہ اگر اس ذمین سے پانی منقطع ہوگیا تو مستاجر کو خل اجارہ کا اختیار حاصل ہوا اور اگر زہین میں بھی تھی موجود ہوتو زمین اس کے بہند میں اجرائش کے موض چھوڈ دی جائے گی بہاں تک کہ بھی کہ جائے ہیں اگر اس نے پانی دیا اور پہنی تو بیر ضامندی میں داخل ہے یہ فاصہ میں ہے۔ اگر زراعت کرنے چائی دیا اور پہنی تو بیدن است کی واسطے کوئی زمین اجارہ پر فی مجر دو مری زمین میں زراعت کرنی چائی تو بینذ زمین ہا اور اسطے کی بہاں تک کہ کھی تو اسطے کی بھر اس کی رائے میں آیا کہ بیاں چھوڈ کے دو سرے ایک گاؤل میں نوازل میں ہے کہ ایک گاؤل میں اگر اس کی مرائے میں آیا کہ بیاں چھوڈ کے دو سرے ایک گاؤل میں نوازل میں ہے کہ ایک گاؤل میں کی تو اسطے کی بھر اس کی رائے میں آیا کہ بیاں چھوڈ کے دو سرے ایک گاؤل میں کیونکہ سرخ کے مسافت ہوتو بیا تھیار تیں ہے کہ کوئی ہیں ہے۔ اگر مستاجر بیالہ کی مسافت ہوتو بیا تھیار تیں ہے کہ کوئی ہیں ہے۔ اگر مستاجر بیالہ کی کہ سے میں اس کی مسافت ہوتو بیا تھی تو بین تو بیالہ ہوگوئی تھی ہوگوئی خلام اجارہ پر لیا اور وہ غلام بیارہ وگوئی تو مستاجر کوئی تو بیعذر ہے اوراگر اجارہ کا لیا تو مستاجر کوئی تو اسطے کوئی خلام اجارہ پر لیا اور وہ غلام بیارہ وگیا تو مستاجر کوئی تو اسطے کی تو اسطے کوئی تو ہوئی تو تو بیا تھیں ہی ہوئی تھی ہوئی تھیں ہوئی تھی ہوئی تو تھیں ہوئی تھیں ہوئی تھیں ہوئی تھیں ہوئی تھیں ہوئی تو تو مستاجر کوئی اجارہ کوئی اجارہ کوئی اختیار ہیں ہوئی ہوئی مستاجر کوئی اجارہ تو کوئی اجرائی کوئی اجرائی کوئی اور کی کوئی اجرائی کی دوسے میں جو کوئی کا اختیار ہوئی ہوئی مستاجر کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کی اسٹورٹیں ہوئی ہوئی کہ دیا ہوئی مستاجر کوئی کیا گوئی کی اسٹورٹی میں ہوئی کی بیکھ کی ہوئی در بھوئی کوئی کی کوئی کی کوئی کوئی کا اختیار ہوئی کوئی کا اختیار ہوئی کوئی کا اختیار ہوئی کوئی کا اختیار ہوئی کوئی کی کوئی کا کوئی کا اختیار ہوئی کوئی کا اختیار ہوئی کوئی کوئی کا اختیار ہوئی کوئی کوئی کا اختیار ہوئی کوئی کا اختیار ہوئی کوئی کا اختیار کوئی کا اختیار ہوئی کوئی کا اختیار ہوئی کوئی کا اختیار ہوئی کوئی کا اختیار کوئی کا اختیار کوئی کا کوئی

ع بلکنوکروں کے بین کرایہ پرکرتا ہو۔ ع معین اس واسطے کہ جب وہ خاص ہے تو بدل کی منجائش نہیں ہے بخلاف فیر معین کے کہ وہاں سواری مقعود ہے اور بدل بہت مکن ہے۔ فتاوي عالمگيري ..... جلد ٢١٨ کي د ١١٨ کي د الاجارة

کوئی روایت کتاب عی تبیل دیکھی کیکن شخطی استجابی نے ایسائ نوئی دیا ہے ہی میں نے بھی بجی نوٹوی دیا کذائی الصغری اگرکوئی چیز خرید کردوسرے فضی کواجارہ پردے دی چراس کے عیب سے مطلع ہوا تو اس کوافتیار ہے کہ بسب عیب سے واپس کردے اور اجارہ فلا کردے دیے جا بس کی است کی اس کا میافتیار میں ہے اور تجرید میں کھھا ہے کہ اگر اپنے تیس کی کام یا مناحت میں اجارہ پردیا می رائے میں آیا کہ اس کا م کو سے تو اس کو بیافتیار شہوگا اور اگر اس کے افعال میں سے بیکام نہ ہو بلکہ لوگ اس پر بیکام کرنے سے عیب رکھتے ہوں تو اجارہ شخ کرسکتا ہے بی خلا مدوی طامی ہے۔

اگر کسی شخص نے ایسا بیت جس میں بن چکی ہے کرایہ پر لیا اور اجارہ میں ہر حق کے ساتھ جو اس کو تابت ہے لینا بیان کر دیا تو حقوق میں بن چکی داخل نہ ہوگی ہے۔

الحركمي عورت نے اپنے تین ایسے كام كے اجارہ من دے دیا جس كام كا اس پرعیب ركھا جائے تو اس كے وارثوں كواختيار ہے کہ اس کواجارہ سے نکال لیس میں فاوی قاضی خان میں ہے۔اگر بن چک کا پانی کم ہو گیا پس اگر بہت کی آگئی تو اجارہ فنٹخ کرسکتا ہے اور اگر تھوڑی کی ہے تو نہیں سے کرسکتا ہے اور قدوری نے فرمایا کہ اگر یانی میں اس قدر کی ہوگئ کہ جس قدر پہلے پیتی تھی اس کے آد سے ہے می کم چیتی ہے تو یہ بہت کی میں گنا جائے گا اور واقعات ناطقی کیس لکھا ہے کہ اگر بن چک کا پانی محمث گیا اور ایس چلے کی کہ بنبست سابق کے آ دھا اناج بہتا ہے تو مستاجر کووایس کر دینے کا اختیار ہے اور اگر اس نے واپس نہ کی بلک پیمے کیا تو یہ نقعمان وعیب پررضامندی ہے پھراس کے بعداس کوواہس کرنے کا اختیار شد ہے گااور اگریدت اجار ہ کے اندرین چکی کا یانی موقو ف ومنقطع ہو کیا مثلاکسی قدراجرت معلومہ پرایک مہینے معلوم کے واسطے بن چکی کرایہ پر لی اور مہینے کے درمیان میں پانی منقطع ہو گیا اور متاجراس سے کام ند لے سکاتواس کوخیار ہوگا ایمای اصل میں ندکور ہے ہیں اگراس نے اجارہ سنخ ندکیا یہاں تک کہ پھر یاتی آنے لگا توباتی مت کا جارواس کے دمدان م ہوگا کونکہ جوبسب فنخ کا تحادہ جاتار ہا محرستاج ہے بحساب اس کے اجرت کم کردی جائے گ الياى الم محد في كتاب الاصل من ذكركيا ب جرمشامخ في المام محد كاس قول كاتغير من يعن قول بحماب اس كاجرت كم كردى جائے گی اختلاف کیا ہے بعضول نے فرمایا کہ اس کے بیعنی بیں کرمینے میں جس تدردونوں یانی منقطع ہوگیا ہے اس کے حماب سے مثلاً دى روز يانى منقطع مواتو دى روز كے حساب سے جوكرائيم مراب اس كا تبائي على كم كياجائے كا اور يخ الاسلام خوابرزاد و نے فرمايا كريما استح بيد فروش بيد الركم وفس في اليابية جس من بن يكى بيكرايد برليا اوراجاروش مرس كي ساته جواس كو ثابت ہے لینا بیان کردیا تو حقوق میں بن چکی داخل نہوگی اور موجر کوا نقیار ہوگا کدائی چکی اخوا لے اور اگر بیت کومع چکی اور دونوں پاٹوں کے اجارہ پرلیا تو اس کوچک کے حقوق حاصل ہوں ہے بھراگراس بن چکی کا یانی منقطع ہوگیا تو داپس نہ کرے یہاں تک کہ سال محزر جائے ایس اگروہ بیت ایسا ہے کہ بروں چکی کے نفع کے اس بیت ہے بھی نفع ہوسکتا ہے تو اجرت دونوں پرتفتیم کر کے چکی کا حصہ اس کے ذمہ سے ساقط کیا جائے گا اور بیت کا حصر اجرت اس کے ذمہ لازم کیا جائے گا اور اگر بیت سے کوئی فائدہ سوائے اس چکی کے فا مُدوك نه مواقومتا جرك ذمه بجواجرت واجب نه موكى اكرچهاس في بيت كودا يس نيل كياب يدفراوي قاضي خان مس بـ نوادرابن ساعد شرامام محر عددایت کی ہے کداگر ایک مخص نے بن چکی مع اس کے آلات وبیت کے اجار ویر لی اوراس

ا عطعی چونکہ علوائے ناظف فرو ہت کرتے تصلبٰ ذااس طرح مشہور ہوئے اور بیر کہار مشائخ انقیاہ جس سے ہیں۔ اس کیونکہ دس دن پورے مبینہ کا تہائی ہے۔

وقت یانی برابر جاری تفایحرو بال یانی آنامنقطع بوگیا توریخدر باورام محد نفر مایا کداگراییا بوکدجس ونت اس نے بن پیکی اجاره ر لی ہاس وقت پانی منقطع ہوا اور مستاجر نے کہا کہ میں اپنی نہر کا یانی اس طرف پھیر لاؤں گا اور بدامر بدوں کھودنے اور بدوں خرہے کے ممکن ہے تو متاجر کے ذمه اجرت واجب ہو کی خواوو و نہر کا یانی یہاں بھیر لایا اور یا نہ لایا مواور اگر یانی بھیر لانے کے واسطے اس نے سعی کی اور اپنی نہر میں سے ایک نہر کھو وکر پیکی کی نہر میں لایا اور کو ہاں گز را اور کہا کہ میری رائے میں آیا کہ میں اس کو محودوں تواس کواجارہ مجمور وینے کا اعتبار ہے اور اگراس نے اجارہ نے چموڑ ایس اگر کمودکر یانی جاری کر دیا مجراس کی رائے میں آیا كديه ياني اين كميت كي طرف جاري كر اوراجاره جموز وي تواس كويدا حتيار ند بوكا اوراجرت لازم آئ كي اوراكراس وجدي کوئی ایما ضرر عظیم پیدا ہوا کہ جس سے اس کی میتی جاتی رہنے کا خوف ہاوراس کے مال کو خت نقصان پڑتا نظر آتا ہے اگر یانی نہ منج تور عدر قرار دیاجائے گااوراس کوا عتیار ہوگا کہ اجارہ ترک کردے بیجیط عسے۔ایک حض نے زمین اجارہ یرنی پھراس کا یانی نوث کیا ہی اگروہ زمین نمرے یانی یابارش کے یانی سے پیٹی جاتی تھی ادراس سال بارش شہوکی تو اس کو کھا جرت شدو بی بڑے گ اورا گرکوئی زمین اجارہ پر لی اورز راعت کرنے سے پہلے ووسب یانی من فرق ہوئی اور مدت گر رکی تو اس کو پچھا جرت شد تی بڑے گ جیما کہ عاصب کے فصب کر لینے میں تھم سے اگر اس نے زراعت کی پھر جین کوکوئی آفت پیٹی کہ جس سے جین تلف ہوگئی یابعد زراعت كرنے كے زين غرق موكن اور يكے پيداوار شهوكي تو امام محدّے ايك روايت عن آيا ہے كداس بريوري اجرت واجب موكى . اوردوسری روایت می امام محمد سے مروی ہے کہ واجب نہوگی اگر کوئی زمین اجارہ پر لی اور اس میں بھیتی ہوئی مجراس کا یانی کم موگیا یا ٹوٹ کیا تواس کوا متیار ہوگا کہ موجر کوقامتی کے پاس لے جاکا نائش کر کے بیٹم حاصل کرے کہ کیتی کے میکے تک اجرافیل پرزمین متاج کے پاس چھوڑ دے چراس کے بعد اگراس نے زین کو پانی دیا تو اجار ہیں تو رسکتا ہے اور قتوی کے واسطے محارب کے اگر کھیتی النب ہوئی تواس کے لف ہونے کے بعد ہاتی مدت کی مجما جرت اس پرواجب نہ ہوگی لیکن اگروہ قابویائے کے ذیمن میں مہلے کے شل يا كم ضرر دين والي الي يودينية ويتم نيس باورا كريستي ش كونى خلل يا نقصان آيا تواس ير بورايوندوا جدب وكالمرج يمخائش عند مو بشر طمیکداس نے ایسے واقعہ کے وقت قامنی کے باس مرافعہ نہ کیا ہو بیڈنا وی قامنی خان اور محیط میں ہے۔

اگر پائی ٹوٹ کیا ہیں اگر بدوں پائی کے گئی ہوگئی ہے تو اجارہ جن کرنے کے واسلے بیعذر کائی نہ ہوگا اور اگر تیل ہوگئی اسے تو عذر ہے اور اگر اس نے اجارہ جن نہ کیا ہماں تک کہدت گر رکی تو بھاجرت واجب نہ ہوگی اور اگر تن کے نہ کو صورت میں اس نے زمین کو پائی دیا تو جن کرنے کا حق بافل ہو گیا اور اگر اس قدر پائی میسر آیا کہ ذمین کے نظا تھوڑ نے کڑے کو کائی ہے تو اس کو اختیار ہا تا گا در میں کے اور اگر ایس نے اجارہ نہ تو ڈالوجس قدر حصر ذمین سیراب ہو گیا ہے اس کا حصد اجرت واجب ہوگا ہے تھی ہے اور اگر اجارہ کی زمین میں سے موجر نے گوئے ور خست کا دلیا تو مستاجر کو جن کرنے کا اعتبار ماصل ہو گا ایشر طیکہ ور خست بھی اجارہ میں معصود ہو یہ ذخیرہ میں ہو اور قاوی آ ہو میں ہے کہ قاضی بدلج الدین سے دریافت کیا گیا کہ مستاجر نے موجر کو اجارہ والی ذمین کے در خت کا اور جی قاضی بدلج الدین سے دریافت کیا گیا کہ مستاجر سے کہا کہ در خت جا کہا کہ در خان کیا گیا کہ میں اس کو دی دیار کو پہتا ہوں ہی بائع نے کہا کہ میں اس کو دی دیار کو پہتا ہوں ہی بائع نے کہا کہ میں اس کو دی دیار کو پہتا ہوں ہی بائع نے کہا کہ میں اس کو دی دیار کو جو بیتا ہوں دیں بائع نے کہا کہ میں اس کو دی دیار کو جیتا ہوں کی بائع نے کہا کہ میں اس کو دی دیار کو جو بیتا ہوں کی بائع نے کہا کہ میں اس کو دی دیار کو جیتا ہوں جی بائع نے کہا کہ میں دیار کو جو بیتا ہوں کی بائع نے کہا کہ میں اس کو دی دیار کو جیتا ہوں کی بائع نے کہا کہ میں اس کو دی دیار کو دیتا ہوں کی بائع نے کہا کہ میں اس کو دی دیار کو دیتا ہوں کی بائع نے کہا کہ میں اس کو دی دیار کو دیتا ہوں کی بائع نے کہا کہ میں اس کو دی دیار کو دیتا ہوں کی بائع نے کہا کہ میں اس کو دی دیار کو دیتا ہوں کی بائع نے کہا کہ میں کو دیتا ہوں کو دیار کو دیتا ہوں کو دیار کو دیتا ہوں کو دیتا ہوں کو دیار کو دیتا ہو دیار کو دیتا ہوں کی بائع نے کہا کہ میں اس کو دی دیار کو دیتا ہو دیار کو دیتا ہو دیار کو دیتا ہو دیار کو دیتا ہو دیار کو دیار کو دیتا ہو دیار کو دیتا ہو دیار کو دیار کو دیتا ہو دیار کو دیتا ہو دیار کو دیتا ہو دیار کو دیتا ہو دیار کو دیتا ہو دیار کو دیار کو دیار کو دیتا ہو دیار کو دیار کو دیتا ہو دیار کو دیتا کو دیتا ہو دیتا ہو دیار کو دیار کو دیار کو دیتا ہو دیتا ہو دیتا ہ

ا قولدہ بال ....ای طرح اصل میں عبارت عقد ہاور مقد مدد میصور علاقی خاصب نے دوز مین فصب کرلی قومتاجر پر بواد شہوگا۔ مع قولہ مخائش یعنی دوباروز راحت کی وسعت ندمو۔ س افتیار لیعن جا ہارواؤ درے۔

تو قاضی نے فرمایا کراس سے اجارہ می نہ ہوگا اور بھی دریافت کیا گیا کرا کے فض نے دس درہم کرایہ پرایک کمراجارہ پرلیا اوراس می پرکھ مدہت تک رہا پھرشکرخوارزم کے خوف سے بھا گ کیا حالا نکہ مالک نے اس سے سب کرایہ پینٹی وصول کرلیا تھا پھر مالک نے وہ مکان دو خرے فض کوکرایہ پردے دیا پھر پہلا کرایہ دارا یا پس آیا اس کو یہا فقیار ہے کہ دو سرے کرایہ دارکونکال کرجتنے دنوں وہ رہا ہے استے دنوں کا کرایہ لے لئے فرمایا کہ ہاں یہا فقیار ہے بشر طیکہ اس نے مکان کو بلور مرح اجارہ کے تبھوڑا ہواور کسی دو سرے کوکرایہ پردے دیا جازت نہ دی ہوتو مکان کا یا لک عاصب قرار دیا جائے گا اور سب کرایہ ای کو سلے گا ہوا داکرائی ہے۔

دے دینے کی اجازت بھی وی ہواور اگر اس نے اجازت نہ دی ہوتو مکان کا یا لک عاصب قرار دیا جائے گا اور سب کرایہ ای کو سلے گا

زراعت کے واسطے کوئی زمین اجارہ پر لی پھر بڑی نہرخراب ہوگئی اور مستاجر سینیجے ہے عاجز ہوا تو اس کو

## اجاره فنخ كرنے كا اختيار ہے

ایک مخص نے ایک غلام ایک درہم ماہواری پراجارہ پرلیا مجرغلام بہار ہو گیااور جیسا کام کیا کرتا تھاویانہ کر رکالیکن جیسا صحت میں کرتا تھا اس سے کم کرسکتا ہے قو مستاجر کواختیار ہے کہ اجارہ تو ڑ دے اور اگر نہ قو ڑا یہاں تک کرمہیند کر رکیا تو اجرت دین برے کی اور اگر ایسانار ہوا کہ چھوکا م بین کرسکتا ہے تو ستاجر پر چھواجرت واجب ند ہوگی بیرو خیرہ میں ہے۔ زید نے ایک مخف کواس واسطے حردور مقرر کیا کہ میرے واسطے فلاں مقام پر کنواں کھود وے اور وہ مقام اس کود کھلا دیا اور کنوئیں کے چکر کا انداز ہ بھی دکھلا دیا اور میشرط لگائی کدوس گزفی گز دو درجم کے حساب سے کھودوے چر حزوور چند گز کھودنے پایا تھا کدمر گیا تو جس قدراس نے کھودا ہے اور جس قدر باتی ہے دونوں کی قیت لگائی جائے گی چرا جرت دونوں قیتوں پرتقیم کر کے جس قدر کھودی ہوئی کی قیت کے پڑتے میں پڑے وہ مزدور کو لیے کی کیونکہ ہر گزاس کے اسفل واعلی میں شابع ہے اور اس کے معنی میہ بیں کہ اعلیٰ کے ہر گز کی قیمت اور اسفل ہر گز کی قیت ویکمی جائے گی کیونکداو پر کے گزوں میں کھدائی ستی ہوتی ہاور نیچے کے گزوں میں کھدائی گراں ہوتی ہے اس واسطے دونوں قیتوں کا جمع کرنا ضروری ہے تا کہ اعتدال محقق ہو پھر جب اعلی واسفل کی قیمت فلا بر ہو گئی ہیں اس کا برگز دونوں گزوں میں ہے رکھا جائے گا اور دونوں قیتوں کے حساب ہے اس کا حصہ اجرت لیا جائے گا یہ محیط مرحمی میں ہے۔ عیون میں ہے کہ اگر کوئی زمین اجار ہ پر لی اوراس عربی میں بوئی اوراس کے سینی کے واسلے پانی نہ پایا اور مین خیک موٹی تو فرمایا کداگراس نے بدوں پانی کے زمین اجارہ پرلی ہاورجس نبرے پانی کے کرسٹینے کی امید کی اس کا یانی منقطع نبیں ہوا ہے قومتا جرکو پوری اجرت دیں بڑے کی اور اگراس کا یانی منقطع ہو کمیاتو متاجر کو خیار حاصل ہوگا اور اگر اس نے زمین کو سینجنے کے پانی کے ساتھ اجارہ پرلیا ہے محریانی ٹوٹ کیا تو یانی ٹوٹنے کی وجہ سے جس دن ہے میں میں فساوآ یا اس ون سے اجرت ساقط ہوجائے کی کذافی الکبری و بکذافی الحیطین زواعت کے واسطے کوئی ز من اجارہ یر لی پھریزی نبرخراب ہوئی اور متاجر سننج سے عاجز ہوا تو اس کواجارہ ننج کرنے کا اختیار ہے اور اگر اس نے ننخ نہ کیا یہاں تک کدرت گزرگی تو متاجر کواجرت دینی بڑے کی بشرطیک الی صورت ہو کہ کی حیلہ سے متاجراس بیں تھیتی کر سکے اور اگر کس وجه سے اس میں کچھ زراعت نہیں کرسکتا ہے تو اس پر بچھا جرت واجب نہ ہوگی ای طرح اگریائی منقطع نہ ہوا بلکہ و واس تعدر بہا کہ و و زراعت سے عاج ہو کیا تو بھی اس پر کھواجرت داجب ندہو کی بیفآوی قامنی طان میں ہے۔

اگریهاڑی زین اجارہ پر لی اوراس میں ج وال دیئے پھراس سال پانی ندیر سااور کھیتی ندجی یہاں تک کہ پورا سال گزر کیا پھر پانی برسااور کھیتی اگی تو این ساعد نے امام محر سے روایت کی کہتمام کھیتی متناجر کی ہوگی اوراس پرز مین کا کرایہ یا نقصان دینا کچھ واجب ندہوگا اور ہمارے استاد نے قرمایا کہ مراد بیسے کہ گئتی اگنے ہے پہلے کا کرابیاں پر واجب ندہوگا لیکن کی کی است کے بعد واجب
ہوگا کہ اجرائی پانچی کئی گئی دہنے کی درخواست کرے یہ کرئی بی ہے اور شکی بی ہے کہ اگر اسال پانی نہ بر سااور کینی نہ اگی بھر
اجارہ کا سال گزرنے کے بعد کئی اگی تو وہ کا شکار کی ہے اور ذیاد تی کھوسد قد کر دے اور اگر زبین کے بالک نے کہا کہ بی کھی اکھا نے دو ان کو افتیاں الی جگہ اجارہ پر
اکھا اُسے ذاتی ہوں تو اس کو افتیاں ہے بہ خوا صدی ہے اور فاو کی ابوالایٹ بی کہ جہاں بیعا دت جاری ہے کہ کہ مرف ایا موج کے ذمہ ہوتا ہے اور ان دونوں کی نہر کے صاف کرانے کی شرورت ہوئی اور الی لیں کہ جہاں بیعا دت جادی ہوئی کا کام نکال سکتی تی بس اگر وہ نہر اس لائی باتی ہے کہ اگر اس کا بانی دونوں بن چکیوں کی طرف بھیر دیا
جائے تو دونوں ہے تاقعی کا کام نکال سکتی تی بس اگر وہ نہر اس لائی باتی ہے کہ اگر اس کا بانی دونوں بن چکیوں کا مقدورت ہوئی اور اگر باتی ہوئی ہوئی کہ کہ کہ دونوں کی خرف ہوئی ہوئی کہ کہ دونوں کی طرف بھیر دیا
خلل واقع ہوا ہے اور اگر اس نے فتح نہ کیا تو اس پر دونوں کا کرابید اجب ہوگا کہ کو تک دونوں کی کرابید واجب ہوگا کہ کی کہ اس اور اگر ابارہ والی میں ترادہ کی کہ کرابید واجب ہوگا اور اگر دونوں کے کرابید کی بی بھی کی کا کرابید واجب ہوگا بھی ترام ہوئی کی کا کرابید واجب ہوگا کہ کرابید واجب ہوگا ہوئی ہوئی کرابید واجب ہوگا بھی جو بھی کی کا کرابید واجب ہوگا ہوئی ہوئی ہوئی کو کانی ہوتا ہوا وراگر اجارہ والی میں ترام کرابید واجب ہوگا بھی جو بھی اس میں ترام کرابید واجب ہوگا ہے کہ دونوں میں ترام دیتا ہوئی کو کانی ہوتا ہوا وراگر اجارہ والی میں ترام کی دونوں میں ترام کرابید واجب ہوگا ہوئی ہوئی کو کانی ہوتا ہوا وراگر اجارہ والے مقام ہوئی ہوئی کرانی موجب ہوئی ہوئی کرانی ہوتا ہوا وراگر اجارہ والیے مقام پر واقع ہو کہ جہاں نہر کا صاف کرانا متاجر کے ذمہ ہوئی ہوئی کی کہ میں کہ دونوں میں کرانا متاجر کے ذمہ ہوئی ہوئی کرائی ہوئی کی کرانی واجب ہوئی ہوئی کی کرانی واجب ہوئی کرانے والے کو بھوئی کرائی ہوئی کرانی واقع کی کرائی ہوئی کرائی ہوئی کرائی ہوئی کرائی ہوئی ہوئی کرائی ہوئی کرائی ہوئی کرائی کرائی ہوئی کرائی ہوئی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی ہوئی کر کرائی کر

مرغيناني فتوي وياكرت تصيبتا تارفانيديس ي

میس الائمہ سے دریافت کیا گیا کہ ایک مخفی نے کچھ دت مطومہ کے واسطے ایک گاؤں میں ایک جمام اجارہ پرلیا پھروہاں کے لوگ بھا گسر حال الوکوئی آرام حاصل کے لوگ بھا گسر حال کو کوئی آرام حاصل کے لوگ بھا گسر حال کو کوئی آرام حاصل کرنا ممکن نہ ہواتو اجر سے واجب نہ ہوگی اور چھڑ علی سفدی نے مطلقا نہ واجب ہونے کا تھم کیااور اگر پھلوگ بھا گ کے اور پھردہ کے تو دونوں شیخوں نے بھی جواب دیا کہ اجرت واجب ہوگی یہ ذخیرہ میں ہے۔ اگر کسی تحفی کی تورت نے اس کے ساتھ کرایہ کے مکان میں دہنے سے انکار کیا تو بیعذر سے تعلیم ہے بیتھ تھیں ہے۔ حقد اجارہ جس مخف کے واسطے واقع ہوا ہے اگر وہ مرجائے تو عقد

ا ناوتی یعنی بغیر مقدا جارہ کے اس نے سے پیداوار پائی تو خرچہ سے ذائد سب محتاجوں کودے دے اور صدقہ میں جوشر طاجلوں و مال حلال کی ہوہ نیت نہ کرے فاصلہ۔ ع نکال ..... بلکہ سلطان ابلور تعزید کے بندو بست کرےگا۔ ع شخ اجارہ کاعذر۔

فتح ہوجائے گا اور جس محفی کے واسطے اجارہ واقع نہیں ہوا ہے اس کے مرنے سے مقد اجارہ فتح نہ ہوگا اگر جائی نے مقد قرار دیا ہواور
مرا دید ہے کہ اگر وکیل یا باب یا وسی نے موکل یا طفل و صغیر کے واسطے مقد قرار دیا تو ان کے مرنے سے مقد شخ نہ ہوگا ای طرح اگر متولی
دفف نے اجارہ کیا چرم کیا تو بھی بہی تھم ہے ہے ذخیرہ میں ہے۔ قاضی نے اگر مثل بیتم کا مال اجارہ پر دیا پھرم گیا تو اجارہ وشخ نہ ہوگا
می طامہ میں ہے متا ہر نے اگر اجارہ فتح ہونے کی بیتا ویل کر کے سکونت افتیار کی کہ جب بھک کرایہ جو بی بنے پیشکی و سے دیا ہے
واجب ہوگا اور موافق قول محارہ کے کا افتیار ہے تو قول محارکہ موافق اگر وہ گھر کرایہ پر چالا نے کے واسطے رکھا گیا ہوتو اس پر کرایہ
واجب ہوگا اور موافق قول محارکہ کو افتیار کے واسطے وہ کہ مرنے کے بعد متا جر مکان میں دہتارہا تو فتو کی کے واسطے وہ کہ محام محارہ ہے جو کتاب میں نہ کور ہے دین کرایہ واجب نہ وگا اور اس صورت میں خواہ مکان کرایہ پر چالا نے کے لئے ہویا نہ ہو کہ وادر اگر کرایہ
طلب کے جانے کے بعد بھی رہتارہا تو کرایہ واجب ہوگا اور اس صورت میں خواہ مکان کرایہ پر چالا نے کے لئے ہویا نہ ہو کہ واسطے رکھا گیا ہوای

اگر مستاجر نے اجارہ کا مال بہ سبب میراث یا بہدہ غیرہ کے پایا اوراس کا مالک ہوا تو اجارہ باطل ہوجائے گا یہ فآوئ قاضی فان میں ہے۔اگر مستاجر نے کہا کہ یہ اجارہ کی چیز فروخت کردے اس نے تبول کیا تو جب تک فروخت نہ کردے تب تک اجارہ فنخ شہوگا کہ آئی اللایہ اور بعض مشاکنے ہے منقول ہے کہ موجر نے اگر مستاجر ہے کہا کہ اجارہ کی چیز فلال فنص کے ہاتھ فروخت کرے اس نے مرکبا سے کہ کو کرد تو اس کے اجارہ کہا تھا۔ میں برحال بین طلب کرایہ سے بہلے یابعد۔ سے بینی اس کوہ کیل کیا۔

نے کی دوسرے کے ہاتھ فروخت کردی او تی جائز ہاورا گر بجائے اس کے رہی کی چیز ہواور دائی نے مرتبین ہے کہا کہ اس کو فلال معنی مرتبی ہے ہے تھے فروخت کردی او تی جائے فروخت کردی تو تی جائز ہیں ہے ہے فروخت کردے اور مرتبی ہے ہے کہا کہ ہاں اچھا یا فاری جس کہا کہ ہلا یا ہا بدہم یعنی ہاں یا ہاں دوں گا شی یا کہا کہ ذمان و و آلی صورت جس اجارہ و جو جائے گا اگر چہاں نے ادانہ کیا ہوقال ادرای ای فی الاسلام ظمیر الدین مرفینا تی نے فوٹی کہ ذمان و و آلی صورت جس اجارہ و جو جائے گا اگر چہاں نے ادانہ کیا ہوقال ادرای ای فی الاسلام ظمیر الدین مرفینا تی نے فوٹی دیا ہوقال ادرای ہوجائے گا ادرا گرموج نے جواب دیا ہو اورا گر کہار وابعد بدہم لینی رواہد سے دوں گا تو تح ہوجائے گا ادرا گرموج نے جواب دیا کہ میرے پاس مال نہیں ہو آلی جا کہ گا تو دے دول گا تو اس سے اجارہ فی نہوگا اورا گر اجارہ طور ہے کہا مال نہوں ہوگا اور آگر ہا جارہ فی نہوگا اور آگر اجارہ فی نہوگا اور آگر ایا کہ میرے پاس مال نہیں ہو ایک کی میں بلاطب تھوڑ امال اجارہ فی نہوگا اور گر ہوگا اور گا تو اس سے اجارہ فی نہوگا اور آگر ایک المور فی کے دے ویا ایک طور سے دیا کہ جو اس کے مال بلور فی کے دے ویا ایک طور سے دیا کہ جو اس کی میں مشائح کا قول ہا ورای کہا اوراک کی تو اس کا اجارہ فی ہوجائے گا خواہ یہ ال قبیل ہو یا کشی مواد رسید میں مشائح کا قول ہا ورای پرام مورے دیا کہ جو تو کہ دیا گیا اور یہ میا گا اور میں مشائح کا قول ہا ورای پرام مورے دیا کہ جو تو پر دلالت کرتا ہے قو جب تک کل مال ادانہ کر سے اجارہ فی نہ ہوگا اور یہ نفی مشائح کا قول ہا ورای پرام میں ہے۔

اگر موجر نے متاجر سے کہا کہ اپنے کرایہ کا روپید لے لے اور متاجر نے کہا کہ اچھا تو اجارہ فنخ

ہوجائے گا تھ

ا العنى مبلت دے۔ ع قولد موجر نے سسینی مالک مکان نے کرایہ پھیردیے کے طور پر مشاجرے کہا کہ اپنارہ پید جو کرایہ پر دیا ہے پر کوکر لے ساتھ یدد کیل ہے کہ اگراس نے قول کیا تو اجارہ قطع کیا۔

محیط ہیں ہے کہ اگر اس نے ایک کی طرف تنی چینک دی اس نے قبول کر لی قوای کے حصر کا اجارہ تنے ہوا اورا گر متاج نے موجر کے پاس کوئی آ دی پیجا اس نے کہلا بھیجا کہ ہم افقا شدہ است بیانا ہے کری لین رو پر نفذ جن ہوگیا ہے آگر نے لے پھر جب متاج آیا قوموجر نے کہا کہ ہیں نے دوہم خرج کر ڈالے اجارہ جن نہوگا یہ ظامہ ہیں ہے۔ آگر متاج نے موجر سے جن کے وقت کہا کہ ہیں نے جومعہ ود چیز تھے سے اجارہ پر لی تی اس کا اجارہ جن کر دیا قوصی ہے ہاگر چاس نے معدود بیان نہ کے اور شاس اجارہ کی چیز کو موجر کی طرف نسبت کر کے بیان کیا ہے ای طرح آگر موجر نے متاج سے کہا کہ ہیں نے جومعہ ود چیز تھے اجارہ پر دی تی اس کا اجارہ ہوجکی طرف نسبت کر کے بیان کیا ہے ای طرح آگر موجر نے متاج سے کہا کہ ہیں نے جومعہ ود چیز تھے اجارہ پر دی تی اس کا اجارہ ہوجکی کی طرف نسبت کر کے بیان کیا ہے اس کو حق میں ہے۔ اگر کی فضی نے اپنا مکان اجارہ پر دے دیا پھر اجارہ کی مدت گزر نے سے پہلے اس کو کی مخت کر دیا تو بھی تھے فروف سے کی اوراس کو افتیار شہوگا کہ لینے سے افکار کر سے گیاں اگر مدت اجارہ گزر نے سے پہلے مشتری نے بائع سے برد کر نے کی مجاز کا مطالبہ کیا اور ہائنے سے برد کرنا ممکن نہ ہوا اور قاضی نے دونوں میں بیج شخ کر دی تو مدت اجارہ گزر نے بر پھر حود نہ کی کہا تر کا مطالبہ کیا اور ہائنے سے برد کرنا ممکن نہ ہوا اور قاضی نے دونوں میں بیج شخ کر دی تو مدت اجارہ گزر نے بر پھر حود نہ کی کہا تر کی مجاز کے اور اس کو اور کا میں ہیں۔

اگرموجر نے متاجر کی اجازت ہے اجارہ کی چیز فروخت کردی یہاں تک کہ اجارہ بنتے ہوگیا پھروہ چیز مشتری نے موجر کو کمی
عیب کی وجہ ہے والیس کردی ہیں اگر والیسی بطریق سنتے ہے نہ ہوتو اجارہ تو دنہ کرے گا اور پھرا شکال بیس لازم آتا ہے اور اگر بطریق
صیب کی وجہ ہے والیس کردی ہیں آیا اجارہ مو وکرے گایا نہیں اور ایسا واقعہ پیش آیا تھا اور اس پرفتوی طلب کیا گیا تو قامنی امام زرنجری نے اور
میر ہے جدیثے الاسلام عبد الرشید بن الحسین نے بیٹوی دیا کہ اجارہ پر ہو تو کرے گا بیٹلامہ میں ہے۔ ایک محف نے ایک مکان رئون لیا
اور اس کی والمیز ایک سیال کے واسطے اجارہ کرلی بھر قرض وار نے سال گزرنے سے سلے قرضرا داکر دیا تو والمیز کا اجارہ شخ ہوجائے گا۔
اور اس کی والمیز ایک سیال کے واسطے اجارہ کرلی بھر قرض وار نے سال گزرنے سے سلے قرضرا داکر دیا تو والمیز کا اجارہ شخ ہوجائے گا۔
اور اس کی دائیز ایک سیال کے واسطے اجارہ کرلی بھر قرض وار نے سال گزرنے سے سیلے قرضرا داکر دیا تو والمیز کا اجارہ شخ ہوجائے گا ہے ناز مراہ ایجاب و آول کی خرورت نہیں۔

يبو() بار):

کپڑ ہے اور متاع وزیوروخیمہ وغیرہ ایسی چیزوں کے اجارہ کے بیان میں

طويل د جاره جس كوا جار د بخاريه محل كهتم بين اوراس كي صورت بيلي ند كور جو بكل باورو وتمي سال محك بوتا ب يازياده

بنے کا افتیار ہوگار یحیط میں ہے۔

اگر تورت نے وہ کیڑ الک ورہم روز پر باہر جانے کی خوص ہے کراپد ایا اور اس کو اپنے گھر میں بھی پیہا تو کرنے اس پر واجب ہوگا ای طرح آگراس نے نہ پہتا اور نہ باہر نگا تو بھی ہی علی علی ہے ای طرح آگراس کو جہ ہے نے کتر و بایا آگ ہے جس کر واغ پڑ گیا یا کہ نے جات کئے تو بھی ہی بھی تا اور وہ بھٹ کیا تو عورت کیڑے جاٹ کے تو بھی ہی جی تھی ہو اور اگر اس نے پہنے کا بھی و یا اس نے پہتا اور وہ بھٹ کیا تو عورت ضامی ہوگی چنا کی جان اور اگر اس مورت کو بہتا ور اور اگر اس مورت کو کرا ہے ویا اس نے پہتا اور وہ بھٹ کیا تو عورت منامی ہوگی چنا میں جب کی خورت نے کہیں لیا تو عورت نے کہی لیا تو عورت نے کہیں بائد ورہم روز پر کیڑ ااجارہ پر لیا اور وہ کیڑ اون ہی میں عورت سے ضائع ہوگیا تو اس پر کراہے واجب نہ ہوگا اور اگر یا لک اور عورت نے کہا کہیں بلکہ ون ہی منامی ہوا ہو تو ت نے کہا کہیں بلکہ ون ہی منامی ہوا ہوات کے کہا کہیں بائد ون ہی منامی ہوا ہوات کے کہا کہیں بلکہ ون ہی منامی ہوا ہوات کے کہا کہیں بلکہ ون ہی منامی ہوا ہوات کے کہا کہیں بلکہ ون ہی منامی ہوا ہوات کے کہا کہیں بلکہ ون ہی منامی ہوا ہوات کے کہا کہ اگر جھڑ ہے کہا کہ اگر جھڑ ہوات کے کہا کہ کہیں ہوات وہ کہا کہیں بلکہ وہ ہی کہ کہیں ہوات کے کہا کہ کا تو ل جو اس کے موائی تھو تھے میں موات میں کہا کہیں ہوات کے کہا کہیں ہوات کے کہا کہیں ہوات کے کہا کہ کہیں کہا کہ کہا کہیں کہا تو کہی اس ہوات ہو نے کہا تھو تھی کہ اس کہیں ہوات کے کہا کہ ہوات کے پاس سے چوری ہوگیا تو اس پر منان لازم آ سے گی اور اگر تورت کے پہنے سے کہڑ انہوں گیا تو بھی اس پر منان لازم آ سے گی اور اگر تورت کے پہنے سے کہڑ انہوں گیا تو بھی اس پر منان لازم آ سے گی اور اگر تورت کے پہنے سے کہڑ انہوں گیا تو بھی اس پر منان لازم آ سے گی اور اگر تورت کے پہنے سے کہڑ انہوں گیا تو بھی اس پر منان لازم آ سے گی اور اگر تورت کے پہنے سے کہڑ انہوں گیا تو بھی اس پر منان نہ ہوگی اگر چہتھ ہو بھی اس پر منان لازم آ سے گی اور اگر تورت کے پہنے سے کہڑ انہوں گیا تو بھی اس پر منان نہ ہوگی اگر جھتے ہو تھی ہو تو تھی ہو تو تھی ہو تھی ہ

ایک شخص نے دوسرے سے ایک تنبوا جارہ پرلیا اور قبضہ کرلیا تو جائز ہے کہ دوسرے کوا جارہ پر دے دے

جیرا کدمکان کی صورت میں تھم ہے

مہیں ہے کہاس کو کسی محف کوبطور عاریت وغیرہ کے دے دے جیسے کیڑے کوئیس دے سکتا ہے بیامام ابو یوسف کے ند بہ کے موافق

ہے بیغیا ثیدیم ہے۔

ا مترجم کہتاہے کہ یتھم بنا برقول امام محتر ہو؟ جا ہے۔ ج سواد پر کندود یہات۔ سے انقطاع ٹوٹ جانا نصب کھڑا کرنا۔ تولہ ہاتی تنبوت .... یا بعد منفعت حاصل کرنے کے جل کیا ہوتو قولہ تیاس ہے ..... بلکہ و عاصب ہوگیا۔

ئمن ہے۔ میں ہے۔

اگراس نے تنبو کے اندرامگ جلائی تومثل چراغ جلانے کے ہے اگر تنبومیں اس قدر آمگ جلائی جیسے عرف و عادت کے موافق لوگ تنبو کے اندر جلایا کرتے ہیں ادر اس نے تنبو کوخراب کر دیا یا تنبوجل کیا تو ضامن نہ ہوگا اور اگر عرف و عاوت ہے زیاد ہ آ کے جلائی تو ضامن ہوگا پھراس کے بعد دیکھا جائے گا کہ اگر تنبوایا خراب ہو کیا کہ کانم کے لائق نہیں ہراس ہے پچے تفع نہیں حاصل ہوسکتا ہے تو پوری قیمت کا ضامن ہوگا ادراس پر پھے کرایہ واجب نہ ہوگا اور اگر پھے خراب ہو گیا ہے تو بعد رنتصال کے ضامن ہوگا اور بوری اجرت دینی واجب ہو کی بشرطیک اس نے باتی تنبوے انتفاع حاصل کیا ہواور اگر اس کے فعل سے تنبوخراب ند ہوا ہے گیا حالانک اس نے عادت سے زیادہ آگ جلائی تھی تو تھم قیاساً اور استحساناً دوطرت ہے قیاس سے بیتھم ہے کداس پر اجرت واجب ندہوی اور التحساناواجب ہوگی اور اگر تنبو کے مالک نے برونت عقد کے میشر طاکر لی کداس میں آگ ندجلائے اور ندچراغ جلائے مگرمتا جرنے الیابی کیا کہاس میں آگ جلائی یا جراغ جلایا تو متاجر ضامن ہوگا اور جیسا کہ آگ جلانے کی صورت میں تنویجے وسالم ن کے جانے کی مورت میں اس بر کرامیدواجب ہوتا تھا ای طرح اس صورت میں بھی واجب ہوگا بیریط میں ہے۔ادرتر کی خیمہ کوفہ میں مثلاً دی ورہم ماہواری پر کرامیہ پر لیا تا کہ اس میں آگ روش کرے اور رات میں سویا کرے تو جائز ہے اور اگر آگ روش کرنے ہے خیمہ جل کیا تو ضامن ندہوگا اور اگر خیمد میں اس نے اپنے غلام یا مہمان کورات میں سلایا تو ضامن ندہوگا ادر اگر کوئی تنبو مکد معظمہ لے جانے کے واسط كرايد كيا بجراس كوكوف من جهوز كرجلا كيايها ل تك كدوا بس آيا تو ضامن موگا اوراس پر پچوكرايدوا جب نه موگا اوراس كا قول معتر ہوگا مریوں متم لی جائے گی کدوائلہ میں اس کو با برنیس لے کیا ای طرح اگر کوقہ میں اقامت کی اور با برنے کیا اور ندوہ تنبواس کے ما لک کودیاتو بھی بھی تھم ہےاورای طرح اگر خود سفر کو جلا گیا اور تنبوائے غلام کودے گیا کداس کواس کے مالک کودے دیتا تمر غلام نے نہ ویا یہاں تک کہ خود واپس آیا تو بھی بی تھم ہے اور اگر متاجر نے کسی دوسرے کودے دیا اور اس نے لا دکر تنبو کے مالک کے یاس منجاياس في قبول كرف سا الكاركياتومت جرادرو وتخص دونول صان برى مو كاورمت جريركرايدواجب ندموكايمسوط من

ا بہنی ہے نہیں لے سکتا ہے اوراگر اس نے اجنبی ہے منان لی تو اجنبی نے جس قدر مال ڈاٹڈ بھرا ہے وہ سب متناجر ہے واپ محیط ہیں ہے اوراگر متناجر آبنو کو مکد معظمہ لے گیا اور واپس لایا بھر موجر نے متناجر ہے کہا کہ یہ تبویمر سے مکان پر واپس پہنچا و سے تو متناجر پرید حق واجب فہیں ہے اور واپس پہنچا نااس شخص پر واجب ہے جس کا سے مال ہے اوراگر متناجر اس کو مماتھ د نے گیا بلکہ کوفہ میں چھوڑ کمیا اور ضامن قرار پایا اور اجر ت اس کے ذمہ ہے ساتھ ہوگئ تو اس صورت میں واپس پہنچا نا متناجر کے ذمہ واجب ہے یہ معموط میں ہے۔

ا مام ابوصنيفة في ماياكم اكرايك بصرى وأيك وفي دو فخصول في كوف سايك تمنو مكه تك جاف اورآف كواسط كى قدر اجرت معلومه بركرابه برليااور دونوں اس كومكم معظمه تك لے مجمع چرواپسي بيں دونوں نے جھڑا كيا بھر اوالے نے كہا كه بي بعر ا جانا ما بتا موں اور کوئی نے کہا کہ میں کوفہ جانا جا بتا ہوں اور برایک نے جا باکہ جہاں جانا جا بتا ہو بال عبوات ساتھ لے جائے پس اگر بصر ووالا اس کو بصرے لے کمیا اور کوئی کی بلا اجازت لے کمیا تو پورے تنبو کا ضامن بصری ہوگا اور کوئی پر متمان شرآئے گی اور والہی کا کرایدوونوں سے ساقط موجائے گا اور اگر کوئی کی اجازت سے لے گیا تو بھری پورے تنبو کا ضامن ہے اور کوئی صرف اینے حمد کا ضامن ہوگا یعنی نصف کا اور کراید دونوں سے ساقط ہو جائے گا اور اگر کوئی اس کو کوف میں لایا ایس اگر بھری کی بلاا جازت لایا آتو بقرى كے نصف حصه كا ضامن ند موكا اورائي خصه كا ضامن ند موكا اوراس پرواليس كا آده الرايدواجب موكا اوربقرى پرواليس كا مجمه كرايدواجب ندجو كاادرا كربهرى كى اجازت كوف ين لايا توبعرى براس كے حصد كى منان امام حر كنزد يك لازم ندآئ كى خواو بعری نے اپنا حصداس کوعاریت ویا ہویا ود بعت دیا ہوکدائی باری کے روز اس کوکام ش لانا اور میری باری کی روز اس کی فقط حفاظت ر کمنالیکن امام ابو بوسف کے زویک اگر بھری نے اپنا حصداس کودو بعت ویا ہوتو میں تھم ہے جوامام محد نے فرمایا ہے اور اگر عاریت دیا ہویا کرائے میرویا ہوتو واجب ہے کدامام ابو بوسف کے قول پر بھری این حصد کا ضامن ہواورکونی پر منان واجب ہونے میں ویسائل کلام ہے جوبھری پر منان واجب ہونے میں بیان ہوا اور دونوں پر پوری اجرت واجب ہوگی اگر بھری نے اپنا حصد کوفی کے یاس وو بیت رکھا ہو کوتکہ بھری کا اپنے پاس رکھنامٹل کوئی کے اپنے پاس رکھنے کے ہے اور اگر بھری نے اس کو عاریت و یا ہوتو بھری پر كرايدواجب ندموكا كيونكداس في مقداجاره كى فالفت كى لينى بمز له عاصب كيموكيا اوراكروونوس في قاضى كے پاس مرافعه كيا اور قامنی ہے تمام قصہ بیان کیااورخصومت کی تو قامنی کو اختیار ہے جا ہے وونوں کی طرف تاد فٹیکہ اس پر گواہ ندلا نیس النفات نہ کرے اور اگر جاہے تو دونوں کے قول کی تقدیق کرے بھراس کو یہ بھی اختیار ہے کہاس کے بعد جاہے وہ تنبوائیں دونوں کے پاس چھوڑ دے یا اجارہ صح کردے پھر اگر قامنی نے عائب کے تن میں یعنی اصل مالک کے تن میں اجارہ تشخ کرنے میں بہتری ویکھی اور اجارہ تشخ کر دیا پھراگر بھری کا حصہ کونی کوکرایہ پردے ویابشر طیکہ وہ راضی ہوتا کہ اصل مالک کو جوکوفہ میں ہے تمام کرایہ کا جائے اور عین مال یعنی منوجي بي اين جائز إوريام كى دوسر كواجاره بردي كابر بادرايا اجاره بالاجماع جائز إركام بالاجماع مشاع مین غیر مقسم چر اجارہ پر دی ہے اور اگر بھری کے حصہ لینے پر کوفی راضی نہ ہوا تو کسی دوسر سے کوکر اید برد سے دے اگر کوئی ووسرا لنے دالاموجود مواور ساجارہ جائزے اگر چہ غیر مسم کا اجارہ ہے۔

اگراس نے کوئی ایسافض نہ بایا جس کوبھری کا حصد کرایہ پردے دیاتواس حصد کوکوئی کے باس و بعث رکھ دے گابشر طیکہ

ا واجب نیس ہے اقول مدوبال کا عرف موافق قاعدہ ہے اور یہاں عرف اس سے برخلاف جاری ہو گیا ہے فلینا مل سے قولہ کرام اقول مدمی امام ابو موسف کی اصل برمکن ہے اورا یام محد کی اصل براس کا وجود ہی تیس ہوسکتا ہے۔

ای کوئفہ پائے تاکہ مالک کا مال مالک کوئی جائے اوراگر قاضی چاہے وہ منوائیل دونوں کے پاس چھوڑ وے یہ مجیط میں ہے مکہ تک جائے آنے نے لئے ایک تنوکرایہ پر کیااوراس کو مطلم میں چھوڑ آیا تو اس پر آمد ورفت کا کرایہ واجب ہوگا اوراگر وونوں نے باہم معظمہ میں چھوڑ اے اس روز جو پچھڑ جنوکی قیمت تی وہ مستاجر کو دینی پڑے گی اور تنواس مستاجر کا ہو جائے گا اوراگر وونوں نے باہم جھڑ انہ کیا یہاں تک کہ مستاجر نے دومرے سال جی کیااور تنواہ نے ساتھ لایا تو واپسی کا کرایہاں کو پچھو بیانہ ہوگا یہ محیط سرتھی میں ہے اور حسن بن زیاد سے فہ کور ہے کہ انہوں نے فر مایا کہ اگر کوئی شخص سونے کا زیور بحوض سونے کے یا جا ندی کا زیور بحوض جا ندی کے کورواز وں وغیرہ پر کرایہ پر لیا کہ جس کے درواز وں وغیرہ پر سے سرتے میں ہے۔ اگر ایسامکان کرایہ پرلیا کہ جس کے درواز وں وغیرہ پر سونے کے پتر چیں یون سونے کے پتر چیں بھوٹ میں ہے۔ اگر ایسامکان کرایہ پرلیا کہ جس کے درواز وں وغیرہ پر سے بھی جا تھی ہے۔

جواجارہ کا مال عین از نتم حیوان یا متاع یا مکان کے فاسد ہوجائے اور ایسا ہوجائے کہ اس نفع اٹھانا ممکن ندر ہے تو کرایہ ساقط ہوجائے گائ

الركمي ورت نے كوئى زيور جومعلوم ہے بعوض اجرت معلومہ كے دن رات تك پينے كے واسطے كرايہ پرليا اور اس كوايك رات ون نے زیاوہ رکھ چھوڑ اتو وہ عورت عاصبہ قرار دی جائے گی مشائخ نے فرمایا کہ بیتھم اس وقت ہے کہ اس نے مالک کے طلب كرنے كے بعدروك لياموياس طور ست ركھ جمور اموكداس كواستعال كرتى موادرا كراس نے حفاظت كواسطےركھ جمور اتو غاصير ند ہو جائے گی بشرطیکہ طلب کرنے کے بعد نہ رکھا ہواور حفاظت کے واسطے رکھ چپوڑنے میں اور استعال کے واسطے رکھ چپوڑنے میں فرق یہ ہے کہ اگر اس نے وہ چیز ایک جگدر کھی کہ جہاں استعال کے واسطے رکی جاتی ہے تو یہ استعال کے واسطے رکھ چیوڑ تا ہے اور اگر ایس جگہر کمی جہاں استعال کے واسطے نہیں ہوتی ہے تو حفاظت کے واسلے ہے پس اس بتا پر اگر ضافال کو ہاتھوں میں ڈال لیا یا کٹکن کو پیروں عى ذال ياقيص كوعمامه كي طرح سرير مكمايا عمامه كوكند هير وال لياتوبيسب حفاظت كي صورتني بي استعال نبيس ب اورا كرعورت نے وہ زبوراس روز کسی ووسرے کو بہنا دیا تو ضامن ہوگی اور اس روز ہے مرادیہ ہے کدمت اجارہ کے اندرایا کیا کیونکہ زبور کے استعال میں لانے میں لوگوں میں فرق ہے یعنی کی کے استعال سے عم ضرر ہوتا ہے اور کسی کے استعال سے زیادہ ضرر ہوتا ہے اس واسط عورت ضامن ہوگی بیضول ممادیہ ہے مع تشریح ہاور اگرعورت نے کوئی زیورمثلا دودرہم روز برکرابدلیا اوراس کوایک مبینه تك روك ركما پجرو وعورت و وزيور لے آئى تو جتنے روز تك اس نے روكا ہے استنے روز تك كاروز اندكرايد يتا ہو كا اور اگر اس طور سے کرایة رادیا که آج رات تک کے داسطے کرایہ لی موں پھراگر میری رائے میں آیا تو ہرروز ای کرایہ پررہے دوں کی پھراس مورت ئے دس روزتک والی ندکیاتو اجارہ اس شرط سے سوائے ایک روز کے ہاتی دنوں کا قیاماً فاسد ہے مگر استحمانا جائز ہے یہ ذخیرہ میں ہے۔ جواجارہ کا مال عین از تھم حیوان یا متاع یا مکان کے قاسد ہوجائے اورانیا ہوجائے کہ اس سے نفع اٹھاناممکن ندر ہے تو کرایہ ساقط ہوجائے گا اور جس قدر مدت اس نے نفع انھایا ہے اس کا کرایہ دینا پڑے گا اور اگر زبان مامنی میں تمام مدت تک فاسد ہونے مى اختلاف كياتو في الحال جومورت ہے اس كے موافق تھم ديا جائے كا اور مورت حال جس فخص كے قول كي شاہر ہواى كا قول قبول ہوگا اور اگروہ چنزنی الحال میچے سالم موجود ہواور اس بات پردونوں نے اتفاق کیا کہ چھدت بیچ خراب رہی ہے مراس قدر مت میں اختلاف کیا بین س قدر ہے تو تشم ہے متا جرکا قول قبول ہوگا کیونکہ وہی کسی قدر کرایدد ہے ہے منکر ہے یہ خیا شہ میں ہے۔ قولها ستعال شفا انگوشی همول کے موافق مہنی یا تنگن وغیرہ همول کے موافق ہینے اور کہا کہ میں نے حفاظت کا قصد کیا تھا تو قول قبول نہ ہوگا۔

(كيمو() بارب:

ایسے اجارہ کے بیان میں جس میں معقود علیہ سپر دکر دینانہ پایا جائے

ایک فض نے ایک درزی کو سینے کے واسطے کچھ کیڑا ویااس کودرزی نے قطع کیااور ہنوز سینے ند پایا تھا کہ مرکمیا تو ابوسلیمان جوز جاتی نے فر مایا کہ اس کوقطع کرنے کی مردوری ملے گی اور میں سمجھ ہے کذائی الظہیر بدوتی بعض اللح کذائی الذخير و اور قاضی فخرالدین نے فرمایا کمای پرفتوی ہے کذانی الکبری اورامام ابویوسٹ سے دوایت ہے کہ زید نے ایک ٹوکرایہ پر کیا کہ اس کوا ہے مگر نے جائے گا وہاں سے فلاں موضع تک اس پرسوار ہوجائے گا اور موجر نے شؤ اس کودے دیا وہ اس کواسے محمر لایا بھراس کی رائے جانے کی نیممبری اس نے شووا ہی کردیا توا مام ابو بوسٹ نے فرمایا کد صاب کر کے اپنے گھر تک نے جانے کا کراہیا س اواجب ہوگا اورنوادرائن ساعد مس امام محد سے مروی ہے کہ ایک درزی نے زید کا کیڑا باجرت سیا ادر زید کے قبضہ کرنے سے پہلے فالد نے اس کو اد جرز الاقودرزى كو كي مردورى ند الي اورورزى يردوباره سينے كواسلى جرندكيا جائے كاكونكه اكر يميلے مقد كے تكم ساس يرجر كياجائة بيصقدكام بورا بوجائي رخم بوچكا باور دومراكونى عقديا يانيس كيا اوراكر درزى فخودى اوجر والاتواس يردوباره سينا واجب موگا کونکه درزی نے جب خود بی کرے کواد میزانواس نے استے کام کومیٹ دیا ہی ایما موا کہ گوایا کچھ شرقا اور موز وسینے والے ایمی میں علم ہے اوراس طرح حمال نے محددورتک بوجھ اٹھایا میرلوگوں نے اے ڈرایا اوراس نے لوث کر بوجھ وہیں پہنچادیا جہاں سے اٹھایا تھا تو اس کو پھے حردوری ندیلے کی ایسانی فاوی میں ندکور ہے اور مجبور کئے جانے کا پچے ذکر نیس لیکن واجب ہے کہاس ر جرکیا جائے جیا کدمنلدمابقد می گر دااور جیا کہ متل کے سنلدی ہے جواس کے بعد فدکور ہوتا ہے بعن اگر ملاح نے سی مقام معلوم تک مشی ر بوجواناج کالادکر پنجادے کا اجارہ کیا ہررائے میں ہوا کے تبییرے سے ستی اوٹ کرو ہیں آگئی جہال سے اجارہ مغمرا بتوطاح كو يحدكرابيند الح بشرطيكه جوفض كرابيكر في والاب ووساتهدنه وكيونكماس مورت بس جو يحمكام ملاح في كياوه متاج كيردنه بوااوراكرمتاج ساتهموجود بوتواس يرطاح كاكرابيواجب بوكا كيونكدساته بون عدي ويجهكام كياوه متاج سروہو کیا اور اگر ملاح نے خود بی کشتی کولوٹا کر جہاں سے چلایا تھاو ہیں بہنیادیا تو اس پر جبر کیا جائے گا کہ جو مقام عقد اجارہ می تغہرا ہے وہاں پہنیاد ماورا کروہ مقام جہاں مشی لوٹ آئی ہے ایہا ہوکہ اس میں اناج کا مالک اناج پر قبضین کرسکتا تو ملاح پرواجب ہو گاکدا سے مقام برکشی چاا کرسپر دکرے جہاں مالک این مال پر قبضہ کر سکے اور جشی دور ملاح چلا ہے اس کی مردوری اجراکشل کے حباب ہے اس کوسلے کی ۔

حساب سے اس کوسطے کی۔ اگر کسی مخص کواس واسطے مزدور کیا کہ میرا خط شہر بھرہ میں لے جاکر فلاں شخص سے اس کا جواب لائے وہ مخص مزدور کیا اور فلاں مخص مرکمیا تھا کس مزدوراس خط کووالیس لایا توشیخین کے نزدیک اس کومزدوری

م كونه الله كي الم

اگراییا ہوا کہ جب ہوا کے تھیڑے سے کشی لوٹ آئی تب متاجر نے کہا کہ جھے تیری کشی کی پروائیں ہے جی دوسری کشی کرایہ پر کے لیتا ہوں تو متاجر کو بیا اس کو بشام نے روایت کیا ہوں قد متاجر کو بیا اس کو بشام نے روایت کیا ہوں قد متاجر کو بیا اس کو بشام نے روایت کیا ہوں قد متاجر کو بیا اس کو بشام کے دوایت کیا ہے بیدہ فیرہ میں ہے۔ اگر کسی موضع معلوم تک جانے کے

واسطایک څیر کراییکر کے اس پرسوار ہوگیا بھر جب بچودور چلاتو تیر نے سرکٹی کی اوراز گیا اس نے خیر کولوٹ کروہیں بہنچا یا جہاں ہے سوار ہوا تھا تو جس قدر دور چلا ہے اس کا کرایہ ستاجر پر واجب ہوگا اورا گرستاجر نے قاضی ہے کہا کہ آپ خیر کے مالک کو تھم دیں کہ جہاں تک پہنچا نے کے واسطے میں نے کرایہ کیا تھا وہاں تک جھے پہنچا و ساور جو کچھ کرایہ میں نے تغیر الیا ہے وہ بھے پر واجب ہوگا تو موجر کو اختیار ہے چاہیا تک اس سے کرایہ تغیر اللہ ہوگا تو وہائی آیا ہے وہاں تک اس سے کرایہ تغیر اللہ بھر اللہ بھر وہائی ہور اللہ ہم اللہ ہم کرایہ تعمر اللہ ہم اللہ ہم کہ جہاں تک گئے کہ جہاں تک اس سے کرایہ تغیر اللہ بھر اللہ بھر وہائی ہور اس سے موجر تھو کو موضع مشروط تک پہنچا و سالے ای میں ہے اور اجبر یا تی میال کو لے آئے بھر عیال میں سے ابتان مرکھ اور اجبر یا تی میال کو لے آئے بھر عیال میں سے ابتان مرکھ اور اجبر یا تی میال کو اس سے موجر تھو الم بندوائی نے قربایا کہ یہ تھم اس وقت ہے لیا تھا ل کو کے آئے تھر ووں کی اجر ت کے مقابلہ میں قرار دیا جائے اور اگر کسی ایک کے مقابلہ میں قرار دیا جائے اور اگر کسی ایک کے مقابلہ میں قرار دیا جائے اور اگر کسی ایک کے مقابلہ میں قرار دیا جائے اور اگر کسی ایک کے مقابلہ میں قرار دیا جائے اور اگر کسی ایک کے مقابلہ میں قرار دیا جائے اور اگر کسی ایک کے مقابلہ میں قرار دیا جائے اور اگر کسی ایک کے مقابلہ میں قرار دیا جائے اور اگر کسی ایک کے مقابلہ میں قرار دیا جائے اور اگر کسی ایک کے مقابلہ میں قرار دیا جائے اور اگر کسی ایک کے مقابلہ میں قرار دیا جائے اور اگر کسی ایک کے مقابلہ میں قرار دیا جائے اور اگر کسی وجب نہیں ہے بیتا تار خاند میں ہے۔

ا كركمي مخف كواس واسطيم ردور كيامير انط فلال مخف كي باس لے جاكراس سے جواب لے آئے وہ اليكي خط لے كروبال ميا مركتوب اليدانقال كريكا تماليس الجي ن وطروين جمور ديايايرا كنده كرديا اوروايس ندلاياتو بالانفاق اس كوجان كامزدورى سطے کی کیونکداس نے اسینے کام میں کی نہیں کی اور بعض نے فرمایا کہ پر اگندہ کردینے کی صورت میں اجرت واجب نہ ہونا جا ہے کیونکہ اگروہ مخص مطاکوہ ہیں چھوڑ دیتا تو مکتوب ایسکا وارث اس کودیکھنا اورغرض حاصل ہوتی بخلاف اس کے جب اس نے پراگندہ کر دیا تو پیہ غرض عاصل نہیں ہوسکتی عبید قادی قاضی خان میں ہے۔ اگر کسی مخص کواس واسطے مزدور کیا کہ میرا خط شہر بھر ہیں لے جا کر فلاں مختص ہے اس کا جواب لائے وہ مختص مزرور کیا اور فلال مختص مرکمیا تھا ہیں مزروراس خط کودا ہیں لایا تو سیخین کے نز ریک اس کومزرور می کچھنے ملے گی اور اہام مجمر کے نز دیک اس کو جانے کا اجر لے گا اور اگر مزدور خط کووالیس ندلایا بلکہ میت کے دارث یا وصی کو دے دیا تو بالاجهاع اجرت ملے كى اوراگريمسورت واقع ہوئى كە كمتۇب اليه و ہال موجود نەتھا كہيں چلاميا تھااورا يلجى خط و جيں چھوڑ كرلوث آيا تو یہ صورت کتاب میں ندکورنہیں ہے اور ہمارے بعض مشائخ نے فر مایا کہ اس میں بھی وہی اختلاف ہے جوہم نے وکر کیا اور بعض مشائخ نے کہا کہ اس صورت میں جانے کی مزدوری بالا تفاق واجب ہو کی اور بیسب اس وقت ہے کہ جب متاجرنے جواب لانے کی شرط لگائی ہواورا گرجواب لانے کی شرط مدلگائی ہوتو میصورت کاب میں فرکورنیس ہاورہم کہتے ہیں کدا کر بیشرط ندلگائی اورا پیجی نے خط وہیں چیوڑ دیا تا کہ اس محض کو پیٹی جائے اگر و و کہیں چلا گیا ہے یا اس کے دارث کو کٹی جائے اگر وہ مر گیا ہے تو ایٹی پوری اجرت کا مستحق ہوگا ای طرح اگرا یکی نے مکتوب الیہ کو خط دے دیا گراس نے ندیز معایمان تک کما پلی بلا جواب دالیں آیا تو اس کو پوری اجرت ملے گی کیونکہ جو پچھاس کے امکان میں تھا اس نے کیا ہے اور اگر اس نے محتوب الیہ کونہ پایا یا یا مگر اس کوخط نددیا بلکہ پھیر لایا تو اس کو پچھ اجرت ندیلے کی اور امام محد نے فرمایا کہ اس کو جانے کی عزدوری ملے کی اور اگر وہ خط و بیں مجلول گیا تو بالا جماع اس کو جانے کی مردوري نه ملے كى ية قلا صديس ب-

اگرا بیکی مکتوب الید کے پاس بھر وہ میں گیا اور قط نہ لے گیا تو بالا جماع اس کو پھیمز دوری ند ملے گی اور جس صورت میں کہ جواب لانے کی شرط تغیری ہے اگر اس نے مکتوب الیہ کو خط ویا اور جواب لایا تو اس کو پوری مزدوری ملے گی میرمیط میں کھا ہے اور اگر کسی

ع لینی دوبارود بان تک کی مزدوری تغیرا کے تاب تبرال نیانی دلیل وجوب الاجروانما ہُداشتی من جرام الاجیر فلاسقط بدالاجرالواجب بلعله المشر وط فالنهم دسیاتی فیشتک مزید - خفس نے زید کے پاس بغدادا پناپیام پنجانے کے واسطے کی فض کومزدور مقرر کیااور مزودر نے بغداوی پنج کردیکھا کہ وہ فض مرکبا
ہے یا کہیں چلا کیا ہے ہی مرجانے کی صورت ہی اس کے وارثوں کو پیغام پہنچادیا یا غائب ہونے کی صورت میں ایسے فض سے کہد دیا
جوزید کو پیغام پہنچائے یا کی فض کو پیغام نہ دیا اور لوٹ آیا تو بالا جماع اجرت کا مستحق ہوگا کذائی الصغر کا ۔ پھر واضح ہو کہ اجرت کا
استحقاق اس فعم پر ہوتا ہے جس نے اس کو بیمجا ہے نہ اس محق پر جس کے پاس بیمجا گیا ہے یہ محیط میں کھا ہے۔ اگر کسی ففس کو اس واسطے مزدور مقرد کیا کہ بھرہ میں فلاں فحق کے پاس بیمجا گیا ہے یہ محیط میں کھا ہے یا گرانا جاس کونہ

دیا بلکہ دائیں لایا تو مشاجر پر بچھ مزدوری داجب شہوگی پیرو خیر ہیں ہے۔

ا بشام نے امام محد سے روایت کی ہے کہ ایک محض نے تحقی کے مالک سے اس واسطے تحقی کراریکی کہ اس کو قلاں موضع میں لے جائے اور مثلاً دس من کیبوں لا دلائے وہ مخص کشتی کو لے کیا محراس نے وہ کیبوں جن کے لا دنے کے واسطے کشتی کرایہ پر لی تھی وہاں نہائے اورلوث آیاتو ام محر نے فرمایا کمفالی تشی لے جانے کااس پر کرامدواجب ہوگا اور اگر متاجر نے یوں کہا کہ میں میٹنی تھو سے اس شرط بر کرایہ بر لینا ہوں کہ تو فلال موضع ہے دی من جمہوں بہاں لا دلائے مجر مشتی والے نے جمہوں نہ یائے تو اس کو پھو كرايدنه المع كايد محيط سرحسى ش ہے۔ اگر كوف تك چند چراس واسط كرايد پر كے كه خچروں والا و بال سے متناجر كا اس قدر يوجه لاو لائے پیر خچروں والے نے کہا کہ میں وہاں کمیا مگر میں نے وہاں بچھ بوجونہ پایا ہیں اگر مشاجر نے اس کے قول کی تصدیق کی تو اس کو جانے کا کرابید بتایزے کا اور مجموع النوازل می لکھا ہے کہ بغدادے ایک فچراس داسطے کرابید پرلیا کہ اس کو مدائن می لے جائے اور مائن ساس برانات لادلائے مراس كومدائن في كيا اوراناج نه بايا تو جانے كاكرايدواجب موكا اور اگر بعداد ساس كوكرايدندكيا بلکاس طور بر کراید کیا کدمدائن سے اس براناج لا دلائے گا تو الی صورت میں اس بر کھ کرایدواجب ند ہوگا بدوجیز کروری میں ہے۔ اگر كسى فخص كواس واسط مردورمقرركيا كدفلال كذهى بي سداندو جاره لادلائد و وفخص و بال كيا مر يحونه يايا توجومردوري تغمري باس كے تمن جھے كئے جاكيں مے لين آنے اور جانے اور بوجھ لانے ير حردوري تقيم كر كے جس قدر جانے كے حصد من آئے اس قدرمزدوری دین داجب ہوگی کیونکداس کا جانا متاجری کے واسلے واقع ہوا ہے اور بیتم اس وقت ہے کہ جب اس فے گذھی کا نام بیان مردیا ہواور اگر ندیان کیا ہوتو جانے کا اجرالش اس کو فے گا تمریوری اجرت مقررہ کے حساب سے جس قدرجانے کا حصد ہوتا ےاس سے زیادہ ضدیا جائے گا میر قاوی کبری میں ہے۔ فاوی فضلی میں ہے کہ ایک مخص نے شہر میں ایک نچراس واسطے کرایہ پر کیا كر بي كر ساآ ثالا دلائے يا فلان كا ون سے كيبون لا دلائے بحراس كولے كيا مكركيبوں يسے ہوئے نہ يائے يا كا ون من كيبون ندیائے اور شہر کولوٹ آیا تو ویکھا جائے گا کہ اگر اس کے کرایہ کرنے کے وقت بیان کیا تھا کہ بی نے تھے سے بیٹے چواس شہرے کرایہ کیا تا کہ فلاں چکی گھرے آٹالا دلائے تو آ دھا کرایہ واجب ہوگا اور اگریوں بیان کیا ہے کہ میں نے تخدے یہ خچرایک درہم پر کرایہ برلیا ہے تا کہ چکی گھرے آٹالا دلا ڈن تو اس مورت تبیں جانے کا کراید داجب نہ ہوگا یہ محیط میں ہے۔ اگر کمی جنس کواس واسطے مز دور کیا که فلال موضع میں جا کرفلاں مخص کو بلا اور پچھا جرت تنمبرالی ہیں مز دوراس موضع میں گیا تکراس مخص کونہ یا یا تو اس کو مز دوری لے کی پنز انڈ انگٹین میں ہے۔

بانيمول باب:

ان تصرفات کے بیان میں جس سے مستاجر کوروکا جاتا ہے اور جن سے نہیں روکا جاتا اور موجر کے تصرفات کے بیان میں

اگر کمی محف نے کوئی داریا ہیت کرایہ پرلیا اور جس واسطے کرایہ پرلیا ہاں کہ بیان نہ کیا تی کہ اجارہ استحسانا جائز مغہرا تو مستاج کو اختیار ہے کہ اس بی سکونت اختیار کرے یا دوسرے کو بسادے اور اس بی ابنا سہاب رکھے اور جو پچھٹل اس کی رائے بی آئے اس بی کرے گرو و گل ایسا ہو کہ مارت کو خرر در بہتیا ہے اور جو کام ایسا ہو کہ اس می کرے گرو و گل ایسا ہو کہ مارت کو خرر در بہتیا ہے اور جو کہ کا کام یا لو ہاروں کا پیشرہ کندی گری و غیرہ ایسے کام بدوں ما لک مکان کی کہ اس سے مارت کو خرر ہا ہے اور جو ہا تھوں سے چلائی جائی رضامندی کے نیس کر سکتا ہے اور ہمار یعض مشارخ نے قربایا کہ چگی ہے مراد ہیں چگی اور تیل چگی ہے اور جو ہوتی ہے چلائی جائی جو ان مراد ہیں جگی اور تیل چگی ہے اور جو ہاتھوں سے چلائی جائی جو اور گر الیا کہ چگی ہے مراد ہیں چگی اور آگر مارک کے اور آگر مارک کے بادر آگر کی ہے کہ اور آگر میں ہوئی تو تو کی اور آگر میں ہوئی تو بی ہوئی اور تیل پی مراد کی مربط بنا لینے کا اختیار نہیں ہوئی تو تو گر کیا بادر اس مکان بیس مربط نہ ہوتو اس کے مربط بنا لینے کا اختیار نہیں ہوئی تو تو با نیس ہوئی تو جو با بیس نہ کور ہے بدیا ہی کو اور آگر اس مکان بیس مربط نہ ہوتو اس کومربط بنا لینے کا اختیار نہیں ہوئی تو جو با بیس می کور ہے بدیا ہوئی اس میں ہوئی تو جو با بیسواری و غیر و با تھ صے اور ان ہے موافق ہے گر ہوارے کی جو تھی کا ایس کی کی اور آگر کیا ہے اور سواری کے جانور کور کان کے درواز سے با تھ صے اور آگر کیا ہے اور سواری کے جانور کور کان کے درواز سے با تھ صے اور آگر کیا ہے اور سواری کے جانور کور کان کے درواز سے با تھ صے اور آگر کیا ہے اور سواری کے جانور کور کان کے درواز سے با تھ صے اور آگر کیا ہے اور سواری کے جانور کور کان کے درواز سے با تھ صے اور آگر کیا ہے اور سواری کی جانور کور کان کے درواز سے باتھ صے اور آگر کیا ہے اور سواری کے جانور کور کان کے درواز سے باتھ صادر آگر

چویا ئے نے کی آدی کو مارا کہمر میایا کوئی دیوار بچھ کر گرادی تو ضامن ند ہوگار خلا صدیل ہے۔

ا اوراتش بكل محى اى تقم عن بـ

اور متاج نے کہا کہ بن نے لوہاری کے کام کے واسطے مکان کرایہ پرلیا تھا اور موج نے کہا کرتو نے دینے بی کے واسطے کرایہ پرلیا تھا تو موجر کا تول آبول ہوگا ای طرح اگر ایک لوع کے سوائے دوسری نوع کے اجارہ سے انکار کیا تو بھی بھی تھم ہے اور اگر دونوں نے گواہ قائم کے تو متاج کے گواہ تیول ہوں گے بینہا یہ ش ہے۔

ا كركمى فنفس في دوسرے سے ايك دارايك لو بار بنا في كے داسلے اجار و برايا بمراس في جا باكداس ميس كندى كر بنوائ تواس کوا عمیارے بشرطیکدوونوں کے کام سے بکسال ضرر ہوتا ہویا کندی کرکی معترت کم ہواور چکی کا تھم بھی ای ظور سے بیر میدا میں ہے۔ایک فخص نے ایک داریا منزل سکونت کے واسلے کرایہ پر لی مجراس میں زبالیکن کیبوں یا جویا مجمو ہارے وغیرہ ازتشم طعام بحر دیے تو مالک مکان کوا تقیارتیں ہے کہ متاجر کوائل سے مع کرے یظمیرید میں ہے ایک مخص نے ایک دار کرایہ پر لیا اوراس میں وضو وغیرہ کے یانی کے واسطے ایک چہ بچے کھورااوراس میں ایک آدمی ہلاک ہوگیا تو دیکھا جائے گا کہ اگر اس نے مالک مکان کی اجازت دے کوداہے تو ضامن شہوگا چنا نچرا گرخود مالک مکان کھودتا تو یکی تھم تھااورا گراس کی بلااجازت کھوداہے تو ضامن ہوگا بدذ خروش ہے۔ایک مخص نے ایک دُکان زید سے کرایہ پر لی اورای کے برابردوسری دُکان عمرو سے کرایہ پر لی اوردونوں دُکانوں کے نام کی و بوار میں سوراخ کرایا تا کداس کوآسانی وآرام مطے تو دیواری شرائی کا ضامن ہوگا اور دونوب ذکا نوس کا بورا کرابید بنا پڑے کا بیضول عادیدی ہے۔ایک مخص نے ایک سال کے واسطے دی درہم پر ایک مزل کرایہ پر لی اور و مخص اس مزل کی بیت میں سے باہر ہو گیا اوراس کے اہل نے عمر آوہ بیت کمی مخص کو کرایہ بر دی یا کمی مخص کو بلاا جرت بسایا پھروہ بیت منہدم ہو گیا تو اس کی دومور تنس ہیں ہاتو اس ساکن کی سکونت ہے منہدم ہوایا غیروج سے منہدم ہوااوردونوں مورتوں میں متاجر برحنان تراسے کی اور آیا الل یا ساکن پر حمان آئے کی یانیس ہی اس ماکن کی سکونت کے سبب سے منبدم نیس ہوا ہے بلکداور وجہ سے منبدم ہوا ہے تو کمی مخفس پر حمال ندآئے گی سے قول امام اعظم كادوسراقول امام ابو يوسع كاب اورامام محرك زديك منان لازم بوكى اور مالك مكان كواختيار بوكا كه جاب الل منان لے یاساکن سے پی اگراس فے الل سے منان فی تو وولوگ اس من ساکن سے مال منان واپس نیس لے سکتے ہیں اور اگراس نے ساکن سے منان لی تو ساکن مال منان کوائل سے واپس مجر لے گا اور اگر بیت اس ساکن کی سکونت کی وجہ سے منہدم ہوا ہے تووہ ساكن بالا جماع ضامن موكا اورآيا جواس في داند ديا بود الل سوالس في سكتاب يانيس لي اس من وي اختلاف به جوجم

عی منی ڈلوانے کی اجازت دی ہویاند دی ہواور بیکم اس وقت ہے کہ جب متاج نے کواں اگر واکر محن جی منی ڈائی ہواوراگر موج نے ایسا کیا اور حن میں منی ڈائی اور کوئی خض مرکیا ہیں اگر متاج کی اجازت سے ایسا کیا ہے تو ضامین نہ ہوگا اوراگراس کی بلا اجازت ایسا کیا ہے تو ضامی ہوگا اورا کی نظیر اس صورت جی تھم ہے کہ جب متاج کے کراید والے مکان جی سوج نے اپنی کوئی چزر کی ہو اوراک سے کوئی شخص ہر کیا ہوئین تو تھی ای تفصیل سے تھم ہوگا اور یہ سب اس صورت جی ہے جب منی محن میں ڈائی کی ہواوراگر منی نگلوا کر مسلمانوں کے دا۔ ترجی بعنی شارع عام بی ڈائی کی ہواور اس سے کوئی آدی بلاک ہوگیا تو منی ڈلوانے والا ضامی ہوگا خواہ متاج ہویا موجہ وی سوج اور اس کی کوئی آدی بلاک ہوگیا تو منی ڈلوانے والا ضامی ہوگا خواہ متاج ہو یہ متاج کو یہ اختیار ہے کہ جس قدر می مکان جی جھا جی ہوگئی ہواور اس کو اختیار ہے کہ جس قدر می مکان جی جھا جی ہوگئی ہواور اس کو اختیار ہے کہ جس قدر می مکان جی جھا جی ہوگئی ہواور اس کو اختیار ہے کہ جس قدر می مکان جی دوراس کی دیوار سے استخباکر سے اور اس جی جہ بی بیا نے جس کوئی کھا ہوا تھان ہوتو نہیں بنا سکتا ہے بی قدید جس ہے۔

ا کی مخص نے کوئی زین زراعت کے واسطے اجار ور لی تواس کوزین کا یا ٹی تینی جہاں سے اس کو یا ٹی دیا جاتا ہے و ویا ٹی اور ز مین کا راستهٔ اس اجارہ سے ملنا ضروری ہے اگر چہ برونت اجارہ کے شرط نہ کرنی ہوای طرح اگر کوئی مکان کرایہ پر لیا تو بدوں شرط كے ہوئے مكان كاراستداى كوملتا ضرورى بے بيشرح جامع صغيرة منى خان مى ب\_ايكسال كے واسطے ايك زين اس شرط ب کرایہ پر لی کہ جو کچومتا جرکا تی جاہے گا اس میں ہوئے گا تو اس کو اختیار ہوگا کہ دوفضلیں رہے وخریف کی اس می زراعت کرے یہ تعید میں ہے۔ دو مخصول نے ایک دار میں سے دو بیت گرایہ رہے ہرایک نے ایک ایک بیت کرایہ پر لیا اور ہرایک نے کوئی کام شروع کیا اور دوسرے کواہنا بیت دیا اور اس میں دوسرے نے سکونت اختیار کی مجروونوں میں ہے ایک بیت کر کیا یا دونوں گز مکے تو دونوں عن ہے کوئی تخص ضامن نہ ہوگا اور اگر ہرا یک کراید دار دوسرے کے بیت علی بدوں دوسرے کی اجازت کے رہاتو بالا جماع سب ائمد کے نزدیک ہرایک اس جز کا ضامن ہوگا جواس کے رہنے کی دجہ سے منہدم ہوگئی ہے بیرمحیط میں ہے۔ دوفخصوں نے اپنے آپ کام جمرنے کے واسطے ایک ڈکان کرایہ پر لی لیٹن اس میں خود دونوں کام کرتے ہیں پھردونوں میں سے ایک نے ایک مزدورمقرر کر ے اپنے ساتھ بھایا اور دوسرے مخص شریک نے منع کیا تو شخے نے فر مایا کہ اس مخص کو اختیار ہے کہ اپنے ساتھ اپنے حصہ میں جس کو جاہے بھلادے بشرطیکداس سے شریک کوئی کھلا ہوا ضررنہ پنچا ہوادرا گرشریک کوکئی ضررظا ہر پنچا ہوتو اس سے منع کیا جائے گاای طرح ایک شریک کے پاس اسباب زیادہ ہوتو بھی اس کوا ختیار ہے کداینے حصد میں جس قدر جا ہے رکھے بشر طیک اس کے شریک کو ضرر ظاہرند بہنچ ورندمنع کیا جائے گا اور اگر دونوں میں سے ایک نے جا ہا کہ ج وکان میں کوئی دیوار بنائے تو اس کوبیا ختیارند ہوگا بمبسوط · میں ہے اور اگر دو مخصول نے ایک دُ کان کرایہ پر لی اور باہم دونوں نے بیشر طائفہرائی کہ ہم دونوں میں سے ایک اللی طرف کھر میں رے گا اور ووسرا بھیلی طرف رے گا تو بیامراییا ہے کہ اس ہے کھولا زم نیس آتا ہے اوراگر ایسی شرط موجر کے ساتھوقر اردی تو عقد اجارہ قاسد ہوجائے کا بیغیا ٹید میں ہے۔

· ایک مخص نے ایک دُکان دھی جوار کو نے کے واسلے کرایہ پرلی تو اس کواس کام کرنے اختیار ہے بشر طبکہ بیام عمارت کومضر نہ ہوا ور دارمستلہ کے اچار ولینے والے کو بیا ختیار تبیں کہ اس کواصطبل بنائے بیقنیہ عیں ہے اگر مستاجر نے اجار ہ کے دار عی تنوریا آگ

قاضی بدلیغ الدین سے دریافت کیا عمیا کہ مستاجر نے اجارہ کی چیز اسے قرض خواہ کے باس رہن کر دی تو جننے دنوں قرض خواہ کے پاس رہاں کا کرایہ کس شخص پر واجب ہوگا فر مایا کہ مستاجر پرنہیں

واجب ہوگا 🖈

( فتلوی علمگیری ..... طِد 🔾 کی کی کی کی الاجارة

منان دین داجب ہوتو اجرت داجب ندہوگی اگر چہ آلف نہ ہوا در سے سالم سپر دکرے اگر قرض خوا و نے متاجرے زیر دی بدول اس کی رضامندی کے لے لی ہوتو اجرت داجب ہوگی کیونکہ متاجر کو دائیس کر لینے کا استحقاق حاصل ہے بیتا تار خانیہ بھی ہے۔

ئىبىر(ھ باب:

حمام اور چکی کے اجارہ لینے کے بیان میں

تمام کی اجرت لینااور پھینے لگانے کی اجرت لینا جائز ہاور بھی تھے ہیں جوابرا ظاملی بیں ہا گرچند ماہ معلوم کے واسط
اجرت معلومہ پرکوئی تمام اجارہ پرلیا تو جائز ہاوراگر ایک تمام بردوں کا اورائیہ تمام جورتوں کا ہواور دونوں کے معدود بیان کردیے
ایس نے عقد اجارہ بی تمام کا لفظ بیان کیا تو قیا سا ایسا اجارہ جائز نہیں ہاورا تھسا تا جائز ہا دے مشائخ نے فرمایا کہ یہ کما اس وقت ہے کہ دونوں تماموں کا دروازہ ایک ہواور دلیز ایک ہواوراگر برایک تمام کا دروازہ بلیدی موجو تقد جائز نہیں ہا تا وقتیکہ
وکان کا نام نہ لے یہ چیا جس ہا ایک محتص نے ایک جمام می حدود کے اجارہ پرلیا لینی صدود بلفظ بیان کرویے تو بدوں افظ حقوق کے
وکر کرنے کاس کے قابلی داخل ہو جائیں ہوسکا ہے اور تمام کی تعمر چیارد ایواری پو تفاور توش دیائی کی راہ اور کواں اوردیگوں کی
وری کے دیں درجم ماہواری اس کی مرمت میں مرت کردیا کہ دری ہو ایواری پو تفاور توش دیائی کی راہ اور کواں اوردیگوں کی
مردی کہ درس درجم ماہواری اس کی مرمت میں مرت کردیا کہ دیا کہ ہمام کے ذمہ ہوتی ہائر کی کہ اور بیت ہمام سے ہوں اس کے جمام کے دمت جا مرک کے اس کی حرمت اس کے کہا کہ جس کے جائر کو کہا کہ جست کر ہاگی کہا کہ جس سے بھورہ بین کا کرا جست میں ہمام کے دوم ہوتی ہائر میں کے کہا جہاد ہوا تا جا تا ہوا کہ جائر ہوا کہا کہ جست ہمام کی مرمت میں مرمت کے واسطے چھوڑ دیا تو جائر ہوا کہا کہ جست کے اس کی تقد این مرمت کے واسطے چھوڑ دیا تو جائر کیا گا کہا کہ جست کے اس کی تقد این مرمت کے والک سے اور اگر متاج نے کہا کہ جس نے اس کی تقد این کی تقد این مرک کے والک سے اس کی تقد این مرحت کی اس کی جست کے اس کی تقد این مرحت کی والک سے اس کے قابل کے جائر کی کا کہ جست کے اس کی تقد این مرحت کی واسطے جھیا ہوئر دیا تو جائر

وونوں جائز ایس بیفاوی قاضی خان میں ہے۔

اگرمتاج کے ذمہ مالک جمام نے برممیندوں طلات کی شرط لگائی تو اجارہ فاسد ہے بیمسوط بی ہے اور اگرمتاج کی جہت ہے چہ بھی بیاتی جمع ہوتا ہے ہے گیا تو موج پر واجب ہوگا کہ اس کوصاف کراد ہے بی بیط مزید میں ہے اور اگر پند ما وسطوم کے واسطے دو جہام کی قدراج ہے معلومہ پر کرایے پر لے اور دونوں پر قبند کرنے ہے پہلے ایک جمام منہدم ہو گیا تو اس کو افتیار ہوگا کہ باقی کا جارہ وہ کی جا ایک جمام منہدم ہو گیا تو اس کو افتیار ہوگا کہ ہے۔ اگر کوئی جام ایک ایک ایک منام منہدم ہو گیا تو اس کو افتیار ہوگا کہ ہے۔ اگر کوئی جام ایک ایک سال کے واسطے کی قدراج ہے معلومہ پر کرایے پر ایا گرموج نے دو مہید تک متاج کے ہر درکیا ہو گی گی ہو ہے۔ اگر کوئی جام ایک بیا اور قبلہ ہو تک متاج کے ہو درکیا ہو گیا ہو گی گی ہو بھو گی ہو اور اگر ایک جام اجارہ پر دکیا گرمتاج ہے ہے انکار کیا تو متاج پر جرکیا جائے گا کہ اس پر قبلہ ہو طبع ہے۔ ایک تحق نے اجارہ پر لیا اور قبلہ ہے ہو اجارہ پر دیا ہو وہ ہو ہو گیا تو اسطے جمام اجارہ پر دیا ہو ہو ہو گیا ہو اس کو تک کر دیا تو اور ایک ہو اسلام ہو ہو گیا تو اس کو تک کر دیا تو اور اسلام ہو گیا تو اس کو تک کر دیا تو تو ہو ہو اور الکو تو اسلام ہو گیا تو اس کو تک کر دیا گا میارہ ہو تو کی تو اسلام کی کو تک کر دیا گا اجارہ پر کیا ہو تھو کی کو اس کو تک کر دیا گا احتیار ہو تو کی کو اور اگر اس نے قلام کو اس داسلام کیا ہوں کو تو کر کر دیا گا تھیارہ ہو کیا ہو تو کر کر دیا گا اس کو تمام کی کا موں کو دیو کو اسلام کی کا موں گی دونوں پر قبلہ کیا ہو کر کہ کو اسلام کی کا مورکی کو تھو کو کو اندائی کیا استراک کو کو کو کا فتیار کو کو کا فتیارہ ہوگا گا آن کی جدا استرشی قال المحرج کو گا ہم امراد دیا ہو کہ کو کا فتیارہ کو کا فتیارہ کو کر کر کے کا افتیار ہو کو کہ کو کا کو کر کے کا فتیارہ کو کا کو کر کر کے کا فتیارہ کو کر کر کے کا کو کر کے کا کو کر کر کر کے کا کو کر کر کر کے کا کو کر کر کر کے کا کو کر کر کے کا کو کر کر کر کر کر کر کر کر کے کا کو کر کر کر کر کر کو کر کر کے کا کو کر کر

ایک تخص نے ایک جمام ہووں اس کی دیکوں کے ایک سال کے واسط اجارہ پر لیا اور ستاج نے دیگیں کی دوسرے سے اجارہ پر لین مگروہ دیگیں تو نے گئیں اور ایک مہینہ جی ستاج نے جام میں کام نہ کیا تو جام دالے کو کرایہ طا واجب ہے کیونکہ اس نے موافق الترام مقد کے جام پر دکر دیا ہے اور متاج کواس نے نقع اشانا بھی مکن تھا کیونکہ دوسری دیگیں کرایہ پر لے سکا تھا بخان اس کے اگر یہ دیگیں تو اس بوتا چاہے حاصل نہ ہوگا تا وقتیکہ جام والا اپنی دیگیں درست کرا کر متاج کے پر دنہ کر ہے اور دیگوں والے وجب سے دیگیں ٹوٹ کئیں جن تپ سے اجرت نہ فی کا کونکہ متاج کوان سے نفع حاصل کرنے کی قد رست نہ دی اور دیگوں والے وجب سے دیگیں ٹوٹ کئیں جن جن سے اور است کے موافق کام سے تکھر ہوئی ہوں یہ مبوط میں ہے۔ ایک تفسی حام میں ایک والی کو اس سے موافق کام میں ایک والی سے موافق کام میں ایک والی ہوا کے سل کرے تو تیا سافا سد ہے اور است انا جائز کے کہوں والی کر دی تو تیا سافا سد ہے اور است انا جائز کر ایک وی تعام والی کر دول تو تیا سافا سد ہوگیا کہ اس کا ماص مجد کر ایک اور است کی تھی اور ایک میں ایک واجب ہوا کی کر دول تو تیا کہ کی اور ایک میں اس کی دول ہو ایک کر ایسان پر واجب نہ ہوگی اور ایک میں ایک دول ہیں ہوا کہی کر دول تو تیا کہ کر ایسان کی دول ہو ایک کر والی کر دول تو تیا کہ کہا اور ایک کی اس میں کام کیا تو دوسر سے مید کا کرائیا اور ایک جارہ کی اور میں ہور دیا ہو ایک کر ایسان پر داجب نہ ہوگا اور اماد سے میروی ہور کی ہوری ہور کی ہوری کر دی ہوری کرائیا اور ایک کرائیا کر دی ہوری کر ایسان کر دائیا کہ ایک کر اور ایک کرائیا کی دائی کر دائی کر دائی کرائیا کی کر دول کر کر اور دی ہوری کرائیا کو دیگر سے میں کر دائی کر دی ہوری کر دی ہوری کر کرائیا کو دول ہوری کر دی کر دی ہوری کر دی کر

ا تولیج نبیں ہے مینی بالغنل تبنیدا جارہ یا بالغنل کا اجارہ میج نبیں ہے اور اگرا جارہ یوں تغبرا کہ بیں نے نتیے اس سال کے گذر نے پراجارہ دیااور ستاجر ؟ نی نے تبول کیا تو میج ہے۔

ئن سلمہ ہے منفول ہے کہ انہوں نے دونوں رواینوں میں اس طرح تو فق دی ہے کہ اجرت واجب نے ہونا الی صورت میں ہے کہ جب میا اور اینوں میں ہے کہ جب میا اور جس میں اس طرح تو فق دی ہے کہ اجرت واجب نے ہونا الی صورت میں کہ کرایہ پر چلنے کے واسطے رکھا گیا ہوتو کرایہ دوسر میں ہیں واجب ہوگا رہ میں اس میں ہوگا رہ میں ہیں ہے۔

ایک شخص نے گیہوں مینے کے واسطےایک چکی اجارہ پر لی پھراس میں ایبااناج بیبیاجس کے پینے سے

مثل گیہوں کے یااس سے کم چکی کوضرر پہنچتا ہے تو شرط اجارہ میں مخالفت کرنے والا شارنہ ہوگا مند

اگریکی کے مالک نے پائی ٹوٹ جانے کا خوف کیا کہ پائی ٹوٹے سے اجارہ تی ہوگا ہیں اس نے چکی گر اور چی کے پاٹوں اور متاع کو خاصة اجارہ دے دیا تو جائز ہے گھراگر پائی منقطع ہوگیا تو عذر عظم ترارد یا جائے گا ای طرح اگر بیشر طرح اردی کہ اگر پائی منقطع ہوجا نے تو متاج کو خیار نہیں ہے تو اسی شرط کا پھھا عتباریس ہے لینی انقطاع کا عذر تحقق ہوگا ہے جا میں ہے۔ ایک پن چکی گھریا ایک تمام دو محقوں میں مشترک ہے اور ہرایک شریک عصد ایک ایک محق نے اجارہ پرلیا پھرایک متاج نے اپ موج کی اجازت سے عام کی مرمت میں پھر ترج کیا اور چا ہا کہ جو پھھائی نے ترج کیا ہے وہ مال اس مالک سے والی لے جس نے اس کو اجازت دی ہے تو انیا نہیں ہوسکتا ہے بلکہ ای محفی سے لے سکتا ہے جس نے اس کو اجازت دی ہے لینی اپ موجر سے کو تکہ اسی کی اجازت سے اس نے ترج کیا ہے جس نے اس کو اجازت دی ہے لینی شریک سے مرف ای

ا میں کہتا ہوں کہ علم مدیحش ست ہے۔ ع بین خاصنہ ان چیز ول کو کرایہ پر ندویتا جا ہے کدا جارہ ننٹے نہ ہوگا بلکہ یا وجود اس کے بھی اگر پانی منقطع ہوا اجارہ ننٹج ہوگا۔ صورت میں بقدراس کے حصد کے واپن لے سکتا ہے کہ جب مرمت میں خرج کرنا شریک کی اجازت یا قاضی کے علم سے ہواور قاضی يہلے اس كے شرك كو تھم كرے كا كداس حام يا چكى كمركى مرمت كرے ہى اگراس نے مرمت ندكى تو شرك كو تھم دے كا كرتواس كى مرمت کرادے اور جو کھے حصہ تیرے شریک کے ذمہ پڑے اس سے بالش کر کے لے لیے بیجوا ہرا انتاوی میں ہے۔ ایک فخص نے كيبول بينے كے واسطے ايك جكى اجار وير لى محراس عن ايدانان بيداجس كے بينے سے مثل كيبوں كے ياس سے كم محل كو ضرر بنجا ہے تو شرط اجارہ میں خالفت کرنے والا شارنہ ہوگا اور اگر ایسا اٹائ بیسا جس سے چک کو گیہوں سے زیادہ ضرر پہنچا ہے تو مخالف و عاصب قراردیا جائے گابید جیو کردری میں ہے قال رضی الله عند جب میں نے سے سے دریافت کیا کہ ایک چی دو مخصول می مشترک ہے ایک مخص کی ایک تمانی اور دوسرے کی دونہائی ہے پھر دونہائی والے نے اپنا حصد ایک مخص کواجار وردے ویا اور متاج نے تمام مكل من تفرف كيا بحرايك تهالى والے في جا إكرمتاج سانا حداجت لے ليونيس ليك الى كا كا كا كا كا متاج في اس ك حدر وغصب كرليا باره يرتبين ليا باورتهائي حصدوا ليكويها فتيارتها كدمتا جركوبكل كانفاع عدوك يااينا حصداس كواجاره دے دے کیونکہ غیر منتہم کا اجارہ سیجے نہیں ہے اور اگر حکام سلمین ہے کی حاکم نے ایسے اجارہ کی صحت کا تھم دے دیا تو اس وقت مت جركوا عتيار موكا كددوروز خوداس يكل ينفع حاصل كر اورايك روزتهائي والي كواسط جمور دينا كدوهاي روزنغ حاصل كرے اور تبائى حمد كے شريك كوافقيار ہے كہ يول كيے كہ جوروز ميراہے ميں اس روز بيكى كمر كاورواز وبندكروول كا كيونك اس سے چکی کو پچو خرزین پنچتا ہے اور اگر بجائے چک کے کئی تمام ہواور ایک حصد دار نے ابنا حصد کی محف کو اجار ہ پردے دیااور کسی حاکم نے اس کی محت کا تھم دیا تو دوسرے حصد دار کوجس نے اجار وہیں دیا ہے سدائقیا رئیں ہے کہ یوں کے کہ میں اپنے حصد کے دوز اس حمام کا ورواز وبندكردون كاكيونك جمام كواس عضرر بينجاب على كوضررتيس بوتاب ليكن يهوسكاب كدهت كثيركى بارى مثلا ايك مهيدك مقرر کرلیں ہی دو تہائی حصدوالا جام ہدومہدنفع حاصل کرے محردوسرا مخص ایک مہدنتک بند کردے یا ایک مہینے سے زیادہ مت تك كواسطاس طور سے بارى مقرركرليس تاكر جمام سے فع اشانا ساقط ند بوجائے كيونكر تحورى مدت مي جو ضرر جمام كو پنچا ب اس کودوسری دفعین کرنے یا تا ہے کہدت گزرجاتی ہے ہی جمام سے انتاع ساقط موجاتا ہے بیجوا ہرالفتاوی میں ہے۔

ا قول يون بن اصل عن فركور بادر مقدم من تقيي فركور بال يد و يكور

چوبينو() باب:

## اجرت اورمعقو دعلیہ کی کفالت کے بیان میں

فرمایا کداجرت کی کفالت خواہ بجل ہو یا موجل ہوجی اجارات اور غیز حوالہ بھی سیح ہے خواہ کفالت کے وقت اجرت اس طرح واجب ہوگئی ہو کہ متاجر نے منفعت اجارہ تمام حاصل کر لی ہو یا شرط تغیل ہوخواہ واجب نہ وکی ہواور تغیل یا ناجیل میں لیحی فی الحال اوا کرنے یا معیاد پر اجرت اوا کرنے کا عم کفیل پر ویسائی ہوگا جیسا اصل پر ہے بشرطیکہ کفالت میں جس طرح اصل پر ہاس کے خلاف شرط نظیم ہی ہواورا گرکفیل نے اجرت فی الحال اوا کر دی تو اپنے اصیل ہے فی الحال نہیں لے سکتا ہے تاوقتیکہ میعاد مقررہ نہ الحال نہیں ہے جہ جب تک خود اجرت کا معافی نہیں کہ جب تک خود اجرت کا موافذہ کر ہے بینی متاجر ہے اجرت کا موافذہ کر ہے بینی جب اور کفیل کو بیا فقیار نہیں ہے کہ جب تک خود اجرت کا دامن گیرہو یہاں بھی کہ ملعول عنداس کا پیچھا چھوڑ او ہیا اس کے چیچھے پڑ گیا تو کفیل کو افقیار ہے کہ ای طرح اپر ہے میں موجرو کفیل و متاجر نے انتقاف کیا مثل کو کہا کہ ایک درہم کی طرف سے اور اگر مقد اراجرت میں موجرو کفیل و متاجر نے انتقاف کیا مثل کفیل نے کہا کہ ایک درہم کی طرف سے اور اگر موجر نے کہا کہ نصف درہم ہے تو متاجر کا قول جو کا کیونکہ وہ وزیا دی ہے مکور ہے کیا کہ متاجر سے اور اگر مسب نے اپنی کے درہم کا موافذہ کیا جا واقعیل ہوں بھی متاجر سے انتقاف میں مشاخر ہے اور آگر مسب نے اپ کفیل ہو گا کہ کہ کو موجر کے گواہ مقبول ہوں بھی متاجر سے نقط نصف درہم واپس لے سکن ہے اور آگر مسب نے اپ کفیل سے ایک درہم کا موافذہ کیا جائے گا اور کفیل اسپنے اصیل متاجر سے نقط نصف درہم واپس لے سکنا ہے اور آگر مسب نے اپ کفیل ہو ای کو کو موجر کے گواہ مقبول ہوں سے میکھول میں۔

اگرطالب نے گواہ عاول پیش کے تو اس کو افتیار ہے کہ پھر گفیل یا مستاج جس ہے چاہر مواخذہ کر ہے ہو جیز کروری ہیں
ہاور اگر اجرت میں کوئی معین چیز مثلاً کوئی معین کیڑا اقرار پایا اوراس کی کی تخص نے کفالت کی تو جائز ہا اوراگر وہ کیڑا مستاج کے استاج کے اس کفت ہوگیا تو کھیل بری ہوگیا اور مستاج پر اجرائش دینے کا تھی کے اسے گا میچیط میں ہے۔اگر کی کفالت کی تو اسطے مقرر
کیا اور شرط کر لی کہ خود می سینے اور کی تخص نے اس کی کفالت کی ہیں اگر نس خیاط کے بہر دکرنے کی کفالت کی تو تیجے ہا اوراگرای کی سال کی کا گفالت کی تو تیجے بیا وراگرای کی سینے کی شرط ندلگائی اور کی تخص نے سلائی کی کفالت کی تو تیجے ہو اور کفیل نے خودی کر مستاج کے بہر دکیا تو اس ہے اپنے کام کا اجرائش لے گا اور جس صورت میں سلائی کی کفالت میجے ہواور کفیل نے خودی کر مستاج کے بہر دکیا تو اس ہے اپنے کام کا اجرائش بیا ہے جس قدر ہوئے اور کی کفالت میجے ہواور کفیل نے خودی کر مستاج کے بہر دکیا تو اس ہے اپنے کام کا اجرائش بیا ہے جس قدر ہوئے اور کھیل ہے خودی کر مستاج کو دیا تو مکفول عند یعنی در زی ہے اپنے کام کا اجرائش بیا ہے جس قدر ہوئے اور کھیل ہے خودی کر مستاج کے بر برداری کی کفالت کر کی تو کسی ہے ہواور نسی کی مسلوم کا دی ہوئے کی مسلوم کا دیا ہوئے کو اس کے اورائی گفتالت کر کی کفالت کر کی تو تیج کیا تو میں ہے۔اگر کی تو می تی سوط میں ہے۔ام ما اور مین کا اورائی کوش نے بار برداری کی کفالت کر کی تو تیج کیا تو میں تیرے کر اپر کا گفیل ہوں نے فر مایا کہ اگر اجاز و بیا کہ اگر اجاز و با یک گا تر اجاز کی کوئول ہوں جائے گا تو میں تیرے کر اپر کا گفیل ہوں نے فر کا کہ اگر اجاز و بایک کا گر اگر اجاز و بایک گا تو میں تیرے کر اپر کا گفیل ہوں نے کوئول کوئول عند ہے۔

يعيمو (6 بار):

دونوں گواہوں میں اور موجر ومتاجر میں اختلاف واقع ہونے کے بیان میں اس میں دونسلیں ہیں

فصل (وَلُ:

بدل یا مبدل میں موجر ومستاجر کے درمیان یا دونوں گواہوں کے درمیان اختلاف واقع ہونے کے بیان میں

قادسيدى طرف آمے يو حالے كيا يعنى جروس آئے يو دكيا جرايك نؤمر كيا اور موجرومت جرف اختلاف كيا اور موجر في كها كه جونؤ مر کیا ہے اس کو فتظ حمر و تک کے واسطے تو نے کرایہ پرلیا تھا بھر جب تو آھے لے کیا تو تو نے نخالفت کی اور تو ضامن ہوااور متاجر نے کہا کہ جوٹو مرکما ہے اس کویٹ نے قادسیہ تک کے واسطے اجارہ پرلیا تو موجر کا قول قبول ہوگا اور مستاجراس کی قبت کی منان اداکرے ميقيا ثيدي ب- اوراكرمتاجر فاجاره كاوموى كيالين اسف جصاجاره ديا باورثوك ما لك فا تكاركيا يمرايك كواه فيول کوائی دی کرمتاج نے بغداد تک خود سوار ہو جانے کے واسطے دی درجم ش کرابیلیا ہے اور دوسرے کوا و نے بیکوائی دی کراس نے بغدادتك سوار ہوتے اور بياساب لادنے كواسط اجاره برليا إورمتاج بحى اى امركارى بجودوس كواه نے كوائى دى ہے تو گوائی جائز نہیں ہے ای طرح اگر دونوں گواہوں نے ہو جو میں اختلاف کیا ایک نے ایک تنم کا ہو جو بتلایا ہے اور دوسرے نے دوسری متم کے بوجد کی کوائی دی تو بھی کوائی تول نہ ہوگی میسوط میں ہے۔ایک مخف ستی پر ترند سے آمل تک سوار ہوا بھر مالک متنی نے کیا کہ میں نے بھے اس کے بانے ورہم کرامہ پرسوار کیا ہے اورسوار نے طاح سے کہا کہ تو نے جھے دی ورہم پراس واسطے اجرمقرر کیا تھا کہ میں آمل تک مکان مشی کوتھام کر کھیتا چلول گاتو دونوں میں سے ہرایک سے دوسرے کے دعویٰ پرقشم نی جائے کی اور دونوں جس سے کمی کو اولو بہت نہیں ہے کہ اس کے واسطے پہلے تھم لی جائے لیس قاضی کو اختیار ہوگا کہ دونوں جس سے جس سے چاہے تھم لیما شروع کرے ادراگر دونوں کے نام قرعہ ڈالے تو بہتر ہے ہیں اگر دونوں نے تتم کھالی تو تمی کا دوسرے پر پچھ کرایہ واجب نہ ہوگا اوراگر دونوں نے گواہ قائم کے تو سوار ہونے والے کے گواہ قبول ہوں کے اور اس کے نام مالک مشتی پر دس درہم اجرت کی ڈگری کردی جائے کی اور ستی والے کے نام سوار پر کھے وکری نہ ہوگی کیونکہ جب دونوں نے کواوقائم کے توالیا قرار دیا جائے گا کہ کویا دونوں امر واقع ہوئے پر مشتی والے نے جوسوار ہونے والے کے ساتھ سوار کرنے کا اجارہ کیا ہے وہ باطل ہوجائے گا کو تکدملاح کے واسطے تو خود بى بلاكرايدوار ہونا ضرورى ہے ايك مخفس نے دوسرے سے كها كم ش نے تھے تر ذھے با كك ول در ہم كرايد برائے فير برسوار كيا باور مدعا عليد في كما كريس بكرتوف جيماس واسطيع دورمقرركيا كديس الخ بس فلال محض كو بحفاظت بينيا ودن اورياعي ورام اجرت تخبرائے ہیں تو بھی ہرایک سے دوسرے کے دعویٰ پرتتم نی جائے گی ہیں اگر دونوں نے تتم کھالی تو کسی پر پنجھ واجب شہو گااور اگردونوں نے گواوقائم کئے تو خچر کے مالک کے گواہ مغبول ہوں مے کیونکہ متاجر پر خچر کی حفاظت واجب ہے ہی اجارہ حفاظت کے واسطے باطل ہو کیا بیٹھ پیریدهی ہے۔

مسئلہ مذکورہ کی ایک صورت جس میں اگر موجر نے دو درہم پراجارہ دینے کا دعویٰ کیا پھرایک گواہ نے ایک درہم پراجارہ دینے کی اور دو گواہوں نے دو درہم پراجارہ دینے کی گواہی دی تو امام اعظم میزافقہ کے نز دیک مقبول نہوں سے ہیں

متاجر نے کہا کہ میں بنے قادسہ تک کے واسطے ایک درہم میں کرایدایا اور موجر نے کی اور موض کانام لیا طالا نکہ متاجراس پر قادسہ تک سوار ہوا ہے تو اس صورت میں متاجر پر بچھ کراید واجب نہ ہوگا کیونکہ اس نے عقد اجارہ کی خالفت کی ہے بہراجیہ میں ہے اور اگر موجر نے کہا کہ میں نے بچھے اس موضع تک اپنا اُٹو کرایہ پر دنیا ہے اور سوار نے کہا کہ بیں بلکہ تو نے بچھے عاریت دیا ہے اور اس موضع سے آگے بڑھا اور ٹو مرکیا تو منام من ہوگا بید ذخیرہ میں ہے۔ اگر کوئی فض کی فض کا اُٹو جرہ تک موار ہوکر لے کیا اور ٹو کے ساور ہوکر لے کیا اور ٹو مرکیا تو منام میں کراید یا تھا اور تو اس کو آگے لے کیا اور جو فض موار ہوکر لے کیا ہے اس نے مالک نے کہا کہ میں نے جہائے تک تھے ایک ورہم میں کراید یا تھا اور تو اس کو آگے لے کیا اور جو فض موار ہوکر لے کیا ہے اس نے

ا يك فخص في ايك سال ك واسطى مكان كرايد برليا ب مجرمتاج في دعوى كياكه بيل في عمياره مبيخ تك ايك درجم بيل كرايه برليا اورايك مهينة تك وورجم من يعنى باره مهينة تك اس تفصيل ے كرايه برليا ہے اور موجر فے دعوى كيا كه من في سال تک دی درہم می کرایہ پر دیا ہے اور ہرایک نے اپنے دعویٰ پر کواہ قائم کے تو امام ابو بوسٹ سے روایت ہے کہ موجر کے کواہوں پر ڈگری کی جائے گی اور اگر ان وجوہ میں مدت اجارہ گزر جانے یا جس مقام تک کے واسطے ٹو وغیرہ کرایہ پر لیا ہے وہاں پہنچ جانے کے بعد اختلاف کیا توقتم ہےمتا جرکا قول قبول ہوگا اور دونوں ہے ہرایک کے دموی پرقتم ندلی جائے گی بیہ بالا جماع سب کے زویک ہاورا گرتموڑی مرت گزرتے پر یاتموڑی سافت مطے کرنے کے بعد دوتوں نے اجرت میں اختلاف کیا تو ہرایک ہے دوسرے کے ووکی رقتم لی جائے کی اورجس وقت دونوں نے تشم کھائی اس وقت باتی مدت کا اجار وقتے کردیا جائے کا اور گذشته مدت یا مسافت کے حصداجرت مي مت جركا قول جوكا يظمير بدي باورجى المام ابوبوسف عددايت بكدا يك متاجر في كواه قائم كالديس تے سیمکان اس محص سے دوم بینہ کے واسطے دل درہم پر کرانہ پرلیا ہے اور مالک مکان نے گواہ دیئے کہ میں نے اس کوایک مہینہ کے واسطےدی درہم پراجارہ دیا ہے تو میں کراہی کا بت ما لگ مکان کی گواہ قبول کروں گا اور مکان کوایک مہینہ کے واسطے دی درہم پر قرار دوں گا وردوسرے مبیتے میں مستاجر پر یا بچ درہم کرار قرار دوں گا بیمیط میں ہے اور جامع الفتاوی میں لکھا ہے کہ اگرموجر نے کہا کہ عل نے اس مہینہ تک بھے میرمکان در ہم پر کرارد یا ہے اور متاجر نے کہا کہ علی نے اس مہینہ اور دوسرے مہینہ تک یا ج ورہم عل کرایہ پرلیا ہے تو میلے مہینہ میں درہم واجب ہوں گے اور دوسرے مہینہ میں فرحائی درہم واجب ہوں مے رہتا تارخانیہ میں ہے۔ ا یک محص نے گواہ قائم کے کہ میں نے اپنا مدیست نو درہم پر تین جمید کے واسطے بھماب تین درہم ما ہواری کے کرامد پر دیا ہے اور متاجر نے گواہ دیے کرمتاج نے چومینے کے واسطے بحراب ایک درہم ماہواری کے کرایہ پرلیا ہے قو متاج پر تمن مہینے کے واسطے نو درہم واجب ہوں مے اور پھر تین مہینہ تک تین درہم واجب ہوں کے بیمجط سرتھی میر، ہے۔

بشام کہ جہ ہیں کہ میں نے امام ابو یوسف سے دریافت کیا کہ ایک تعقد میں ایک مکان ہے کہ اس میں وہ تحق ایک مہینت تک رہا ہے پھر دو مخصوں میں سے ہرایک نے سے گواہ قائم کے کہ بیمرامکان ہے میں نے اس قابض کودی درہم پر ای مہینے کے داسطے کراید دیا ہے اور قابض ان دونوں کے دکوئی ہے منکر ہے تو امام ابو یوسف نے قرمایا کہ وہ مکان دونوں دعیوں میں نصفا نصف تقسیم ہوگا اور استحسانا ہرایک کو یا نج یا نج ورہم ملیں گے اور قیاس کی دلیل سے ہرایک کودی درہم ملنے چاہے ہیں بیمیط میں ہونوا در ہشام میں امام ابو یوسف سے دوایت ہے کہ ایک فض نے درزی کو ایک کیٹر ادیا چرما لک نے کہا کہ میں نے بچھے ایک درہم اجرت پر کمٹر ادیا ہے اور درزی نے کہا کہ ملو نے بچھ بیان نیس کی ہو گول تول ہوگا اور اگر کیڑے کے مالک نے کہا کہ میں اور تو نے بطور اجرت پر سینے کے کیڑا لے لیا تھا اور درزی نے کہا کہ تو نے اجرت مظمر ان تھی تو میں نے کہا دورزی نے کہا کہ تو نے اجرت مظمر ان تھی تو کیڑے کے مالک سے تم کی جا ایک ایک اور اس کو اجرائی طرح کا یہ ذخیرہ میں ہے۔ تماب الاصل میں خاور ہے کہا یک شخص نے رنگریز

کومرخ رنگنے کے واسطے کپڑا دیا اس نے عصفر سے جس طرح متاجر نے بیان کر دیا تھا سرخ رنگ دیا پھر دونوں نے اجرت میں اختلاف کیارگریز نے کہا کہ میں نے ایک درہم پر کام کیا ہے اور کپڑے کے ما لک نے کہا کددودا نگ پر کام کیا ہے ہی اگر دونوں نے گواہ قائم کئے تو رنگریز کے کواہ مقبول ہوں گے۔

اگر دونوں نے گواہ قائم نہ کئے قبی و یکھوں گا کے عصفر ہے کپڑے کی قیمت عمل کن قد رزیادتی ہوگئی ہی اگرا لیک ورہم یا زیادہ کی ہوگئی ہے گا اور اگر عصفر ہے حوالا میں نہاں ہوگئی ہے گراں کو ایک ورہم دلا دوں گا اور اس نے زیادہ نہ کی ہوگئی ہے گراں کو ایک دور کا محل ہے مران کا حرب کے زیادہ نہ کی ہوگئی ہے گا اور اگر عصفر ہے صرف دو دا تک پراس ہے کہ زیادتی ہوئی ہے قدر گریز کو دو دا تک دلا دوں گا گر پہلے کپڑے کے مالک ہے تھم اوں گا کہ واللہ علی ہے نہ اور دو دا تک ہے کی نہ کی جائے گی اور اگر عصفر ہے انسف ورہم کی زیادتی ہوگئی تو امام میں نے فیعاد و دوا تک پراس ہے کہ داللہ علی نے دو دا تک پڑیل درگا ہے گی اور اگر عصف ورہم دلا دوں گا اور جور تک ایس ہوگا اور اگر عصف ورہم دلا دوں گا اور جور تک ایس کی تھی تھی ہوا کو بھی اور داگر کی تھی ہو اس کو نصف ورہم کا اور جور تک ایس کی تھی ہوا کہ تھی ہوا کہ بھی تھی ہو اس کو نصف ورہم دلا ہوگا ای گا اور جور تک ایس کی تھی ہو اس کی تھی ہو اس کی تھی ہو اس کی تھی ہو تھی ہو تھی ہو اس کی تھی ہو تھی تھی تھی تھی ہو تھی ت

اگردوتوں نے اصل اجرت میں اختلاف کیا اور مالک نے کہا کہ اے کندی کرنے والے تو نے بھے با اجرت ہی گڑا کندی
کرویا ہا اور کندی کرنے والے نے کہا کہ بیس بلک اجرت پر میں نے کام کیا ہے ہی اگر دونوں نے کام ہے قارغ ہونے ہے پہلے
ایسا اختلاف کیا تو دونوں سے باہم منم کی جائے گی اور پہلے مستاج سے شروع کیا جائے گا اور اگر کام سے قارغ ہونے کے بعد ایسا
اختلاف کیا تو کی ٹرے کے مالک کا قول قبول ہوگا اور اگر دونوں نے اتفاق کیا کہ مالک نے کندی گرکویوں بی و دویا پھواجرت بیان
اختلاف کیا تو کرتوں کا می نے کورٹیس ہا اور فقیہ ابواللیت نے عیون المسائل میں تکھوا ہے کہ اس میں تین قول ہیں اور شیوں قول بیان
کرو کے اور امام محرکے نے فر مایا کہ اگر کندی کر نے اس کام کے واسطے کی وکان کرایہ پر کی ہوتو اجرت واجب ہوگی ور نہیں اور ای قول
پونتو کی ہے یہ بی میں نے اور اگر کندی گر اور مالک ثوب نے مقد اراجرت میں اختلاف کیا ہی اگر اس نے کام شروع نہ کیا ہوتو
دونوں سے باہم منم کی جائے گی اور مقد اجارہ وروکر دیں گے اور اگر کام سے فارغ ہوگیا ہوتو کیڑے کے مالک تول قبول ہوگا اور اگر

ا قیت کون سینظم عام بے نیکن خصوصی سیاہ رنگ میں بیظم کراس سے قیت کھٹ جاتی ہے جیسا کرفتیدا ہائم ہے منقول ہے اب سیح نہیں ہوسکا ہے کیونکہ اس نے بیاں سیاہ رنگ متبول ہوا بکذا کیونکہ اس زمانہ میں بنوامیہ کے بیاں سیاہ رنگ متبول ہوا بکذا آبس ماری ماری بازی میں بیاں سیاہ رنگ متبول ہوا بکذا آبس میں بیارے کو فیل میں ہے بیاں سیاہ کر گڑئی تا ہی ہوسے قید کر کے مارا کہ انہوں نے معزمت امام جعفر بن محرک فی تیکن میں بات اس میں میں بیاری میں میں بیاری میں میں بیاری میں بیاری میں بیاری بیا

کے کام کیا ہوتو جس قدرکام کیا اس بیس تم ہے کئرے کے مالک کا قول قبول ہوگا ادر باقی بیں بعض کوکل پر تیا س کر کے بیتھم دیا جائے گا کہ باہم قتم کھا نمیں بیمبسوط بیس ہے اور اگر اجرت کی جس شک کہ درہم بیسیاو بینار میں یاصفت میں کہ جید ہیں باردی ہیں اختلاف کیا ہیں اگر کام شردع کرنے سے پہلے اختلاف کیا قوباہم تم کی اور اگر اجرت مال بیس ہو پس اگر اس کی جنس یا مقد ار میں اختلاف کیا تو دوتوں سے باہم قتم کی جائے گی اور اگر اس کی صفت میں اختلاف کیا تو باہم قتم نہ کی جائے گی بلکہ مت جرکا تول جو کی ہلکہ مت جرکا تول جو کا بخلاف اس کے اگر اجرت مال ویں ہوتو یہ تھر ہیں ہے۔

اگردونوں نے دوجش میں اختلاف کیا اور موجر نے کہا کہ میں نے تھے بیٹو تعرفعان تک ایک وینار میں کرابید یا ہادہ مستاجر نے کہا کہ ہیں بلک کوف تک دی درہم میں دیا ہے تو دونوں سے باہم تم کی جائے گی اور دونوں میں سے جس نے کول کیا ای پر دوسر سے کا دکوئی جاہت وال نرم ہوگا اور جس نے کواہ قائم کے اس کے گواہ تبول ہوں کے ادراگر دونوں نے گواہ قائم کے تو کوف تک ایک دیارو پانچ درہم میں اجارہ ہونے کا تھم ویا جائے گا برطم کے قد تک ایک دیارو پانچ درہم میں اجارہ ہونے کا تھم ویا جائے گا برقم ایک ہوئے درہم میں اجارے کوف تک پانچ درہم میں مستاجر کے گواہوں پر تھم دیا جائے گا برفرا دی قائمی خان میں ہے۔اگر دونوں نے اجرے و مدت دونوں میں یا اجرت و مسافت دونوں میں اختلاف کیا اور موجر نے کہا کہ میں نے قصر نعمان تک دی درہم میں دیا ہے اور مستاجر نے کہا کہ تیس بلکہ کوف تک پانچ درہم میں دیا ہے تو دونوں سے باہم تم کی جائے گی اور جب دونوں نے گواہ قائم کے تو دونوں سے باہم تم کی جائے گا اور دونوں میں اجر کے گواہوں پر ادر مدت یا مسافت کی ذیادتی میں مستاجر کے گواہوں پر تھم ہوگا کو اور اس کے گواہوں پر تھم ہوگا کو دونوں نے گواہوں پر تھم ہوگا کو دونوں کے گواہوں پر تھم ہوگا کو تونوں نے گواہوں پر تھم ہوگا کو دونوں نے گواہوں پر تھم ہوگا کو دونوں نے گواہوں پر کے گواہوں پر دونوں سے اسافت کی ذیادتی میں مستاجر کے گواہوں پر تو دونوں پر دونوں کے گواہوں پر کو گواہوں پر دونوں نے گواہوں پر تھم ہوگا کو دونوں نے گواہوں پر تو دونوں پر کو گواہوں پر تو دونوں پر کو گواہوں پر دونوں کے گواہوں پر دونوں کے گواہوں پر کو گواہوں پر دونوں کے گواہوں پر کو گواہوں پر کو گواہوں پر دونوں کے گواہوں پر کو گواہوں پر

ا مال دين مثلاً در جم إدينار بول يا كونى الان وغير ومقد ارمغت بيان كريكا بيخ ذمه ليا بهو -

اور دونوں میں ہے جس نے پیشتر دموئی کیا ای کے واسطے دوسرے سے پہلے تم کینی شرد کی جائے گی بیٹز اند انمٹنین میں ہے۔امام ابد یوسف نے فرمایا کہ ایک ففس نے جوتی ٹا تکنے والے کوٹا تکنے کے واسطے جوتی دی اس نے کہا کہ تو نے جھے دو درہم پرٹا تکنے کے واسطے دی ہاور مستاجر نے کہا کہ ایک درہم پردی ہے تو دیکھا جائے گا کہ اگر مو پی بدول ضرر پہنچا نے کے اس کا پیوند جدا کر سکتا ہے تو اس کا قول تول ہوگا اور اپنا پیوند جدا کرے اور اگر بدول ضرر کے نیس جدا کر سکتا ہے تو جس قدر اس نے زیادتی کر دی ہے اس کی اجرت دی جائے گی بیرمجی اس ہے۔

اگر كيڑے كے مالك ورزى نے باہم اختلاف كيا كيڑے كے مالك نے كہا كديس نے تجفے قباسينے كا تلم ويا تما مكر تونے قیم قطع کر کے ی دی ہے اور ورزی نے کہا کہ نہیں بلکہ تو نے قیع سینے کا تھم کیا تھا تو تھم ہے کیڑے کے مالک کا قول قبول ہوگا اور اس کوا ختیار ہوگا کہ جا ہے تیم لے کرورزی کوا جرالشل و در در در ای اورزی سے اپنے ٹابت کڑے کی قیت لے لے بیتر بیش ہے ادر می علا والدین استیجانی نے شرح کانی میں فرمایا کداگراس صورت میں دونوں نے گواہ قائم کئے تو درزی کے گواہ قیول ہوں تھے یہ عاية البيان من إ اكر محريز اوركير ع ك ما لك في اختلاف كياما لك في كباك من في عصفر بدر تكفي كالحكم ديا باور محريز نے کہا کہ بیں بلکہ زعفران سے رہنے کا تھم کیا ہے تو بالا جماع کیڑے کے مالک کا قول تبول ہوگا یہ بدائع میں ہے۔ایک مخص نے ایک تغیز عصار ہے رتھنے کے واسلے کپڑا دے دیا بھر دگریزنے کہا کہ ہم نے ایک تغیز ہے رنگ دیا ہے اور مالک نے کہا کہ جو تعالیٰ تغیر ے رتا ہے و وسرے رگریزوں کود کھایا جائے گا اگرانہوں نے کہا کہ ایسار تک چوتھائی تغیرے موسکتا ہے تو کیڑے کے بالک کا تول قول ہوگا اور محریز کے گواہ تیول ہوں مے بیمیط سردی میں ہاجارات کاب الامل می لکھا ہے کہ ایک مخص نے عام عموا بنادانت ا كھاڑتے كا تھم ديا اس نے اكھاڑ ديا چر دونوں نے اختلاف كيا متاجرنے كہا كہ يس نے اس دانت كے سوائے دواسرا دانت ا كما زنے كا عكم ديا تما اور جام نے كہا كہ اى وانت كے اكما زنے كا عكم كيا تما تو ستاج كا تول بوگا اور اگر جام نے وہى دانت ا کھاڑا جس کے اکھاڑنے کا تھم کیا تھا مگراس کے ساتھ متعل دوسرا دانت تھا کہ وہمی اکھڑ آیا تو ضامن نہ ہوگا پی خلا مدیس ہاورا کر جراح كوتكم ديا كدمير المديدن سے مجمع جداكرد الي بور اچيرد الحجردونوں في اختلاف كياتو متم سا متا جركا تول بوكا كيونك تھمائ کی طرف سے بایا گیا ہے بیمجیط سرحی میں ہے قال رضی اللہ عند کی نداف محوایک کیڑادیا کداس پرروئی وحن کر جمائے اور تھم دیا کہ اپنی طرف سے جس قدر جی جا ہے ہو ہاوے بھر نداف نے جس سیر ''روئی دھن کر جما کروے دی بھر کیڑے کے مالک نے کہا كه عن نے بختے بندرہ سرروكى وى تمى اوركها تھا كدائے ياس دال دينا اورتونے فقط يائج سيرروكى بر هاكى اور عماف نے كها كدتو نے جھے دس سیر دی تھی اور کہا تھا کہ دس سیرائے یاس ہے ڈال دے اور میں نے دس سیر برد حادی تو تول عداف کا قبول ہے اور قبا کے ما لک برواجب ہے کہ دس سررونی اس کودے دے اور بھی اگر مامور میں اختلاف کیا اور قبائے مالک نے کہا کہ میں نے تجھے پندر وسیر رونی دے کرتھم دیا تھا کہ پندر وسیراہنے یاس ہے بڑھادے اور نداف نے کہا کرتو نے جھے دی سیر دے کر دی سیر بڑھانے کا تھم کیا تھاای کے موافق میں نے بڑھادی ہے تو قبائے مالک کواختیار ہوگا کہ جا ہے اس کی تقمدیق کر کے دس سیرردنی وے دے یا ہے كيرے كى قيمت اوروس ميروكى كے مثل روكى نے لے اورو و كير انداف كا موجائے كار محيط ميں ہے۔

ایک درزی کوکیرادیا کداس کی د بری رونی اورقبای کراد دے اوراس کواستر وروئی دے دی اوراس نے ی کوبحرکر تیار کردی

ا مجام بھینے لگانے والا۔ ع نداف رو لُ دھنے والاجس کو دھنیا کہتے ہیں۔ ع سیرے کیا سے تھریزی وغیرہ جونہا ہے کم ہونا ہے مراد لیمنا مناسب موقع ہے اگر چدمثال ہی چندال ضرورت نہیں اوراستاد کا ترجمہ بیر بھی بنظر عام نبی ہے۔

ای طرح اس کام کے مشابہ جس قدر کام ہیں اگر کام کرنے والے کے پاس وہ پیز موجود ہواور دونوں نے اختلاف ہی تو سب جس بھی جم ہے تھے ہوا گدونوں اس چیز ہو تا ہوں الک اس بھی جم ہے تا کہ اس دھو یا ہے گر ہوں تم اوں گا کہ واللہ جم ہے ہواں کہ اس کو اس دھو یا ہے گر ہوں تم اوں گا کہ واللہ جم ہے ہاں کہ کو فی گیڑ او یا اور کہا کہ یہ پیٹرا ہے اس کے گیڑ ہے کا وطاف کی کہ اس اس میں ہے تا کہ کو فی ہے تا کہ کو کوئی کی اور ایا ور کہا کہ یہ پیٹرا ہے اس کے لیا صال تکد میکر ہے اور نیت کی کہ بیمرے کی رہ کوش ہے قوال می گر نے فیا کہ اس کو جو بی تے کہا کہ ہاں انجماقہ جا تھے ہواں اور دھو بی نے کہا کہ ہاں انجماقہ جا تھے ہوا تھی تا ہو گوئی تا تھی تا کہ کوئی کی جا تھے ہوا تھی تھی تھی تا کہ بیمرے کہا کہ ہاں انجماقہ جا تھی تھی تا کہ بیمرے کہا کہ ہاں انجماقہ جا تھی تھی تو ان بیس بھیجا بھر جب وہ لے کر آیا تو تین تی کپڑے نظے اور دھو لی نے کہا کہ بیمن نے چاروں کپڑے یا گئے کہ واسلے جو بی کے بیا کہ بیمرے کہا کہا کہ بیمرے کہا کہ کہ کہا کہ کہ کہا کہ کہ کہا کہ کہا

ا لین محرب کے بیرا کر انیں ہے۔

مزدوری دی اور کہا کہ دوروز میں اس کو دھوکر وے دے اس نے نہ دھویا اور ڈال رکھا یہاں تک کہ تلف ہو گیا قال ضامن شوویعنی شخ نے فرمایا کہ دھو لی ضامن ہوگا۔

ملاح کو چندگر گیہوں اس واسطے دیئے کہ فی کراد درہم اجرت پرمثلا فلاں جبہ پہنچا دے جب مقام مشروط یر دیکھا تو معابلہ گذشہ واتو اختلافی صورت میں کس کا قول قبول کیا جائے گا؟

آیک تھی نے اسباب کی تھر یاں ایک تمال کودیں کہ فلاں شہر میں پہنچا کرفلاں ولال کے ہردکرو نے اس نے پہنچا کر ہرد

کر کے وزن کرویں پھر دلال نے تمال ہے کہا کہ تھریوں کا بوجہ جو بار جامہ بابار نا مجامہ میں لکھا ہے اس ہے کم فکلا اور میں بعقد کی کے تھے اجرت ندوں گا پھراس کے بعد وونوں نے اختلاف کیا اور ولال نے کہا کہ میں نے تھے پورا کر ایدادا کر ویا ہے اور تمال نے کہا کہ بیس اوا کر دیا ہے تو تمال کا قول تجو ل بوگا اور ان دونوں میں ہے کی کو دوسرے سے کچھ خصوصت کرنے کا استحقاق نہیں ہے بلکہ بینصومت فقط عمال اور مالک کے درمیان ہوگی پی فلامہ میں ہے۔ عیون میں امام جسے سے دوایت ہے کہ ایک فض نے ملاح کو چند کر گیروں اس واسطے ویے کہ نی کر او درہم اجرت پر مثلاً فلاں جگہ پہنچا دے پھر جب اس نے مقام مشروط پر پہنچا ہے تو مالک نے کہا کہ میرا انان گھٹ گیا جا لاک کو تا ہوگا اور مالک ہے کہا کہ میرا انان گھٹ گیا جا لاک گا کہ ان کہ تو ل جو گا اور اگر اس نے ملاح کے باکہ کم نیس ہوا ہے تو مالک کا تول ہوگا اور مالک ہے کہا کہ خوال میں اور اجرت کھٹ گیا جا لاک گا کہ ان کو تا ہوگا کہ اس کے صاب سے ملاح اپنی اجرت لے لے اور اگر اس نے ملاح کے اس کو صاب سے ملاح اپنی اجرت لے لے اور اگر اس نے ملاح سے میان کی ضان طلب کی اور اجرت پہلے وے چکا تھا تو ملاح کا قول تبول ہوگا کہ انان پورا ہوا در مالک سے کہا جو اس کی صاب نے کہا کہ میں مقام پر امام میں نے قربایا کہ مالک ہے کہا در سے تا کہ جن اس کی صاب نے کہاں مقام پر امام میں نے قربایا کہ مالک ہے کہا در سے تا کہ جن قدر تیرا اناج کم ہوا ہے اس کی صاب نے لیا میں حسان کی صاب نے کہ اس مقام پر امام میں نے قربایا کہ مالک ہے کہا وہ حال کہ سے کہا

ع سینی جب واروچی بین اجاره مال مضمون بوجائے تو امانت ہے خارج ہوجا تا ہے درا جار دنیس رہتا ہے ہیں اجرت بھی واجب نہ بوگی۔

جائے گا کہنا پ دے تا کہ جس قد را تائ کم ہوا ہے اس کی صان لے اوراس کام سے دوا حمال پیدا ہوتے ہیں ایک بید کہ امام محد کی مراو

یہ ہے کہنا پ دیتا کہ بقد رفقصان کے اپنے کر اپیمی سے جواوا کر دیا ہے واہی لے اور دوسرا بید کہ اناج ہی ہی ہے جس قد رکم ہوگیا

ہواس قدر دواہی لے جیسا کہ ظاہر لفظ ہے مفہوم ہے ہیں اگر پہلاا حمال مراد ہوتو یہ کم سب ائمہ کے زویک ہالا تفاق ہے اوراگر دوسرا
احمال مراد ہوتو امام اعظم کے زود کے مالک کو ملاح سے اناج کی صان لینے کا اعتبار نہیں ہے مگر درصور سیکہ اس نے کوئی خیات یا تقصیر کی
ہوتو البتہ صان لے سکتا ہے اور ای پرفتو کی ہے مضرات ہیں ہے۔

## وومرى فصل:

## أجرت میں عیب پائے جانے میں موجراور مستاجر کے اختلاف کے بیان میں

ا گرموجرتے اجرت علی عیب یا کرمتا جرکودالیس کرنی جاتی ہیں اگر اجرت مال دین لینی درہم یا دینار ہوں یا سوائے درہم ووینار کے کوئی کیلی یاوزنی چیز این : مریخبرائی ہو یا مال عین ہوجیے معین کیڑا یا معین گیہوں ہوں پس اگر متاجر نے موجر کے ول کی تقدیق کی توموجرکو ہرحال میں واہی کردیے کا اختیار ہے خواہ اجرت مال دین ہویا مین ہواور اگر متاجر نے اس کے ول کی تکذیب کی اور کہا کہ میں نے بچتے الیمی اجرت بینی عیب دارنہیں دی ہے ہیں اگر اجرت مال دین ہو ہیں اگر موجرنے تبضہ کرنے کے وقت كمرى اجرت پر قبضه كرنے يا استيفا وحق كا اقرارنه كيا موفقا مثلاً درا بم وصول يانے كا اقرار كيا موتو قيا سامتا جركا قول قبول مونا جا ہے اوراسخساناتهم كےساتھ موجركا قول بوكا اورا كرموجرنے وقت قصر كر سےدر بموں پريااي اجرت پر قيصنه كرنے ياستيفاء حق کا قرار کیا ہوتو موجر کے قول کی تقمدیق نہ کی جائے گی اور نہاس ہے گوا و متبول ہوں گے بیرمجیط میں ہے اور اگر کسی مکان کے کرایہ میں کوئی معین کیڑا ویا اورموجزنے قبصہ کرلیا پھر حیب کی وجہ ہے اس کو واپس کرنے لایا اور مستاجرنے کہا کہ بیرمیرا کیڑانہیں ہے تو متاجر کا قول آیول ہوگا اور موجر نے عیب ہونے پر گواہ قائم کئے تو واپس کرسکتا ہے خواہ عیب تھوڑ اہو یا بہت ہو پھراس کے رد کرنے ہے عقد اجاره فنخ ہوجائے گا کیونکہ عقد ہے جس کا استحقاق حاصل تھا اس کا قبضہ جاتا رہا ہی مستاجر ہے سکونت کی قیمت یعنی مکان کا اجرائش لے لے کا اور اگراس کیڑے میں کوئی ایسا عیب پیدا ہو گیا کہ جس کی وجہ ہے واپس تبیس کرسکتا ہے تو مکان کے اجرائش کے حاب بيت رايد برايا وردت كايم وطي بايك في في الكفي خرید وفروخت کرتار ما پھراس کوچھوڑ ااور جو پچھاس میں برتن وغیرہ تھاس کی بابت اختلاف کیااور مالک بیت نے کہا کہ جس دن تو نے مجھ سے کراید پرلیا ہے اس وقت سے سب میرے مکان میں موجود تھے اور میے نے کہا کہیں میں نے خودر کھے ہیں تو قیا سامالک بیت کا قول متم کے ساتھ متبول ہوگا اور استسانا مت جرکا قول متبول ہے اور یہی تھم طحان کو غیرہ بانی چینہ وروں میں ہے کہ اگر انہوں نے الى چيز مي اختلاف كياجس كوعادت ورواج كيموافق متاجر خودلا كرركمتاب يا تياركرتا باورموجرنيس كرتا بي واس مي قياس اور استسان دوطرح سے تھم ہوگا اور اس جنس کے مسائل میں عاصل یہ ہے کہ جو چیز الی ہو کہ جس کو عادت کے موافق متاجرا پی ضرورت کے واسطے تیار کرتا ہے اس کی بابت مستاجر کا تول تبول ہوگا اور اگر مالک مکان دمستاجر نے سوائے ان چیزوں کے جوہم نے بیان کردی بین ممارت مکان میں اختلاف کیایا درواز و کی نسبت یا کسی کنزی کی نسبت جوجیت میں ڈلوائی ہے اختلاف کیا اورموجر نے ا ینی تمام اجرت میں وہ کیزار ہا محر حصد حیب میں ندر باتو مکان کا جراکھی ہمقابلہ تمام کیڑے سے قرارو سے کراس میں سے بقدر حصہ عیب سے وائیس لے کہا کہ جس وقت میں نے تختے مکان دیا ہے اس وقت یہ چیز اس میں موجود تھی اور متاجرنے کہا کہ نیس بلکہ میں نے بنوائی ہے تو قتم کے ماتھ مالک مکان کا قول تول ہوگا میر بچیا میں ہے۔

محن دغیرہ مکان کی بھی ہوئی ایٹی پنتہ اور طلق اور پر نالہ کی بات اگرا ختا ف ہوتو ظاہر ہیے کہ ایسی چیزیں ما لک مکان

ہوا تا ہے اور اگر مکان کے اغرب کی اور کی ایٹی ڈھیر ہوں یا تھیا و منیاں یا کواڈر کھے ہوں تو وہ متا ہر کی قرار دی جا کی گور اگر

دونوں نے اپنے اپنے گواہ قائم کئے تو جن صورتوں می ہم نے متا ہر کا قول آبول کرنے کا بھی دیا ہے ان صورتوں میں گواہ موجر کے

قول ہوں کے اور اگر مکان میں پائی کا کواں جگت بنا ہوا ہو یا چہ پچے سند لا یا ہوا ہوا در مت ہر نے کہا کہ میں نے اس کو تیار کرایا ہے اور

میں اس کوا کھا ڈلوں گا تو موجر کا قول ہوگا ہی طرح اگر محارت مکان میں بھی یاسترہ نے ایک دی ہوئی ہویا او نے ہوں تو بھی بھی کم

ہم اس کوا کھا ڈلوں گا تو موجر کا قول بوگا ہی طرح اگر محان نے اقرار کیا کہ متا جرفے اس پر بھی کرائی یا اس میں باخت این وال مرفق اس میں

متا جرکا قول ہوگا ہے موجود میں ہے اور اگر ماکن نے اقرار کیا کہ متا جرفے اس پر بھی کرائی یا اس میں باخت این کو شربہ پہنی ہوتو

میں اختا ہو سے مراد یہ بھی ہو متا جرکو اس کے اٹھا ڈینے کا اختیار ہوگا اور اگر اکھاڑنے ہے باک مکان کوشر پہنی ہوتو

میں اختا ہو سے کہ کرف کے جہتے یا کہوتر ہوں تو ہی سب متا جرکو طیس کے جیسے دکھیاں شہد جس کی بین طلاحت سے سیار جو میں بنا ہے ہو متا جرکو گوگ لا کر مکان میں دیکھتے ہیں تا کہ کھیاں شہد جس کر ہیں ہے ہو ہے ہیں وادر جس میں بنا ہر عوف سے اور اگر مکان میں دیکھتے ہیں تا کہ کھیاں شہد جس کر ہیں ہے تھی ہو اور میں دور اس کے اور وادر ہو بین وادر موق ہی ہو اور میں اور میں ہو اس بیار عرف سے کہ دور کوگس کے جیسے دکھیاں شہد جس کر ہیں ہے تھی ہو اور میں دور اس کے بین تا کھیاں شہد تھی کر ہیں ہے تھی ہو اور میں دور اس کے بین تا کھیاں شہد تھی کر ہیں ہے تھی ہو اور میں دور اس کے بین تا کھیاں شہد تھی کر ہیں ہو تھی ہو میں دور اس کے بین تا کھیاں شہد تھی کر ہیں ہے تھی ہو اور میں کہا ہو اس کور کی ہو کہا ہو کہا ہو گوگس کے بین تا کھیاں شہد تھی کر ہیں ہو تو میں ہو تا میں دور اس کے بین تا کھیاں شہد تھی کر ہیں ہو تھی ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو گوگس کے بین تا کھی کو کھیاں شہد تھی کر ہیں ہو تا کہا ہو کہا گوگس کے بین تا کہا کہا گوگس کے کہا تھی کہا کہا ہو کہا گوگس کے کہا کہا کہا گوگس کی کو کھی کو کھی کو کھی کی کو کھی کی کو کھی کو کھی کو کو کھی کو کھی کو کھی کی کو

اگر مستاجر مکان میں سے چلا گیا پھر جو چیزیں مکان میں ہیں ان کی نسبت اختلاف ہواتو جو چیزیں مکان سے مرکب ہیں جیسے ورواز واور در بنداور چیزیں ان میں مالک مکان کا قول مقبول ہوگا اور جو چیزیں الگ ہیں جیسے فرق اور برتن اور رکی ہوئی کہ نسبت کنزیاں وغیرہ ان میں مستاجر کا قول بھو اپری ہی ہیں گروں ان میں مستاجر کا قول بھول ہو گا اور جو جی کا آخرا رکو اس کی افترار کیا ہوئی کی نسبت اگر یہ معلوم ہو کہ یہ چیست میں ہے کر پڑی ہے قو موجر ہی کا قول بھول ہو کرای کو ملے گی اور توریس عرف کا اعتبار کیا ہائے گا اور اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اور توریس عرف کا اعتبار کیا ہائے گا اور اگر مکان میں ہے کوئی بیت منہدم ہوگیا اور اس افراد و میں اختلاف کیا پس اگر یہ معلوم ہو جائے کہ بیای بیت منہد سکا ہے جو اس مکان میں سے کوئی بیت منہدم ہوگیا اور اگر اپریا ہے معلوم نہ ہوئی ہوا ور مستاجر نے کہا کہ میرا ہے تو ای کا قول جو اک ہوگا اور اگر الک سے تعان کا قول جو گا اور اگر الک سے تعان کا قول تجو ل ہوگا اور اگر الک سے تعان کا خرچہ جو سے تعان کی تعان کی تعان کی اس کے کہا کہ تو ل جو کہ تعان کی تعان کی اور گوا ور اس کے القاق کی کہا کہ تو ل ہوگی کی اس کے کہا کہ تو ان کی اس کے کہا کہ تو ل ہوگی کی اس کے کہا کہ تو ای کی اور گوا ور ان کی میان کو ل جو ل ہوگی کی تعان کا اور گوا ہو ان کا ریوائی کے خرچہ میں تعان کرتا ہو ایک میان کو ل جو ل ہوگی کی تھول میں ہوگی ہیں تھی ہوں بھول کے خرج کی کھول ہوگی کی تو ل کی مدات کا دیوائی کے خرج ہوں کہ کی کی کو ل کی مدات کا ان کی طرف سے کی کی تو ل کی مدات کا ان کی کو ل کی مدات کا ان کی کرتا ہے اور کو کی اور کی اور کو اور کی کو ل کی مدات کا ان کی کو ان کی مدات کا ان کی کو ان کی مدات کا ان کی کو ل کی مدات کا لے کہا کی کرتا ہے اور کی اور کی کرتا ہے اور کی کرتا ہے اور کی کو ل کی مدات کا ان کی کرتا ہے اور کی کرتا ہے دور کرتا ہے کہ بہت کہو کی کرتا ہے دور کی کرتا کی کرتا کیا دور کی کرتا ہے دور کی کرتا ہے دور کرتا ہے کہ بہت کہو کی کرتا ہے دور کرتا کیا کرتا ہو کرتا کیا گول کی کرتا ہے کہ بہت کہو کرتا کی کرتا کیا کہا گول کی کرتا کیا گول کی کرتا کیا کہا گول کی کرتا کیا گول کی کرتا ک

ا متروب مرادوه زکل پاچنانی وغیر دکام ده جو کمفی مهت برآ زیک سیمیره یته تی در ۱۹۰۰ اثناره به سال پیمانی و مرمان وم ف ۱۶ میارید

مکان منکر ہے اس واسطے ای کا قول قبول ہو گا اور اگر ایسا اشکال پیش ندائے بلکداس مناعت کے دانا کاریا تفاق بیان کریں کہ الیک ممارت میں اس قدر فرج ہوتا ہے جس قدر موجریا مستاجر بیان کرتا ہے تو جس کے قول پر اتفاق ہواس کا قول قبول ہوگا یہ مجیط میں مر

اگر مکان کے درواز و کے دوکواڑوں میں ہے ایک گرا پڑا ہواور دوسرا درواز ومعلق ہواور گرے ہوئے میں اختلاف کیا تو ما لک مکان کا قول تبول ہوگا بشرطیکہ بیشنا خت ہوجائے کہ بیگر اہوا گئے ہوئے کے جوڑ کا ہےاور اگر منعول ہوتو اس میں متاجر کا قول قبول ہوگا اور اگر کسی بیت کی حیب بل تعشی دھنیاں پڑی ہوں ان میں سے کوئی دھنی کر بڑی اور مکان میں بڑی رہی اور مالک مکان نے کہا کہ بدومنی ای جیت کی ہے اور متاجر نے اختلاف کر کے کہا کہیں بلکہ میری ہے اور بدظاہر ہوا کہ اس دھنی کی تصویریں اور حیت کی دهدیوں کی تصویریں میسال وموافق بیں توقتم کے ساتھ مالک مکان کا قول تبول ہوگا اگر چدو منی منقولہ ہے بیدذ خیرہ میں ہے۔ اگرایک بزے مکان میں سے ایک منزل کرایہ پر لی اور ایک درہم ما ہواری کرایٹ مہرا حالا نکہ اس مکان میں کوئی رہتا تھا پھر ما لک مکان متا جرکومکان میں لایا اورمت جراورمنزل کے درمیان تخلیه کرے قبعنه کرا دیا اور کہا کداس میں رہا کر پھر جب دوسرامہینہ شروع ہوا تو بالك منزل في متاجر عكرابيطلب كيالي متاجر في كما كمين اس منزل بين و بانين بون جيماس منزل بي ريخ عالان سختص نے جومکان میں رہتا ہے یا غاصب نے روکا اور ماقع ہوا حالا نکہ میتا جر کے پاس کوئی گواہ نبیں ہےاور و وساکن اس امر کامقر ہے یا منکر ہے تو ساکن کے قول پر النفات نہ ہوگا ہی اختلاف فقاموجر ومستاجر میں رو گیا ہی اگر وقت نزاع کے مستاجرای میں رہتا ہوتو ما لک مکان کا قول تبول ہوگا اور مستاجر پر کرارہ واجب ہوگا اور اگر اس وقت مستاجر کے سوائے دوسر انتخص ساکن ہوتو مستاجر کا قول قبول ہوگااوراس پر کرامدواجب نہ ہوگا ایک تفس نے ایک درہم ماہواری پر ایک مکان کرامد پرلیا پھر جب مہینہ شروع ہواتو موجر نے کرامیطلب کیالی متناجر نے کہا کہ تو نے جھے عاریت دیا تھا یا بلا کرامیہ جھے بسایا تھا اور مالک مکان اس سے منکر ہے اور دونوں کے یاس کواہ نمیں جی توقعم کے ساتھ رہنے والے کا تول تبول ہوگا اور اگر دونوں کے یاس کواہ اور قائم کئے تو مالک مکان کے کواہ مقبول ہوں تھے ای طرح اگر ساکن نے کہا کہ یہ مکان تو میرا ہے تیرااس میں پچھانی مبیں ہے توقتم کے ساتھ ساکن کا قول قبول ہوگا اوراگر ساکن نے کہا کہ بیمکان فلاں مخف کا ہے اس نے جھے اس کی پرداخت کے واسطے وکیل کیا ہے تو ساکن کا قول قبول ہوگا اور دی کے مقابل بین خصم قرار دیاجائے گا۔

ایک شخص نے دوسر مے تخص سے ایک منزل اس شرط سے اجارہ پرلی کداس کا کرایدیہ ہے ....

آگرمتاج نے کہا کہ ق نے بھے میرمکان بہرردیا ہے ہی کچھرار کھے کواہ قائم کے قوموہو نے کہا کہ بین بلکہ میں نے تجے کرایہ پردیا ہے تواج سے بارہ بی مستاج کا قول ہوگا اوراگردونوں نے گواہ قائم کے قوموہوب لیے گواہ متبول ہوں گاور سے اور سیاس وقت ہے کہ ساکن نے بھی اصل کرایہ کا افرار نہ کیا ہوا وراگراس نے اصل کرایہ دینے کا اقرار کیا ہو پھر بہدیا عاریت کا دعویٰ کیا ہوت ہے کہ ساکن نے بھی اصل کرایہ واوراگراس نے اصل کرایہ واوراگراس نے اصل کرایہ واوراگراس نے اصل کرایہ دینے کا اقرار کیا ہو پھر بہدیا عاریت کا دعویٰ کیا ہوتا ہے ہوتا اس کی تقمہ بی نے کہا کہ فیار دیت عاصل ہوتا ہے بخرطیکہ اس نے بھی اس کہ ودونوں نے اختلاف کیا اور مالک نے کہا کہ قونے اس کو دیکھا ہوں مرتباج نے کہا کہ جس نے منہیں دیکھا تھا تو ای کا قول ہوگا پھر جب اس نے ندو کھنے کی تم کھا لی قو داہی کرد ہے گائین اگر گواہ قائم ہوں کہ اس نے دیکھا تھا تو اور ایس کرد کے دعویٰ کیا کہ وجر نے بعد اجارہ تو ایس کرایہ پرلیا پھرمتا جرنے دعویٰ کیا کہ وجر نے بعد اجارہ تو اور ایس کرایہ پرلیا پھرمتا جرنے دعویٰ کیا کہ وجرنے بعد اجارہ تو اور ایس کرایہ پرلیا پھرمتا جرنے دعویٰ کیا کہ وجرنے بعد اجارہ تو اور ایس کرایہ پرلیا پھرمتا جرنے دعویٰ کیا کہ وجرنے بعد اجارہ تو اور ایس کرایہ پرلیا پھرمتا جرنے دعویٰ کیا کہ وجرنے بعد اجارہ تو اور ایس کرایہ پرلیا پھرمتا جرنے دعویٰ کیا کہ وجرنے بعد اجارہ تو اور کیا کہ وہ کو کی کیا کہ وجرنے کرائی کرائے پرلیا پھرمتا جرنے دعویٰ کیا کہ وجرنے بعد اجارہ وہوں کیا کہ وہ کیا کہ وہ کیا کہ وہرنے کے اس کیا کہ کو کیا کہ وہ کیا کہ وہ کیا کہ وہر کے اس کیا کہ وہرنے کے دور کیا کہ کو کہ کیا کہ وہر کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ وہر کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کہ کیا کہ کو کہ کہ کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کہ کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کو کہ کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کہ کو کیا کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کیا کہ کو کہ کو کہ کو کیا کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کر کو کہ کیا کہ کو کر کو کر کو کہ کو کہ کو کر کو کر کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کر کو کہ کو کہ کو کہ

ا مراديب كدرى قائم كرے در شعبول شيون مي

ایک شخص نے کوئی داریا بیت ایک مہینہ تک رہنے کے داسطے کرایہ پرلیا اور مالک مکان نے اس کو کنجی دے دی پھر جب مہینہ گزرگیا تو مالک نے کرایہ طلب کیا ہیں۔

 اور داکھ کی نسبت بیتم ہے کہ اگر بیدا کھ متاج کے قتل ہے جمع ہوئی ہے اور دومقر ہے تواس پراس کا انفوانا واجب ہوگا اور اگر اس نے

انکار کیا کہ میر سے قتل ہے نہیں جمع ہوئی ہے تواس کا قول بنول ہوگا یہ میط بیس ہے اور اگر کسی حورت نے کوئی زیور معلوم سے ہے۔ رات

علی پہنٹے کے واسطنا جارہ پرلیا تو جائز ہے اور اگر اس نے اس روز بیز یور کسی دومری حورت کو پہنایا تو ضامی ہوگی اور اس پر پھھا جرت
واجب ندہوگی اور اگر دونوں نے اختلاف کیا اور ایور کے مالک نے کہا کہ تو نے خود پہنا ہے اور حورت نے کہا کہ بیس نے غیر کو پہنایا ہے تو ذکر تر مایا کہ زیور کے مالک کا قول بنول ہوگا اور اس کے متن بہتیں کہ دونوں نے اجرت بیس اختراف کیا اور مالک نے کہا کہ بیس کے خود پہنایا ہے بھی پرکرابیوا جب ہوا وار اس کے متن بہتیں کے فیر کو پہنایا ہے بھی پرکرابیوا جب ہوا جا ہے بینی فی الحال و کھنا چا ہے کہا کہ جس کے غیر کو پہنایا ہے کہ دونوں کے دونت مورت کے قضہ میں موجود کہ جو کہ بین ہوگیا تو زیور تلف ہوگیا تا بالعائد ہوتھا رہوتھ کے حال لک کو اعتبار ہوگا کہ عورت کی بات متبول ہوگی اور اگر زیور تلف ہوگیا تو بین تا بالعائد عورت کی بات ہوتو بہی جم ہے۔

اگر معین نے بین ٹو بغداد ہے وف تک اجارہ لئے تو جائز ہا اور جب اجارہ جائز تھر انھر موجر نے بھی بینوں ٹوکی دوسر ہے معنی کے ہاتھ فروخت کئے یا بہہ یاصد قد ویا اجارہ یا عاریت یا ود بیت دیئے پھر متاجر آیا اور اس نے وہ جانور کی وہر سے خص کے ہاتھ میں پائے اور اپ اجراہ ہے اجارہ کے واہ بیش کرنے چاہے ہیں آیا قبول ہوں کے یانہیں تو اس کی دوصور تیں ہیں یا قو موجر موجود ہوگایا عائب ہوگا ہیں اگر وہ حاضر ہوتو متاجر کے گواہ تبول ہوں کے اگر چہ موجر اقر ارکر تا ہوکہ میں نے اس کو اجارہ پر دیتے ہیں اور جب گواہ متبول ہو کے اور موجر نے وہ جانور کی کے ہاتھ فروخت کر دیتے ہیں ہیں اگر کی عذر کی وجہ سے مثل اس پر ایسا قر ضر تھا کہ اس کی اجب سے مقید ہوتا تھا اس نے فروخت کر کے قر ضر ادا کیا تو متاجر کو ان جانوروں کے لینے کی کوئی راہ نہیں ہے اور اگر اس نے با عذر فروخت کے جہ ہی تو متاجر سے جانوراس کو دلائے جانم کی کہاں تک کہ اس کے اجارہ کی میعاد تھی ہوجائے اور اگر اس نے کہاں تک کہ اس کے اجارہ کی میعاد تھی منعدت تمام حاصل کر لے کسی کو اجارہ پر یاصد قد بھی یا ہیں دیے ہوں تو متاجر ان جانوروں کا مستحق ہے بہاں تک کہ اس کے اجارہ کی منعدت تمام حاصل کر لے کسی کو اجارہ پر یاصد قد بھی یا ہیں دیے ہوں تو متاجر ان جانوروں کا مستحق ہے بہاں تک کہ اس کی کہ اجارہ و سے اپنی منعدت تمام حاصل کر لے کسی کو اجارہ پر یاصد قد بھی یا ہیں دو میا تھیں جو ان جانوروں کا مستحق ہے بہاں تک کہ اجارہ کی میارہ دیے ہوں تو متاجران جانوروں کا مستحق ہے بہاں تک کہ اجارہ کی میارہ دیر یاصد قد بھی یا ہوں تھی یا ہوں جو سے ایک معادرہ کی کہ دو متاجران جانوروں کا سور کیا ہوں کہ تا جو کہ کہ دو متاجران جانوروں کا مستحق ہے بہاں تک کہ اس کی کہ دو متاجران جانوروں کو متاجران جانوروں کو متاجران جانوروں کی میارہ تھی کہ دو متاجران جانوروں کو متاجران جانوروں کو متاجران جانوروں کو متاجران جانوروں کو متاجران جانوروں کا متاز کو متاجران جانوروں کی کہ دو متاجران جانوروں کو متاجران جانوروں کو متاجران جانوروں کی جانوروں کو متاجران جانوروں کو متاجران جانوروں کی متاجران جانوروں کے متاجران جانوروں کو متاجران کو متاجران جانوروں کو متاجران کی متاجران کی متاجران کو متاجران کو متاجران کو متاجران کو متاجران کو متاجران کو

پھر بعد اس کے بیاتھ فات جائز ہوں کے اور ان تقرفات سے تن میں وہی تھے ہے بوبا عدر فروخت کرنے کا تھے ہے بیسب اس صورت میں ہے کہ جب ہو ہوا مورو وہ ماخر ہوا وہ اگر فائر دوں کا قابض مشتر کیا ہونے میں ہوئی کا دھوئی کرے گائی کے گواہ متبول ہوں کے کیونکہ ایسا قابض متبوضہ میں افی ملک کا دھوئی کرتا ہے ہیں جو خش متبوضہ میں کی تن کا دھوئی کرے گائی کے مقابل کا مقابل کرنے تک ان کا فروئی کو جائی ہوا وہ متاجر دی ہوں اور اگر بالا فردوں کا قابض کوئی متاجر یا مستور یا مستور کی متاجر دی نے اس کے قول کی تقدد بی کو اس کو متاجر دی کے اور وہ متاجر دی کے اس کے قول کی تقدد بی کو اس پر متاجر دی کے اور وہ متاجر دی کے اس کو اس کی تنوی اور اس متاجر دی کے اس کو اور وہ کی متاجر دی کے دومراستاجر سے تنوروں کا متن ہو ہو اور اس میں دورے کہ جب موجر کہ بہاستاجر یا جو دورا مستاجر سے اور اس میں دورے کہ دومراستاجر سے کہ دومرا مستاجر سے دورا کو متاجر اس میں دورے کے دومراستاجر سے کہ دومراستاجر سے دورا کو متاجر کی ہوروں کی ساعت نہ کی گواہوں کی ساعت نہ کی گواہوں کی ساعت نہ کی گرشتے الاسلام اجمد زام طواد کی اور فرالاسلام کو اور وہ سے متاجر کو کہ کو متاجر کو کہ کو دور کی کرنے کی اور دومرے کو مقرف کی دوروں نے ذکر کیا کہ مستوری کی متاجر کو کہ اور کی ساعت نہ کی گرشتے الاسلام اجمد زام طواد کی اور دومرے کو مقبول اور متاجر میں اور مستود کی کرنے کا کا سے مقابل میں کے مقابلہ میں مقبول ہوں کے دوروں کے دوروں کے کو مقد کی کہ کے گواہوں کی ساعت نہ کی گرشتے الاسلام احد کہ کے گواہوں کی ساعت نہ کی گرشتے الاسلام احد کہ کے گواہوں کی ساعت نہ کی گرشتے الاسلام احد کہ کہ کے گواہوں کی ساعت دیں کہ کہ کے گواہوں کے متاجر کی کہ کہ کے گواہوں کے متاجر کی کہ کہ کے گواہوں کے متاجر کی کے دوروں کے کو کہ کے گواہوں کے کہ کے گواہوں کے کہ کہ کے گواہوں کے کو کہ تھور کے کہ کہ کوروں کے کہ کے گواہوں کے کہ کے کوروں کے کہ کے گواہوں کے کہ کے گواہوں کے کہ کے کوروں کے کہ کے کوروں کے کہ کے گواہوں کے کہ کے کوروں کے کہ کے کوروں کے کہ کے کوروں کے کہ کے کوروں کے کہ کے کہ کے گواہوں کے کہ کے کوروں کے کہ کے کوروں کے کہ کوروں کے کہ کے کوروں کے کوروں کے ک

ا مركوني شوكرايد برليا اورموجرف كهاكدايك فيظام اجاره كرف كرتيرى اورشوكى تبعيت كرے كا اوركرايد من ساس كا اور شو کا نفقہ دے دینا تو بہ جائز ہے پھراگراس نے غلام کواس کا نفقہ اور شو کا نفقہ دیا اور اس کے پاس سے چوری کیا اپس اگر شو کے مالک نے اس کی تقدر نی کی واقر ارکیا تو مستاجر بری ہو گیا اور اگر دونوں نے غلام کراید برینے کے حکم یا غلام کو تفقد وے دینے کے حکم وے ویے میں اختلاف کیاتو ٹوکے مالک کا تول ہوگا یہ ہیریہ میں ہے۔متاجری لازم ہوگا کہ غلام کواجار ویر لینے کے کواوسادے اور اگرمتا جرکواس نے غلام اجارہ لینے کے واسطے وکیل کیا اور اس کے بعد اس نے کواہ قائم کئے کہ میں نے غلام اجارہ پر لے لیا اور غلام نے اقرار کیا کہ س نے متاجر سے فنقدو صول کیا تھا لیکن میرے یاس سے ضائع یا چوری ہو گیا اور موجر نے انکار کیا تو فلام کا قول قبول موكا كونك جب غلام كا اجاره برلينا نابت موكيا تووه غلام موجركي طرف س بغدر نفقه كرايدومول كرف كاوكيل موكيا اورجونف قر ضدوصول کرنے کا دیک ہوا گراس نے کہا کہ میں نے قرضدوصول کرلیا تکرمیرے یاس تلف ہو گیا تو اس کا قول تول ہوتا ہے ہی ایسا ى يهال ب يدذ خيره يس باورا كر شؤك ما لك في اقراركيا كديس في مستاجر كوظم ديا تما كدغلام كوففقدد ، وحكراس فيهيس دیا ہے اور غلام نے اقرار کیا کہ اس نے دیا ہے تو غلام کا قول تول ہوگا یہ تمہر سیم ہے۔ اگر کوئی شؤ آمدورونت کے واسطے یعنی اوائی جوائی كرايه كيا اور شؤوالا راسته مي مركيا تو اجاره نه تو في كايس اكراس في كوئى مخص اجاره پر ركوليا تا كه شؤكى پرواحت كري تو جائز ہاوراس کا کرابیمتا جر پرواجب ہوگااور جو پھھاس نے ویا ہاس کومیت کے دارٹوں سے دالی نبیل لے سکتا ہے ادرا کرمتاجرادر میت کے دارتوں میں اختلاف ہوااور وارتوں نے کہا کہ ہارے باب نے تھوکو بیٹواس شرط سے کرایہ پردیا تھا کہ اس شو کاخر چہ سب تھے پر پڑے اور مستاجر نے اس سے انکار کیا تو مستاجر کا قول تبول ہوگا اور اگر دونوں قریق نے گواہ قائم کئے تو وارثوں کے گواہ قبول ہوں مے اور اگرایک مخص نے دو مخصوں سے بغدادتک جانے اور آئے کے واسطے ایک ٹوکرایہ پرلیا مجر دونوں میں سے ایک نے کہا ك بم في تحقيد يوثووس درام على كرابد يرديا باوردوس في كهاكه بندره درابم على بس الرمعقود عليد يعنى سوارى حاصل كرف

ے پہلے دونوں نے اختلاف کیااورسب میں کسی کے پاس گواہ بیں ہیں اور متاجران دونوں کی تکذیب کرتا ہے اور پانچ درہم براجارہ کا دعویٰ کرتا ہے تو دونوں سے ہرایک کے حصد میں ہاہمی تنم لی جائے گی اور اگرسب نے ہاہم تنم کھالی تو قامنی پورے ثؤ کا اجارہ ننخ کر میں میں میں مداعد کے بعد مد تنظر

دے گا جیما کہ مال مین کی تھ میں علم ہے۔

اگرمتاجرنے دونوں میں سے کی کی تصدیق کی مثلاً دی درہم پراجارہ ہونے کا اقرار لیا توجس کی تعیدیق کی ہےاس کے حصد على بالهي فتم واجب نين إوردوس في محصر على جويندر ودرجم راجار وكا دعوى كرتاب بالممتم موكى بمراكردونول في مشم کھالی اور ایک موجر یا دونوں نے قامنی سے سیخ کی درخواست کی تو بالاجاع حصد خالف کا عقد قامنی سیخ کردے کا اور حصد موافق کا اجارہ یا بج درہم پر ہاتی رے گا چنا نچے دونوں میں سے ایک کے مرجانے کی صورت میں ہوتا ہے ادرا گرمعقود علیہ میں منفعت حاصل کرنے کے بعد ایساا ختلاف ہواتو قسم کے ساتھ مستا بر کا قول قبول ہوگا ادر اگر دونوں موجروں نے اپنے اپنے دعویٰ کے گواہ قائم کئے تو ہرایک کے داسطے اس کے نصف دعویٰ کی ڈگری ہوگی ہیں پندرہ کے مدی کے لئے ساڑ ھے سامت درہم کی اور دس کے مدی کے داسطے یا کچ درہم کی ڈگری ہوگی میںب اس صورت میں ہے کہ بدل میں لینی اجرت میں اختلاف کیا ہواور اگر مقدار معقو دعلیہ لینی مقدار سیر میں اختلاف کیامٹلا ایک موجرنے کہا کہ ہم نے تجھے مدائن تک کے لئے کرامیہ پردیا ہے اور دوسرے نے بغداد تک کہاا درمقد ارکرامیہ مرسب نے اتفاق کیا ہی اگر سوار ہوجانے سے پہلے ایسااختلاف کیا ہوومت جرنے دونوں کی محذیب کی اور جہاں تک دونوں اقرار کرتے ہیں اس سے بھی زیادہ دورتک کے مقام تک کرایہ لینے کا دونی کیا تو ہرایک سے حصد ہیں باہمی تنم واجب ہوگی ہی اگر سب نے متم کھالی اور قاضی ہے سنخ کی درخواست کی تو قاضی پورے ٹو کا اجار و مننح کردے کا ادراگر متاجر دونوں میں ہے کسی کی تقد میں كرتا موتوجس كى تقىدىن كرتاب اس كے حصد يلى باجى تتم واجب ندموكى فقط دوسرے كے حصد يلى واجب موكى محراكردونوں نے فتم کمالی تواس کے حصہ کا عقد شخ ہوگا اور موافق کے حصہ کا عقد باتی رہے گا اور بالا جماع اس کے حصہ کا اجارہ جائز رہے گا اور بیاس وقت ہے کہ سواری لینے سے پہلے دونوں نے باہم اختلاف کیا ہواور اگر موجروں کی مسافت تک سوار ہوجانے کے بعد اختلاف کیا ہوتو تتم كے ساتھ متا جركا قول قبول ہوكا ادر اكرسب نے اپنے اپنے كواو قائم كئے حالا نكه متاجردونوں كى مقد ارمسافت سے زياد ودور تک سافت کا دعویٰ کرتا ہے تو مستاجر کے کواہ تبول ہوں کے بیمیط میں ہے۔

ایک شخص نے ایک غلام اس واسطے اجارہ پرلیا کہ اسکا خط بغداد کو لے جائے پھر مستاجروا جیر میں اختلاف واقع ہوا پس ا واقع ہوا پس اگر کام پورا کرنے میں اختلاف ہوا اور منکر دونوں میں سے مرسل کا قول قبول ہوگا ہے۔

ایک فخص نے ش کل کرایہ پر لی اور حمال نے کہا کہ تو نے عیدان کل مراولی ہیں بینی تیری غرض محمل ہے عیدان کل تھی اور
متاجر نے کہا کہ بیں بلکہ میں نے اونٹ مراولیا ہے ہیں اگر کرایداس لائن ہو کہ جس ہے عیدان کل کرایہ پر لی جاتی ہیں تو حمال کا قول
قبول ہوگا اور اگر کرایہ اس لائن ہو کہ جس ہے اونٹ کرایہ پر کئے جاتے ہیں تو مشاجر کا تول ہوگا کیونکہ کل کا اطلاق جس طرح
عیدان پر ہوتا ہے ایسے بی اونٹ پر ہوتا ہے ہیں اس لفظ کے بولئے ہے مراد مجبول رہی ہی مضرورت ہوا کہ کرایہ کے انداز ہے اس لفظ کی مراد طاہر کی جائے یہ مطرح کی میں ہے۔ ایک فخص نے ایک غلام اس واسطے اجارہ پرلیا کہ اس کا خط بغداد کو لے جائے بھر مشاجرہ اجری میں اختلاف ہوا اور مشرک دونوں میں سے مرسل لین سیمین والا ہے تو ای کا قول تبول ہو اجریمیں اختلاف ہوا اور مشرک کا قول تبول ہو تا ہوا ہوتا ہے اور اگر دونوں نے اجرت ادا کرنے میں گا چنا نچہ بائع اگر می ہوا ور مشرک مشرک کا قول تبول ہوتا ہے اور اگر دونوں نے اجرت ادا کرنے میں گا چنا نچہ بائع اگر مینے پر دکرو سے کا مدی ہوا ور مشرک مشرک کا قول تبول ہوتا ہے اور اگر دونوں نے اجرت ادا کرنے میں

اختلاف کیاتو غلام کا تول ہوگا ہے۔ ایک فض نے ایک غلام اس داسطہ جارہ پرلیا کہ اس کا خط بغداد کو کائیا ہے گام غلام
نے کہا کہ بیں خط ہے گیا ادرجس کے پاس خط بھیجا ہے اس نے کہا کہ بیرے پاس تو خدائیں لایا ہے تو غلام پراپنے دعویٰ کے کواولا نے
داجب ہیں کے فکد و وسعقو دعلیہ پورا کر دینے کا مدگل ہے لیس اگر اس نے کواہ قائم کئے کہ غلام نے محتوب الیہ کو خط دے دیا ہے تو جوامر
کواہوں سے تابت ہواد وش نعم کے خودا قرار سے تابت ہونے کے ہے اور غلام کی اجرت مرسل پر واجب ہوگی مرسل الیہ لینی جس
کواہوں سے تابت ہواد وش نعم کے خودا قرار سے تابت ہونے کے ہے اور غلام کواس کی اجرت مرسل پر واجب ہوگی مرسل الیہ لینی جس
کواہ پیش کے کہ یہ غلام کو اجب ہیں چنا نچھا گرخو دمرسل نے اجرت ادا کرنے کا دعویٰ کیا ہوتو بھی بھی تھم ہے اور اگر غلام نے
گواہ پیش کئے کہ یہ غلام کو لے کر بغداد بھی آیا گر کو دمرسل نے اجرت ادا کرنے کا دعویٰ کیا ہوتو بھی بھی تھم ہے اور اگر غلام نے
موض نے دومرے سے ایک سواری کا چو پایہ کرایہ پر لیا اور یہ بیان نہ کیا کہ چو پایہ آیا نچر ہے یا گدھا ہے پھر موجب ایک گدھا پر د
موض نے دومرے سے ایک سواری کا چو پایہ کرایہ پر لیا اور یہ بیان نہ کیا کہ چو پایہ آیا نچر ہے یا گدھا ہے پھر موجب ایک گدھا پر د
کون یا اس وقت دونوں نے اختلاف کیا اور میں ایج ہے پہلے انسان دونوں کے پاس کواہ تیس ہیں تو دونوں با ہم تم
کما نمیں کے اور اگر بعد سواری کے اختلاف کیا اور کی لینے سے پہلے اختلاف کیا تو موجر کے گواہ تجول ہوں کے یہ پیلے
اور اختلاف معقود علیہ یعنی منفعت میں واقع ہوا ہے پس اگر سواری لینے سے پہلے اختلاف کیا تو موجر کے گواہ تجول ہوں کے یہ پیلے
موس سے معرب سے میں میں ایک تو ہوا ہے پس اگر سواری لینے سے پہلے اختلاف کیا تو موجر کے گواہ تجول ہوں کے یہ پیکھیا

اگرکوند سے فارس تک کوئی ٹو کرایہ پرلیا اور ملک فارس علی سے کوئی شہر خاص بیان کر دیا تو اجارہ جا کر اجب ہوئی ہے جو نے پر دونوں نے اختلاف کی مستاجر نے کہا کہ علی نظی خصر کا فاری درہم دوس کا کیونکہ اجرت فارس علی بھی کے حالا انکہ فارس کے درہم کہ ہوتے بیں اور موجر نے کہا کہ بیل بلکہ تھے پر کوفد کے درہم واجب بیں کیونکہ معتد کوفہ علی ہوا ہے حالا انکہ کوفہ کا درہم و باس سے بڑھتی ہوتا ہے تو مستاجر پر اس جگہ ہے درہم واجب ہول کے جہاں اجارہ خیر اسباور جہاں کرایہ واجب الا واہوا ہے و باس کے درہم واجب نہ ہول کے بیز فیر و علی ہے اور اس کے برہ فی مستاجر پر اس جگہ ہے اس کے حق نے کہا مردور سے گا واس علی کا م لیا اور بیام بطور اجارہ فا مسد کے لیا گردونوں نے شہر شی آ کراجرت میں کا جھڑا کیا حالا لکہ ایسے کا م کا جرائی مستاجر کیا ہو اور اسلام کا اجرائی کی میں ہوا ہو ہو اور کرا ہے جو باس کے حساب سے اجرائی واجب ہوگا ہے جا اور اس کی حساب سے اجرائی واجب ہوگا ہے جا کہ کرا ہے واجب دو وقتی جو ایک مقام کا تام ہے ایک جا نور کرا یہ پر اور جو ابور کے مالک نے کہا کہ تیں بلکہ تو اس کو حمد مستاجر کے کہا کہ تیں بلکہ تو اس کو حمد میں جو ابور کہ کہ تارہ کی تعلق کی تاور کہا ہو تو میں جو ابور کہا کہ تیں بلکہ تو اس کو حمد موتو موجر کا تو لی جو گا ہے والے وہ کہا کہ تیں بلکہ تو اس کو حمد کا اور کہ کہ تارہ کرا کہ کہ تیں بلکہ تو اس کو کہ وہ جا نور دے واجو مستاجر پر کرا ہوا جہ جو اور اس کے واسط کی کہ وہ باتور میں اگر وہ جو کہ اگر میں جھڑا کہ کہ وہ باتور میں جو ہم اس کر کے والے کہ میں جو مستاجر پر کرا ہوا جب ہوگا اور اگر وہ جا نور رہ دیا ہوتو مستاجر پر کرا ہوا جب ہوگا اور اگر وہ کوا وہ کہ نوروں دیا ہوتو مستاجر پر کرا ہوا جب ہوگا اور اگر کہ اس کر کے واسط کی کہ دور باتور میں جر کرا ہو اور کی کرا ہوا وہ کرا کہ وہ کو اور جو کہ وہ کو اور وہ نور وہ دیا ہوتو مستاجر پر کرا ہوا جب ہوگا اور اگر خور کو اور اس کر کوا وہ کا کور وہ جانور و دے دیا ہوتو مستاجر پر کرا ہوا جب ہوگا اور اگر خور کے مستاجر کرا ہو اس کے کہ اس کر کرا کہ وہ کور کے کہ کرا ہو کہ کہ وہ کور کے کہ دیا ہوتو مستاجر پر کرا ہوا کہ کرا کہ دیا ہوگا ہو کہ کرا ہو کہ کرا ہوگا ہو کہ کہ کرا ہو کہ کرا کہ ک

ایک فض فے کوئی غلام اپنے ساتھ سلائی کا کام کرنے کے داسطے سی قدر ماہواری اجرت معلومہ پر کرایہ کیا مجردرزی نے اجارہ لینے ہا انکار کیا ادر دوئی کیا کہ بیغلام میراہے ادر غلام کے مالک نے اجارہ دینے پر گواہ قائم کئے اور اس مقدمہ میں دونوں نے

ایک مینت تک قاضی کے پاس آمدورفت رکی پھر مالک کے گواہوں کی عدالت تابت ہوئی اور درزی نے انکاراجارہ ہے ہیا اور بعد

یمی غلام سے کام لیا ہے تو اس پرتمام مدت کا کراپدوا جب ہوگا اور اگر وہ غلام حالت انکار میں سلائی کا کام لینے میں مرگیا تو ، تا جر پر

کو مضان واجب نہ ہوگی فظا اس پر کراپدواجب ہوگا ای طرح اگر مستاجر نے کہا کہ یہ تحض ای مدی کا غلام ہے کر میں نے اس کو

ازردی فصب کے لیا ہے بعنی اجارہ پر ٹی لیا ہے اور پائی مسلہ بحالہ رہے تو بھی بی تھی ہے ہی بی تھی مے ہے بی برائی میں ہے۔ اگر کی فض

نے پن چکی اجارہ پر ٹی ٹھراس کا کیک پھر اور پھر ٹوٹ کیا تو بیغذر ہے اور اس کواجارہ فٹے کر دینے کا افتیار ہے ای طرح اگر بیت

منہدم ہو گیا تو بھی بھی تھی ہے اور اگر دونوں نے اختلاف کیا تو دوصور تمی ہیں یا تو مدت انکسار میں اختلاف کیا یا اصل انکسار میں اختلاف کیا اور اس دونوں صورتوں میں ایسا بی شرطیکہ دونوں دائیں گھردونوں نے خروج کے وقت میں اختلاف کیا تو اصل

کر نے کا تھی نہوں ووج کا ہے بدؤ نجرہ میں ہے بغداد تک ایک اورٹ کراپ پر لیا پھردونوں نے خروج کے وقت میں اختلاف کیا تو اصل
خروج میں مستاجر کا قول تیول ہوگا ایسا تی راہ کی تعین میں بشرطیکہ دونوں راہیں کیساں ہوں اور اگر کوئی داودشوار ہوتو اس کا بیان ہوجانا مروری ہے بی خلاصہ میں ہے۔

الی صورت کابیان جس میں قاضی اجارہ فنخ نہ کرے گا 🌣

ووآ دمیوں نے بغداد اسے کوف کک اجرت معلومہ پرایک ٹوکرایہ برلیا پھر جب کوف میں میٹیج تو دونوں نے قامنی کے پاس نالش كى اورايك نے رعوىٰ كيا كم بم نے فلال مختص ہے كوفتك آمدور فت كے واسطے كرايد برليا ہے اور دوسرے نے كہا كہ بم نے مكه تک آمدورفت کے واسطے اس سے کراہ پرلیا ہے اور دونوں میں سے کی کے باس کوا وہیں ہیں تو قاضی تھم دیے گا کہ بیٹو فلال غائب کی ملک ہے اور اس علم کے عمن میں اجارہ واقع ہونے کا علم شدرے گا اور برایک کودونوں میں سے ممانعت کردے گا اور جہاں تک کے واسطے کرایہ کرنے کا مرقی ہے وہاں نہ جائے اور اگر دونوں نے ایک شے کا دعویٰ کیا تو قاضی دونوں کوان کے اتفاق پر چھوڑ وے گا یعن جس پر شغل ہوئے ہیں ای پر رہیں اور اگر دونوں نے کرایہ کے دعویٰ پر اپنے اپنے کواہ قائم کئے اور دونوں فریق کواہوں کی عدالت ثابت ہوئی تو قامنی اس ٹوکودونوں کے قبضہ میں چھوڑ وے گااور دونوں میں سے کسی کو پیٹلم ندوے گا کہ جس مقام تک کرایہ پر لینے کا مری ہے وہاں جائے اور موافق اپنی رائے کے دونوں کو تھم کرے گا کہ اس ٹو کونفقہ دیں بشر ملیکہ قاضی کو امید ہو کہ اس کا مالک آ جائے گا اور اگر اس کے آنے کی امید نہ ہوتو اس کونفقہ دینے کا حکم نہ دے گا بلکہ دونوں کواس کے فروخت کرنے کا حکم کرے گا اور جب مجکم قاضی دونوں نے اس کوفرو شت کیا تو اس کا تمن دونوں کے پاس رہنے وے گا اور اگر دونوں نے قامنی کے تکم سے اس ٹوکو چھ کھلا یا ہواور قاضی کے فزد کیک ٹابت ہو گیا تو قاضی ان کوشن میں ہے اس قدر دے دے گا بیتا تارخانیہ میں ہے۔ اگر دونوں نے درخواست کی کہ جوکرایہ ہم نے ٹو کے مالک کوویا ہے وہ ہم کوویا جائے تو نہ ویا جائے گا کیونکداس بیس تفنا علی الالغائب لازم آتی ہے کیکن اس کے دام ان دونوں کے پاس موقو ف رہیں گے یہاں تک کہ دونوں گواہ قائم کریں کہٹو کا یا لک مرکبیا اور قامنی کو یہ بھی اختیار ہے کدان دونوں کی ناکش کی ساعت نہ کرے اور ندان کونفقد دینے اور قرو خت کرنے کا تھم دے کیونکداس بیں ایک طرح سے تعناعلی الغائب ہےاورایک وجہ سےاس میں غائب کے مال کی حفاظت ہےای وجہ سے قاضی مختار ہے کہ جس طرف جی جا ہے توجہ کرے یہ كانى مس ب-اگردو محصول كے بعداد بكوف تك آمدورفت كدواسط كراب برليا اوركوز من بائج كراك محص كن من يدمسحت فلا ہر ہوئی کہ بغداد کودایس نہ جائے اور سنخ اجارہ کے واسلے بیعذر ہوائیس اگر شنخ اجارہ کے واسطے قاضی کے پاس مرافعہ کیا اور دونوں

نے اتفاق کیا اور ایک نے دوسرے کی تعمد بق کی اور دونوں نے کواہ قائم نہ کئے تو قاضی اس میں پھی تعرض نہ کرے گا اور اگر ہا ہو جود اتفاق کے کواہ قائم کئے تو قاضی اجار وقتے نہ کرے گا کیونکہ اس میں تضایلی الغائب لازم آتی ہے لیکن اگر بنظر خیر وحفاظت غائب کے جا ہے تو بی نصف جس کوایک مختص جبوڑ تا ہے اس کے شریک کو ہے ۔۔۔۔۔

سكاب يس فرايا كرقاضى جائے جوفض والي جانا جا بتاہے اس كے باتھ تمام شؤكرايد بردے وے اورمعنى اس كے يكى یں کہ اوساس کے پاس کرایہ پرہے وہ رہنے و سے اور سا دھاجس کوایک نے چھوڑ اے وہ بھی اس کودے و سے یا اگر قامنی ما ہے تو سمی دوسرے کو کرایہ پردے دے ہی دونوں اس برسوار ہوجاتیں یا باری سے سوار ہوں جس طرح دونوں سلے کرتے ہے اور کماب میں یہ ذکر ند قربایا کداگر قامنی نے کوئی کرایہ لینے والانہ پایا تو آیا اس فض کے پاس ود بیت رکھ دے جو بغداد کو جانا جا بہتا ہے اور ووسری جگد کتاب می المعاہ کر قاضی کا جی جا ہے تو ایسا کروست کہ نصف اس کے پاس کرایہ پررے کا اور نصف ود بعت رسے کا لیس ایک روزسوار ہوگا اور دوسرے روز از کر ملے گا اور یہ تھم جو ندکور ہوا بیما جین کے موافق ہے اورامام اعظم کے فزد کیک کی دوسرے کو تصف کا اجار و دینا جا برنبی ہے کونکہ اس می عدم انقسام ہے میجیط می ہے۔ تو ادر این اعدد ہشام میں امام محد ہے روایت ہے کہ ا كي مخص في دوسر يكواك مكان كهودرا بم معلومه بركراب برديا اور كراك مخص في كواه ويش كري ابنا استحقاق ثابت كري اس مكان كى اين نام واكري كرائى اوركها كديس في بيمكان اسموجركوديا تما تاكداجرت يرد دو يهل اجرت مرى بوكى اورموجر نے کہا کہ میں نے اس مخص سے غصب کرایا تھا اور خود ہی کرایہ پر دیا ہے ہی اجرت میری ہے تو مالک مکان کا قول تبول ہوگا اور وہ اجرت لے لے کااور اگرموجر نے اپنے غصب کر لینے ئے دعویٰ کے گواہ چیش کئے تو معبول نے بوں مے اور اگراس امر سے کواہ چیش کے كمستحق في اقراركيا بكدوى في اس كوغصب كرايا بإلو كواومنبول مول محداورا جرسة اى كودلائى جاسع كى اوراكرموجرف ز مین میں کوئی ممارت تنار کر کے پیرمع طارت کراید پروے دی اورز مین کے مالک نے کہا کہ میں نے تیجے تھم ویا تھا کہ ممارت بنواکر كرايد يرد ، و ، و اورموج في كها كديس في عسب اركاس عن المادت بواكركرايد يرد ، وى بوق فر ما اكدتمام اجرت فالى یا ممارے زمین کی قیمت و ممارے بر تقلیم کر کے جو حصرفتط زمین کے بڑے میں بڑے وہ مالک زمین کو مفے کا اور جو ممارت کے حصر عن آئے ووم جرکو لے گار ذخیرہ علی ہے۔

شخ ابو بر کرنے فر با کہ ایک فض نے ایک سواری کا جانو رکرایہ پر لیا اور سرقد لے کیا گرا کی فض نے آکر دھوئی کیا کہ یہ جانو رہے اے اور مت اجر کے ول کی تعمد این نے کہ یہ برا ہے اور اس پر اپنا استحقاق کا بت کیا اور جانور لے لیا پس آیا موجر کو بیا تھیا رہوگا کہ جس نے اس نے فر بالا کہ بیس اور اگر جو پا یہ کے دی نے اور اس کے باتیں آتا بعض نے فر بالا کہ بیس اور اگر جو پا یہ کے دی نے قابل پر کی فنل کا دھوئی کیا مثلا یوں کہا کہ یہ جانو رہری ملک ہے تو نے جمع سے فسس کرنیا ہے ہو متاج اس کا فصم قرار پائے گا اور اس کے مقابلہ جس مدی کے واجوں کی ساعت ہوگی اور بعدا ثبات کر موجر کو افسار ہوگا کہ است یا بعر سے اپنے در اور بیس کے اور اگر است کے موجر کو افسار ہوگا کہ است یا بعر سے اپنی میں اس کے مقابلہ جس کے اور اس کے مقابلہ جس کی ایک میں اس کی دوسور تی بین میں اگر مدی نے قابل کی تی میں اس کی دوسور تی بیس آئی تا بعض کے مقابلہ علی جانوں کی بمقابلہ قابلی کہ میں نے یہ کو میں اس کی دوسور تی جس کی تا بعض کے کو ابوں کی بمقابلہ قابلی کہ میں نے یہ مکان فلاں فض سے جارہ و لیک کر تی ہے تی تھے سے میں فلال فلال میں کہ دوسور تی جس کر ایک کہ میں نے یہ کر ایس کے دوسور کی بین اس کی دوسور تی جس کر ایک کو گئی کے دوسور کی بین اس کی دوسور تی بین اس کی دوسور تی بین میں ان کر دی نے قابلی کی ایس کے دوسور کی کیا اور اس کی برائی کہ دوسور تی بین میں اس کی دوسور تیں جس ایس کی دوسور تیں جی تی خس خصب کرایا تو مدی کے وادوں کی بمقابلہ تا بعض کے سامت ہوگی کی اور دوس کی بھی است ہوگی کی اور دوسور کی بین اس کی دوسور تیں جی خس نے تی خس خصب کرایا تو مدی کے وادوں کی بمقابلہ تا بعض کے سامت ہوگی کے دوسور کی سے دوسور کی کے دوسور تی ہیں اس کی دوسور تیں جی تی تی خس خصر کرایا تو موسور کی کے دوسور تی ہوئی کیا میں کے دوسور کی کے دوسور تیں بین کی خصور کی کے دوسور تی کے دوسور کی کے دوسور تی کی خصور کے دوسور کی کے دوسور کی کے دوسور تی کی خصور کے دوسور تی کے دوسور تی کی کی دوسور تی کی دوسور تی کی کی دوسور تی کی دوسور تیں کی دوسور تی کی دوسور تی کی دوسور تی کی دوسور تیں کی دوسور تی کی دوسور تیں کی دوسور تیں کی دوسور تیں کی دوسور تی کی دوسور تیں کی دوسور تی کی دوسور تیں کی دوسور تی کی دوسور تی کے دوسور تی کی دوسور تی کی دوسور تی کی دوسور

<sup>۔</sup> مناج بے ملک کہا کہ تا عب بے کرایہ پر لینے والانہیں ہے اور تو لہ تا اس معراد میں مناج ہے جس نے اپناموجر سے کرایہ پر لے کر قبلہ کیا ہے۔

اوراگر یوں کہا کہ میں نے فلاں مخفل سے تیرے اجارہ لینے سے پہلے اجارہ پرلیا ہے اوراس نے بختے میروکر دیا اور قابض پر کسی فعل قابض کا دعویٰ نہ کیا تو گواہوں کی ساعت نہ ہوگی بیرمحیط میں ہے۔ مستاجر نے اگر دعویٰ کیا کہ میں نے جس وقت زمین اجارہ پرلی ہے اس وقت فارغ اور خالی تھی اور میں ہوگئی اور موجر نے دعویٰ کیا کہ نیس بلکہ اجارہ لینے کے وقت مشغول تھی اور اس میں بھی تو فی الحال کا اعتبار کیا جائے گا ہی اگر اس وقت مجتی موجود ہوتو موجر کا قول تبول ہوگا اور اگر اس وقت مزروعہ نہ ہوتو مستاجر کا قول تبول ہوگا اور میں مختار ہے بیٹن اللہ استحتین میں ہے۔

اگردال نے کی خص کی زیمن فروخت کی اور ما لک زیمن نے کہا کرتو نے بلاا ہرت فروخت کردی ہے اور دال نے کہا کہ یس نے اہرت پر بیکا م ہیں ہے ہیں اگر بید الل اس کا م میں شہورہ کو کو کی کا الل اجرت پر فروخت کیا کرتا ہے تو ما لک نہیں کو تو کی گفتہ ہیں نہ ہوگی اور اس کو اجرائش وینا پڑے گر ہے ایر ہوا تو لی گوا در ہو جانور چوانور چوانور پر فران اس کے مرجانے کا خوف کر کے اس کو ذرخ کر دیا ہے اور مالک نے انکار کیا تو ان تول ہوگا اور چروا ہے تو کہا کہ میں نے گائے ہے کہا کہ میں نے گائے کہ کہ ہو جانور چوانوں کا بی ہوا ہوگا اور چروا ہے تو کہا کہ میں نے نے کہا کہ میں نے اور ایسا می تو کہا نے فر مایا ہے کو کہ اس کی صفان میں تک ہو تا کہ دو تا کہ کہا کہ میں نے اور ایسا میں تو کہا ہوگا اور کہ دانے کے کہا کہ میں نے تیری بھری تری کہا کہ اور ہو ایسا کہا کہ میں نے اور ایسا می کہا کہ اس کو کہ میں نے اور کہا کہا کہ میں نے کہا کہ میں نے درخ کہا کہ میں نے اور ایسا کی اور میں تا کو انہوں ہوگا کہ کہا کہ میں نے درخ کہا کہ کو میار کی اور میار کی اور درک کی دور کہ تی اور درخ کی کو درخ کہا کہ میں نے درخ کہا کہ میں نے درخ کہا کہ میں نے درخ کہا کہا کہ کہا کہ میں نے درخ کہا کہ میں نے درخ کہا کہ میں نے درخ کہا کہ کہا کہ کہا کہ میں نے درخ کہا کہ میں نے درخ کہا کہ میں نے تی اور میار کی اور درخ کی تو کہ تو کہ کہ کہا کہ میں نے درخ کہا کہ کہا کہ تو درخ کہا کہ کہا کہ میں نے درخ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ میں نے درخ کہا کہ کہ کہا کہ کہ کہا کہ کہا کہ کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہ

جهيمول باب:

سواری کے جانوروں کوسواری کے واسطے کرایہ بر لینے کے بیان میں

سواری کے جانوروں کوسواری ولانے کے واسطے کرایہ پر لینا جائز ہے اور اگر سواری کومطلق بچوڑ اکسی مخص کی خصوصیت
بیان نہ کی تو جس کو چاہیہ سوار کر سے بید بدایہ بس ہے۔ اگر خود سوار ہوایا کی ایک شخص کوسوار کیا تو اس کو وسر سے کے سوار ہوااور جانور مرگیا تو
نہوگا یہ کا فی میں ہے اور اگر سواری کے بینے میں کوئی شخص خاص ہوگیا پھر مستاجر یا دوسر المخفص سوائے مخصوص کے سوار ہوااور جانور مرگیا تو
اس کی قیمت کا ضامن ہوگا ہے جو ہر نیر و میں ہے اور اگر اس شرط سے کرا بیلیا کہ فلال مخفس کوسوار کرے گا پھر اس کے سوائے دوسر سے

ا بین ایک مال کی تمام اجرت و قول مالک کونکہ پینٹی اجرت ہے مالک ہوجاتا ہے کین تخق تیں کدا کر کمی عذر سے متناجر سکونت نہ کرے تو اجرت والی ایک ہوجاتا ہے کین تخف تیں کدا کر کمی عذر سے متناجر سکونت نہ کرے تو اجرت والیس ویلی جن پیا ہے گئے ہو وارث منکر ہیں ہیں تال مغرور ہے۔ سے لیعنی عقد اجارہ جس کوئی مخص خاص متعین ہوجائے کے بعد دوسرا سوار ہوا اور جانورمرکیا تو ضامن ہوگا۔

گفتی کوسوارکیااور جانور مرکیاتو ضامن ہوگایے کانی ش ہے۔ اگر کی شخص سے چنداونٹ غیر معین جن کی تعدادیان کردی ہے کوف سے
مدمعظمہ تک کرایہ پر لئے تو اجارہ جائز ہے اور شخ الاسلام خواہر زادہ نے شرح بی ذکر فرمایا کداس سئلہ بیں بہ فرض نہیں ہے کہ لفظ
اجارہ میں غیر معین اونٹ قرار پائے ہیں کیونکہ غیر معین اونؤ ل کا کرایہ لیمنا جائز نہیں ہے اس لئے کہ معقود علیہ یعنی جس چیز پر عقد داقع
ہوا ہے جبول ہے بلکہ بیغرض ہے کہ مستاجر نے کہا کہ مجھے مکہ معظمہ تک مواری پر پہنچا دے اور موجر نے اس کو تبول کیا اور اس صورت
میں معقود علیہ ہے کہ معظمہ تک موجراس کو پہنچاد سے اور بیام معلوم ہے جبول تبیل ہے بلکہ آلہ اس معقود علیہ ہے اور آلات کا جبول
ہونا موجب فسا واجارہ نیس ہوتا ہے جیسا کہ درزی ورحونی وغیرہ کے مسائل ہی اور صدرالشہید نے فرمایا کہ ہم اس کے جواز کا فتو ک
و سے جی جیسا کہ کہا ہ میں خور ہے اور اس کی تغیر وہی ہے جو ہم نے بیان کر دی ہے اور اس طرح معقود علیہ ایک شے مقاوہ وگئی

اگرکی مقام معلوم تک کے واسطے کوئی سواری کا جانور مادہ کرایے پرلیا مجر جب کی دور چلاتو مادہ جانور نے بچد یا اور چلنے سے ضعف ہوگئ ہیں اگر مستاج نے بعیدہ اس کو کرایے پرلیا ہوتو مستاجر کوافقیار ہوگا کہ جا ہے اجارہ نے کردے یا انظار کرے بہاں تک کداس میں طاقت آ جائے اور یہ افقیار کی سے دور سے جانور کا مطالبہ کرے اور اگر اس نے مرف اس مقام کے پہنچا و سے کا اجارہ قرار دیا ہوکوئی جانور معین کرایے نہ لیا ہوتو اس کے ضعیف ہو جانے کے وقت مستاجر کوافقیار ہوگا کہ موجر سے دور سے جانور کا مطالبہ کرے یہ خوانہ اور کا کہ موجر سے دور سے جانور کا مطالبہ کرے یہ خوانہ اور کہ کہ موجر سے دور سے جانور کا مطالبہ کرے یہ خوانہ مقام معلوم تک کے گا اور کا مطالبہ کر سے پرنور کے باید مقام معلوم تک کے کرایے کیا اور اس کو اس مقام معلوم تک کے کرایے کیا اور اس کو اس مقام تک سے گیا ہوا ور اگر و ہیں خم کرانظار کرتا رہا ہی اگر اس کورور کے دایا انظار کیا جیسا کہ قافلہ دوانہ ہونے کا انظار کیا جاتا ہوا تا ہوا اس مقام تک مقام تک مقام تک مقام تک مقام تک ہونے کا کرایے اس پر واجب ہوگا خواں سوار ہوا ہویا نہ ہوا ہوا وراگر ہوفلہ کے نکے جسب جانور کی خوان سوار ہوا ہویا نہ ہوا ہوا وراگر ہوفلہ کے نظانے میں جس تدرانظار کیا جاتا ہے ہوا سے مقام کی جسب مقام تا ہوا تا ہوگر ہوا تا تو خوان سوار تقان مرتبی تھا تا دخانے ہیں جس تقان سرتھ کی ہوا تا دخانے ہیں ہوگی ہونی اور جب متان سرتھ نہ نہوگی ہوتا تا دخانے ہیں۔

ا کی تخص نے ایک روز کے واسطے ایک جانور سواری کا کرایہ پرلیا اور اس دن بحراس نے تفع اشایا بھراس رات بی اس کو ایک من اور کے باندھ رکھنا حالا تکہ اس کا بیٹ ورم کر گیا اور و و بیار ہوگیا تھا اور ای گھر بیں چھوڑ ویا جہاں تھا حالا تکہ یہ گھر مستاجر کے سوائے کی دوسرے مختص کا ہے ہی وہ جانو رم گیا تو ضامن ہوگا یہ جو اہر الفتاوی بیں ہے۔ اگر کرایہ پر دینے والے نے کرایہ کا جانو رمستاجر کو دے دیا تو اس پر یہ وہ جانو رکھ ہو اپنا گا کہ دیا فلام بھی روانہ کرے اور امام محد ہے دوایت ہے کہ یہ بھی واجب ہے بینے اثبے میں ہے۔ قال الحر جم سالمعیم فی ہذا الی الحرف فتا خذیرولیہ محد کلار ف فی ویا رتا فاقیم ۔ اور میر فیدی کھا ہے کہ بار بر داری کے واسطے ایک معین جانو رکرایہ پرلیا بھر موجر نے اس کے سوائے دوسرے جانور پر ہو جولا دکر پہنچا دیا تو اجرت کا سختی نہ ہوگا اور اس فعل میں اس نے مستاجر پر احسان کیا یہ تا تار خانیہ میں ہے۔ اگر فرات ہے بھی تک کرایہ کیا حالا نکہ بھی دو قبیلہ شہر کوفہ بھی جی اور کوئی تفصیل نہ دو میں ان کی کہ کون قبیلہ مراد ہے یا کنا سے کرایہ کیا اور کنا سردو جیں ان میں کنا سرفا ہر ویا باطنہ کی تفصیل نہ کی تو اجارہ فاسد اور مستاجر پر

ا نہوگ بلکرنتھان کا ضامن ہے۔ میں مرتفع نہوگی بلکرجب مالک کوکرے تب مرتفع ہوگ۔ سے بعنی اس معاملہ میں عرف بر مدار ہے جیسے حمارے دیارش امام مجدکی روایت مختار ہے۔۔

اجرائش وابب ہوگا ای طرح اگر بخارا سے سبلہ تک کرامیلیا اور سبلہ توت یا سبلہ امیر کی تنصیل نہ کی یا خنوب تک اور خنوب دوگاؤں ہیں ان میں سے کوئی گاؤں ہیں ہیں ان میں سے کوئی گاؤں ان میں سے کوئی گاؤں ان میں ان نہ کیا تو بھی بہی تھم ہے واضح ہوکہ سبلہ ریکستان ہے اور سبلہ امیر ورب سمر قد کو کہتے ہیں کذا فی التلمیر مید خوارزم سے بچھٹو بخارا تک کرامیہ لئے اور ہیں دینار کرامی تخبر سے محرنفتہ وں کی تعین نہ کی تو نفتہ خوارزم معتبر ہوگا اور وہیں کا وزن معتبر ہوگا ہور وہیں کا

اگر کوفہ سے بغداد تک اس شرط سے منٹو کرایہ برلیا کہ اگر دوروز میں بغداد پہنچاہے تو دس درہم اجرت ہے درندایک درہم ہے تو امام اعظم برخواللہ کے نز دیک پہلاتسمید یعنی وزر درہم جائز ہے اور دوسراتسمیہ فاسدے پہ

مستقی میں کھا ہے کہ اگر کوف ہے بھر و تک ہیں روز میں پہچانے کی شرط ہے کوئی ٹو کرایے پر لیا ادر موج نے اس کو کھی روز

میں پہنچایا تو اس ساب ہے اجرے کم کردی جائے گی ادر سے تعم امام کھر وامام ابو بست کے قول پر دوست ہوتا ہے اور امام اعظم کے تو دیس
پر اجارہ فاسد ہوتا جا ہے نیے شفا صدی ہے۔ اگر کوف ہے بغد او تک اس شرط ہے ٹو کرایے پر لیا کہ آگر دوروز میں بقداد کہ باتھے تو دی
درہم اجرے ہود رائے۔ درہم ہے تو امام اعظم کے تو دیک پہلاسمید یعنی دی درہ م جائز ہے اور وامر اسمید فاسد ہے اور وامر المحین کے
درہم اجرے ہوئوں تھے۔ یہ ہم التر دیتے و بوم الخرد تین روز ایام تشریک تی کے لئے آمد درخت پر ایک ٹو کرایے پر لیا تو
مستاج کو افقیار ہے کہ بوم التر دیتے و بوم الخرد تین روز ایام تشریق اس پر سوار ہو بیٹوائید آگئین بھی ہے۔ اگر ایک ٹو کو ور
آدمیوں نے کر اید لیا بھر ایک آدی رات میں مرکیا تو موجر پر جر کیا جائے گا کہ جو تھی زندہ ہے اور سوار ہو کر دوا نہ ہو اپہا ہے اس کو
آدمیوں نے کر اید لیا بھر ایک آدی رات میں مرکیا تو موجر پر جر کیا جائے گا کہ جو تھی مرکیا ہے اس کے شکر دوا آدہ ہو تا جائیا ہے اس کو سوار کر کے پہنچا و سے اور موجر کو اعقیار ہوگا کہ جو تھی مرکیا ہے اس کے شکر دوا تو ہیں تو نہ اس کو میں اور کر سے کہا تو اور موجر کو اعتیار ہوگا کہ والوں ہو بہت سوار ہوتے ہیں تو نعف شو کہا تو نور ہور کو اور ہو کہا تو اور بالو بہت شو خالی ہوئی کہا تو اور موجر کو اور اور میں ہوگا کہ اللہ ہو کو ایک ہوئی اس کے موجوں ان کر ہوگا کہ ہوئی موجوں کی روا گی میں ہوگا کہ ہوئی میں اگر اس نے کہا تو تو ہوں تو گھری ہو ان کی جرکیا جائے گا کہ رہا گی کہ بیاں کر میں اگر اس نے کہا کہ موجوں کی روا گھری ہوئی کہا تو تو ل دیکیا جائے گا اور اس پر جرکیا جائے گا کہ بیاں سے جاگا دی تر کی جائے کہ کہا تو تو ل دیکیا جائے گا اور اس پر جرکیا جائے گا کہ بیاں کہو ان کی خور دیں پر کیا جائے گا کہ بیاں سے جاگا دی تر بر ہیں ہوئی کہ کہا تو تو بان کو موائی شرکی ہوئی کی کہ کہ بیاں ہوں گا اور اس پر جرکیا جائے گا کہ بیاں ہوئی کہ کہا تو تو بور ہوں کی دور کی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی گا کہ بیاں کو بر ہوئی کی دور ہوئی کی دور کی تھی ہوئی کی کہ کہ ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی گیا ہوئی کی کہ کہ ہوئی ہوئی کی کہ کہ ہوئی ہوئی کی کہ کہ دور ہوئی کی کہ کے کہ کی دور ہوئی کو کہ کو کی کہ کی کو کہ کی کو کہ کی کو کر کر

اِ کوفیا آنا قادا تع ہواجہاں پیعقد داقع ہوہ ہاں۔ ع جیرہ ایک مقام مواق عرب عمل قریب کوف کے ہےادر کتا ساتھی نام مقام ہے۔ م فیفویں یوم الفردسویں یا بعد تمن دن ایام تشریق میں۔

ا یک مختص نے کوف سے آمدورفت کے واسلے مکمعظمہ تک ایک اونٹ کرایہ پرلیا بھر جب وہ خص حج کے متاسک وافعال ادا كرجكاتو مركياتواس يراس كے حساب سے اجرت واجب بوكى كيونكد باتى كا عقداس كے مرنے كى وجد سے باطل بوكياليس باتى كى اجرت بھی ساقط ہوگئ اور جس قدراس نے منفعت حاصل کی ہاس کی اجرت ترکہ میں واجب ہوگی مجراس کا حساب بیان کیا اور فرمایا که دس حصول میں سے ساڑھے یا جج حصروا جب ہوں مے اور ساڑھے جارھے باطل ہوجا عیں محاور بدعجیب مسئلہ ہے اور مش الائمدس في ال حساب كي تخ ت يون بيان فر مائي كدكوف عد معظمة تك ستائيس مرطع بين بيجان يجهو ي ادراى قدرة في كے ہوئے اور افعال ج كا داكرنا جيدروزيس ہوكاكہ يوم التر ديكومني كى طرف جائے كا اور يوم عرف يس عرفات كوجائے كا اور يوم الخر عن طواف زیارت کے واسطے کمکووالی آئے گااور پھر تین روزری جمار کے واسطے جا ہے میں کل چدروز ہوئے اور ہرروز ایک مرحلہ شار کیا حمیا اوران سب کا مجموعہ ساٹھ مرحلہ ہوئے اوران کے دی حصہ کئے گئے تو ہر چیمرحلہ ایک دیائی ہوئی پھر جب وہ تخص ادائے مناسک کے بعدم کیاتو تینتیں مرطے کے بعدمرالین سائیں مکہ تک جانے کاور جوادائے مناسک کے کہ مجموعہ تینتیں ہوئے اور مینتیں باعتبارد بائی کے دی حصول می سے ساڑھے یا نج مصے ہوئے مس الائر سے فرمایا کہ بسا اوقات مرید ہے ہو کر گزرنا مجی شرط ہوتا ہے ہیں اگر یہ بھی شرط ہوتو تین مرتلے اور زیادہ کے جائیں سے کیونکہ کوف سے مکم عظمہ تک کا فاصلہ مدینہ منورہ ہو کرتمیں مرطے ہے ہی اگر مدینہ موکر گزرنا جاتے وقت شرط کیا ہوتو مجموعہ تر یسٹھ رکھے جائیں مے اوران میں ہے چینیں جزواس برزیادہ ہوں مے بعن تمیں جانے کے اور چیمر طے اوائے مناسک کے کل چھتیں ہوئے اور اگر آتے وقت مدینہ ہو کر آنا شرط کیا ہوتو اس پرتریسی جزوں میں سے تینتیں جزو واجب موں کے لین جانے کے ستائیں اور ادائے مناسک کے چوکل تینتیں ہوئے اور اگر جانا وآنا دونوں مدینہ موکر شرط قرار پایا تو مجموعہ چھیا سفامر سطے ہوئے اور مستاجر پرچھتیں جزواجرت کے واجب ہوں مے کونکہ جانے کے چیتیں مرطے ہوئے لین تمیں مرطے راہ کے اور چیم طے اوائے مناسک کے کل چیتیں ہوئے ہی حاصل دہائی کے حساب ہے ہوں موا كدكرايد كے كيارہ جزوں ميں سے چھ جزواس پرواجب موں مے اور مرحلوں پركراتيتيم كرنے ميں سولت يا اشكال كا اعتبار ندكيا کونکداس کا صبط مکن نہیں ہاور بیالیا مسئلہ ہے کہ جو تخص علم فقہ عمی متحر ہوتا ہاس سے امتحاثاً دریافت کیا جاتا ہے بیقول میرے والدّائية استادا ما مظهير الدين مرغنياتي تقل فرمات تع يظهيريدش بـ

اگرمتاجر نے لدے ہوئے ہوجہ پر کنید یا قرر کھنا چا ہاتواس کا م کا مختار ندہوگا اور مختار کیں ہے جس جس کا ہو جو محرا آرار داد ہے تا وہ الا دے اور اگرای قدریاس ہے کم الا وکر لائے تو جائز ہا وہ الا موجر نے چاہا کہ جواون مخبرا ہے ای کے ش دور ابدل دے تو جائز ہا وہ اگر ہار کیر لین محل ٹوٹ گی اور متاجر کی اونٹ پر جس پر ہوجہ وغیرہ اسباب الا داجا تا ہے دوانہ ہواتو ہوری اجرت واجب ہوگی اور اگر شربان بھاک کیا اور متاجر نے حاکم کے تھم سے یا جس کو حاکم نے مقرر کیا اس کے تھم سے چو پاید کو نفذ دیا تو جس قد رفظ موجر سے وابس کے اور اور اکر شربان کی حاجت کے چو پاید کو نفذ دیا تو جس قد رفظ من میں ہے۔ ایک محف نے ایک سوار ہوکر جائے گا حق کہ اجاز ہوگیا ہم دوسر سے دو زاس کو دو پر تک ہا ندھ رکھا کے داسلے بینی اس کو پہنچا نے کو فلاں مقام مجملے سوار ہوکر جائے گا حق کی اجاز ہوگیا ہم دوسر سے دو زاس کو دو پر تک ہا ندھ رکھا گیراں شخص کی رائے جس آیا کہ ذرفظ ہیں ظہر کے وقت مت جرنے چو پایدوالی کیا تو کرا ہے کچھ واجب نہ ہوگیا اور منان واجب ہوئے ہیں تو کہ بابت ہے تھم ہے کہ اگر مت اجرنے اس مقرکر نے والے کے انظار جس اس قدر دوکا ہے جس قدر اور لوگ انظار جس دو کے بیں تو

ا مترج كبتاب كمامتحان فقلا تخ يح قول امام محد ب اكر جشس الائد أسان تخ يح فرما كي ب سي تعين مقام ساجاره جائز بواب-

ضامن ندہوگا اور اگراس سے ذیادہ دوکا ہے قوضائی اہوگا ہے ذخرہ ہیں ہے۔ اگرایک فض نے لا دنے کے واسطے کوئی جانور کراہے پرلیا قو اس کو افتیار ہے کہ بجائے بار کے سوار ہوجائے اور اگر سواری کے واسطے کراہے لیا قو بار ہر داری کا افتیار نہیں ہے اور اگراس صورت ہی ہو جو لا دا تو اجرت کا استحقاق نہ ہوگا لینی منتمون ہوگیا اور بھائی ہی تکھا ہے کہ اگر بار ہر داری کے واسطے کوئی جانور کراہے پرلیا اور اس مختم کو سوار کیا تو ضامین نہ ہوگا ہی ہے۔ ایک فضص نے بغداد تک ایک جانور اس شرط سے کراہے پرلیا کہ جب بغداد سے پرسی فخص کو سوار کیا تو ضامین نہ ہوگا ہو ہے گراہے ہوئی ہو اور سے ایک کو تا وقتیار ہوگا تب اجرت دے گا تھیار نہیں ہوگا وقت معلوم نیں ہے پھر اگر میعاد بجبول ہوا در مستاجر بغداد میں مرکیا تو اس میں اشکال ہے اس داسطے کہ بغداد سے اس کی واپسی کا وقت معلوم نیں ہے پھر اگر میعاد بجبول ہوا در مستاجر کے دوران تھی مرکیا تو اس میں اس کا کراہے مستاجر کے ترکہ میں سے دصول کرے بیٹر ہے ہیں ہے۔ اس کی منتاجر کے دہاں تک جانے کا کراہے مستاجر کے ترکہ میں سے دصول کرے بیٹر ہی ہیں ہے۔ اس کی منتاجر کے دہاں تک جانے کا کراہے مستاجر کے ترکہ میں سے دصول کرے بیٹر ہی ہیں ہے۔ اس کی کرائے مستاجر کے ترکہ میں سے دصول کرے بیٹر ہی ہیں ہے۔ اس کی دائیا کہ بیٹر کے بیٹر کے بیٹر کہ میں ہوگا کرائے میں کہ کہ کرائے میں کہ کہ کرائے میں کہ کرائے میں کہ کہ کرائے میں کہ کہ کرائے کرائے میں کہ کرائے میں کہ کرائے کرائے کرائے کی کرائے کرا

اجارہ میں خلاف کرنے اور ضائع وتلف وغیرہ ہونے سے ضان لازم آنے کے مسائل کے بیان میں

ا کی مخص نے شہر سے کسی مقام معلوم تک جانے کے واسطے کوئی جانور کرایہ پرلیا مجراس پرشیر میں سوار ہوااور وہاں نہ کیا تو ضامن ہوگااورا کر کیڑے کے اجارہ میں اس طرح خلاف کیا ہوتو ضامن نہ ہوگا بیر اجید میں ہے۔ ایک مخص نے شہر میں ایک روزسوار ہونے کے واسطے ایک جانور کرایہ برلیا پھراس کو لے کریعن سوار بوکر باہر جلا گیا مگرای روز اس کوشیر میں واپس لایا تو منان سے بری ہو جائے گابدام محد عصروی ہے كذاتى ال تارخاند-ايك جو پايداس عرض سے كرايد برليا كداس بركمى قدرجو باندازمعلوم يعنى برياند معلوم لا وے پھرای قدر کیبوں نعنی ای قدر پیان کیبوں اس پر لا دے تو اس پر درصورت چو پاید کے بلاک ہوجانے کے چوپاید کی قیمت داجب ہوگی اوراس پر کچھاجرت واجب ندہوگی میرسب ائمہ کے نز دیک بالا جماع ہے کیونکہ جس لندریا نہ جوہوں ای قدر بیانہ اگر میہوں لئے جائیں تو بسب جو کے گرال ہوں مے کیونکہ لیہوں میں برنست جو کے زیادہ اعماج ہوتا ہے ہیں کویا اس نے پھریا لو ہا بجائے جو کے لا وا اور ظاہر ہے کہ اس صورت میں ضامن ہوگا ہیں گیہوں میں بھی ضامن ہوگا بخلاف اس کے اگر اس و اسطے کرا ہے برلیا کداس بردس تغیر جولادے محراس بر میار وقفیر جولاد لایا تواس صورت میں اس کی قیمت کے میار وجھے کر کے ایک حصد قیمت کا صامن ہوگا بشرطیکہ چویابیش کیار واتفیز جوا تھانے کی طاقت ہواور فقا کیار حویں حصہ کا مناس اس وجہ سے ہوگا کہ جو چیز اس نے زیادہ لا دی ہے دہ ای جنس ہے ہے جس کے لا دینے کے واسطے کرایہ پر لیا تھا اور اگر کیارہ تغیر گیہوں لا دینے کے واسطے کرایہ پر لیا بھر اس بر ممیار ہتھیز جولا دے تو استحساناً ضامن نہ ہوگا اور اگر تول کے حساب ہے کیہوں لاونے کے واسلے کرایہ برلیا پھرای تول ہے اس برای قدرجولاد لایا تو منامن شہوگا بشرطیکہ جس جگہ جو پانے کی پیٹھ پر بوجھ لادا جاتا ہے اتن جگہ سے مد بوجہ تجاوز ندكر كميا موليعتى موضع خمل سے زیادہ بے جگدندلا دا ہواور اگر جولا دئے کے داسطے کرایہ پرلیا چرتول سے ای قدر کیہوں لادے تو شامن ہوگا اور اصل اس ہات میں بہے کہ جو چیز بیان کردی گئی ہے اس کولا دکرد مکھا جائے اور جو چیز متاجر نے ازراہ نخالفت جانور کی پیٹھ پرلا دی ہے اس کو لا وكرد يكها جائے حالا مكدوزن ميں دونوں يكسال موں پس اگروہ چيز جس كومت اجرنے لا دا ہے جانور كى چيند يربنسبت مقررشد و چيز کے کم جگہ میرتی ہوتو منامن ہوگا کیونکداس صورت میں جو چیز متاجر نے لادی ہے وہ بنسبت مقررشدہ کے جانور کے حق میں زیادہ ل کین جانورمر نے قیمت دیل بڑے گی ۔ ع کین کوفہ سے مثلاً بغداد تک۔ معنر ہوگی چنانچا کر عقد میں گیہوں یا جولا دنا قرار پایا اور متاجر نے بجائے اس کے پھر یالو ہالا دا حالا ککہ وزن میں ای قد رلا دا ہوتو ضامی ہوگا اور اگر دو چنے جو متاجر نے لاوی ہے بہنست مقرر شدہ کے زیادہ جگھرتی ہوا وروزن میں دوتوں برابر ہوں تو شامی ان ہوگا کیونکہ ہے چنے بہنست مقرر شدہ کے چوپا یہ کے حق میں آسان ہوگی ہیں ایسے خلاف سے ضامی شاہوگا لیکن اگر اس چنے کا لاوتا لادنے کی جگہ ہے جہائے اس کے تکڑیاں ایند میں کی یا لادنے کی جگہ ہے جہائے اس کے تکڑیاں ایند میں کی یا ہوں ہوگا اور اس مقام معلوم تک ہوئے کہ استے کر ایہ بر لیا اور اس کو اس مقام تک لے گیا حالا تکہ نداس پر اور ہوا نہ اس مربوع جھان داتو اُجرت واجب ہوگی ہیں۔

اگرینا در مقوم سے جولا دیے کے واسطے کوئی جانور آرا یہ پرلیا گھراس پراس کے نصف کے برابر کیہوں لاد ہے تو امام رحی
فرمایا کہ دنیاس ہوگا اور امام خواہر زاد دیے فرمایا کے استحافی جانور کرا یہ پرلیا گھراس کی چینے پرایک طرف گون میں گیہوں
میں فرمایا کہ بی اسمح ہے بید فلا صدیعی ہے اگر جو لاد نے کے داسطے کوئی جانور کرا یہ پرلیا گھراس کی چینے پرایک طرف گون میں گیہوں
لا سے اور ووسری طرف جولا و سے اور جانور مرکیاتو ہمار سے اسحاب نے فرمایا کہ نصف منان اور نصف اجرت اس پر واجب ہوگی یہ بیاج میں ہے۔ اگر بجائے زطی کیڑ وں کے میادر میں موٹی اور طیلسان کندولا دلایاتو ضامی ہوگا یہ فیاشہ میں ہے۔ اگر ہو جولا دنے کے
واسطے کوئی اور نس کرایہ پرلیا گھراس پراشیا نے فائد داری واجائی لاداتو ضامین ہوگا اور اگر بجائے ہو تھے اس پر کی گھی کو سواد کردیا تو
ضامین نہ ہوگا کیونکہ یہ باکا ہوگا یہ مجیط سرخی جی ہے۔ ایک قفل نے اپنے سوار ہونے کے واسطے ایک جانور کرایہ کیا گھراس پرکی
مفامین نہ ہوگا کیونکہ یہ باکا ہوگا یہ مجیط سرخی جی ہے۔ ایک قفل نے اپنے سوار ہونے کے واسطے ایک جانور کرایہ کیا گھراس پرکی
دوسر کے فیمی کوئی جوار میں کوئی عذر ایسا ظاہر
پرلیا در اس کواس مقام تک لے کیا حالا فرند ہوار ہوانداس پر ہو جدلا داتو اجرب دوگی بیا تا در کوئی ورشی کوئی عذر ایسا ظاہر
پرلیا در اس کواس مقام تک لے کیا حالا فرند ہو جدلا داتو اجرب دوگی بیتا تار خاندیش ہے۔

دانا کارلوگوں کے پاس جا کردر یافت کیاجائے گا کہ یہ بوجھاس مخفس نے زیادہ لادلیا ہے سواری سے گروائی میں کس قدرزیادہ ہے ای حساب سے ضان لی جائے گی

اگرمتاجر نے جانور کے مالک وہم دیا کہ اس پر ہو جدادود ہے اس نے ادویا حالانکہ جاتا ہے کہ اس ہوجہ میں قرار داد سے
زیادتی ہے یا تہیں جانا ہے قرمتاجر ضامن نہ ہوگا اور بیا یک حیلہ ہے بیغیا ٹید میں اکھا ہے اوراگردی من گیہوں الاونے کے واسط
کرا بیلیا بھر میں من کی گون بحر کرموجر کو تھم دیا کہ جانور پر الاود ہے اس نے الاوویا تو مستاجر ضامن نہ ہوگا اوراگر دولوں نے ال کرایک
ساتھ الاوا ہوتو مستاجر چوتھائی قیمت کا ضامن ہوگا اوراگر میں من اس نے دو گونوں میں بھرا اور ہرایک نے ایک ایک گون الادی یا پہلے
مستاجر نے دی من کی گون الادی پھر موجر نے دوسری گون الادی تو بالکل مستاجر ضامن نہ ہوگا اوراگر پہلے موجر نے بھیم مستاجر ایک

گون لا وی پھر مستاجر نے دوسری گون لا دی تو نصف تیمت کا ضامن ہوگا یہ وجیز کر دری علی ہے۔ اگر کسی مقام معلوم تک ہوار ہوئے کے داسطے ایک جا نور کرا یہ پرلیا پھر خودسوار ہوا اور اینے ساتھ ہو جھ لا ولیا پس اگر جانور ہلاک ہوجائے و بعقر رزیا وتی کے ضامن ہوگا یہ حکم کتاب میں صرح تم کو کہ یہ ہو جھ اس مخف نے زیادہ حکم کتاب میں صرح تم کو کہ یہ ہو جھ اس مخف نے زیادہ لا دلیا ہے سواری سے گروائی میں کس قدر زیادہ ہا کی حساب سے منان کی جائے گی اور یہ کم اس صورت میں ہے کہ جب اس نے سواری کی جگہ ہو جھ لا دکیا ہے جو اس کی جگہ ہو جھ لا دکر سواری کی جگہ خودسوار ہوا ہواور ہو جھ دوسری جگہ مثل کسی طرف لکا لیا ہواور اگر سواری کی جگہ خودسوار ہوا ہواور ہو جھ دوسری جگہ مثل کسی طرف لکا لیا ہواور اگر سواری کی جگہ ہو جھ لا دکر اس ورکی ہوئے کی اور کی جگہ ہو جھ لا دکر اس کے سواری کی جگہ ہو جھ لا دکر سوار آنہو کیا ہوتو ہوری قیمت کا ضامن ہوگا یہ تناوی منام کی میں ہے۔

اگرسوار ہونے کے واسطے کوئی جانور کرایہ پر لیا چرخودسوار ہوااورائے ساتھ کی غیرکوسوار کرلیا ہی اگر جانور فی گیاتو بوری اجرت واجب ہوگی اور ضامن شہوگا اور اگر الی سواری ہے جانور مرکمیا حالا نکداس نے مقام مشروط تک پہنچا دیا ہے تو متاجر پر اجرت کامل واجب ہوگی اور نصف قیمت کا ضامن ہوگا اور ضان وصول کرنے میں مالک کوا فقیار ہوگا جا ہے متاجرے وصول کرے یا اس غیرے وصول کرے خواہ بیغیرمتاجر کامتاجر ہولیعن اس نے متاجر ہے اجارہ لیا ہویامتعیر ہولی اگر مالک نے اپنے متاجر ے منان لی تو متاجراس منان کواس فیرے سی صورت میں واہر نہیں لے سکتا ہے اور اگر مالک نے اس فیرے منان وصول کرلی لیں اگر بیغیرمتاجر ہوتواہے موجرے مال منان والی نے گااورا گرمسعیر ہوتو والین نبیں لے سکتا ہے اور واضح ہوکہ بیخض غیرخواہ بلكابويا بعارى بو يجتفر ق ندكياجائ كابرصورت عن منان واجب بوكي اورمثار في في قرمايا كه آدمي قيمت كي منان صرف الح صورت میں ہے کہ جب وہ جانور دونوں کا بوجھ اٹھا سکتا ہواور اگر وونوں سواروں کا بوجھ نداٹھا سکتا ہوتو مستاجر بوری قیمت کا ضامن ہوگا پھر والصح ہوکہ امام محد نے اس مستلد علی مطلقا نصف قیت کے ضامن ہونے کا تھم دیا اور جامع صغیر علی ہوں ذکر کیا ہے کہ اگر ایک مخص نے قاوسیہ تک ایک جانورسواری کے واسطے کرایہ برلیا اوراپی رویف میں ایک غیر مخض کوسوار کیا اور جانو رتھک کرمر کیا تو بعدر زیادتی کے ضامن ہوگا اور بھی جامع صغیر میں اس مسئلہ قادسیہ والے کے ذکر کرنے کے دور کے بعد کیا کہ انداز و گمان کا اعتبار کیا جائے گا اور قدوري ش الكعاب كدمت اجرنصف قيمت كاضامن موكا خواه دوسر المخص بلكامويا محاري مواورا مام زابد فخر الاسلام على بزدوى في فرمايا کہ حاصل بیہے کہ انداز و کمان معتبر ہے اور اگر اندوز و کمان ہیں اشتباہ رہے تو عدد کا اعتبار کیا جائے گا اور اگر مستاجر نے اپنے ساتھ تحمی ایسے ناپالغ کوسوار کرلیا جوجانور ہے سواری نہیں لے سکتا ہے اور نہ اس کو پھیر سکتا ہے تو جس قدر بوجھ زیاوہ ہو گیا اس کے حساب ے ضامن ہوگا مگروا متح ہو کہ جسب اس نے اینے ساتھ الی چیز کولا ولیا جو بوجھ یا بوجھ کے تھم میں ہے تو بعدر زیاد تی کے ضامن ہوتا ای صورت میں ہے کہ جب یو جد کے رکھے کی جگہ کے سوائے دوسری جگہ سوار ہوا ہواور اگر موضع حمل پر سوار ہوا تو بوری قیمت کا ضامن ہوگا ہی اس مسلد پر قیاس کر کے ہم کہتے ہیں کہ اگر سواری کے واسطے ایک جانور کرایہ پرلیا پھراس پر خود سوار ہوا ادرایے کند ھے پر دوسرے تحص کوسوار کرلیا اور جانور مرگیا تو پوری قیمت کا منامن ہوگا اور بیا ختلا ف لینی بفتررزیادتی کے یاپوری قیمت کے ضامن ہونے کا ختلاف اس صورت میں ہے کہ جب وہ جانوراس قدرطا فت رکھتا ہو کہ ستا جرمع ہو جد کے اس پرسوار ہوجائے اوراگر برطانت ندر كمنا موتو سب صورتول على يورى قمت كاضامن موكاميريط على ب

<sup>۔</sup> کتاب میں لکھا ہے کہ بینظم اس وقت ہے کہ ہو جو کی جکہ سوار نہ ہوا ہو بلکہ ہو جور کھنے کی جگہ سوار ہوا ہوا ہو جو کی دوسری جگہ ہواور اگر ہو جو کی جگہ سوار ہوتو پوری قیمت کا ضام می ہوگا اُتھی اورمنز جم کے فزویک جو ترجمہ شن فدکور ہے وہی مراد ہے۔ وانٹدائلم۔

اگرسواری کے داسطے کوئی جانور کرایہ پرلیا محرکرایہ لینے کے دفت جس قدر کٹرے پہنے ہوئے تعااس سے زیادہ کپڑے بھن كرسوار بوالى اكرييذيادتى الى بي ييكاوك سوار بوني من بهاكرت بي يعنى لوكول كرواج عظاف نبيل بوقوشامن ند ہوگا اور اگر اس سے بھی زیادہ مکن لئے ہوں تو بعدرزیادتی کے ضامن ہوگا یہ مسوط میں ہے۔ ایک محص نے ایک جالورسواری کے لنے کرایہ کیا اور جب اپنے کھر تک لایا تو اس کو کھر جس اس غرض ہے ہا تک لے کیا کہ جوڑ اندلیاس پہنے ہوئے ہاس کوار دے پس وہ جانور کھرے نکل کر بھا گا اور متاجراس کے بیچے دوڑ اگر اس تک نہ پیٹی سکاتو شامن نہ ہوگا کیونکہ اس نے حفاظت ترک نیس کی یہ جوابرالفتادي من ہے۔ اگر شرش ور روز سواري لينے كواسلے ايك جانوركرايد برليااوراس كوبا غد حد كمااور بالكل سواد شهوتواس بر كرابيداجب بوكا اور يجمعضامن ندموكا ادراكرون روز سےزياد واس كوبا عرصه كما موتو زياد و دنوں كاكرابيدوا جب ندموكا اوراكر جانوركو انقددیا ہوتو اس نے احسان کیا لین جو محرض کیا ہے اس کو مالک سے نہیں لےسکتا ہے بہتا تارخانید مین ہے۔ام محر نے کتاب الاصل عى لكعاب كدايك جانوراس غرض سے كرايه يرليا كدرات عى دلبن كواس كے شو برك كمر پہنچايا جائے يعنى شب ز قاف عى سوار کر کے شوہر کے گھر پہنچایا جائے ہیں اگر عروس معین ہواور جہاں پہنچا نامنظور ہے وہ جگہ بھی معین کر دی تو اجارہ جائز ہے اور اگر عروس غیر معین ہوتو اجارہ فاسد ہے اور اگر مستاجر نے ایسے اجارہ بس کسی دہن کوسوار کر کے پہنچا دیا تو استحساناً عقد اجارہ معلاب تبجائز ہو جائے گا اور متاجر پر کرایہ واجب ہوگا جودونوں کے درمیان قرار پایا ہے اور اگر دلبن والوں نے وہ جانور ہا تد مدر کھا بہاں تک کمیں ہو منى ليس آيا جرت واجب بوكى يانبيل وتتم يهب كداكر شهريس كى عروس معين كيسواركرنے كے واسطےكرايه برليا مواتو اجرت واجب ہوگی اور اگر خارج شہر میں کس عروس معین کی سواری کے لئے کرابدلیا ہوتو اجرت واجب ندہوگی اور آیا ایسے ہاتد مد کھنے سے ضامن ہو گایانیس تو تھم یہ ہے کدا کر خارج شہر میں سواری کے واسلے کرایہ کیا ہے تو ضامن ہوگا اور اگر شہر میں سواری کے واسطے اجار ولیا ہے تو ضامن شہوگا اور اگر دلبن والول نے عروس غیر معین کے زفاف کے واسلے کرایہ پرلیا ہوتو جس وفت اس کو یا عدر مما اجرت واجب موئی خواہ شریس سواری کے واسطے اجارہ پرلیا ہویا باہر شرکے۔

اگرائی سواری کے واسطے کوئی جانور کرایہ پرلیا اور اس پر ایک نابالغ لڑکے کو جوجم سکتا ہے یعنی جانور کی گرفت کرسکتا ہے سوار کیا تو تمام قیمت کا ضامن ہوگا ہے

اگر عروس میں کی سواری کے واسطے کرایہ پرلیا پھراس کے سوائے کی دوسری دلین کوسوار کیا تو ضام من ہو جائے گا اور کرایہ واجب نہ ہوگا خواہ جانور ہے گیا ہو یا مرگیا ہواورا گرعروس غیر معین کی سواری کے واسطے جانور ہی گیا ہواورا گرعروس غیر معین کی سواری کے واسطے جانور کرایہ پرلیا پھراس پرایک موٹی بھاری ہورت سوار کرائی تو ضام من نہ ہوگا کے دکھ انسان میں ہورت بھی داخل ہے اورا گروہ ہورت الیم موٹی بھاری ہوکہ جانوراس کا او ہو ٹیسی افعا سکتا ہے مرمت اجر نے خواہ تو اوراکی انسان میں ہورت بھی داخل ہے اورا گروہ ہورت الیم موٹی بھاری ہوکہ جانوراس کا او جو ٹیسی افعا سکتا ہے مرمت اجر نے خواہ تو اوراکی انسان میں ہوگا کے دکھ میں ہوگا ہوارکی جو ضام میں ہے۔ اگر اپنی سواری کے واسطے کوئی جانور کرایہ پرلیا اوراس پرلیا پھراس ہوگا ای طرح کرا ہے میں ہوگا ہی مرت کے مواسط ایک جانورکرایہ پرلیا پھراس ہوگا ہی طرح کرا ہے جو بھراکی ہوئی ہے جو کہ ہوارک کے واسط ایک جانورکی ہورت کے مواسط ایک جانورکرا ہے بیا پھراس ہوگا ہورت کے مواسط ایک جانورکرا ہے بیا پھراس ہوگا ہورت کے مواسط ایک جانورکرا ہے بیا پھراس ہوگا ہورت کے مواسط ایک جانورکرورت کے ساتھ بھا دیا تو بھی بھرارک کی دیا در بیک کوٹورت کے ساتھ بھا دیا تو بھی بھرار کی دیا در بیک کوٹورت کے ساتھ بھا در کی دیا در بیک کوٹورت کے ساتھ بھا در کی دیا در بیک کوٹورت کے ساتھ بھا در کی دیا در بیک کوٹورت کے ساتھ بھا در کی دیا در بیک کوٹورت کے ساتھ بھا دیا تو بھی بھرار بیک کوٹورٹ کے ساتھ بھا دیا تو بھی بھر دیک کوٹور کی ملک ہے بیک خوارش میں ہے۔

ا كركوني كدها مع زين كرابيه برليا بحراس براكي زين واليجيس ان كدموس برتبيس والى جاتى بي بعارى زين في والقاق الروایات بقدرزیادتی کے ضامن موگا اور اگر دوسری زین بنسبت کیلی زین کے ایکی یابرابر موتو ضامن شہوگا ای طرح اگر کد مے کوس بالان كراب برليااور بالان دوركر كدوسرابالان اس ع إكايابرابرة الاقوضامن شهوكا اوراكر بمارى والاقوبتدرزيادتى كضامن ہوگااور اگر کوئی گدھا مع پالان کے سواری کے واسطے کرایہ پرلیا پھر پالان کودورکر کے اس پرزین رکمی تو منامن نہ ہوگا اور اگر کدھا مع زین کے سواری کے داسطے کرایہ برلیا محرزین دور کرے بالان وال کرسوار ہواتو ضامن ہوگا ایا ہی جامع صغیر میں ندکور ہے اورمشائخ نے قرمایا کہ بیامام اعظم کا قول ہے اورامام ابو بوسٹ وامام محد نے فرمایا کہ بقدرزیا دتی کے ضامن ہوگا اور جو تھم جامع صغیر میں ندکور ہوبی اسے ہار ای وجہ ہے کہ متاجر نے کل عل صورت ومعنی على خلاف كيا ہے يعنى متاجر في مورة ومعنى كل على خالفت كى من كلكا منامن بوكا اوريظا في المماس مورت على بكرجب ايك كدي يرايها بالان ولاجاتا بوادراكروه جانورايها بوكراس بر بالكل بالان بيس والا جاتا ہے يا ايسا بالان تبيس والا جاتا ہے تو بالا جماع بوري قيت كا منامن موكار يحيط عس ہے۔ اكر شكا كدها يعن عكى پیر کدها کراید پرلیاادراس پرزین کس کرسوار مواتو مامن موگااور مارےمشائے نے فرمایا کداگر نکی پیندایک مقام سےایے مقام تک كرايه برليا كم جهال تك بدول زين كے سوار موجانا ممكن نيس ب مثلًا ايك شجر سے دوسر سے شہر تك كرايه برليا تو زين كنے سے ضامن ند ہوگا ای طرح اگر شہری میں سوار ہونے کے واسطے کرایہ پرلیا محرمت جرایا فض ہے کہ شہر میں نظی پیند جانور پرسوار نہیں ہوتا ہے صامن تدہوگا اورزین کسنا الی صورت على مستاجر کے واسطے دلالة ثابت ہوگا اورا گرمستاج ابيا جخص ہو كه شهر على نظي پيند جانوريرسوار ہوتا ہے تو اس کے واسطے سے اجازت واللہ فایت نہوگی اوروہ ضامن ہوگا پھر جب منان مقرر ہوئی ہی آیا ہوری قیمت کا ضامن ہوگایا بقدرزیادتی کے ضامن ہوگا تواس کا تھم کتاب الاصل میں نہیں لکھا ہے اور ہارے بعض مشائخ نے فرمایا کہ پوری قیمت کا ضامن ہوگا اور میں سے بہ بیجیط میں ہے اگر بدون لگام کے کوئی جانور کرایہ پرلیا پھرلگام دے دی یالگام دی موئی تھی اس کوا تار کر دوسری لگام ولی بی چر حالی اورسوار مو کیا تو مسامن شہو گا اور اگروہ جانور بغیرالگام کے چاتا ہوا در ایس لگام دی جیسی اس جانور کے بیس چر حالی جاتی ہے توضامن ہوگا بیز اللہ المعتبین میں ہے۔

اگر کوفہ تک جانے کے واسطے کوئی جانور کرایہ پرلیا اوراس کو کوفہ کے آگے تک لے گیا 🖈

اگر جانور کی نگام کئی سے اپی طرف کی بیاں کو مارا کہ وہ مرکیا تو امام اعظم کے زددیک ضامی ہوگا اورای پرنوئی ہے یہ جو ہرو نیروش ہے اور نظام کئی الربا کہ اگر سواری کے واسطے کوئی جانور کرایہ پرلیا بھراس کو مارا کہ وہ مرکیا ہیں اگر مالکہ کی اجازت سے اس کو مارا اور مارکی چوٹ ایسی جگر گئی جہاں مارنے کی عادت ہے تو بالا جماع ضامی شہوگا اورا گرفیر عادت کی جگر تھی وہاں مارنے کی عادت نیس ہے تو بالا جماع ضامی ہوتو ضامی نہ نہ ہوگا کہ معظم است میں ہوگا میں اس فیر معتا وجکہ پر مارنے کی اجازت عاصل ہوتو ضامی نہ ہوگا میں معظم است میں ہے اورا گر جانور کے چلانے میں تحق کی لینی فیر معتا ورفار سے با نکا تو ضامی ہوگا میں بالا جماع ہے کذا فی انفیا ثیہ۔ اگر کوف تک جانے کے واسطے کوئی جانور کرایہ پرلیا اوراس کو کوف کی واپس الایا تو مستاج پر کوف تک کرایہ واجب ہوگا اور بیسی کرتے ہیں خواہ اس بی حد جانے تا موقتیکہ ما لک کو واپس نہ کرے چنا نچھا گر کوف کے داست میں مرجائے تو اس کی تیت کا ضامی ہوگا جانوراس کے پاس منیان میں دہوگا تا وہتیکہ ما لک کو واپس نہ کرے چنا نچھا گر کوف کے داست میں مرجائے تو اس کی تیت کا ضامی ہوگا

ا العنی افتال فی مسئلہ کی صورت میدہ کما یہ جانور پرایا پالان پڑتا ہو پھرایا وہ قع ہو۔ علی بیرمراد ہے کہ کراید لینے والا ایک جراء تربس کیا کرتا

اور کرایہ میں سے پکھی ندگی جائے گی اور بدود مراقول اہام اعظم کا اور بھی قول صاحبین کا بے بدفاوئی قاضی خان میں ہے۔ اگرا جارہ کی چیز مستاجر کے پاس تخت ہوئی اور پھر کمی فض نے مستاجر قابض پر اپنا استحقاق ابت کر کے مستاجر سے طمان لے لی قو مستاجراس مال منان کو اپنے موجر سے والی لے گئے بیوں لاونے کے واسلے ایک جانور کھیا ہے کہ اگر دی تفیر گیبوں لاونے کے واسلے ایک جانور کھی ہو افور کھیا ہے کہ اگر دی تفیر گیبوں لاونے کے واسلے ایک جانور کھی ہو گیاتو مالک کو دونوں میں جرایک سے منان لیتے کا افترار ہوگا ہی اگر اس نے دوسر سے منان لیتے کا افترار ہوگا ہی اگر اس نے دوسر سے سے منان لی تو وہ پہلے مستاجر سے منان لی تو پہلا مستاجر اس مال کو دوسر سے سے واپس تبیس لے سکتا ہے کو نکہ اس دوسر سے کو دوسر سے سے واپس تبیس لے سکتا ہے کو نکہ اس دوسر سے کودھوکا دیا تھا۔

ا كرايك فنع في شير بعدان تك جاني كه واسطى رايد برليا اور في داستدهى وه جانورمر كيا حالا تكديس قدر راست باتى ره عما ہو و بنبت طے مے ہوئے کے بخت د شوار ہے تو کراید کی تعلیم عمل آسانی دیخی کا اعتبار ہوگادس واسطے کہ محمی آسانی کی دجہ سے ایک کوس کا ایک درہم کرایہ ہوتا ہے اور بھی تخی کی وجہ سے ایک کوس کا دو درہم کرایہ ہوتا ہے بیٹا تارخانیہ عس الکھا ہے۔ اگر کسی مقام معلوم تک سوار ہوکرآ مدورفت کے واسلے ایک جانور جارہ دینے کی شرط سے کرایہ پرلیاحتیٰ کداجارہ فاسد قرار بایا مجرو ہاں تک جاکر والهن موااوراني رديف ين ايك فف كوسوار كرلياتو جانے كابورااجرائش واجب موكا اورواليي كا آدها اجرائش واجب موكا كيونك والهي كودت ووجنس نصف كاعامب موكميا اورنصف كااجارة فاسدتها اوراكراس مورت بس جانورمر جائة نصف قيت كاضامن ہوگااور اگراس نے موافق شرط سے جارد دیاتو جواجرت اس پرواجب ہوئی ہاس میں محسوب کیا جائے گار غیا تید میں ہے۔اگرایک مقام مین تک سوار ہونے کے واسلے ایک جانور کرایہ پرلیا چراس کوئسی دوسرے مقام تک سوار ہوکر لے گیا تو درمورت مرجانے " کے ضامن ہوگا اگر چدد وسرامقام برنبیت مقام مین کے نزدیک ہویہ بدائع میں ہے۔ اگر ایک مقام مین تک سوار ہو جانے کے واسطايك جانوركرايه برليا اوراس كوكسي دوسر عقام تك سوار بوكر في كياتو كيحاجرت واجب ندبو كي خواه جانور سيح سالمرابا ہو یا مرکبا ہواور الی جنس کے مسائل میں اصل ریم ہری ہے کہ معقو دعلیہ بعنی منفعت کا حاصل کر لیما متاجر کے ذرمرہ جب اجرت موتا ہے بشر طبیکہ معقود علید حاصل کرنے برمستا جرقادر مواورا کرقادر ندموتو موجب نہیں ہے آیا تو نہیں دیکھتا ہے کہ اگر ایک مخص نے کوئی خاص کیڑا میننے کے واسلے کرایہ پرلیااورای متاجر نے اپنے موجر ہے کوئی ددسرا کیڑا غصب کرکے لے لیا پھرمتاجرنے جو کپڑا كرايه يرليا تحااس كيسوائ غصب كيا مواكيرا بيهايس اكركرابيوالا كيرامتناج كمريش موجود موتواس يركرابيوا جب موكا اوراكر مثلاً اس كومستاجر ك محض في جين ليا مواورمستاجراس في عاصل بيس كرسكتا موقو مستاجر كونمه بالكل كرابيدواجب ندموكاب ذخروش ہے۔

اگر کھے ہار معین کی مقام معلوم تک فاص راستہ ہے جانے کے واسطے کوئی جانور کرایہ کیایا کوئی گدھااس فرض ہے کرایہ
پر کیا کہ اسہاب منروری لاد کر فاص راستہ ہے فلاں مقام تک جائے اور جب روانہ ہوا تب ایساراستہ افتیار کیا کہ جس میں لوگوں کی
آمدور فت ہے مگر وہ راستہ فاص جو قرار پایا ہے اس ہے روانہ نہوا پھر جانو رمز گیایا اسہاب تلف ہو گیاتو منان لازم نہ آئے گی اوراگر
مقام تقسود تک گئے گیاتو اجرت واجب ہوگی کوئکہ جب دونوں راستے کیاں ہیں کوئی تفاوت نیس تو معین کرتا ہے فا کدہ ہے تی کہ اگر
اس نے ایساراستہ افتیار کیا جس ہوگوں کی آمدور فت نیس ہے یا خوفاک ہے تو اس صورت میں ضامین ہوگا کے ونکہ اس صورت میں

ل سيخ نعف فامع كانعف اجرائيل وسيكا اورنسف معمون ب

جوداستہ معین کیا ہے اس کے معین کرنے میں فائدہ ہے اوراگر دریا کی راہ ہے روانہ ہوا ہوتو اس صورت میں ضامن ہوگا کیونکہ اس میں اکثر خوف تغف ہوتا ہے اوراگر اس صورت میں منزل مقعود پر سی حمیا تو کرایہ واجب ہوگا اور مخالفت کرنے کا اعتبار نہ کیا جائے گا کیونکہ مقعود حاصل ہونے پر مخالفت کا مجھا عتبار نہیں ہے اور ال بعنا عت میں بھی ایسا ہی تھم ہے بہتر تاخی میں فکھا ہے۔ اگر کی خض نے ایک خچراس غرض ہے کرایہ کیا کہ اس پر اسباب ال وکر مدینہ تورہ تک جائے اور الا دکر مذینہ متورہ کوردانہ ہوا چر راہ میں چیشاب یا بافانہ کی خرض سے کرایہ کیا کہ اس پر اسباب الا دکر مدینہ تورہ تک جائے اور الا دکر مذینہ متورہ کیا ہیں اگر اس کی آئلہ سے عائب تیں ہوا یہ قرائی خوان میں اگر اس کی آئلہ سے عائب تیں ہوا تو ضامی نہ ہوگا اور ضامی نہ ہوگا اور شامی خان میں ہے۔

نید نے گا دک سے جم جانے کے واسلے ایک جانور کرایے پرلیا اور جانور کے مالک نے ہم دکوزید کے ساتھ کیا راستہ بلی ہو کسی کام بیلی مشخول ہوگیا اور زیر تنہا جانور کو لے کر چاا گیا اور جانو راس کے پاس ضائع ہوگیا تو ہم وضائی نہ ہوگا پر تزایہ المعتمین بی ہے۔ امام ابو یوسٹ وامام مجر نے فرمایا کہ کی فض نے خاص مقام تک سوار ہوجانے کے واسلے ایک جانور کرایے پرلیا پھر جب پکورور میا تو دموی کیا کہ بیرجانور میرا ہے اور اجارہ لینے ہے ہیلے مرکیا تو ضائی ہوگا اور اگر ایسا واقعہ ہوا کہ مسافت طے ہوجانے کے بعد مستاج جانور مرکیا تو ضائی نہ ہوگا اور اگر سواری لینے ہے ہیلے مرکیا تو ضائی ہوگا اور نظر ایسا واقعہ ہوا کہ مسافت طے ہوجانے کے بعد مستاج اس جانور کو مالک کو وائیس کرتے کے واسطے لایا اور وہ مقت ہوگیا تو ضائی ہوگا اور نظر قد وری نے فرمایا ہے کہ مستاج پر امام ابو یوسٹ کے فزو کیا انگار سے پہلے کی اجر سے واجب ہوگی اور انگار کے بعد کی اجرساس کے ذمہ سے ساقط ہوجائے گی اور مام مجرش کے نور کا نوٹ یا ہو اسے مستاج کے ہیں بدوں تعدی کہ اور انگارے بعد کی اجرساس کے ذمہ سے ساقط ہوجائے گی کوئر معقو دعلیہ معدوم ہوگیا بیشر کے بعد کی جناب کر نے کے بعد موجود کے گی کوئر معقو دعلیہ معدوم ہوگیا بیشر کے بیس بدوں تعدوم ہوگیا ہوشت ہے باطل ہوجائے گا کوئکہ معقو دعلیہ معدوم ہوگیا ہوش کے وقت اس جائوں میں ہو ہو ہے گا کوئکہ معقو دعلیہ معدوم ہوگیا ہوش کی دو تھی نور کی بھول کی بیا اجازت بلاد لیا اور جانور مرکیا تو ضائی ہوگا ہے اس پر انا جی لادکر شہر کو لے جائے پھر والی کے دفت اس جائوں میں ہوگیا ہو تھائی میں ہوگیا۔ میں ہوگیہ میں ہے۔

شیخ سے دریا فت کیا گیا کہ ایک مخص نے زید کو اپنا جانوراس غرض سے کرایہ پر دیا کہ زیداس پر کوئی شے معلوم لا دکر کسی مقام معلوم کو لے جائے اور خود جانور کے ساتھ نہ گیا ہے

نوازل بن اکھا ہے کہ ایک جنم نے دوسرے کوایک اونٹ دیا اور تھم کیا کہ اس کو کرایہ پر دے دے اوراس کے کرایہ ہے میرے واسطے کوئی چیز خرید ہے چرو واونٹ اس کے پاس اندھا ہو گیا اس نے فروخت کردیا اوراس کے دام وصول کر لئے وہ دام راستہ میں اس کے پاس تف ہو گئے تو فتیہ ابوجعفر نے فرمایا کہ اگر اس نے اونٹ ایسے مقام میں فروخت کیا کہ جہاں کی حاکم کے پاس جو اس کوفرو خت کی اجازت دے نہیں بھی سکا تھا تو اس پر اونٹ کی یا اس کے داموں کی صنان انا زم ندا نے گی اوراگر ایسے مقام میں تھا کہ اس کوفرو خت کی اجازت دے نہیں بھی سکا تھا تو وہنمی اس کی قیت کا صامی ہوگا یہ ظامہ میں ہے اور شخ ہے اس کو قیمت کا صامی ہوگا یہ ظامہ میں ہے اور شخ ہے دریا نہ یہ اس کی قیمت کا صامی ہوگا یہ ظامہ میں ہے اور شخ ہے دریا نہ یہ اس کی قیمت کا صامی ہوگا یہ ظامہ میں معلوم کو لے جائے اور خود جا نور کے ساتھ ندا کیا گئی سے محام ہو کہ دیا کہ قالمہ کے ساتھ و ایک آئے گھر جب زید مقام معمود پر چینی میا اور قافلہ والی ہوا تو خالہ قافلہ کے ساتھ ندا یا بلکہ پھر رہا اور اس جانور کو چھر روز تک

اپنے ذاتی کام میں رکھا گردوس نے ظلہ کے ساتھ اس کو واپس لے چلااور داست میں ڈاٹکا پڑااور بیجانور بھی لوٹ لیا گیا ہی آیا فالد مناس ہوگا یا تبین تو شخ نے قرمایا کہ ہاں ضامن ہوگا کیونکہ فالد مزدور ہے اور اس نے جانور کواپنے کام میں رکھتے ہے مالک کی مخالفت کی اس لئے ضامن ہوگا اس واسطے کہ امام اعظم کے نزد یک دوسرے قول کے موافق جب اچر مخالفت کرتا ہے بھر اگر چہ موافقت کی طرف مودکر تا ہے تب بھی منان ہے ہری نین ہوتا ہے اور کی قول امام ابو یوسٹ وامام محدکا ہے اور اگر اچر یعنی فالد نے جانور کواپنے کام میں ندر کھا ہوتو ضامن نہ ہوگا اگر چہ پہلے قافے کے ساتھ والی ندلائے کیونکہ مالک نے اس سے بیکھا تھا کہ قافلہ کے ساتھ والیس ندلائے کیونکہ مالا طلاتی واجب ہوا اور اس کے ساتھ والیس لائے اور ریٹیس کیا تھا کہ اور اس کے ساتھ والیس لائے اور ریٹیس کیا تھا کہ ای قافلہ کے ساتھ والیس اس کے تھم کا اجرام می الاطلاق واجب ہوا اور اس کے ساتھ والیس لائے اور ایس لاتھ والیس لاتے اور ایس لاتا تھا ہی صنامی نہوگا ہے تی سے س

نے یہ نے ایک جانور کرایے پرلیا کمن سے دات تک فلال موضع ہے گیجوں لاد کراپنے مکان کولاد ہے گاور زید نے پیالم ابقہ افتیار کیا کہ اس موضع ہے گیجوں جانور پر نود موار ہو کہ دات تھا اور پھراس موضع تک جانے کے وقت جانور پر نود موار ہو کہ جانا تھا پھر جانور کی عادت ہو کول میں جاری نہ ہوتو ضامی ہوگا اور اگر الی عادت ہو کول میں جاری نہ ہوتو ضامی ہوگا اور اگر الی عادت ہو کہ الروض ہے ۔

لوگوں کی عادت ہو کہ اس موضع تک خالی جانے کے وقت موار ہو کہ جائے ہوں تو ضامی نہ ہوگا اور فتیہ ابوالیت کے نزد دید ہی گا رہے پیٹر اللہ انستین میں ہے۔ زید نے ایک گدھا ایک ورہم میں کرایے پرلیا کہ ہی کھی ہوائی اس پر لاد کرا پی زمین میں ڈالے گا اور اس کی زمین میں ڈالے کی جانور اس کی اور اس کی ایک ہیں اگر وہ گا اور اس کی زمین میں ہوگا اور گری ہوں ہور کی ہور ہو ہور کہ ہور کی ہور ہور کی ہور کہ ہور کی ہور ہور کی ہور کہ ہور کی ہور کی ہور کی ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کی ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کی ہور کہ ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کہ ہور کی ہور کہ ہور کہ ہور کی ہور کہ ہور کی ہور

ل يعن أكريو جدو يوزها كرديا تواكية تهائي قيت كاضامن مو كافاتهم يسي بيطارجو جانورون كاعلاج كرتي بين وبذاتغير بالأعم معروف فافهم \_

اگرزید نے اپنی انگوشی مہرکن کودی کہ اس کے عمید پر میرانا م تعش کرد ہے اس نے عمر آیا خطاسے غیر شخص کا نام تعش کردیا تو

مالک کو افتقار ہوگا کہ چاہے نقاش ہے اپنی انگوشی کی قیمت ڈاٹھ نے یا انگوشی لے کراس کو اجرائش دے دے مگراجر المش اجرت مقررہ

ہی مالک کو ایسانتی افتقار حاصل ہوگا اورا کرکاری کرنے اس کے علم کے موافق کام کیا کر پچو خلاف کیا اقتیار نیس ہے

بی مالک کو ایسانتی افتقار حاصل ہوگا اورا کرکاری کرنے اس کے علم کے موافق کام کیا گر پچو خلاف کیا تو ایسے خلاف کا اعتبار نیس ہے

یو غیا شید میں ہے۔ اگر کسی مختص کو عظم دیا کہ میرے بیت کو سرخ رنگ دے اس نے سبز رنگا تو امام نے فر مایا کہ سبز رنگ کرنے ہے جو

زیادتی ہوئی وہ مالک اوا کرے اور مگ کرنے والے کو پچھا جرت نہ سلے گا گر بیت میں جس قدراس نے رنگ بحرا ہے اس کی قیت کا

متی ہوگا۔ بدائع میں ہے۔ اگر کی رنگ بحرف والے وہم دیا کہ میر بدورواز بیاد بوار میں مرخ رنگ بحرد ساس فی میزر نگ فیش بحرد بیئو ما لک کوافقیار ہے جا ہے اس ہے قیمت کی مثان لے یاوہ چیز لے کرجس قد درنگ اس نے دیا ہے اس کی قیمت دے دے مگر فاش کو پچوا جرت ند لے گی اور اگر کی بخار کو تھم دیا کہ میر ہے بیت کی جیت بلند کرد ہے یعی کھڑی کی چیت درست کر کے قائم کرد ساس نے درست کر کے اپنے موقع سے قائم کردی پھر بدول فٹل نجار کے وہ جیت گر پڑی تو بجار کواجرت ملے گی اور اس پ مثان لازن ند آئے گی اور اگر قائم کرنے ہے اس کے فٹل ہے گر پڑی لینی جب اس نے قائم کیا تو کوئی ایسا فٹل اس سے ما در ہوا کہ جیت گر پڑی اور دھنیان کلست ہو گئی تو مثمان لا تام ند آئے گی مجر اجرت ند ملے گی بیر غیا ٹید میں ہے۔ ایک مختل نے گیجوں کی زراعت کرنے کے واسطے زمین کا اجارہ لیا پھر اس میں رطبہ بو یا تو جس قدر زمین کوئقسان پہنچا ہے اس کی مثمان ادا کر ساور اس بیر

محواجرت واجب نهوكى بيجا معمقرض بيد

اگر درزی کو حکم دیا کداس کیڑے کی تعلق کردے اس نے قباقطع کردی یا تھم دیا کداس کورومی سلائی ی دے اس نے فارى سلائى سے سياتو مالك كوا عتبار ہوگا كہ جا ہے اسے كيڑے كى قيمت كركيڑا درزى كے ياس چھوڑ دے يا كيڑا لےكراس كو اجرالش دے دے مرجواجرت مخمری ہاس سے زیاد واجرالشل نددیا جائے گااوراگراس نے سراویل ی دی تو مالک کاحق منقطع ہو كرمنمان ليمامتعين موكميا اور يح يه بها لك كواس صورت بس يمى خيار فدكور حاصل موكا كيونكدورزى في دراصل سلائي بيس اس ك تھم کی موافقت کی ہے بیغیا تید میں ہے۔ ہشام نے امام محد سے روایت کی ہے کدایک مخص نے دوسرے کو تا نبایا میثل دغیرہ کوئی چنر ا يك طشت و حالت ك واسطى وى اورطشت كاومف بيان كردياس في ايك كوز ود حال ديا توامام فرمايا كه ما لك كوا عميار موكاك جاہاں سے اپنی چیز کے مثل منان لے اورو وکوز وکاری کرکا ہوجائے گایا کوز ولے کر اجرائش ادا کرے جومقد ارمقرر سے زائد ندہو کا پدیدائع میں ہے۔اگر کسی جولا ہے کو پچھ سوت ویا کداس کا سٹاچوا کپڑائن وے اس نے اس سے زیادہ یا کم کر کے بناتو مالک کو افقیار ہوگا کیونکداس کی شرط کا اعتبار کیا جائے گا ہی جائے تو کیڑا چھوڑ کرایے سوت کے مثل جولا ہے سان لے اورسوت کی مقدار متبوضہ میں کد من قدر تھا جولا ہے کا تول تبول ہوگا یا کیڑا لے کراس کو اجرت دے مربیا جرت مقرره دینازیادتی کرنے کی صورت میں ہاور بمقابلہ زیادتی کے پخواجرت نددے کا کونکہ اس کے بلاعکم اس نے زیادتی سے بتاہے اور درصورت کی کرنے ے جو کھاس نے بن کر تیا رکیا ہے اس کا اجرالمثل دیا جائے گا کر جو اجرت عمری ہے اس سے حصد سے زیادہ ندیا جائے گا اوراس کلام ے معنی یہ بین کہ مثلاً ما لک نے ستاج ا بینے کا تھم دیا تھا اور اس کا مکسر بینی باہمی حاصل ضرب اٹھائیس ہوئے اور جولا ہے نے مثلاً کی کر کے ستا تیابن دیا اور اس کا مکسر اکیس ہوئے تو چوتھائی کی کی ہوئی بس مقدار مقررہ سے ایک چوتھائی کم کر دی جائے گی پھر جو کچھ اجرالشل واجب ہوگاوہ و کھے کردیا جائے گا کدا جرت مقررہ کے تمن چوتھائی جعے سے زائدنہ ہواور اگردونوں نے مالک کی مقدار تھم میں اختلاف كيابعى اس في كمرح بن كاعم ديا بستاج اياستا تيامثلاتواس اختلاف بس ما لك كاقول قول موكاله ساكراس فشرط مس خالفت كى موتوما لك كوا هميار حاصل موكارينيا ثيده سايد

ایک شخص نے جولا ہے کودوطرح کا سوت دیا ایک باریک دوسراموٹا اور کہا کہ باریک کا مش صدی اور موٹ کی باریک کا مش صدی اور موٹ کی بیٹ صدی بن دے اُس نے دونوں کو کا نہ جھانٹ کراکھاسی ڈالاتو اب جولا ہا اُسے رکھے اور صان ادا کرے ہیں۔

گا اور اگر ضائع کرد یے ہی شار ہوتو ضامن ہوگا اور واضح ہوکہ بائد مرکم یا مجد میں کوئی کی چیز کے لینے کے واسطے جانا یا بدوں بائد ہے ہوئے جانا دونوں کیسال ہیں کہ بوجب ند ہب مخار کے دونوں صورتوں میں ضامن ہوگا اس کوامام ہز دس نے ذکر کیا ہے رہ

وچيز كردرى يس ہے۔

ایک فیم نے ایک گھوا کرایہ پرلیا اور اس کے پاس دوسرا گھھاہی ہاں نے ان دونوں پر ہو جھان دااور تھواڑا دار سینطع کیا تھا کہ اس کا ذاتی گھھا جا کہا وہ فیم اس کی پرداخت میں مشغول ہوا استے میں کرایہ کا گھھا جا گیا اور خاص اس کی پرداخت میں مشغول ہوا استے میں کرایہ کا گھھا جا گیا اور خاص نہ نہوگا اور اگراییا نہ ہو صورت ہو کہا گرو ہو جانے ہے جو جاتا ہے تو اس کا گھھا اس بہ ضائع ہو جانے کے اس کا جی جاتا ہے تو اس کی تو جانے کے کہا گا وہ جو اسے نے بخو ف باقدوں کے ضائع ہو جانے کہاں کا جی جاتا ہے کہا اور وہ تلف ہوگیا تو ضامی نہیں ہوتا ہے اور میں کہتا ہوں کہ ذخیرہ کی کتاب الاجادات میں ہوں تھا ہے کہا گرمتا جرکے پاس دو کہا تھے ہوں اور وہ آئی گھ ھے کہ لا دنے میں مشغول ہوگیا یہاں تک کہ دوسرا ضائع ہوگیا لیس اگر اس کی نظر سے خاس ہوگیا تو ضامی ہوگیا تو خاس ہوگیا ہوگیا ہو خاس ہوگیا تو خاس ہوگیا ہو خاس ہوگیا ہوا ہوگیا ہو خاس ہوگیا ہوا ہوگیا ہوا ہوگیا ہو خاس ہوگیا ہو خاس ہوگیا ہوا ہوگیا ہوا ہوگیا ہو خاس ہوگیا ہوا ہوگیا ہو خاس ہوگیا ہوا ہوگیا ہوا ہوگیا ہو خاس ہوگیا ہوا ہوگیا ہوگیا

اگر کرایےکا گدھاکی کو چہ نافذہ شم مغبوط با ندھا ھال تک متاج کا گھر اس کو چہ شی یاس کے قریب نہیں ہے ہی اگرا پنے

سوار ہونے کے واسطے کرایہ پرلیا ہے اور و مضافع ہو گیا تو ضائوں ہوگا اور اگر مطلقا کرایہ پرلیا کی سوار ہونے والے کو بیان نہیں گیا ہو

اور اس مقام پر چھ نوگ ایسے خواب شی ہیں جو نہ متاج کے عیال بھی ہیں اور نہ اس کے گروہ کوگ ہیں ہی اگر لوگوں کی مقاطت میں ہر دکیا اور انہوں نے قبول کیا بعض نے قبول

میں ہر دئیس کیا تو در صورت ضافع ہوجانے کے ضائوں ہوگا اور اگر ان کی تھا تھت ہی ہر دکیا اور انہوں نے قبول کیا بعض نے قبول

کیا اور وہ مقام ایسا ہے کہ وہاں جانور کے تعجبان کا سور بہنا غالبًا جانور کے ضافع کر دینے بی شار نہیں ہوگا اور اگر وہ

مقام ایسا ہے کہ جہاں جانور کے تعجبان کے سور ہے کو جانور کا ضافع کر وینا شار کیا جاتا ہے تو یہ فض ضائوں ہوگا اور اگر ان کی مقاطت میں ہر دکیا اور انہوں نے حقاظت کرنا قبول کیا تو جس نے

مقاطت کرنا قبول کیا ہے وہ خوص ضائوں ہوگا متاج پر صان لازم نہ آئے گی پیرفلا صدیمی ہے۔ ایک فیص نے ایک فیم کرایہ لیا ہواور اگر ان کی مقاطت کرنا قبول کیا تو جس نے

کی مقاطت کرنا قبول کیا ہور ور دور مقر رکیا گھروہ جانور مور دور کے پاس تف ہوگیا گی اگر متاج نے آئی سواری کے واسطے کرایہ

پر سے کی فرض سے اس کو کھڑ اکر دیا دورہ کو معالجا گیا ہاں کو کو گیا چھا تھی ہوگیا ہی اگر متاج نے فیج کو جاتے ہوئے یا ہی کو کی فیم نے ایک فیم اسے ہوگیا ہی گور اسے مور کے یا ہے کو کھرا ہور کی ایک گھر کی کھرا کی ہوئے گور فرض سے اس کو کھڑ اکر دیا دورہ کہ صاح الا گیا یا اس کو کو گیا ہی گر متاج نے فیج کو جاتے ہوئے یا ہے کو کھر فی خوا

لے جاتے ہوئے و محصااور نماز کوندرو کا توضامن ہوگا بیضول ممادیہ میں ہے۔

اگر داسته میں تمازیمی مشغول ہو گیا اور گدهااس کے سامنے ہے مجروہ ضائع ہو گیا ہیں اگراس طرح ضائع ہوا کہ اس کی نظر ے عائب ہوااوراس نے نماز تو زکراس کا پیچھاند کیا تو ضامن ہوگا اور اگر اس کی نظرے بدوں عائب ہونے کے ضائع ہو کیا تو ضامن ند ہوگا یہ فقادی عمامید میں ہے۔ بی ابو بھر سے دریافت کیا گیا کہ ایک فض زید نے مثلاً عمر وکو تھم دیا کہ ایک معا کرایہ کر کے فلال مقام کو لے جائے اور کام پورا ہونے پر زید اس کی اجرت اوا کرے گا پھر عمرونے ایسائی کیا اور راستے می عمرونے اس کد مے کور باط میں داخل كيااورد إل چرول في جوم كيااور عالب موكر كديد عكو لے محتو في في مايا كراكرد ورباط متاجر كى كرر كاوپرواقع موتوضامن نہ ہوگا اور اگروہ کام سے فارغ ہو چکا ہے تو کرایاس پر داجب ہوگا بیصاوی میں ہے۔ ایک محص نے زید کواجارہ پر مقرر کیا اور اس کواپنا محدهااور بیاس دیناراس واسطے دلیئے کے فلال موضع ہے کوئی چیز تجارت کی میرے واسطے خریدے اس نے اس موضع میں جا کرخریدی مركى ظالم نے قافلہ كے تمام كد سے چين لئے مربعضاوك اس ظالم كے يہي يہي ريادكرتے موئے كئے اور بياجراور بعضاوك ند کئے پھر جولوگ بیچھے بیچھے گئے تھے ان میں بعض نے اپنے کد ھے واپس پائے اور جولوگ نہیں گئے تھے ان کونہ لے پس اگر ایسا ہو کہ جو لوگ بیچے میچے مئے تے نہ جانے والوں کو ملامت کرتے ہوں تو بیاج منامن ہوگا اور اگراس وجدے ملامت ندکرتے ہوں کہ بزی مشقت افحا كردستياب بوئ بين تو اجر ضامن شبوكا اور أكرمتاج نے كرابيك كدھے يراساب لا وا اور كدھے والا ساتحد تما بحر راستہ میں ڈاکولوگ قافلہ کی طرف دوڑے اور کدھے والے نے کدھے پر سے اسباب مجینک دیا اور ابنا گدھا لے کر چلا کیا اور ڈ اکوؤں نے اسباب لوٹ لیا ہی اگر ایبا ہو کہ بیمعلوم ہو کہ اگر دونہ بھا گنا تو ڈ اکولوگ اسباب کومع کدھے کے لیتے تو ضامن نہ ہوگا اور اگر گدھے والے کومع اسباب بھاگ جانا ممكن تھا بجر بھی وہ اسباب چھوڑ كر بھا گاتو شامن ہوگا يہ وجير كردرى مل ہے۔ايك مختص نے ایک کدھاکسی موضع معلوم تک جانے کے واسطے کرایہ پرلیا پھراس کوخبر دی من کہاس راستہ میں چور تکتے ہیں مگراس نے النفات ند كياادراي راه سے كيااور چوروں نے كدها چين لياادر لے محفوق فيخ ايو بكرفقيد نے فرمايا كداكر باوجوداس خبر كے بھي لوگ ا بي جانور داسباب اس راه سے الے جاتے ہوں تو متاجر ضامن ندہو گاور ندضامن ہوگا يظهيريدي ہے۔

چند بھیاروں میں ہے برایک نے اپنا اپنا گدھا ایک حض کو کرایہ پردیا پھرسب بھیاروں نے ایک بھیارے کو عم دیا کر قو سب اس محفی کے ساتھ کیا پھر متا بر نے اس بھیارے ہے کہا کہ قو سب کدھوں کو نئے ہوئے بہاں کھڑا رہ تا کہ میں ایک گد ھے کو لے جا دان اور پورے لے اور ایک گدھے کو لے کیا تو اس بھیارے کر جون کے بہاں کھڑا رہ تا کہ میں ایک گدھے کو لے جا دان اور پورے لے اور ایک گدھے کو لے کیا تو اس بھیارے پر پھر منان لازم نہ آئے گیا گراس نے متا برے لینے کی قدرت نہ یائی کی تکدان لوگوں نے اس بھیارے کوالیے جانوروں کی پر داخت کے واسلے تم دیا جو فیر فنص کے تبغیر میں ہے۔ ایک فنص نے زیدے ایک گدھا بخارات کہ جانے کہ داستا کہ کہ معاملات کہ میں اور گدھ کیا الک بخارا میں ہے ہیں متا بر نے ایک فنص نے وہ گدھا لیا ہے بر دوز اس گدھے کواس قدر چاروہ یا کراور پچھا برے فیرادی بہاں تک کہ گدھے کا مالک آپنچ ہیں اس محفی نے وہ گدھا لیا اور چندروز تک اس کو چاروہ دیا راج ہو وہ گدھا اس کے باس مرکبا تو مشاکن نے فرطان کرا گرمتا بر نے اپنی سواری کے واسلے کرایہ پر لیا گور تا ایک موادر کی بیان ٹیس کی باس مرکبا تو مشاکن نے دوگا ہو تا وہ کی قان میں ہے۔ آگر ذید نے اپنا گور اا کہ دور کی میں اس تھ لے جا کر کھر ڈالیک درا جا کھوڑ الیک درا ایک میز ل تک ساتھ لے جا کر کھوڑ الیک درا ایک درا کے میا اور ایک میز ل تک ساتھ لے جا کموڑ الیک درا ایک درا کے میا دور کی میز ل تک ساتھ لے جا کر کھوڑ الیک درا ایک میز ل تک ساتھ لے جا کر کھوڑ الیک درا ا

بعض فناویٰ میں کھھاہے کہ کرایہ کا گله حاراہ میں بیٹھ کیا اور متاجراس کوچھوڑ کر جلا کیا اور گلہ جے کا بالک ساتھ نہ تھا چھرچور اس كدھے كو يكڑ نے محقے قومتنا جرير منيان لازم ندآئے كى اى طرح اگر كدھے كا مالك ساتھ ہو كرمستا جرساتھ ندہوا ور جب كدھا بيٹ کیا تو گدھے کا مالک اس کومع اسہاب لدا ہوا جیوڑ کرچاہ کیا اور چور پکڑ لے کئے تو گدھے والے پر منان لازم ندآئے کی محرمشا کخ نے فر مایا کہ بیتھم اس وقت ہے کہ جب کد ھے کے مالک کواسہاب دوسرے کد سے پراا دناممکن نہ ہوادراگر بیمکن ہو کہ اسہاب اتار کر دوسرے گدھے پر لا دلائے محراس نے نہ لا دااور چھوڑ کر چلا آیا تو ضامن ہوگا پیذ خیرو میں ہے۔ ایک مخفس نے ایک گدھا کراپ پر لیا اورائے کدھے کے ساتھ اس کوشر میں نے کیا و ہاں سرکاری بیادے نے اس کا ذاتی کدھاز بردی پر الیاس نے کرانیوالا کدھا جھوڑ دیا اورائی کدھے کے چیز انے میں مشغول ہوا اور کرایہ والا کدھا ضائع ہو کمیا تو ضامن نہ ہوگا بشرطیکداس پیادے کون پہنا نیا ہواور مج قاضى خان نفر مايا كم مطلقاً ضامن ند موكا خواه بريانا موياند بريانا مواورةا ضى بدلتي الدين فرمايا كرضامن موكارية يديس ب ا یک مختص نے کھنڈل میں ہے مٹی اٹھوانے اور نقل کرانے کے واسطے ایک معد حاکرایہ پرلیا اور مٹی اٹھوائی شروع کی پھرو و کھنڈل جو پھی بنا بواباتی تفاسب كركيا اور كدهااس مدمه يمركيا بس اكرمتاج كيكى ففل عدمندم بواتو متاجر كد معى قيت كا ضامن بوكا اور اگر متاجر کے قعل سے نیس کرا بلکہ وہ دبلا ہوا تھا تکر متاجر کو معلوم نہ تھا اور وہ کر کیا تو ضامن نہ ہوگا یہ نصول تماویہ بی ہے۔ ایک معنس نے جلانے کے واسطے کا منے وغیر ولکڑیاں لا ولائے کے لئے ایک کدھا کراید برنیا بھرایک تک راستہ برگز راجہاں نہر ماری تھی اور وہاں کد معے کو مارااور وہ مع ہوجھ سے نہر میں کریٹرااور مستاجر نے جلدی سے اس کے بوجھ کی رسیاں کا نی شروع کیس محروہ کد معامر میاتومشائ نے فرمایا کداگروہ مقام ایسا تھ ہوکداس ہے ہوجہ سمیت کد ھے نیس گزرتے ہیں تو متاجر ضامن ہو گااور اگراپیا راستہ بے کہ اگر چہ تک ہے مگر یو جوسمیت اس راہ میں ہے کد سے چلتے ہیں اور پاراتر جاتے ہیں ہیں اگر مستاجرنے الی تی سے مارا کہ چوٹ کھا کرچوٹ کے صندمہ سے گدھا تڑب کرنہر میں جاگرا تو ضامن ہوگا اور آگر بدوں اس کے تنی کرنے اور چوٹ کے گر مجاتو ضامن ندہوگا پاظهیربدیش ہے۔ آ ایک مخص نے ایک باغ سے جلانے کی کٹریاں لا والانے کے واسطے ایک کدھا بحرابیلیا اور اس پر جلانے کی کٹریاں لا والا تا تعا اورجیها تمخرا یے گدھوں برالا واجاتا ہے ویہائی لا دتا تھا چرایک دفعداس گدھے نے دیوارے کر کھائی اور ایک نہر میں جارہ ااور مرحمیا پی اگرمتاج نے اس کے باکنے میں بخی نبیس کی بلکہ جیسالوگ ایے کد معے کوا بیے راستہ میں با تکتے ہیں ای طرح اس راہ میں با نکا تو ضامن ندہوگا اور اگر اس کے برخلاف عمل میں لایا ہوتو ضامن ہوگا بیذ خیرہ میں ہے۔ اگر متاجر کسی گدھے پرلکڑیاں لاد کرشہر کورواند ہوااور گدھا تھ راہ جی سی دیوار سے کر کھا کرنبر جی گر کرمر کیا ہی اگر غالبالکڑی کا مخطااس راہ ہے مجے وسالم گزرتا نظر آتا ہواتو ضامن ندہوگا اور اگر کمتر بھے سالم کزرتامعلوم ہوتو ضامن ہوگا ای طرح اگر کسی تنگ بل ہے ہوکر گزرا اور بیمعاملہ واقع ہوا تو بھی بھی تھم ہے بیغیا تید میں ہے۔ایک مخص نے کرایہ کے گذھے پر قبضہ کر سےاینے باغ میں مع اس کی کملی کے چیوڑ دیا پھراس کے ادیر کی کملی چوری ہوگئ اور گدھے کے بدن میں سردی اثر کر گئی اور بھار ہو گیا اور مالک کے باس مر کیا اس اگروہ باغ حمین ہولین اس کی جہار د بوارى اس تدر بلند موكرداه كيركي نظر باغ كاندر نديرتي مواور باغ كادر بنديمي مواورا كراس من عركي بات نديائي مئ توحمين شهو كا ادر كد مع كواكر كملي موجود موتى تو جاز ااثر نه كرتا تو الري صورت بين متاجر كملي اور كد مع كا ضامن نه مو كا اور اكر باغ بين اس قدرمردى موكه باوجود كملى كيمي كدم وكاثر كرجاتى توستاج كدم كي قيت كاضامن موكا اوركملى كي قيت كاضامن نهوكا اوراگر دہ باغ حمین نہ ہواور باد جود کملی کے کدھے کو جاڑا اثر کرتا ہوتو الی صورت میں یا لک کوواپس دینے کے وقت کدھے کی قیمت کا ضامن نہ ہوگا مر کملی کی قیت کا ضامن ہوگا بدوجیر کروری میں ہے کراید کا گدھا کی فض نے غصب کرایا اور بعدمعلوم ہونے کے مبتاجرات سے لےسکا تھا مرمتاج نے ندلیا یہاں تک کرضائع ہو گیا تو متاجر ضامن ندہوگا بیقید میں ہے۔ تین آومیوں کے درمیان ایک زین کی بھیق مشترک تھی انہوں نے بھیتی کائی محر تینوں میں سے ایک شخص نے جا کر بھیتی اٹھانے کے واسطے ایک گدھا کرامیکرے اس پر قبضہ کرلیا اوراسینے شریک کودیا تا کرٹی ہوئی تھیتی کولا د کر کھلیان میں پہنچاد ہے اورشریک کے یاس وہ گدھا تھک کرمر كيااوران لوكول عن بدعادت جارى تن كران عن سايك فخص كوئى كدهايا بمل كرايدكر كفوديكام لينا تفايا اين شريكواس كام کے داسطےدے دیا تھا تو اسی حالت میں متاجر ضامن ندہوگا بینز ایم المعتبین میں ہے۔

ا كيان ايك تم كي ايك بلير از وموتى باوردوسرى طرف يقربائده لية بير على فخرالدين موالامام قاضى خان ـ

مورت بیں تکم ہے اور بعض مشامخ نے فرمایا کد منامن نہ ہونا جاہئے جیسے کدو افخص نیں ہوتا ہے جس نے ایک کپڑا پہننے کے واسطے كرايه برليا اوروه كير ااس كے مينے سے بيث كيا اور بعض نے فرمايا كہ بى سى ہے ہى الرح بيالد كے مسئله بيس اكر صالت انتفاع بيس متاج کے ہاتھ سے کر کرٹوٹ کیا تو ضامن نہ ہوگا بیقیہ میں ہے۔ایک مخص نے ایک کلباڑی کرایہ پر لی اورائے اجر کودے دی تاکہ لکڑیاں چردے اجراس کو لے کیا اور معلوم ہیں کہ کہاں لے کیا ہیں اگر اس نے پہلے اجرمقر دکرلیا تھا تو شامن نہ ہوگا کیونکہ اس نے ای واسطے کرایہ پرنی تھی کداس کودے وے اور اگراس سے برعس واقع ہوتو منامن ہوگا مگرند ہب مخدارید ہے کہ مطلقا منامن ندہوگا۔ كذانى الخلاصة أميح ندب يدب كداكراس في ببل كلبازى كوابسكام كواسط اجاره برايا كدجس بسي لوك يكسال استعال كرت جيں باہم تفاوت نيس موتا ہے و ضامن شہو كاليكن اكراس صورت على وواجر جومشبور موتو ضامن موكا اور اكر ايسے كام كےواسطے اجارہ پرلیا کہ جس میں لوگوں کا استعال متفاوت ہے ہیں اگرخود بذاتہ کام کرنے کے واسلے اجارہ لی موتو دومرے کودے دینے کی وجہ ہے ضامن ہوگا اور اگراس نے کلیا ڑی اجارہ پرلی اوربیدیان ندکیا کہ کون مخص اس سے کام کرے گا اورخود کام کرنے سے پہلے اجرکودے دى تو ضامن نه موكا اور اكر يمل خودكام كيا بكراجركود ، وى تو ضامن موكايد فاوى قامنى خان على ب-قعاب في اين كام كى کلیاڑی کرایہ پر لی اس سے مرکاری بیادوں نے لکٹ کے وض چھین لی اور قصاب نے درہم وے کراس کونہ چھوڑا یا بہال تک کہ صالع موکی قوضامن ندموگا می تعدید عل ب-ایک فخص نے ایک بیلی کراید پر نے کرداسته علی رکھ دیا اور مند پھیر کرائے اجرکو پکار نے لگا محراس جگہ ہے جنش بیں کی پھر دیکھا کہ بیلچ کوئی اٹھائے گیا ہے تو فر مایا کہ اگراس کا منہ پھیرنا زمانہ دراز تک نیس ہوا کہ اس کے سبب ے ضائع کردینے والا قرار دیا جائے تو ضامن نہ ہوگا اور اگر موجراس کے قول کی بحذیب کرے تو اس باب میں اس کا قول قتم ہے مقبول ہوگا اور اگر دیر تک اس نے منہ پھیرا ہوتو ضامن ہوگا بیریط میں ہے۔ اگر بیلیکرایہ پرلیا اور اس کوشی میں ڈال دیا اور اس سے اعراض كئر بااوروه جورى موكما بس اكر ديرتك اعراض كياتو ضامن موكااوراكر ديرتك اعراض بيل كياتو ضامن ندموكا بيملنط ش ہے۔ایک دلال نے اسباب کے مالک کے علم سےاسباب فروخت کر کے اس کے وام بھکم مالک اپنے باس ر محےاورو ووام چوری ہو محية وبالاجماع اس برحمان لازم ندائي يميط مرحى على بدرحال اكر يوجد الخالايا اور ما لك في كما كداس كواسية ماس ريخ دے تو اس پر منان لا زم نہیں ہے اگر تلف ہواور وجو بی و درزی دغیرہ جن کو اپنی اجرت وصول کرنے کے واسطے روک رکھنے کا حق حاصل ہے اگر مالک کے تھم سے کام کرنے کے بعد چیز کواسیے پاس رکھا اور وہ گف ہوگئی پس اگر اجرت وصول کرچکا ہے تو اس کا میں تھم ہے جو ہم نے بیان کیا اور اگرفیل وصول کر چکا ہے واس میں مشہورا ختلاف ہے بیتا تار فاندیس ہے۔

اگرفسادیا بیار نظر دیا اور جو جگر عادت کے موائی نشر کے واسط مقرر ہاں سے تجاوز ندکیا تو جو کو پودئشر کے لئف ہوئ اس کی منان اس پر لازم ندآئے گی اور اگر عادت کے موافق جو جگد ہاں سے تجاوز کر ہے ضامن ہوگا اور بیتھم اس وقت ہے کہ جب بیطار کا نشر لگانا چو پایہ کے مالک کے تھم سے ہواور اگر اس کی بلا اجازت ہوتو ضامن ہوگا خواو متا وجگہ ہے تجاوز کر بیا اجازت ہوتو ضامن ہوگا خواو متا وجگہ ہے تجاوز کر سے یا ندکر سے بیمرائ الوہائ میں ہے۔ اگر بھینے لگانے والے نے تبھینے لگائے یا ختند کرنے والے نے ختند کیا اور ووقف اس صدمہ سے مرکمیا تو منان لازم ندآئے گی بخلاف دحولی کے مسئلہ کے اور پر تھم اس وقت سے کہ جو جگداس کام کی ہے وہاں سے تجاوز نہ کیا ہوا در اگر تجاوز کرکا مرکا نے والے تو نواور میں کھا ہے کہ اگر وہ خض اس زخم سے مرکمیا تو نش نفس کی آدمی دیت لازم آئے گی اور اگر اتھا ہو کہا تو نو کہ اللہ تو نواور میں کھا ہے کہ اگر وقتی اس زخم سے مرکمیا تو نو کی میں کھا ہے کہ اگر ختان نے پورا حشد کا شدیا ا

ل - يَكُثُّلُم بَ جِنَا تُحِمَائِلَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى ا حق فلم يجب عليه حق وسقط عنه الصمان - - "عقال حكومته علل اراد انهما يجعلان حكمًا فما حكمو لها يجب عليه -

الهائيول باب:

## اجیرخاص واجیرمشترک کے بیان میں اس میں دونسلیں ہیں

## فعنل لرِّقُ:

ا چیر خاص وا چیر مشتر کے درمیان قرق بیان قرق اور دونوں کے احکام کے بیان میں اور خرام کے بیان میں دائتے ہو کہ اچر خاص و حجر مشتر کے درمیان قرق بیان کرنے میں مثائ کی عبارات مختف ہیں بعضے مثائ نے فرمایا کہ انجہ مشتر کہ اس کو کہتے ہیں کہ جو کام پر دکر نے ہے مشتی ہوتا ہا ہی ہوتا ہا ہی مشتر کہ اس کو کہتے ہیں کہ جو کام پر دکر نے ہور ہونے ہاں کام کرنے کے لئے پر دکر نے اور ایر شام کرنے کے لئے پر دکر نے اور ایر خاص دہ ہے کہ جو برایک کام بیاں استحقاق کے داسطے کام تیاں ہوتا ہا در اور ایسے مشتر کہ دوخوں ہو جو برایک کام بیاں کرنے کے داسطے کی اور ایر خاص دہ ہے جو برایک کام بیاں کر زے کے داسطے لیتا ہے اور ایر خاص دہ ہے جو ایک ہی تقص سے لیتا ہے اور واضح ہو کہ کہ عقد اجاد ہو ایک در نم پر اور ایسے مورک کے درہم پری دے لیتی کی درہم پری دے لیتی کہ درہم پری دے لیتی کی درہم پری دی گڑا ایک درہم پریاد ایسے خرد کر کے اور ایسے پرد کر نے اور ایسے کی درہم پریاد کی درہم پریاد ایک درہم پریاد کی درہم پریاد ایک درہم پریاد ایک درہم پریاد کی درہم پریاد ایک درہم پریاد ایک درہم پرا ایک درہم پریاد ایک درہم پریاد کی درہم پریاد کر ایس کے دورہ کے داسطے پرد کر نے اور دیت گڑا درہ سے گڑا ایک درہم پرا درہ کے دورہ کہ کہ درہم پریاد کر کے داسطے پرد کر کے اورہ کی میں معلوم ہوگا کہ میں میں بھول میں اورہ کے میارات اردو میں ہیں دورہ کی بیاد کر میں کہ میں کردے کے اجاد ہر پریا تا کہ میر کی دورہ کے دورہ کر کے دال میں کردو کی ہورہ کردے کے دورہ کردی کی میں ایک کردو کردوں کردوں کردوں کے کہ کردو کہ ایک کردوں کے کہ کردوں کے کہ کردوں کو کہ کہ کردوں کو کردوں کے کہ کردوں کو کردوں کردو

اجرمشترک کا تھے یہ ہے کہ بدوں اس کے قعل کے جو پچھاس کے پاس تلف ہوتو امام اعظم میں اللہ کے

نزد یک اجیر مشترک اس کا ضامن نه موگا 🖈

ا كركسي فنص في كام ومدت دولول كوعقد اجاره بين بيان كيا محر يبليكام كاذكركيامثلاً معدود يكريال جراف كي واسطيايك

یفے مشائ نے نوتو کا دیا کہ باہم دونوں بینی اچر و مستاج سلح کر لیں تا کہ دونوں تو لوں پڑتل ہوجائے اور بھی المہ من سرغینا فی امام اعظم کے قول پر فتو کی دیے ہے اور کتاب عدو کے مصنف نے فر مایا کہ بیں نے ایک روز امام ہمام ظہیرالدیں ہے دریافت کیا کہ مشائخ بیں ہے جن لوگوں نے صلح کر لیے کا فتو کی دیا ہے اگراس صورت بیں شعم نے صلح کر نے ہے افکار کیا تو کیا اس مسئلہ بی امام اعظم کو فر مایا کہ پہلے بی بھی صلح کر نے کا فتو کی دیا ہوا تھا بھر بیں نے ایک در ہے۔ ان تو کی اور و کر کرایا اور مسئلہ بیں امام اعظم کا قول افتیار کیا ہے اور بی بھی ای قول پر فتو کی دیے تھے پی نصول عادیہ بیں ہے اور کتاب الابائة بیں اکھا ہے کہ فتیہ ایواللہ ہے نے قادر اس نہر ہو ہے اور کتاب الابائة بیں اکھا ہے کہ فتیہ ایواللہ ہے نے مالات اس سئلہ بیں امام اعظم کا قول افتیار کیا ہے اور بی بھی ای قول پر فتو کی دیا ہوں کہ ذائی ان تا رفاد ہداس ذری ہے ہوئی کہ مالات دیات بدل جانے ہوں کہ فادر اس ذریع ہوئے اور اس کے مالات میں ہوئی ہوئے کا اور اس ذریع ہوئی ہوئی گھا اور اس کے دولوں کے مالوں کی تفاظت ہوئی تھی ہوئی تھی ہوئی تھا اس می سے کہ اور کہ فری کو بی بین بی کو دریا ہوئی کو اور فتا الی صورت بی ہے کہ داسطے چری دیا ہو اور اس کو بیا ہو اور اس میں نہ بیا یا ہوئی کا ماس میں نہ بیا یا ہوئی ناف بیا کہ دولوں کے داسطے چری دیا ہوئی تھی ہوئی تو ہوئی تو بیا اور اس کا فلاف اجرائی میں اور اس کی میں خوات کے دواسطے کو کہ گیرائی کا دوا میائی ہوئیا تو سے مائی میں نہ ہوگیا تو سے مائی میں نہ ہوگیا تو سے مائی میں کہ کہ کہ ہوئی تو تو کہ کو دری کہ درست کر دے اور وہ تر از وہ می خانہ میں کہ کو موضائع ہوگیا تو سامن نہ ہوگا ہوئی گیر میں کو دریا درس خانہ میں کہ کو تو میں کو جو کیا تو بھی ضامن نہ ہوگیا تو سامن نہ ہوگیا تو بیا میں نہ ہوگیا تو بھی میں نہ ہوگیا تو سامن نہ ہوگیا تو سامن نہ ہوگیا ہو بیا ہیں ہیں کہ دور سے نہ ہوگیا تو سامن نہ ہوگیا ہو بیا ہیں ہیں کہ کو دری کہ اس کے بیا درست کر دے اور وہ تر از وہ میں خانہ کو تو کی کہ اس کے بیار درست کر دے اور وہ تر از وہ می خانہ کو تر اور وہ میا کو جو کیا تو بھی دیا ہوئی تو کہ کو کیا ہوئی تو کہ کو کی کو کیا تو کہ کو کی کور کیا گیا ہوئی تو کیا تھی کو کیا تو کیا تو کیا تو کیا تو کیا ہوئی کو کی کو کی کور کی کور کی کور کیا تو کیا تو کی کور کی کی کور کی

خلاصہ وخانیدیں ہے کہ اگرمتاج نے عقد اجارہ میں اجرے منان لینے کی شرط مرائی ہی اگرا سے سبب سے تلف شدہ کی

مجرجس مورت میں موافق ند بب علائے الاشے اجر مشترک براس کے ہاتھ کے نقصان کی وجہ سے منان لازم آئی تو متاجر کوا مختیارے جا ہے اپنی چیز قیمت کی ضان بے نی ہوئی کے حساب سے لے لے اور اس کواجرت ندو بی ہوگی یانی ہوئی چیز کی قیت کے حساب ہے ڈائڈ لے مگر اچر کواس کا اجراکشل دینا پڑے گا پیذ خیرہ میں ہےاور تجرید میں لکھا ہے کہ اگر جراغ ہے اجر کا تھر جل کیاتو ستاجر کی چیز کا ضامن ابوگایاتا تارخانید می با اگر می خف نے زید کوایے کیڑے کے سینے یاد مونے کے واسطے اجرمقررکیا اس نے کٹرے کوائے قبضہ میں لیا مربدوں اس کے کی فعل یا تعدی کے کٹر اس کے پاس من ہو گیا تو اس پر منان لا زم نہیں ہے یہ شرح طحاوی میں ہے واضح ہو کہ جو تف شل وحوبی وورزی کے اجر مشترک ہوا گرکام تیار کرے توا جارہ کی چیز بعد تیار ہونے کے مالک کودا اس کرے اور دانسی کافرچہ بذمداج مشترک ہے کیڑے کے مالک پرنہیں ہے بیٹزنت اسمنتین میں ہے اور اگر اجر مشترک کائے و كرى وغيره كاج والمابوك عام لوكول كے جانور جراتا ہوتو جوجانوراس كے خلاف عادت ماكنے يا خلاف عادت مار نے سے منف بواس كى قيمت كاشامن موكا اوراكر اجران جانورول كوپائى بلاتے لے كياو بال بل پرجانوروں كا از دحام موكيا اور بعضوں نے بعضول كو بسبب مختش سے دھکیلا اورسب دریا می گر کر ہلاک ہو شکے تو لوگوں کواس کی قیمت ڈانڈ اداکرے بدنیا تھ میں ہے۔ زید نے عرو کوکوئی چیز کام بنانے کے واسطے اجرمشترک کے طور پر دی اور وہ عمرو کے پاس تلف ہوگئ چر خالد نے عمر و پر اپنا استحقاق ثابت کیا اور عمر و سے اس چیز کی قیت کی منان وصول کرلی تو عمرواس مال منمان کوزید سے نبیل لے سکتا ہے جیسا کہ عاریت عمل تھم ہے رہ تعید علی ہے۔اگر اجرمشترک نے جانوروں کو ہا تکا اور بعض نے بعض کوسیگوں ہے مارڈ الا یا بیروں ہے روئد ڈ الاتو منامن ہوگا اور آگر اجر خاص موتو منامن ندبوگا اورا گرز جانور باده جانور بركودا اوراس باعث سے تلف بواتو منامن تند بوگا بيسراجيد س باور جوش كاروان سرائ كى حفاظت كے واسطے مروورمقرر مواہم اكر مرائے سے كوئى شے چورى كر جائے تو اجر منامن شموكا كونك اجر فقا دروازه كا تكہان ہاور مال اپنے اپنے مالکوں کی مفاظت میں ہے ای طرح اگر رات میں مال جوری ہوگیا تو جو کیدار منامن ند ہوگا بيملغط مي ہے۔ ناصری س کھا ہے کہ کاشکارنے گائے چے نے کوچھوڑ دی و وچوری ہوگئ تو ضامن نہ ہوگا بیڈنا وی قاضی فان وتا تا رفانیہ سے۔

العنى يسب مقط ضائلي ب- ع يعنى اجرمشترك

امام محد نے جامع صغیر میں لکھا ہے کہ ایک مخف نے دریائے فرات کے کنارہ سے ایک منکا افعا کر قلال مقام معلوم تک المناف ك واسط ايك حال مقرركيا واه على حال كركر منكا أوث كيا أو علاء علاد كرد ويك مناجركوا فقياد ب كدم إجاجر المناوه قیمت ڈاٹڈ وصول کرے جوفرات کے کنارے اس کی قیمت ہے لین جہاں سے لایا ہے دہاں جس قیمت کو ملتا ہے وہ قیمت لے الماور مجواجرت شدو في موكى ياجهال أو تا ميه وبال كى قيت لے كاور حماب كر كے يهال تك كرجواجرت فكے وواجرت وب وادر بيهم اس وتت ہے کہ راوش مظافوٹ جائے اور اگر مقام معلوم تک بھی کراس کا پاؤں پھسلایا سرے چھوٹ پڑا اور ٹوٹ کیا تو حمال کو بورى اجرت مطى اوراس برصان لازم ندآئ كى اوربيروايت قامنى صاعد غيثا بورى ساس طرح جيها بم في بيان كياب منقول ہے اور مین امام محد کے دوسرے قول کے موافق ہے لیکن پہلے قول کے موافق مین مم ہے کدا جر پر منان لازم آئے کی اور میں اہام آبو بوسف كاقول بادريا خلاف الى مورت على بكرجب بيرجنايت اس كفل سالازم آئى بواورا كراس كفل سالازم ند آئے ہی اگرایے سب سے بی تعمان لازم آیا جس سے تحرز ممکن ٹیس ہے تو بالاجاع اس پر منان واجب نہ ہوگی اور اس کو بوری اجرت ملے گی اور اگرا سے سبب سے تقعیان ہوجس سے احر ازمکن تھا تو بھی امام اعظم کے زور یک بھی تھم ہے اور صاحبین کے زوریک منان واجب مولی اور درصورت اس کے قتل سے تلف ہونے کے مالک کومنان کینے کا اختیار بروجہ سے سابق ہے بیز خیرہ میں اکھاہے اگر حمال کے مریر سے اسباب جوری مو کیا ہیں اگر اسباب کا ما لک ساتھ ندہوتو بالا بھاع حمال پر حمان میں آئی ہے اگر جہ ماحیات کے نزد یک اجرمشترک ضامن مواکرتا ہے اور اگر مالک ساتھ ندموتو صاحبین کے نزد یک ضامن موگا ای طرح جس ری سے بھیار انحمل کو یا شرحتا ہے اگر بھیارے کے باکنے سے وہ ری ٹوٹ جائے تو وہ ضامن ہے اور اگر جالور کے باکتے میں ندثو فی دوسری طرح توفی مثلا جانور كمر اموتا تعاات مى مواكا جموتكا آياس في وجدكو بيند بزے بعسلايا اور جانور بحركا اور رى او شاكى تواس پر منان تن ہے تيہ مراج الوہاج میں ہے۔

ا قول بروجر سابل يعنى ابتداع مسافت كى قيمت ليواجرت ندع ياس مقام كى قيمت لياوراجرت دي

اگرلوگوں نے جمال پراٹر دھام کیا یہاں تک کھکٹش میں وہ ظرف ٹوٹ کیا توبالا جماع جمال ضامن شہوگا اورا گرخود ہی جمال نے افر دھام کیا یہی بھوم میں گھس گیا یہاں تک کہ ظرف ٹوٹ گیا تو ضامی ہوگا اور مالک کوا فقیار ہوگا کہ چاہے ٹوٹ نے کے وقت کی جہاں نے افر دھام کیا بھی بھوم میں گھس گیا یہاں تک اجرت کے جہاں تک لایا ہے حساب کر کے وضح کردے یا جہاں ہے لا دا ہے وہاں کی قیمت کی جہاں ہے لا دا ہے وہاں تک لایا تھا گھرہ و دراہ میں اجتماع ہوگی اجرت شدد فی پڑے کی بیر فلاصر میں ہے۔ ایک بھاڑے والا ایک گاؤں ہوگیا ہوگی اس و دراہ میں جو گھا جرت شدد فی پڑے کے کہ فیا ہوگی ضامی شہوگا یہ تھے ہوگیا ہوگی ضامی شہوگا یہ تھے ہوگی ہوگیا ہوگی ضامی شہوگا یہ تھے ہوگیا ہوگیا ہوگی ضامی شہوگا تو وہاں ایک گھن نے ترکمان کواس داسطے مورد و مقرر کیا کہ مید دوشاب مراہ ہوگیا ہوگی سامی شہوگا تو ہاں ایک جی نظر آیا اوراس میں پھر پڑا ہوا مقرر کیا کہ مید دوشاب مراہ ہوگیا تو اور نواز کیا تو اور اس کی ترکہ اور اس کی جی تھی ہوگیا ہوگی او اور کے بی نظر آیا اوراس میں پھر پڑا ہوا تھا گھا ہوراس بی سے جورکا قصد کیا تو اور نواز کیا ان ضامی ہوگا گا ہورا سے دو قراب تھی ہوگیا جا اور اس کے ہوگیا ہوگی ہوگیا ہوگی سے باور ہوگی ہوگی ہوگی اس میں جوگا اور اس کی ہوگیا ہوگی اور کی اور جوگر کھان اور نور کی کو جواب دیا ہوگیا تا تا مواند میں ہوگا گھا ہورا سے بی جواب دیا ہوگا ہوا ہوتی بھی بھی جواب دیا ہوگی ہوگی ہوگی کی تا ہو اور کی کہا کہ ہو ترکہ اس بر کیا ہوگی کی تا ہو ایک ہور تھی کی تا ہوا ہوتو بھی کی تکم ہو سے میان ہوگا ہوں ہوتو بھی کی تا ہو سے اس میان ہوگا ہور تھی کی تا ہو سے میان ہور تھی ہورکی تھا ہور ہول کیا گئے ہوا ہوتو بھی کی تکم ہور تھی ہورکی تھی دوئوں کیا تھی جو ایک ہور تھی ہورکی تھی دوئی ہورکی ہور تھی ہورکی تھی دوئی ہورکی ہورکی ہور سے میان ہورکی ہورکی ہور ہور ہور کی ہور کیا ہور ہورکی ہورکی

سیخ ابو علیم عملیہ ہے دریا فت کیا گیا ایک مسکداور اُن کافقیمانہ فیصلہ ☆

ع وقت يعنى جهان والسيدوان كياقيت ب\_

اوراگراسباب کا ما لک جانور پرسوار ہوا اوزاس کا اسباب دوسرے جانور پرلدا ہواور ما لک ان کے ساتھ چانا ہوتو بھاڑے والا ضامن شہوگا اور بیدا مام ابو بوسف کے نزد یک ہے اوراگر جانور پر اسباب لا دااور ما لک اسباب اس جانور پرسوار ہوا اور جانور کی لغزش سے اسباب تلف ہواتو بھاڑے والا ضامن شہوگا اوراگر سوار نہ ہو بلکہ اس کے ساتھ پاؤں پیدل چانا ہوتو امام اعظم وامام محرکے نزدیک بھی اراضامن ہوگا یہ غمیا شید ہیں ہے۔

اگراساب بسبب حرارت آفآب یا بردوت باران کے قراب ہو گیاتو امام کے نزدیک بھیارا ضائمن نہ ہوگا اور ما المین کے نزدیک ضامن ہوگا ای طرح آگر جانور کی چٹھ پر کے بیٹھ ہر کی ہوگیا تو بھی بھی تھم ہا اور آگراس کی چٹھ پر کوئی غلام سوار ہوا اور جانور کے مائٹ بور کا ای کے نزدیک ضامن شہوگا کی فلام اس کی صفان و جند چی نہیں ہے جانور کے نکا اور جانور کی خان اسباب کے اور آگر غلام ایسا بچہ ہو کہ فود تھی تیس ہے سکتا ہے قو ضائمن ہوگا جیسا کہ کیڑے یا جانو کی تغدہ میں کہ آگراس کے باتشے سے تغلف ہوتو ضائمن ہوتا ہے کذائی الوجیز الکروری اور چی تھم اس صورت جس بہ ہوتو ضائمن ہوتا ہے کذائی الوجیز الکروری اور چی تھم اس صورت جس بہ ہوتو ضائمن ہوتا ہے کذائی الوجیز الکروری اور چی تھم اس صورت جس بہ ہوتا تی ہوگا یہ میں کے کہ دونوں عمل خود کی خلام یا لئے ہو یا ایسا بچہ ہو پھی فرق تیس ہے اور صورتو اجارہ جس شمل مرد آزاد کے غلام کا بھی ضائمن شہوگا یہ تمرتاثی جس کے امام اعظم ہے دوارت ہے کہ امام اعظم ہے دوارت ہے کہ امام اعظم ہے دوارت ہے کہ امام اعظم ہے دوارت کے دور کی خارجہ کی خارجہ کی خارم ہو اس کے ماتھ یا لک اسباب کا کوئی غلام کا بالغ صوار ہواور جانور کواس کی سوائم کی خترط ہے کرایہ پر لیا ہو پھر جانور رسانور کی خارم اسباب کی مواقعت شائم کی جانور کی خارجہ کی خارم اسباب کی حقاعت شائم کی جانور کی خارجہ کی خارجہ کی خارم اسباب کی حقاعت شائم کی جود و جانور کا بالک خارم اسباب کی حقاعت شدہ دو تھی ہود و جانور کا بالک اس اسباب کی حقاعت شدہ دو تھی ہود و جانور کا بالک اسباب کی حقاعت شدہ دو تھی ہود و خانور کا بالک اسباب کی جی ضائم نہ دو گاہے جانور کا بالک اسباب کی جی ضائم نہ دو گاہے جی خان من شائم ہو تو جانور کا بالک اسباب کا جی ضائم نہ دو گاہے جی خان میں من من من من من من دورگاہ کی جود و خانور کا بالک اسباب کا جی ضائم نہ دو گاہے جی خانور کی جود کی جود کی جود کی خانور کی منام من شدہ گاہے کے دور خانور کو کا بالک اسباب کا جی ضائم من شدہ گاہے ہو گاہ گاہ کے دور خانور کی گاہ کے دور کی کا کو کا تو کا کا کی کا کو کی خانور کی کا کو کا کی کی کا کو کی کا کی کو کا کو کا کی کا کو کی کو کا کو کا کی کا کو کی کی کا کو کی کا کو کا کی کی کو کا کو کی کا کو کی کو کا کو کا کی کا کی کو کی کو کا کو کی کو کی کا کو کی کا کو کا کی کو کی کا کو کی کو کا کی کو کا کو کی کو کا کی کی کو کی کو کی

ضائن نہ ہوگا چنا نچدہ و جانوروں کی صورت ہی سفر فتنگی ہیں ہی تھم ہائی طرح اگر مالک اسہاب فریفنہ نمازیا کی دوسری ضرورت ہے جا ہرآیا گراسہاب اس کی نظر ہے قائم بہتیں ہوا تو بھی ملاح بدوں تعدی کرنے کے کی صورت ہیں ضائن نہ ہوگا اورا گرشتی کن عمام تک ہی تھی گئی پھراس کو ہوا کے جمو تھے یا موج کے یا موج کے یا موج کے تھیٹر ہے نے نوٹا دیایا فتنگی ہیں جانور راہ ہیں سے لوٹ پڑا لیس اگر مالک اسباب کشتی ہیں یا جانور پرسوار ہوا تو اجرت واجب ہوگی اور جانوروا لے سے لوٹ لے چلنے کا مطالبہ نہ کرے گائین اگر کشتی کو ہوا کا جموز کا محموز کا کسی جانے ہاں مالک اسباب اپنے اسباب پر بقض نہیں کرسکتا ہے تو طاح یا جرت لوٹا لے جانے بر مجبور کیا جائے گا اورا گر مالک اسباب کے ساتھ موجود نہ ہوئے تو پہنی اجرت پر لوٹا لے جانے کے واسطے طاح مجبور کیا جائے گا ہوگا گئی تو طاح اسباب کا ضامن نہ گا ہو بھیا تیہ ہی ہوگا گر چہ مالک اسباب کشتی ہی موجود نہ ویتر تاخی ہی کہ کا دراس کے باعث سے کشتی جل گئی تو طاح اسباب کا ضامن نہ ہوگا گر چہ مالک اسباب کشتی ہی موجود نہ ویتر تاخی ہی کھا ہے۔

ایک مان نے اوگوں کے اسباب سے کشتی بھر کردات ہیں کنار سے باندھوی پھرائی ہی سوداخ ظاہر ہوئے جن کی داہ سے پانی بھر گیا اور کشتی غرق ہوگئی اور اسباب سب تلف ہو گیا تو ملاح ضامن شہوگا بشر طیکہ عادت کے موافق اس طرح کشتی جھوڑ دی جاتی بواورا کر ما لک اسباب نے ملاح سے کہا کہ یہاں اس کنارے کشتی کو باندھ و سے اس نے وہاں نظر نہ کیا جہاں تک کہ دموج سے غرق ہوگئی تو ملاح ضامی ہوگا بشر طیکہ جب مالک نے کہا تھا اس حالت ہی کشتیوں کے باندھ و سے جانے کا دستور ہو بیقند ہی سے خرق ہوگئی تو ملاح ضامی ہوگا بشر طیکہ جب مالک میں رہا کرتا تھا پھرا کی مکان کرا ہے پر لے کرمح اسباب وہاں اٹھ کمیا اور سوت و ہیں ہے۔ ایک جولا ہا اپنے خسر کے ساتھ ایک مکان میں رہا کرتا تھا پھرا کی مکان کرا ہے پر لے کرمح اسباب وہاں اٹھ کمیا اور سوت و ہیں

ا کی جولا ہے نے جہاں کپڑ ابنما تھا لیعنی کا رگا و ہیں سوت چیوڑ دیا دہاں ہے چوری ہو گیا لیں اگر گا رگا و کا کھر حمیین ہو کہ اس شن اس تتم ك اسباب ر مح جاتے ہوں تو جولا باضائن ند ہوگا اور اگراس ميں اس تتم كے اسباب ندر كھے جاتے ہوں ہيں اگر سوت کے مالک اس گھریں رکھے سے رامنی ہول تو بھی ضامن شہوگا اور اگر رامنی شہول تو ضامن ہوگا اور جولا ہے برگارگاہ میں رات کو ر بہناواجب نیں ہے بلکدا کراس نے تقل بند کردیا اور رات میں وہاں سے چاا کیا تو ضامن نہیں ہے اور اگر گارگا و میں سے ایک دومر تبد چوری ہوگئ ہوتو دوایک مرتبہ چوری ہونے سے وہ مکان محفوظ وحمین ہونے سے فارج تبیں ہوسکتا ہے یعنی اگر حمین کے معنی بائے جاتے ہول تو ایک دومر تبہ چوری ہونے ہے بیند کیا جائے گا کہ عیمین کہیں ہے لیکن اگر بہت مرتبہ چوری ہوجائے تو حقیمین نہ دے گا بیہ خلاصہ میں ہے۔ایک جولا ہے نے ایسے زبانہ میں کہ چوروں کا ہر طرف علی تھا اور غلبہ تھا کیڑے کو بارگاہ میں جھوڑ کر دروز ہ بند کر کے راه میں دوسری جگہ جا کرسویااور کیڑا چوری ہو کیا ہیں اگر ایسے وقت میں ایسے مکان میں کیڑا اس طرح مجبور دیا جاتا ہوتو جولا ہا ضامن ہوگاورند ضامن ندہوگا یے خزار المعتمن میں ہے۔ ایک جولا ہے نے کیڑا بن کراسے مکان میں رکھالیا مالک کووالیس نہ کیااور چوری ہو گیا تو آیا جولا باضائن ہوگایانہیں ہی جوامام فقدر فرماتے ہیں کدواہی کی مشقت وخرچدا جرمشترک کے ذمہ ہوتا ہے ان کے قول کے موافق اگرجولا باوائس كرسكا تقااوروائيس ندكياتو ضامن موكا اورجوا مام فقدريفر مات بين كدما لك كودمد بيان كقول كرموافق ضامن ندہوگا مضول عماد میں ہے۔ایک جولا ہے نے کیڑائن کریا ہر نکالا اور مالک سے کہا کہ میں کیڑا تیار کرکے لاتا ہوں آ کر لے جااس نے جواب دیا کہ آج تیرے یاس رہ گا میں کل کے روز آ کر لے جاؤں گارات کو چور لے مھے تو جولا ہا ضامن نہ ہوگا کیونکہ ما لک کے اس کہنے ہے کہ آج تیرے ماس رہ کا وہ جولا ہامستودع ہو گیا اور اگر ما لک نے بوس نہ کہا ہو کہ آج تیرے ماس رہاور کام تمام ہوجانے کے بعد چوری ہو کیا تو بعض نے فر مایا کیا گر جولاہے ہے واپس کرناممکن تھااوراس نے واپس نہ کیا تو ضامن ہوگا مر جاہتے یہ ہے کداگر اس نے بعوض اجزت کے ردک رکھا ہوتو ضامن نہ جو کیونکہ اس صورت میں اس پر واپس کرنا واجب نہیں ہے میزند امکتین می ہے۔

ایک مخص نے ایک جولا ہے کو پچے کیڑ اامیا کہ بچھاں ہی ہے بتاہوا تھا اور پچے بغیر بتاہوا تھا دیا یہ کیڑ اجولا ہے کے پاس ہے

ے منامن نہ وگا اقول مجھے یہ ہے کہ اگروہاں لے کیایا اپنے خسر کوود ایست دیاتہ مکنی ہونے سے موت کے مالک کا منامن نہ وگا اورا گرچھوڑ کیایاوو ایست ندویا تو منامن ہوگا واللہ اعلم۔

شیخ ابوالقاسم میزانند سے دریافت کیا گیا کہ ایک دھو نی نے دُ کان میں لکڑی پر کیڑار کھ کرا بی بہن کے لڑ کے کوحفاظت کے واسطے بٹھلا دیا اورکسی ایکے نے وہ کیڑا اُ چک لیا ☆

كرتے تصورندامام اعظم كول كموافق دحولي ضائن ند بوكا اور بم اى كوليتے بين جارے استاد نے فر مايا كداى برفتوى بكذا فى الكبرى ـ

دھو بی کے شاگر دیا اجر خاص نے اگر دھو بی کے تھم ہے وکان میں چراخ روٹن کرنے کے لئے آگ پہنچائی اور اس میں ہے کوئی شرارہ اور کر دھلائی کے بڑوں میں لگ گیا چراخ کا تحل کی دھلائی کے بڑے کوئی گیا تو اجر ضامن نہ ہوگا کے تکہ اس نے دھو بی کے تقل کے قرار دیا جائے گا اور خاہر ہے کہ دھو بی کے تو تھ ہے آگ وہاں کی تعامی ہوگا اور اجر کا تھلی شام دھو بی کے تو تھ ہے آگر جائے گا اور خاہر ہے کہ دھو بی کے تو تھ ہے آگر وہا اور کی خاص میں ہے۔ اجر مشترک کے شاگر دے ہاتھ ہے آگر چراخ کر گیا اور اس میں ہے دھو بی کے بڑوں میں سے کوئی کیڑ اجل گیا تو اس کی صنان اجر مشترک پر لازم جوگی اور اگر دھلائی کا کیڑ انہ ہوتو اجر ضامن ہوتا ہے مید گا گیر اور اور وہ گیا تھا وہ کی گئی گیر انہ ہوتو اجر ضامن ہوتا ہے دھو بی ہے تھا ہے کہ دھو بی مشامن نہ ہوگا اور ای پر نتو تی ہے میدو تیں تھوڈ دی اس میں بھی تھی شرارہ وہ کیا تھا وہ کی تحف کے پڑے پر بڑا اور کیڑ اجلا کیا تا ہو تھو بی تھی تھا ہو تھی تھی تھا ہے کہ دھو بی وغیرہ تمان کی جائے گا اور ای پر نتو تی ہے میرون کا بہت ہو بال استادیسی کاری کر سے صنان کی جائے گیا اور ای میں کہ کی کیا اور ای میں کے کہ اور ای میں کے دھو بی کے جر نے اگر اس کی دکان میں کوئی کی اور دو مال میا اس کی دو اور کی اور اگر اور ای کی تو اور تی جائے ہو میا کی سے میں اور اگر ایس کی تو اور اگر ایس کی دکان میں کوئی کی گر اور دو مال کی اور دو مال کی اور دو مال کی گر اور کی کی تو وہ میا کی تو تو تو تو ہو گیا ہو جو دو تھا ہی کی گر وں میں سے ہو یا ان کے سوائے ہو میا می تھی ہو ہا ہے گا تو تو تو اور دھلائی کے کیڑوں میں سے ہو یا ان کے سوائے ہو میا می تا ہو تا کہ اور اگر ایس کی کیٹروں میں سے ہو یا ان کے سوائے ہو میا کی تا تھی تھی تا ہو تھی تا کر اور دھلائی کے کیڑوں میں سے ہو یا ان کے سوائے ہو میا می تا کی تاری کی ہو تا کی کی تو تا ہو تا کی تاری کی گر اور اگر ان کی کی گر وں میں سے ہو یا ان کے سوائے ہو میا تھی تھی تھی ہو تا کی تاری کی تاری کی کی تاری کی کی تاری کی تاری کی تاری کی تاری کی تاری کی تاری کی کر دی تاری کی کر تاری کی کر تاری کی کر تاری کی تاری کی تاری کی کی تاری کی کر تاری کی

ا انت ....جن كملف كرية شامن موكار على الزم موكى اوردواس كوشا كرد مدوايس بحي تين في سكتاب.

ضامن ہے تو بعض نے کہا کہ بالا جماع ضامن ہوگا مگرفتو کی دیا گیاہے کہ ایک شرط کا پچھاٹر نہیں ہے شرط کرنا اور نہ کرنا وونوں برابر بیں بیوجیز کرددی میں ہے۔

جھری (اینے کارخانے میں) تیز کرر ہاتھا کہ لوٹا ٹوٹ کر کسی کونگااور موت ہوگئ تو ضامن نہ ہوگا ہے

ا توليا يسن فابريكاس مورت على منامن ندبوكا كونكه مركر راضى بوچكاورومولي وشيشه كركوو زفي مل بحوفا كده شقافا فيم

لے مالک نہوگا بلکہ ضان واپس لے اور کیڑا و ہے دے۔ ع صامن نہوگا تول ای طرح کتاب میں ندکور ہے کہ ضامن نہیں ہوگا اور سابق عمدا طاہر ہوا کہ ضان ہے تو شاید یہاں دور واپتیں مختلف میں یا پیفرق کیشر طامنید ہو یا غیر مقید ہوفائع ۔

اس کواچر مشترک ہے وصول کرے گا کیونکہ اس نے اس کو دھوکا دیا تھا بید ذخیر و بی نوازل ہے ہو بی نے اگر مالک کو کسی دوسرے مختص کا کپڑادیا اس نے اس کمان سے کہ میراہے تبعنہ کرلیا تو درصورت تکف ہونے کے ضامن ہوگا بیٹز اینہ المعتین میں ہے۔

اكردمونى في من ما لك كوكمي دوسر عكاتمان خطاست والدكياس في الرقطع كر كسلاليا تواصل ما لك كوافتيار بهك دونوں میں ہے جس سے جا ہے منان لے بس اگراس نے قطع کرانے والے سے منان لی تو مال منان کسی سے نبیس لے سکتا ہے اور اگر وصوبی سے صفال لی تو دھوئی ڈائٹر کا مال اس قطع کرنے والے سے دصول کرے گا اور سابنا کیڑ اوھوبی سے دصول کر لے اس طرح اگر دمونی نے اپناذاتی کیراکس مخص کو کیروں میں ملاکروے دیا اور معلوم نہ ہوااوراس مخص نے قطع کرالیا تو میخص دمونی کواس کی قیمت کی منان اداکرے ای طرح ہرمستودع جومودع کواٹی ذاتی چز بایں گمان کدیہ چزمودع کی ہے در بیت کے ساتھ دے دے تو اس کا سمی تھم ہادراگردمونی نے کہا کہ یہ تیرا کیڑا ہے تو اس کے قول کی تقدد بن ہوگی کیونک وہ این ہادر بھی تھم ہراجرمشترک میں ہے ہاں اب بیر ہا کہ اس کونفع اٹھانا رواہے یانہیں ہے لیں اگر اپنے کیڑے کے موض لیا ہے تو رواہے ورنہیں اور نہ اس پر اجرت واجب ہوگی اگراس نے اتکار کیا ہو کہ میرا کیڑ انہیں ہاس طرح اگر دھونی دغیرہ نے کہا کہ میں نے تیرا کیڑ استخے دے دیا ہے تو امام اعظم كنزديك اس كقول كى تقديق كى جائے كى أورصاحين كنزديك بدول جت وكوا كے تقديق نهوكى يغيا شديس بے فلت يجب ان يفتى في هذا الزمان بتولهما صيالة لا موال المسلمين فاتهم أكر ما لك كرم عدوم لي في كر اروك ركما اورو وآلف ہو گیا ہی اگر اجرت نہیں لے چکا ہے تو امام اعظم کے نزد کی ضامن نہ ہوگا بخلاف تول صاحبین کے ادر اگر یا چکا ہے چر تلف ہوا تو بالاجماع امانت من تلف مواادرامام اعظم سے ایک روایت من آیا ہے کہ دھونی کوردک رکھنے کا اختیار میں ہے اور اگر اس نے روک ر کماادر ملف ہوا تو ضامن ہوگا بیٹر اللہ الفتادی میں ہے۔ ایک فض نے اپنے شاگر دبیشر کے ہاتھ ایک کیڑادموبی کے باس دمونے کو رواند کیا چردمونی سے کہدویا کہ جب تو اس کو درست کر چکے تو میرے شاگرد چیٹہ کون دینا پھر جب دمونی درست کر چکا تو اس نے شاكردكود بديااورشاكرداس كولي كربهاك كيابس آيادموني ضامن موكاتو فرمايا كداكرشاكردن كيثراد بين كروفت بيبس كهاك یہ کیڑا فلال مخف کا ہے اس نے میرے ہاتھ تیرے یاس بھیجا ہے تو ضامن نہ ہوگا ادر اگر میکہا ہو پس اگر دھو بی نے اس کے قول کی تعدیق کی مواد ضامن موگاورند ضامن شموگا بیجید عل ہے۔

اس کا انسداد ممکن نہ ہو ہی سرقہ عالب و مکدا کر ابتدا سے علم ہوتو اس کا تد ارک ممکن نہ ہواور میسرقد جود اقع ہوا عالب نہیں ہے کیونکہ اگر ابتدا سے علم ہوتو انسداد ممکن ہے کہ درواز و ند کھولے بیز خیرہ یس ہے۔

خانیہ شمالکھا ہے کہ اگر دھونی ہے بیٹر طالکائی کہ اس طرح دھوئے کہ سیٹنے نہ یائے تو بیٹر طبیح ہے اس لئے کہ بیدھونی کے امكان يس بياتارفانين ب-دحولي في اكردهلائي كرون بس كوئي كيرابها بحراس كواتارويا بحراس كي بعد الفائع مواتو ضامن شہوگا ای طور سے موز و دوز نے اگر موز و معل کرنے کے واسطے لیا اور چین لیا اور جب تک مینے رہا تب تک ضامن ہے مجرا کراتار دیا مجر ضائع مواتو ضامن نه موگا بیضول ممادیدی براگرایک مخص حمام من کمیااوراینے کیزے حمام والے کومیر دکر و بے اوراس کواجارہ پر مقرر کیا کہ اس کی حفاظت کرے اور شرط کرلی کہ اگر تلف ہوئے تو ضامن ہوگا تو فتیہ ابو بر بھی فرماتے تھے کہ حمامی بالاجماع ضامن ہوگا ورفر ماتے تھے کہ امام اعظم کے زود کیا جرمشتر کے مرف ایس مورت می ضامی نہیں ہوتا ہے کہ جب اس سے درصورت تلف ہونے کے منان کی شرط نہ لگائے اور اگر شرط لگائے تو ضامن ہوگا اور فقید ابوجعفر منان کی شرط لگا نا اور نہ لگا نا برابر جائے تے اور فرماتے سے کہ منان لازم نہ ہوگی اور فقید ابواللیٹ نے فرمایا کہ ہم ای کو لیتے ہیں اور ہم بھی فنوی و ہے ہیں میہ ذ خمرہ میں ہے۔ایک مخص حمال میں ممیا اور اپنے کیڑے مفاظت کے واسلے حمام والے کوسپر دکر دیئے وہ مناکع ہو گئے تو بالا جماع ضامن نہ ہوگا کیونکہ جمائی مستودع تھا اس واسلے کہ بوری اجرت جمام سے انتقاع کے مقابلہ میں تھی لیکن اگر شرط کرنی کہ اجرت بمقابله حفاظت کے ہے تو بیکم نہیں ہے کہ اگر کہا کہ کپڑوں کی حفاظت اور حمام سے نفع اٹھانے کے مقابلہ میں اجرت ہے تو اس وقت على علم اختلافي موكا اورا مرايع فض كوديا جواجرت برحفا المت كرتاب جيسے يالي توسم عن اختلاف بكذاني الصغرى \_ ايك فض جام میں کیا اور حمامی سے بوجھا کہائے کیڑے کہاں رکھوں اس نے کسی مقام کا اشارہ کیا اس نے وہیں رکھ ویے اور جمام میں کھس سميا اورحام ے ايك مخص ووسرا لكا ووان كيروں كوا شالے ميا اورحاى فيمن شكيا اور كمان كيا كرياى كے كيرے بي تو حمام والا ضامن ہوگا يةول يحت محمد بن سلمه وابولعر الديوى كا ہے اور يحظ ابوالقاسم فرماتے تنے كرضامن مدہوكا اور قول اول اس بے يرميط عرب ب حمام کا ٹیانی سو کیا اور کیڑے چوری ہو گئے اگر بیٹے بیٹے سویا ہوتو ضامن نہوگا اور اگر کروٹ سے یا چیت سویا ہوتو ضامن ہوگا ب وجير كروري من ہے۔

ا تول بعداور اگراستعال کی مالت بی تف بوتو ضامن ہے اور بی تھم سب صورتوں بی ہے کیونک استعال میں عاصب ہے پھرا تار نے سے قاصب نہ رہا۔ اس تالی کیڑے ہوئے والاوتول تفت یعنی امامؓ کے قول برآیا اجر کی طرح ضامن ہوگایا مستودع کا نف کی طرح تال فید۔

عمی ہے ایک فورت زنانہ تمام علی نہائے گی اور اپنے کہڑے جس مقام پر پر ہند ہوتے ہیں اتار کر داخل ہوئی اور تمامیہ یعنی جو فورت تمام کی مالک تھی وہ وہ ان کپڑوں کو دیکھ رہی تھی جو مورت کے پیچھے بیٹھے تمام عمی اس واسطے پانی لینے گئی کہ اپنی وختر کے پیچکو تمام عمی اس واسطے پانی لینے گئی کہ اپنی وختر کے پیچکو نہلا دے اور اس کی بیٹی اور پیچمام کی دبلیز پر تھی کہ وہاں ہے اپنی مال کو دیکھتی تھی پھراس فورت کے کپڑے کم ہو گئے تو مشارکن نے فرمایا کہ اگر وہاں ہوگا ہوں کی تھول تو تمامیہ ضامن ہوگی ور زئیس بی فاون کا قاضی خان کہ اگر وہ اس کی بیٹی دونوں کی آئلہ ہے تا تب ہو گئے ہول تو تمامیہ ضامن ہوگی ہی اگر شیا بی نے اقر ارئیس کیا ہے تو اس میں جو اس کی تو اس میں اور اگر اس نے تفقیح نہیں کی تو اس کی تھول تا ہوجا نیس قو ضامی ہوگا اور اگر اس نے تفقیح نہیں کی تو اس کا تھم ہم نے دھو بی سے مسئلہ عمی ذکر فر مایا ہے یہ فعول تماد یہ ہیں ہے۔

امام محد نے کہ اب الاصل میں فرمایا کہ جروانا گراچہ فاص ہواور بھر ہوں میں ہے کوئی بھری مرکئی تی کہ ضامن نہ ہواتو
اجرت میں ہے اس کے حساب ہے باتھ کم نہ کیا جائے گا گرموجر کو بیا فقیار ہوگا کہ بجائے اس کے دوسری بھریاں چانے کے واسط
اس کو مکلف کر ہے اور اگر ان بھر ہوں میں ہے جہانے یائی بلانے میں بھر بھر بھر اس مرکئی تو اچہر فاص ضامن نہ ہوگا ہے ہیں بہر فاص
ہونے کی صورت میں ہے اور اگر اجیر مشترک ہوتو جس قدر بھریاں مرجا کیں بالا بھائ ان کا ضامن نہ ہوگا اور بی تھم اس وقت ہے کہ
بھر ہوں کا مرتا دونوں کی باجی تقعد بی یا گوا بی ہے تابت ہوا وراگر اختلاف ہوا کہ چروا ہے نے مرفے کا دعویٰ کیا اور مالک نے انگار
کی تو امام اعظم کے فزویک چروا ہے کا قول مقول ہوگا اور صاحبین کے فزویک بھریوں کے مالک کا قول مقبول ہوگا اور اگر چروانا
بھر ہوں کو چاگاہ کی طرف لے چلا اور دراہ میں کوئی بھری مرگی گھر اس کے بائشے می ٹیس مری بلکہ اور وجہ ہوگا اور اگر چروانا
بلند مقام پر چڑھ کر و بال ہے گر کرمرگی تو امام اعظم کے فزو بھی بھی اختلافی تھم ہے اس طرح اگر اس میں ہے جیٹر یا لے کہایا چور لے
بلند مقام پر چڑھ کر و بال ہے گر کرمرگی تو امام اعظم کے فزو بھی بھی اختلافی تھم ہے اسی طرح اگر اس میں ہے بھیٹر یا لے کہایا چور لے
کی تو تین بالات ہوں کے فزو کی بھری ڈو و بالے شاق جروانا شام میں ہوگا اور الوفرش کھا کر اس کا پاؤں ٹوٹ کیایا گر پڑی اور گر دن ٹوٹ

لے معنی جس کے بعند جس مقام تھا۔ میں میلدی جس جبکہ باہم دیک نے دوسر سے توسیطول سے مثایا۔

غیاثیدیں ہے۔

ا گرکوئی گائے بیار ہوئی اور چرواہے کواس کے مرنے کا خوف ہوااس نے ذرج کردی تو ضامن شہوگا اور اگرند ذرج کی یہاں تک کدمرگی تو بھی ضامن شہوگا میسراجیہ ش ہے اور اگر بول کے مالک نے جاہا کہ اس قدر بکریاں بر حادے جن کوج واہا سنبال سكا ہے تواس كوسيا فتيار ہے اور اگر بكر يوں كے مالك نے آدمى بكرياں فروخت كرديں ہى اگر چروا ہے كوايك ماہ كے واسطے اس شرط ہے مقرر کیا ہوکہ میری بکر یوں کی چروابی کرے تواس کی اجرت مقررہ کچھ کم تبیں کرسکتا ہے اور اگر ایک مہینہ تک فاص ان بکریوں کے چروانے کے واسطے مقرر کیا ہوتو قیا سااس کوان بکر یوں میں زیادہ کرنے کا اختیار نبیں بے لیکن استحسانا فرمایا کہ جس قدر سنجال سکتا ہے اتی بر ما دے لیکن سوائے اس کام کے می دوسرے کام کی تکلیف نیس وے سکتا ہے اور قرمایا کداگر بحریوں کے بید وہوں تو بكريون كرماته بجون كاجراناج واب برواجب موكا بي محم قياساً واستساناً دونون طرح ب اوراكرمستاج في ايكمبيذ كرواسط اجرنیس کیا بلکہ کھ معدود بکریاں اس شرط ے اس کوویں کہ ایک درہم ماہواری پر چروائے تو متاجر کوایک بحری بھی زیاد وکرنے کا افتیار نیس ہے اور اگر پھر کی بال ان میں سے قروشت کر دیں تو اجرت میں سے ای حساب سے کی کر دی جائے گی اور اگر نے پیدا موے تو بریوں کے ساتھ ان کا چرانا اجریر واجب ندہوگا مر بروقت تقرری کے اگر شرط کردے کہ بریوں کے بیے لے اور بریوں کے ساتھ ج وائے تو قیاسا فاسد ہے اور استحسانا جائز فر مایا ہے اور سب صورتوں میں بریوں کے ماننداونٹ وگائے وگھوڑے وگد معے و نچرول کا بھی تھم ہے بیمبسوط میں ہےاور چرواہ کو بیانتیار نہیں ہے کہ بدوں مالک کی اجازت کے کسی جانور مادہ برتر پھنداد ےاور گا بھن کرادے اور اگراس نے ایما کیااور پھنتھان ہواتو شامن ہوگا اور اگر چرواہے نے ایماند کیا بلکہ گلہ میں ہے کوئی زخود ہی کسی ماده پر میاند پرااوروه ماه ومرکن توجه وا با ضامن نه بوگااور بهتم بالاجماع به بشرطیکه چروا با جیرخاص بواورا گراجیم مشترک بوتو بھی امام اعظم کے فزو کیک میں تھم ہے مرصاحبین کے فزو کی ضامن ہوگا اورا گر گلہ میں سے کوئی جانوروحشت کھا کر بھا گ کیا اور چرواب نے بدي خيال كرباقي جانورضائع نه موجا كي اس وحتى كا يجهانه كيانواس كومنيائش بادراس بمكور على منان لازم ندآ ع كي اوريه بالا جماع بشرطيك اجرخاص بواورامام اعظم كيزويك اكراجرمشترك بوتوبعي مي علم بهاكر جداس في بعكور كا بيجيا كرنا اوراس كي حفاظت كرنى جيوز دى اورمرداين ترك حفاظت سے ضامن مواكرتا ہے يريبال ضامن شهوتا اس وجد سے يہ كرمرداين ترك حفاظت سے الیک صورت میں ضامن ہوتا ہے کہ بلاعذ رترک حفاظت کرے اور یہاں عذرموجود ہے کہ باتی ضائع نہ ہوجائیں اور صاحبین سے زدیک ضامن ہوگا اس لئے کہ جس سے احر ازمکن تھا ایک صورت میں ترک حفاظت وابت ہوئی اور میں نے کتاب کے بعض فنظ میں یوں لکھا دیکھا کہ جو جانوروحشت سے بھاگ کیا اس کا ضامن نہ ہوگا بشرطیکداس کواپیا تخص بھی دستیاب نہ ہوا ہو جو مبھوڑے کا پیچیا کرے یا بیٹنے کراس کے ما لک کواس معاملہ کی خبر کرے اور اگر اس نے کسی مخص کوا جرت پر مقرر کیا کہ اس بھوڑ ہے کو بكرلائة تواس في احسان كياليني بداجرت ما لك يرادا كرني واجب ند موكى اورا كركائة بكريان كي فرقد بوكني اورسب كى اتباع ير قادر شہوااس نے ایک فرقد کا ویکیا کیا اور باقعوں کی حفاظت جمور دی تواس کو مخائش ہاوراس برحمان لازم نہ آئے گی کیونک اس نے بعض کا پیچھا کرنابعذرترک کیائے محرصاحبین کے مزو کی ضامن ہوگا کیونکد بدایساعذرے کہ جس سے ٹی الجملہ احتر ازمکن ہے یہ ذخیرہ می ہے۔ مخراس نے بھکوڑے جانور کے پکڑلانے کے واسلے کی خص کو ہاجرت مقرر کیا تو اس نے مغت احسان کیا یہ محیط سرحسی میں

ایک مخص نے چروا ہامقرر کیااور چراگاہ کامقام خاص ندکیا ہی اگر اجرمشترک ہے اوراس نے کسی مقام پر جہاں اس کاجی

ا قولد يخ ليعن ماويال كالبحن كرائة تاكران كے بير عاصل بول اور يافظ باجازت جائز بورند ماد وتكف بوئ من ضامن بوگاء

چاہا گلہ جا ایا اور کوئی جانور ڈوب کر یا در ندہ کے تر ندہ غیرہ ہے ہاک ہوگیا اور مالک نے کہا کہ میں نے تیرے ذمہ شرط یہ کردی گئی کہ میں برک بار کا اور کی است کے بار کہ برک بریاں اس مقام کے بیان کیا تا تو بالا جا گا ہوں گے اور اگر چو اہا اچر خاص ہوتو ایسے اختاا ف کی صورت میں مالک کا تول تول ہوگا اور اگر چو اسے اختاا ف کی صورت میں مالک کا تول تول ہوگا اور اگر چو اسے ان کا اور اگر چو اسے ان کا اور کر وا سے نے گواہ منا ہے تو ہالا جا گا اس پر جنان لازم نہ آئے گی یہ فاوی گئی ہے۔ اگر مالک نے کسی خاص مقام پر چانا کا کہ تا ہے گئی ہوں گا اور اگر چو اسے نے گواہ برت نہ لے گی اور اگر کہ ان کہ تا ہوں کے کہ اور کوئی جانور مرکمیا تو چر وا ہا ضام ن ہوگا اور اس کو بھی اجرت نہ لے گی اور اگر کم بریاں می سالم بی رہی ہو تیا سال کو بھی اجرت نہ لے گی اور اگر کم بریاں می سالم بی رہی ہو تیا سال کو بھی اجرت نہ لے گی گر استحسانا اجرت واجب ہو گی یہ بھیا میں ہے۔ خوجم الائم طبی ہے دویا نہ تو تیا سالم کی رہی تو تیا سالم کی رہی ہو تیا سالم کو بھی اجرائے ہو گی ہو ہو کہ ہو گئی ہو کہ ہو گئی ہو ہو گئی ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو سالم کو سے کہ ہوتو ضامی ہوگا اور اگر مالک کی اجاز ت ہے اور اور اگر اجرم شترک ہوتو ضامی ہوگا اور عامد مشائح کا بہ غرب ہے کہ ہم صورت میں اجر پر ضائ تیک ہے بی تا تار ضامی ہوگا اور عامد مشائح کا بہ غرب ہے کہ ہم صورت میں اجر پر ضائن تیک ہے بیتا تار ضامی ہوگا اور عامد مشائح کا بہ غرب ہے کہ ہم صورت میں اجر پر ضائی تیک ہو ہو ہیں ہوتو ضامی ہوتو ہوتو ہو گئی ہوتو ضامی ہوتو کی ہوتو ضامی ہوتو ضامی ہوتو ضامی ہوتو کی ہوتو کی ہوتو کی ہوتو کی ہوتو کی ہوتو کی ہوتو

اگر بكريوں كے مالک نے چرواہے سے كہا كہ يس نے تخفے سو بكرياں دى تھيں اس نے كہا كہ بيں بلكدنوے بكرياں وى تھيں اس نے كہا كہ بيں بلكدنوے بكرياں تھيں تو چرواہے كا قول جو گااورا گردونوں نے گواہ قائم كئو مالك كے كواہ

مقبول ہوں گے 🏠

ل اشتعال يعنى رواح بوك چروا باس كام عمى مشغول بواكرت بيل تواس چرواب ني بحى حسب وسنوركام كيالي ضامن شهوكا .

گذریا تینی گائے بیل چرانے والے نے کہا کہ میں نے بیرگائے اس گا وَل میں داخل کر دی تھی حالا نکہ اس کے مالک نے اس کو گا وَل میں نہ یا یا پھر چندروز بعدیا یا مگر مرگئی تھی ہیں۔

جوفض حفاظت کے واسطے اچرمقرر ہواہے وہ حفاظت چوڑ دیے سے ضامن ہوگا اور آک حفاظت اس طور سے ہوتی ہے کہ ضائع ہوجانے تک اس کی نظر سے چیز غائب رہی ہو یہ غیا شدیس ہے۔ یہن الائمد کراہیں اور شخ آبو حامہ نے قربایا کہ اگر چروا ہے نے کہا کہ جھے نہیں معلوم کہ نمل کہاں چلا گیا تو ہمارے زمانہ میں تفتیح کا آفر ار ہے لینی خووضائع کر دینے کا اقر ار ہے بیر قدیہ میں ہے۔ چامع الاصغر میں ہے کہ شخ الد ہوئی سے دریافت کیا گیا کہ ایک گڈریا چاکاہ میں چرانے لیے جا تا اور واپسی پر ہرگائے اس کے مالک کے کو چہ میں چھوڑ دیتا اور مالک کے ہر زئیس کرتا تھا اور بکریاں چرانے والا بھی ایسائی کرتا تھا بس آگرگائے یا بحری مالک کے کر بین چور کے نظر مالک کے ہر بین چور کہ بیا کہ میں نے درمایا کہ مثمان کا ذم نیس ہواور شخ بوجائے قربایا کہ درمایا کہ مثمان کا ذم نیس ہوادر شخ بحر بایا کہ اگر ایسائن کر مرکئ تھی ہیں آگر اس گا وال کے کہا کہ میں نے دیگائے اس کے طرف سے تخالفت میں شار مذہوق ضامن نہ ہوگا ہے ماس کے کا ریا ہیں گا کے تیل چرانے والے نے کہا کہ میں نے دیگائے اس کوگاؤں میں نہ پایا بجر چندروز بعد پایا گرمرگئ تھی ہیں آگر اس گاؤں کے لوگ

ا قول گنگار ہوگا اتول بیمسکدمور کے دلیل ہے کہ کی عقد اجارہ کے بھی ہونے یا جرت واجب ہونے سے بیالازم نیس آتا کدوہ کام طال ہو فاقہم اوراس کی نظیر رہے کہ اگر کی قبر بنانے کے لئے مزدور کیا تو اجرت واجب ہوگی اگر چہ معمار کوا سے خلاف سنت کام بھی شرکت جائز نیتی۔

است بى يردائى تے كديروا باكا وَل يس واخل كروے برايك كے مكان يرند بنائے توجروا بكا قول تول بوكا كديم نے يركائے گاؤں میں پہنیا وی تھی ہیں اگراس نے اس قول رہم کمانے سے انکار کیا تو ضامن ہوگا ورند ضامن نہ ہوگا ای طرح اگر چروا ہے نے ہر ہوں کواس جگہ پہنچا دیا جہاں رات کور جے ہیں یعنی کٹڑیاں اور بانسوں سے تعیر کرایک احاط سابنا لیتے ہیں اس میں رہے ہیں پھر و بال سے کوئی جانورنگل گیااور صالح ہواتو بھی بھی تھم ہے لیکن اگر شرط تغیر گئی ہوکہ برایک کا بیل اس کے مالک کو پہنچایا کر بے و ضامن

ہوگا بیدجیر کردری عل ہے۔

منعیٰ عی اکساہے کہ اگر ہرہے چرانے وائے نے لوگوں سے بیشر طاکر لی کہ جب میں ہرہوں کو گاؤں کے فلال مقام تک کنجادوں توش بری موں تو شرط جائز ہاور بہاں تک پہنچانے سے دو بری موگا پر اگر کمی محص کا بنل مر کیا اور اس نے بجائے اس کے دوسرائل وین پنچادیا جان سب برہے جع رہے ہیں اور جروا ہاان کو لے گیا تو یہ تل بھی ای شرط سابق سے اس کے یاس رے گاین اگراس نے گاؤں کے اس مقام تک پہنچا دیا تو ہری ہے بیتا تار فائیدیس ہا اورلوگوں کواس کے ساتھ مشارطت نہیں جائے اور اگر كسى مخف نے اپنا تيل يا كائے و مال بھيج دى اور اس نے جوشر طاح واب اور الل قرب كے درميان بي نيس كى بي تو جب تك چرواہاس کا جانوراس کوواہس شکرے بری شہوگا اور اگراس فے شرطان ہے تو استحسانا شرط جائز ہے اور قامنی فخر الدین نے قرمایا کہ جومنگی میں فدکور ہے اس پرفتوی ہے ہی کری میں ہے۔ ایک عورت نے ایک فنص کے ہاتھ اپنا بنل ایک چرواہے کے پاس بھیج ویا پھر چرواہے کے پاس و وا پیچی آیا اور کہا کہ بینل میراہ اور لے کیا مجروہ تل مرکبا ہیں اگر فورت نے کواہ قائم کئے توج وا ہے سے منان لے سکتا ہے اور چروا ہااس ایکی سے نبیل لے سکتا ہے بشر طبیکہ چروا ہے نے باوجوداس علم کے کدیہ بتل عورت کا ہے ایکی کودے دیا ہو اور اگرینیں جانا تھاتو ایکی ہے واپس لے کا نین مال ضان برمیط می ہے فوا کدصاحب الحیط میں لکھاہے کہا کہ مخص نے اپنائیل ایک مخف کے ہاتھ ایک چرواہے کے پاس بھیجا اس نے لا کرچرواہے سے کہا کہ فلاں مخفس نے بینل تیرے پاس بھیجا ہے اس نے جواب ویا کہتو اس کو لے جامی نہیں لیتا ہوں وہ لے کیا اور نیل مر کیا تو چرواہا ضامن ہوگا کیونکہ جب ایٹی نے جرواب کے باس پیچایا تورسالت تمام موکنی بس چروالا مین تخرار بایا اور مستودع کویدا ختیار نیس ہے کہ اجنبی کے یاس ود بعت کے بیفسول ممادید میں ہے۔ایک گاؤں کے لوگوں نے اپنے اپنے گر مے ایک چروائے کودیئے مرآپس میں کہا کہ ہم اس چرواہے کو پہلے نے قبیل میں سیجھ کر ایک آوی اس کے ساتھ گیاراہ میں چروا ہے نے اس آوی ہے کہا کہ تو ان گدھوں کے ساتھ رہ تا کہ میں میگدھا لے جا کراس پر سے چیز لا دا اور به كه كروه كدها لے كرمعلوم بين كها چلا كيا تو و فخص جوساتھ كيا كيا تعاضامن ند ہوگا بيغيا شدهي ہے۔

گلہ میں ہے ایک بکری ایک برتن بیجنے والے کی دُ کان میں تھس پڑی اور چرواہا دُ کان پراس کو ہا تکئے گیا

اور ہا نکنے میں گھڑ ہے برتن چھوٹ گئے تو صان بھرے گا 🏗

ہرے چرانے والا با توروش سے عائب ہو کمیااور باقورہ ایک فخص کی کھیتی میں تھس پڑا اور کھیتی خراب کردی تو بعارضامن نہ ہوگا ہاں اگر بقارنے باتور وکوسی مخص کی مجیتی میں ڈال دیایا گاؤب سے باہر ہانک کرساتھ لے جلاتھا کد کلد سی مخص کی مجیتی ہیں جائزایا

ا تولدا بن قرار پایا تول بیشکل بهای داسته کرای صورت بی لازم آئے گا کرود بعت بی مستود خ معمول کرنا شرط شهو بلکه کرنامعتر شهو حالا نگهای کا كولُ قائل ميں ہے۔

اس کے باکنے می سی مخف کا مال تلف کردیا تو بقار ہ ضامن ہوگار فرز الله الفتادی میں ہے۔ گلہ میں سے ایک بری ایک برتن بیجے والے كى دُكان يس مس برى اور چروا اوكان براس كو ما كلنے كيا اور ماكنے ميں كمرے برتن محوث كي تو چروا باضامن ہوگا كيونكداس ك ہا تکنے میں ٹوٹے میں پیفسول عماد مدھی ہے۔ایک گاؤں کے لوگ اپنے چار پائے ٹوبت بنوبت جراتے ہیں پھرایک مخنص کی نوبت میں ایک بیل کمو کیا تو شخ ابراہیم بن بوسف نے فر مایا کہ جو تص اجر مشترک کوضامن کہتا ہے اس مے موافق میخض ضامن ہوگا اور یہی سیج ہے کیونکہ اس امر پرفتوی ہے کہ جوشے اجرمشترک کی ترکت سے ضائع ہواس کا ضامن ہوتا ہے اس کے سوائے ضامن نہیں ہوتا ے برکری عمل احتلات تعلیل بادد شیخ عدر یافت کیا گیا کرایک گاؤں کے لوگوں نے باہم انقال کرلیا کہ برروز ایک آدی ہم میں ے چو یا پیگلہ کی حفاظت کیا کرے مجرایک روز ایک مخفس کی باری تھی اس نے زید کو گلہ کی حفاظت کے واسطے اجرم تر رکرالیا اجر کلہ کوجٹل شل لایا اورائے گھر ش کھانا کھانے کے واسطے تھس کیا ان بی سے پچھ جانورضائع ہوئے تو کون ضامن ہوگا شنے نے فرمایا کہ اگر اجیر كے عائب مونے كى حالت ميں ضائع موع تو اجر ضامن ہے كيونكداس نے تكہبانى جيور دى اور اگر اس كے واپس آنے كے بعد صالَع ہوئے تو ضامن نہ ہوگا کیونکہ واپس آنے سے اس نے نالفت سے وفاق کی طرف رجوع کرلیا ہے پس منان سے لکل گیا اور جس من بارئ تنى ووكى حال يس ضامن ند بوكاية فآوى للى بي باوريتكم اس وقت به كه جب برايك في اتى خاتى خاظت کی شرط ند کرنی ہواور اگر میشرط کرلی ہوکہ خود حفاظت کرے تو دوسرے کودے دینے سے ضامن ہوگا اور اجیر مشترک اس مسئلہ میں جمبی ضامن ہوگا کہ گلہ کے ساتھ اپنے عیال میں سے کی کونہ چھوڑ جائے اورا کر کسی کوعیال میں مافظ چھوڑ ا ہوتو وہ بھی کس حال میں ضامن نہ ہوگا بینزائد المعتبن میں ہے۔ایک چروابا اجرت پر جرایا کرتا تھا اس نے گلدایک فض کے پاس حفاظت کے واسطے چیوڑ دیا اورخود گاؤں میں اس غرض ہے کمیا کہ جو جانور پیچیے چھوٹ مکئے ہیں ان کو ہا تک لائے یاکس حاجت ذاتی کے واسطے کیا اپنے میں جو جانور بابر تصان من بعض ملف بوع تومشائخ في فرمايا كماكرى افقاس كيميال من سه ند موتو ضامن موكاورند ضامن ند موكا يفتوى قامنی خان میں ہے۔

وصول کرلی تو آیا چوکیدار کے تق میں یہ چوکیداری کا مال حلال ہے ہیں اگران کے رئیس نے چوکیدارکواجار ہ پر مقرر کیا ہوتو اس کا حقد اجار وسب کے تق میں نافذ ہوگا اگر چد کرو وجائے ہوں پہلیریہ میں ہے۔

فصل كاني:

#### متفرقات کے بیان میں

فتادئ عالمگيري..... جلد ٢٠٠٧ کي د ٢٠٠٠ کي کاب الاجارة

ہوگیا یہ ذخرہ میں ہے۔ ایک فخف نے رکڑی کو کھا ہے ہم ویا کہ اس کو مثانا ایک درہ میں ایسارنگ دے پھر رگڑین ہے کہا کہ میر ایریشم نہرگانا بلکہ جھے واپس کردے اس نے واپس نہ کیا بھر وہ آلف ہوگیا تو رگریز ضامن نہ ہوگا یہ فزائہ اسمنتین میں ہے۔ کال نے اگر کسی مختص کی آگھ میں دواڈ الی اور اس کی بینائی جاتی وضامن نہ ہوگا جسے ختان نے ضامن نہیں ہوتا ہے لیکن اگر کال نے غلاکا م کیا تو دیکھا جائے گا کہ اگر عمرانس نے غلاکا م کیا تو دیکھا جائے گا کہ اگر عمرانس نے غلاکا م کیا تو دیکھا جائے گا کہ اگر عمرانس نے خلاکیا ہے تو ضامن ہے لیس اگر دو شخصوں نے پہلا کہ اس کو اس کام کی لیا فت نہیں ہواور اس کی بدلیا تن سے واقع ہوا اور دو آدمیوں نے کہا کہ اس کولیا قت ہو کال ضامن نہ ہوگا اور اگر کال کی طرف ایک شخص ہواور اس کے مخالف دو شخص ہو لی تو منامن ہوگا اور جنایا ت جموع النوازل میں کھا ہے کہ اگر ایک مختص نے کال سے میشرط لگائی کہ دوا کر بدیں شرط کہ بینائی جاتی نہ در ہے پھر بیمائی جاتی و ضامن نہ ہوگا یہ خلا صدیم ہے۔

(تىيىو () بار):

## اجارہ میں وکیل مقرر کرنے کے بیان میں

### اجاره طویله مرسومه بخاراکے بیان میں

اجادہ طویلہ جس کا بخادا کے لوگوں جس معمول ہے ہوں ہے کہ وہ لوگ اپنا گھریاز جن مثل ہیم تھیں ہیں کے واسطے اجادہ و سے جین گر ہرآ خرسال ہیں ہے تین دوز کا استفاء کرتے جیں اور استیں سال ہی ہرسال کا کرایہ بچر تیسل رکھے جیں اور باتی سب کرایہ اخیر سال اجارہ کے مقابلہ جس قرارہ ہے جین اور مشائ نے اس کے جواز جی اخیارے بعضوں نے کہا کہ اہام اعظم کے مزد یک نیم سال اچارہ کہ جس سے اجادہ فاسد ہوتا ہے اور بعضوں نے کہا کہ یہ بالا تفاق جا تزہے اور بھی تھے ہے کو فکہ بیاستفاء ورحقیقت شرط خیار ہی جگہ ہرسال کے آخر ہیں ان ایام کواجارہ سے کہا کہ یہ بالا تفاق جا تر جی ان ایام کواجارہ سے مشکن کرلیا ہے کہ ان ایام ہی تھا جارہ تا ہوت کی سیارہ ورحقیقت شرط خیار نیس ہے بلہ ہرسال کے آخر ہیں ان ایام کواجارہ سے مشکن کرلیا ہے کہ ان ایام ہی تھا جارہ تا ہے کہ تعویر خوبی ہی ہوئے دیا ہوں کے بھنوں نے کہا کہ تو وختانہ شار ہوں کے بھنوں کے کہا کہ تو وختانہ شار ہوں کے بھنوں نے کہا کہ تو وختانہ شار ہوں کے بعضوں نے کہا کہ تو وختانہ شار ہوں کے بعضوں نے کہا کہ تو ومضافہ ہوں کے اور بعضوں نے کہا کہ تو ومضافہ ہوں کے اور بعضوں نے کہا کہ تو ومضافہ ہوں ہوں گا ہوں کے بعضوں نے کہا کہ تو ومضافہ ہوں کے اور بعضوں نے کہا کہ تو ومضافہ ہوں کے اور اس کے بیاں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں جس کے اور اس کے بیاں ہی اجادہ اور اس کے بیادہ فاسد ہوگا ہیں جس کے بیادہ کو اس کے نود کی کہ شند سال میں اجادہ فاسد ہوگا ہی خوادہ کیا تھا تھیں ہیں ہے۔

کرز دیک عقو وختانہ جس کے بیادہ کے اس کے بیادہ کو ایس کے نود کے کہ شند سال کا اجادہ فاسد ہوگا ہی خوادہ کے بیادہ کو ایس کے بیادہ کی کہ شند سال میں اجادہ فارہ کو کہ بی کہ بیادہ کی کہ شند سال کا اجادہ فارہ کے اس کے بیادہ کی کہ بیادہ کیاں تھیں ہوگا ہی کہ بیادہ کی کو کر کے کہ کہ کو کو کی کو کر کے کہ کو کی کہ کو کر کے کہ کہ کو کر کے کہ کی کو کر کے ک

اجارہ طویلہ میں آگرایام فنخ ہرسال کے آخر میں قرار دیئے اور اجارہ جج مہینہ میں واقع ہوا ہے تو امام اعظم میں سید کے نز دیک سال کا اعتبار دنوں پر ہوگا ہے

امام صدرالشہید نے فرمایا کر بیر سے نزویک می سے کہ بھیل بالشر ما بھیل اجرت کے مالک ہونے کے تق می قد یہ عقد شل عقد واحد کے شار کیا جا ہے اور باتی احکام میں شل عقو و تخلفہ کے شار ہوگا اور تا بالغ کے مکان کے اجارہ و بیخ میں بیر حیلہ ہے کہ تمام مال اجارہ بمقابلہ اخیر سال کے قرار دیا جائے اور پہلے سالوں کا کرا بیاجرالمثل کے برابر یااس سے ذیا وہ قرار دیا جائے ہر تا بالغ کا باپ متاجر کو سالم اے حقد مدکا کرا بیر معاف کر جامام اعظم وامام ہو کئے ہیں انفا قا جائز ہوجائے گا اور اگر باپ نے اپنے اگر بی منظور ہو کہ اس قدرا فتلاف سے بھی فتی جائے تو کی حاکم سے تھم لے لیے بس انفا قا جائز ہوجائے گا اور اگر باپ نے اپنے نابالغ بینے کے واسلے کوئی مکان یاز مین اجارہ پر لی اور بال اجارہ مثلاً بزار درہم ہیں اور اس مکان کا اجرالیش سودرہم سالا نہ ہے تو ہیں بیر سی میں اور اس مکان کا اجرالیش سودرہم سالا نہ ہے تو ہیں بیر سی میں ہوگا ہے تا ہم اور اس میں تو ہوگا ہے اس قدر زائد ہو کہ لوگ اس قدر دخسارہ ہیں اجارہ جائز و مقصود حاصل ہوگا ہے ہیں ہوگا جارہ وطویلہ جس طرح عقار واراضی میں جائز ہے ایسے جو باؤں ومملوک و غیرہ ہر شے افسارہ ہوگا ور واضح ہو کہ اجارہ طویلہ جس طرح عقار واراضی میں جائز ہے ایسے جو باؤں ومملوک و غیرہ ہر شے افسارہ جس خرج کی میں جائز ہو جائز شاہ وارہ جائز و جائز و جائز شاہ و جائز شاہ و جائز شاہ و گائے ہوگا ور واضح ہو کہ اجارہ طویلہ جس طرح عقار واراضی میں جائز ہے ایسے جو باؤں ومملوک وغیرہ ہر شے

ے تولیقیل ... بعنی اجرے بینلی خود دے دی یا اجارہ جس پینگی دینے کی شرط کرلی بعنی دونوں طرح ملکت اجرت ندموگی۔ ع قولہ بیتم کا مکان داخج ہو کہتیم کا مکان اجراکش ہے کم پر کراید دینایا اس کے لئے اجراکشل ہے زیاد در لیما بیٹیم کے قل میں جائز ہے ابنداد کر بیٹیم کا مکان ،

می کرجس سے باوجود بقاء عین شے کے انتفاع ممکن ہے جائز ہے بیتا تا خانیہ میں ہے اور قاویٰ نصلی میں لکھا ہے کہ ملک تابالغ کا اجار و طویلہ نا جائز ہے بیر خلاصہ میں ہے۔

ا مام محمد نے کتاب الشروط میں فرمایا کہ دوشخصوں نے زید کودس برس کے واسطے مکان اجارہ پر دیا اور زید کو بیہ خوف ہوا کہ جمعے تكال با برندكريسواس في و ثافت كركني وائل وحله يه كه يمل مينون كاايك درجم ما بواري كرايد مقرركر ساورا خرمبينه بعوض باقی کرایہ کے قراردے ہی جب اخرم بیند رسب کرایہ ہوگا تواس کومکان سے باہر شکریں مے اورای مسئلہ سے اہل بخارا نے اجاره طویله موسومه به بخارا نکالا بے کدا محلے برسوں کا کرایہ بہت تھوڑا مقرر کرتے ہیں اور باتی سب کرایہ اخر سال کے مقابلہ میں قرار دیتے ہیں میر عط میں ہے۔والوالجیہ میں لکھاہے کہ اگر زید نے عمرو سے کہا کہ میں نے تجے دس برس کے واسطے میدمکان کرایہ بردیا سوائے تین روز کے آخر ہرسال ہے کہ وہ مستی میں تو بیاز ہاوراگراس نے یوں کہا کداس شرط ہے کہ جھے آخر ہرسال میں تین روزتك خيار بي ويدام اعظم كنزو يكنبي جائز بي يتاتار فانديس باجار وطويله من اكرايام تع برسال كي خريس قرار د ياورا جاره زيج مهينه يس واقع مواب توامام اعظم كرز ديك سال كاانتهار دنوں پر موگا ورصاحبين كرز ديك پهلا اور بچهلام مينه دونوں سے شار ہوگا اور باتی جے مہینہ ماندے لئے جائیں مے اور اگر موافق امام اعظم کے سال کا اعتبار دونوں سے لیا اور دونوں عی ہے کوئی آخرسال کوئیں جانتا ہے تو حیلہ یہ ہے کہ موجر اجارہ کی چیز سال تمام ہونے سے پہلے بدوں متاجر کی اجازت کے فروخت كردينا كه جب ايام فنغ آئين توضح موجائه اوردوسرا حيله يه ب كدفنغ مضاف كردي كدونت فنج ك فنخ موجائه اوربعض مشائخ نے اس حرج ووقت کے دفعیہ کے واسطے صاحبین کے قول پر فتوی دیا ہے ریخلامہ میں ہے۔ ایک مخص نے مزارعت پر اپنی زمین دوسرے کواس شرط ے دی کہ نے کا شکار کی طرف ہے ہوں چرز مین کے ما لک نے کسی دوسر مے فض کوز مین اجارہ طویلہ بردے دی اور کاشتکار کی رضامندی سے ایسانہیں کیا تو جائز نہیں ہے کیونکہ مزارعت میں جب نے کاشتکار کی طرف سے ہوتا ہے تو کاشتکارز مین کا متاجر ہوجاتا ہے لیں ایسا ہوا کہ گوایا اس نے ایک کواجارہ دی مجر دوسرے کواجارہ پر دے دی لیس دوسرا اجارہ جائز نہ ہوگا اور اگر کا شکارراضی ہوگیا تو پہلا اجارہ نتے اور دوسرا نافذ ہوجائے گا بخلاف اس کے اگر کسی کواجارہ پر دی مجر دوسرے کواجارہ دی مجر پہلا معخص رامنی ہوا تو اجارہ ٹائید مہلے متاجر پر نافذ ہوگا بشرطیکداول کے قبند کے بعد ایسا ہواوراس مقام پر اجارہ کا شکار کے تن میں نافذ نه ہوگا کیونکہ مزارعت مع اجارہ ہونے میں مقصور مختلف ہو جاتا ہے ہی دوسرا اجارہ پہلے مخص پر نافذ ند ہوگا یہ فآوی قامنی خان میں

اگرایک فخص نے دوسرے کہا کہ جھے اپنا گھریا جارہ طویلہ آئی اجرت پردے دے اس نے کہا کہ جم نے اجارہ دے دیا چھریا لک مکان نے کا حب ہے کہا کہ کرابیٹا مدکلہ دے اس نے موافق رسم کے لکھ دیا اور سوائے اس کے دونوں کے درمیان کوئی امر دیگروا قع نہیں ہوا اور مستاجر نے بال اجارہ موجر کو دے دیا تو اس خرکت سے دونوں کے درمیان اجارہ منعقد نہ ہوگا اور کھر جم دہتے ہے متاجر پر بال اجارہ واجب نہ ہوگا اگر چہوہ مکان کرابی پر چلانے کے واسطے رکھا گیا ہویے خزائہ استین جس ہے۔ اگر کی فخص نے کستاجر پر بال اجارہ طویلہ اجارہ وایا ہی اگر وقف کرنے والے نے یشر طاکر دی تھی کہ ایک سال سے ذیا دہ اجارہ دیا جا اس کی شرط لا ای الہ جا تر ہا اور اگر اس نے بیشر طاکر دی ہوکہ ایک سال سے ذیا وہ اجارہ ہائز ہا اور اگر اس نے بیشرط کر دی ہوکہ ایک سال سے ذیا وہ اجارہ جا تر ہا وہ اجارہ جا تر ہا وہ اجارہ جا تر ہوگا کا دو اجارہ جا تر ہوگا تو ہی اس کی شرط کی مراعات واجب ہوگی اور ایک سال سے ذیا وہ اجارہ جا تر ہوئے کا تو کی نہ دیا جا سے نیا وہ اجارہ جا کہ سال سے ذیا وہ اجارہ جا کن نے دیا جا تھی متعور ہوتو الی صورت میں ایک سال سے نیادہ اجارہ سال سے نیادہ اجارہ واجارہ ویا کہ خس نقیروں کا نفع متعور ہوتو الی صورت میں ایک سال سے نیادہ اجارہ کی خوا کو کے کہ اس کی نفع متعور ہوتو الی صورت میں ایک سال سے دیا کہ کو کی کی نہ دیا جا جائے گاگیں اگر ایک سال سے نیادہ اجارہ در سے جمی نقیروں کا نفع متعور ہوتو الی صورت میں ایک سال سے

نیادہ اجارہ پردے سکتا ہے بیتا تار خانیے ہیں ہے۔ اگر وقف کرنے والے نے کوئی شرط ندلگائی ہوتو ایک جماعت مشائخ ہے منقول ہے کہ ایک سہال ہے نیادہ اجارہ جائز اور اس ہے نہ اور فتیر الاجھر نے فر مایا کہ ہر سے زد کی تمن سال تک جائز اور اس سے نہاوہ نیس کے ایک سال ہے جائز اور اس سے نہا ہوں لیکن اگر کوئی مسلمت عدم جواز کی ہوتو عدم جواز کا فتو کی دوں گا اور سوائے زہین کے ایک سال سے نہا دہ ہی عدم جواز کا فتو کی دوں گا اور سوائے زہین کے ایک سال سے نہا دہ ہی عدم جواز کا فتو کی ہے گئن اگر کوئی مسلمت ہوائی ہوتو عدم جواز کا فتو کی دوں گا اور سوائے نہیں کے ایک سال سے نہا دہ ہی عدم جواز کا فتو کی ہے گئن اگر کوئی مسلمت ہوائی تو اجارہ دیا کہ جائز ہے پھراس کی اجر سارز اللہ ہوگئ تو اجارہ دیا کہ جائز ہے پھراس کی اجر سارز اللہ ہوگئ تو اجارہ دیا کہ جوائی کی اجر سارز اللہ ہوگئا اور ہوگئا اور اگر اس کا اجرافش ہوگئا ور از مرفوزیادتی کے موافق عقد قرار ویا جائے گا اور گذشتہ کا کراید دقت دیج تک مقد تھی تھر میں ہوگئا ور اجرافش ہوگئا ہوگئے کہ اس میں کھی موجود ہواور بنوز کا شخص سے دیا ہوگئا ہوگئے ہوگئا اور اگر اس کی ایک میا ہوگئا ہوگئے کہ ہی سے برافش ہوگئا ہوگئے کہ اس می کھی موجود ہواور بنوز کا شخص کے لائتی نہیں ہوگئا ور جب سے برافش ہوگئا اور اجرافش ہوگئا ہو اور اجرافش ہوگئا ہوگئے کہ اس میں گزور ہے کہ دیا ہوگئا ہوگئے کو جائی ہوگئے کہ دیا ہوگئا ہوگئے کی سے انہ کہ اور ایک ہوگئی میں ہوگئی کی سے کہ دیا ہوگئا ہوگئے کی سے کہ دیا ہوگئا ہوگئا

ایک شخص نے زمین وقف با جارہ طویلہ سوبرس تک ایک شخص کوا جارہ دی 🏠

اکی فض نے اسک حو لیے جواس کے باپ نے اپنی اولا دکے واسطے نسانا بعد سل مو بدوقف کردی تھی کی فض کو کرایہ پردے
دی اور اجارہ لو یلہ قرار پایا اور موجر کے تقم سے متاج نے اس کی تحارت علی دو پیداگا یا ہی اگر موجر کو جاں کوئی ولایت حاصل نہ ہو
لینی مثلاً متولی وقف نہ ہوتو عاصب قرار دیا جائے گا اور متاج پراس کا کرایہ مقمر رہ واجب ہوگا کہ اس کو لے کر صدقہ کردے اور متاجر
نے جو بھی تحارت علی مرف کیا ہے اس کو نہ موجر سے لیک ہے اور نہ کی اور سے لیک ہے کوئل فاہر ہوا کہ اس نے مفت احسان
کی داوے خرج کی تاریت علی موفی کیا ہے اور اگر موجر متولی وقف ہوتو متاجر پر اجر مقررہ واجب ہوگا بھر طیکہ اجرائی کے برابریاز یا دہ ہوا ور متاجر نے
جو کھی تاریت علی لگا ہے وہ مو بلی کے کرایہ علی سے وضح کر لے گائیز دائے المقتمین علی ہے۔ ایک محف کے واسطے بیر عقد قرار دیا ہے اور
برس تک ایک فض کو اجارہ پر دی اور دونوں نے اقرار کیا ہے کہ ہم نے مسلمانوں علی سے ایک فض کے واسطے بیر عقد قرار دیا ہے اور
چو تکد دونوں نے اقرار کیا کہ حقد ایک قبل جب کی حاکم نے باوجو دونوں علی سے ایک فض کے داسطے بیر عقد ترخ نہ ہوگا اور مال
اجارہ اس کے واسطے حال کہ وگا ایسانی فراد سے اور سے اور اس عی سے کی سے میں کے حریے سے حقد ترخ نہ ہوگا اور مال
عروکو کوئی گھریاز جین بالفتان کی مست تھیں متاز ہے اور اس عی سے میں جواجر الفتادی تھیں ہے۔ اگر اور بالے مولی ہو میں ہو کہ بالوں میں جو کوئی گھریاز بیر نے کر اور ویا ہے اس کے زوی کی جس کی ہوئی ہو اس کے دو کوئی گھریا ہو کہ کے جس محت کے اس اور جس کے خواجم کہ جس محت کے اجارہ کی جس کے میں ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی معلوم اجارہ مولیا۔ پر لے کر قبد کر لیا اور عمر وکوئی تعلق ہوئی کے بوئی معلوم اجارہ دویا ہوئیا۔ پر لے کر قبد کر لیا اور عمر وکوئی تعلق میں کے بوئی معلوم اجارہ دیا ہوئیا۔ پر لے کر قبد کر لیا اور عمر وکوئی کہ تعلی ہوئی کے بوئی معلوم اجارہ دور ہے اس کے خور دیا تھا ہوں دور نے اس کوئی میں کے دور کے اس کوئی معلوم کے اور دور کے اس کے دور کے اس کوئی معلوم کے اور دیا ہوئی جس کے بوئی معلوم ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کے دور کے اس کوئی معلوم کے دور کے اس کوئی مولیا۔ پر ایک کی معروم کوئی کے دور کے اس کوئی معروم کے دور کے اس کے دور کے اس کے دور کے اس کے دور کے اس کوئی میں کوئی معلوم کے دور کے اس کے دور کی کوئی کے دور کے اس کے دور کے اس کے دور کے اس کے

ے زمان دموضع بینی جہاں جس وقت می فرق ہو تکم مختلف ہوگا۔ ج بالقطع کنائی پرمٹلا سورہ پیدیدوں اس کے کہ ماہواری کا حساب ہوا اور بدہ تعمیرہ ہمقابلہ اجارہ طویلہ ہے جس کی مدت چیس سمال وزیادہ ہوتی ہے۔

و یکھا تو درخت بسبب سردی کے سوختہ پائے اور زید کونہ پایا کہ اس کووا پس کردے یہاں تک کہ فتح کے دن قریب آئے اور زید بھی آ عمیااس نے اجارہ فنخ کر کے مال بالمقطع طلب کیا ادرعمرد نے انکار کیا اور بھی علت پیش کی کہ درخت سوختہ تھے تو عمرو کے تول کی ساعت کی جائے گی اور مال بالنقطع اس کے ذرہے ساقط ہوجائے گا بشرطیکہ اس نے باغ میں اس طرح عمل دخل ند کیا ہو کہ جس سے رضامندی ثابت ہوتی ہےاور اگر برونت و کھنے کے زیدموجود ہواور باجود امکان داہی کے عمرو نے اس کودایس نددیا تو مال مقطع ساقط نه ہوگا ادریکی بنداالقیاس اگر کسی مخفل نے اپنا گھر اجارہ دیا اور مت جرنے عیب داریا کر دالیس کرنا چاہا ہیں اگر واپس نہ کر سکا مثلا موجر غائب تغاتوجس ونت موجر عاضر ہواس ونت واپس كرسكتا ہے اور اجرت واجب نہ ہوگی بشرطيكه مستاجرنے مكان ميں كوئي ايبا عمل ندکیا ہو جورضامندی پر دلیل ہو بیر چیط میں ہے۔ ایک مخص نے باجار وطویلہ کوئی چیز اجارہ دے کروہ چیز فرو خت کردی پھر خیار کی مدت آئی ہیں آیا تھ نافذ ہوجائے گی تو اس میں دوروایتیں میں اور سے سے کہ ٹافذ ہوجائے گی اور بیاایا ہے کہ مثلا کوئی چیز باجاره المضافددي مجرد فت اضافت سے پہلے فروخت كردى كه اس يم بھى يمي تقم ہے مگر شخ امام ظهير الدين مرغيناني فرماتے تھے کہ میرے نز دیک بچے نافذ نہ ہوگی اور ظاہرالروایت کے موافق بچے نافذ ہوجائے گی بیڈناوی قاضی خان میں ہے۔ زیدنے ایک محمر با جارہ طویلہ پانچ دینار پس کراہ یہ رہ یا اور کراہ وصول کر کے گھر مستاجر کے قبضہ بیں دے دیا پھر مستاجر کی بلارضا مندی یانچ دینار میں اس کوفروخت کیااور دام وصول کر لئے بھرمر گیا اورسوائے اس گھر کے اس کا کیچھ مال نہیں ہے تو میتا جراس کا زیادہ حقدار ہے ادراس کوا ختیار ہے کہا سینے کرارید دصول کرنے تک مکان اپنے قبضہ میں روک لے کیونکہ موت کی وجہ ہے اجار وباطل ہوا تنا باطل بیں ہوئی ہیں وہ محرمشتری کی ملک باقی رہائین مشتری کوا نتیار حاصل ہوگا کہ جا ہے اجرت ادا کر کے مکان پر قبضہ کر لے یا تج چور دے اور اگر مکان کی تج جائز ہوئی اور کرایہ کے باطل میں دس رو بیہ بیں اور دام یا تج رو پیہ بیں تو بھی متاجر کو باقی یا پچ رو پیرے واسطے روک رکھے کا استحقاق حاصل ہے اور قاضی بربع الدین نے فرمایا کداس کو بیرا ختیار حاصل نہیں ہے میقدید میں ہے زید نے عمر وکو با جار ہ طویلہ ایک مکان کرا میہ پر دیا اور سودینارا جرت مخبرے حالا نکہ مکان کی قیمت پچاس دیناریں مجرزید مر کیا اور اجارہ سنخ ہو گیا اور سوائے اس مکان کے اس نے کوئی مال نہیں چھوڑ امچر زید کے وارث نے عمر و کو بعوض ان دیناروں کے جوزید پر آتے ہیں میدمکان باجار وطویلہ کرایہ پردے دیا مجروارث اورمتا جرکے درمیان بیاجارہ فتح ہو گیا تو عمرو وارث ہے سو وینار نہیں لے سکتا ہے لیکن ترکہ میں اگر زید نے سے مکان بچاس وینار قیمت کا مچھوڑ اتھا تو بقدر بچاس وینار کے مطالبہ کرسکتا ہے نہ سو دینارکایدذخیره یس ہے۔

اجارہ ویاتو اجارہ ٹانیہ میں ایام سنٹی کو کہ مثلاً وسویں و گیا ہویں و بارھویں فلاں مہینے کی ہے بیان کرے اور سرح استفاء کرے تا کہ عقد ٹانی میں ایام وا ظلہ وغیرہ وا خد میں تمیز ہوجائے ایسانی حاکم شہید سمر قندی نے کتاب الشروط میں بیان فر مایا ہے اور بیتھم اس وقت ہے کہ اجارہ ٹانیہ کے واسطے علیحدہ یا دواشت کے ایام مشکی کے سوائے وا معلم کے داس یا دواشت کے ایام مشکی کے سوائے وعد ٹانی کے جواز کے واسطے کافی ہے بیر چیا میں ہے۔

ایک فض نے کوئی چیز باجارہ طویلہ میں بیوش دیناروں کے کراپیر کی اور وہ دینار بعد بیان وصف کے ذمد کر لئے گھر بیان و کے درہم دینے گھر دونوں نے عقد اجارہ فتح کیا تو موجر سے دیناروں کا مطالبہ ہوگا ندرہموں کا اورا گرحقد فاسد ہو اور ہائی مسئلہ بینالدرہ تو موجر ہے درہموں کا مطالبہ ہوگا ہے: خجرہ ش ہے۔ اگر اجارہ طویلہ کے اندر ذین یا باغ انگور ش موجر نے اور ہائی مسئلہ بینالدرہ تھی ہو انہوں ہو درخت کا نے یا ہوں ہو مستاجر کوئع کرنے کا اختیار ہے کو فلک الید واقعرف حاصل نہیں ہا اورا گرمتاجر نے اس میں سے شاخیس ہو من جو ہو کہ درختاں کا اختیار ہے کو فلک الید واقعرف حاصل نہیں ہو اورا گرمتاجر نے اس میں سے شاخیس ہو من جو انہوں کی کوئلہ اس کی تابع کا ہے کہ تن ش میں طاجر ہے نہیں تابی فیض نے ذین باجارہ طویلہ لی جو انہوں گئر اس بین تو خیس ہو گئر میں ہو گئر ہو ہو گئر درخوں نے عقد شخ کر لیا تو تمام کھل مستاجر کی ملک ہیں اورا گر ورخت ش کے اور اگر مستاجر کی ملک ہیں اورا گر ورخت ش کے درخت شاخ کر دیا تو اس پر ان کی تھیت واجب ہوگی کوئلہ جو از موجر نے درخت گئے کر دیا تو اس پر ان کی تھیت واجب ہوگی کوئلہ جو از موجر نے درخت گئے کر دیا تو اس پر ان کی تھیت واجب ہوگی کوئیا ہوار کہ دیا تو اس پر ان کی تھیت ہو ہو ہو کہ دیا جو کہ کہ ہوت اور کے دا سے بہتی ضروری ہے ہیں ادکام ہی تھی ہو گئے کر دیا تو اس پر کا دیا ہوگی کر دیا تو اس کے اورا گر مستاجر کے دان کوئلے کا نوبی خان دو قاضی خان دونات کے درخت کی کہ بیا کہ نقصان کا دیا ہو گئے گئے کوئی دیا تو اس کوئلے گئی موجر کوخیار حاصل ہوگا کہ جو نے دونات کے درخوا کے دونا کوئی موجر کوخیار حاصل ہوگا کی موت اجارہ کے اندر مستاجر نے قبلے کر دیے تو شخیر کیا اندری صاحب الحیط قاضی خان دونات کے دورختیا کہ تو اللہ بین نے فر بایا کہ نقصان کا موت اجارہ کے اندر مستاجر نے قبلے کر دیے تو شخی بر بان اللہ بین صاحب الحیط قاضی خان دونات کی بھی اللہ بین نے فر بایا کہ نقصان کا موت اجارہ کے اندر مستاجر کے تو کوئیا کہ نقصان کا موت کے کہ کوئیا کہ نقصان کا موت کیل مسئل کی کھیلک کیں کے دور کے کوئیا کہ نقصان کا موت اجارہ کی کھیل کے دور کے کوئیا کہ نقصان کا موت کے دور کے کوئیا کہ نقصان کا موت کے دور کے کوئیا کہ نقصان کا کہ کوئیا کہ نقصان کا کھیل کے دور کے کوئیا کہ نقصان کا کھیل کے دور کے کوئیا کہ نقصان کی کھیل کے دور کے کوئیا کہ نقصان کی کوئیا

اگراجارہ طویلہ میں موجر مرکیا حالانکہ موجر کے ذمہ بہت سے قرضہ واجب الاواہیں کم

ایک تفس نے ہائ انگور باجارہ طویلہ کرایہ پرلیا اور بطور معالمت کے موجر کودیا ہی اگر اجارہ طویلہ بطرین ورخق کی تھے کے بولین ورخت تھے کر لئے ہوں تو معالمت جائز ہے اور اگر اجارہ بطور معالمت کے ہوتو مالک کو معالمت پر دینائیس جائز ہے یہ وجیح کردیے تھے وجیح کردری میں ہے اگر کی تحض نے ایسا باغ اگور اجارہ پرلیا جس کوئیں دیکھا ہے اور مالک باغ نے ورخت پہلے ہے تھے کردیے تھے حق کہ اجارہ میچے ہواتو مت جرکو ہاغ کا خیار دویت عاصل ہوگا اور اگر مت اجرنے بی مل مالکانہ کوئی تعرف کی تو خیار دویت ساتل موجو کہ اس باغ میں سے کھائے تو اس سے خیار دویت باطل نہیں ہوتا ہے بیٹن اند المعتمین میں ہے۔ اگر اجارہ طویلہ میں موجر مرکیا حالا فکہ موجر کے ذمہ بہت ہے ترضہ واجب الاوا بی تو شے اجارہ کے گئری کا استحقاق مت جرکو سب قرض خواہوں سے ذواہوں سے متاجر کا کراید دیا جائے گا چردوسرے قرض خواہوں خواہوں سے متاجر کا کراید دیا جائے گا چردوسرے قرض خواہوں کے طرح کی داموں سے متاجر کا کراید دیا جائے گا چردوسرے قرض خواہوں اگر کسی وجہ سے خرجو تہ میں بات کی تو اجب ہوگا گرمقدار مقررہ متعید کے سے نامد ہوتو متاجر پراجرا کھل واجب ہوگا گرمقدار مقررہ متعید کے دیا دہ ندویا جائے گا پرخز اند آ معتمین میں ہے اگر میں وجہ سے قاسد ہوتو متاجر پراجرا کھل واجب ہوگا گرمقدار مقررہ متعید کے دیا دہ ندویا جائے گا پرخز اند آ معتمین میں ہوا ہے تو صحیح نہیں ہوا ہے گا پرخز اند آ معتمین میں ہوا ہے تو صحیح نہیں ہوا ہے تو صحیح نہیں ہوا ہے کو کھیل کی شرط کی وجہ سے تام

ا سین درخوں کو بنائی پرلیا ہوتو پھر بنائی پرموجر کود بناروائیس ہے۔ ع مثلاً سودرہم پر شیک تغیر ااور اجرالحثل وسودرہم جی تو فقط سوورہم ملیس مے۔

اجرت موبر ٹی ملک ہوگی ہیں باوجود ملک موجر کے اس کی ملوکہ چیز کومتا جرنے اسے ہدکیا اس واسطیحی نبیں ہے میمنری ش ہے۔
ایک شخص نے ایک شخص بتانے والے کومز دور مقرر کیا کہ اس قدراجرت پر یار وبالشت کی شخص اس کنٹری کی تیار کرد ہے اور کشتی ساز نے
کہا کہ تیری لکڑی اس کام کے لائن نبیں ہے محرتو مجھے اجازت دے کہ میں اس میں ایک بالشت کم یا زیاوہ کر دوں اس نے زیادہ کر
وینے کا تھم دیا اور کشتی ساز نے تیر وبالشت کی کشتی بنائی تو زیادتی کے مقابلہ میں اجرت کا مستحق ہوگا کہ قدید میں ہے۔

اجارہ طویلہ کے متاجر نے اگر کی دوسر سے کواجارہ کی چیز اجرت پرد سے دی یا طراعت پر بایں شرط د سے دی کہ بڑے کاشتگار کی طرف ہے ہوں پھر متاجر اول نے اپنے سوجر سے عقد فنع کر لیا ہیں کیا اجارہ ٹانیہ بھی فنع ہوجائے گا تو اس میں مشائ نے اختلاف کیا ہے اور سی سے کہ اجارہ ٹانیٹو اواجارہ ہویا مزارعت عشروطہ و بھی فنع ہوجائے گی خواہ ہر دواجارہ کے ایام فنع ایک می قرار پائے ہوں یا مختلف ہوں مثلا ایام خیار پہلے اجارہ میں تمن روز آخر سال میں آئیس سے اور دوسر سے اجارہ میں بھی ایسے ہی ہوں یا اس کے برخلاف ہوں بیڈنا وئی قاضی خان میں ہے۔

(كتيمول) بارب:

# کوئی کام کار گیرے بنوائے یاکسی کام کے ٹھیکہ کے بیان میں

اسعمناع استمانا جا تتمانا جائز ہے لین سنار وغیرہ سے شانا کوئی شے بنوائی اورا جارہ کرلیا تو جائز ہے کی تکہ ہرز مانہ بھی بلاا افاراد کول کا تعال و تعارف چلاآ یا ہے سے جیا مرحی بھی ہے اور اسصناع کے سمتی ہیں کہ مال بین و گل دونوں کاریگر کی طرف ہے ہوں لین مثلًا سنار اور اس کا کنگن بنانا ووٹوں سنار کی طرف ہے ہوں اور اگر مال بین مثلًا سونا بنوا نے والے نے اپنے پاس ہے دیا سونا کا ریگر نے نہ لگایا تو بیا جارہ ہوگا اسصناع نہ ہوگا ہے جید بھی ہے اور تبنیس شخ الاسلام خواہرز اوہ بھی فہ کور ہے کہ اسصناع کی بیصورت ہے کہ کوئی چیز فرید کرے اور بائع کو تھم وے کہ اس کے فرق کی چیز فرید کرے اور بائع کو تھم وے کہ اس کے موز ہو بینا کی انداز ماخت بیان کر ہے تو بینا کرے تو بیاں وغیرہ گران کا انداز وسا خت بیان کردے بینا تا خانے بھی ہوا ہو ہوگا اور کاریگر کو اختیار تھی امام ابو ہوسٹ کا پہلا قول ہے اور جس نے چیز بولگ ہے اس کو روفت کہ لیے نہ لینے کا اختیار ہوگا اور کاریگر کو اختیار ٹیس کے اس کے بینا کا مینا کہ اور والی کہ کہ تھے بیتل وہ باز ہوا تو تیاں ہوگا اور کاریگر کو اختیار ٹیس کی انام ابو ہوسٹ کا پہلا قول ہے اور جس نے چیز بولگ ہے اس کو روفت کر وفت کردے کو این کر والی اس کو والی کرنے کا اختیار ٹیس ہوا ور کی کی گر ابنوایا اور اس کا طول وعرض وجنس ورقد بیان کردیا اور سوت جولا ہے کی طرف سے کئی انام ابو ہوست کی گولا ہے دوئی کا کہ ابنوایا اور اس کا طول وعرض وجنس ورقد بیان کردیا اور سوت جولا ہے کی طرف سے کئی ہو اس کی کردی ہولا ہے کی اور اگر اس صورت بھی کوئی میعاد مقرر کوئی جائی کہ دیا گول وہ کوئی ہول دی کوئی جوالے کی اور اگر اس صورت بھی کوئی میعاد مقرر کردی تو بھی می کو در ہولے کی اور سوت کی کہ کوئی میار اس میں دون در کرافتلاف نہ کوئی ہولے کی اور سوت بھی کوئی میعاد مقرر

جن چیز وں میں استصناع کا معاملہ لوگوں میں عادۃ جاری نہیں ہےان میں میعاد لگانے سے بالا جماع

سلم ہوجاتی ہے ہمکہ

شرح شی الاسلام کاب البیوع می کدجن چیزوں می لوگوں کے درمیان استعماع کی عادت جاری ہے اگران می دت مقرر ہو جائے تو امام اعظم کے فرد کی کیل ہو جاتی ہا ور صاحبین کے فرد کی کیل ہوتی ہوا ہو جن چیزوں میں ایسامعول کیل مقرر ہو جائے تو امام اعظم کے فرد کی کیل ہو جاتی ہے اور آمام اعظم کے فرد کی کیل ہو جائے میں میعاد مقرر کی تو و بھو ار کم ہے ہے کہ اس می بھل عقد میں بدل پر قبضہ ہوجانا ضروری ہے اور امام اعظم کے فرد کی دونوں میں کی کوخیار شدر ہے گا اور صاحبین نے فرمایا کہ مسلم نہیں ہے اور جن چیزوں میں اور جن الله جارات میں معلم نہیں ہے اور جن میں نہیں ہے اس کی کوئی تفسیل فدکو فریس ہے اور کاب الا جارات میں المام نور کی کہ اللہ اللہ جائے کہ اللہ اللہ جائے کہ اللہ اللہ عالم کی کہ کہ تعلق کے دونوں میں انسان کا کا معالمہ لوگوں میں عادة جاری نہیں ہے ان کی کوئی تفسیل فدکو فروس کی استعمال کا معالمہ کو وہ مرا پر سے دونوں میں انسان کا معالمہ کو دوسرا پر سے دونوں میں فعا اضف نفع سے تھے ہم ہوجائی ہے کہ کہ دوسرے اپنی میں فعا اضف نفع سے تھے ہم ہوجائی ہے کہ کہ دوسرے اپنی میں فعا اضف نفع سے تھے ہم ہوجائی ہے کہ کہ اور کہا کہ دوسرے اپنی میں اور کہا کہ دوسرے کے فلا اور باتی سب میں ایر بھی دونوں میں موائی شرط کے فعا اور ایر ایک میں اور جو اس میں فعا اضف نفع سے تھے ہم ہوجائی ہے کہ مشترک ہوگا اور اجرائیل واجب نہ ہوگا کو کہ میں ہوجائی ہوگا کو کہ مشترک ہوگا اور اجرائیل واجب نہ ہوگا کو کہ کا اور اجرائیل واجب نہ ہوگا کو کہ مشترک ہیں کام کیا ہے یہ جواہر الفتاوی ہیں ہے۔

اگر کپڑے کے مالک نے جولا ہے ہوں کہا کہ اپنے موت عمل سے ایک رطل ہو ها و سے اس شرط سے کہ عمل تیر سے موت کے دام اور بنوائی عمل اس قدر دوں گاتو قیا سامہ جائز نہیں ہے گراستھا تا جائز ہوں در بیس ان عمل ان عمل ان عمل میں ان ان عمل کی توسیل ہو ہا ہے اور جولا ہے نے کہا کہ جس قدرتو نے ہو جانے کا تھا میں نے وہ بھی ہو ھا دیا ہے ہیں اگروہ کپڑا موجود ندر ہا ہوتو نہ کورہ کہ کپڑے کے مالک سے اس

ا سوت دیا ارورسر مجر بره هانے کو کہا تو اس صورت بنی دوسیر کی مزدوری نبیل بلکسیر محرکے حساب سے لگائی جائے گی۔

كم يرتسم كراى كاتول بوكاليس اكراس فيسم سانكاركياتو جولا بكادوي يعنى اس كرهم مرووق يزهادينا فابت بو جائے گاادر جواس نے مقرر کیاوہ سب جولا ہے کو ملے گااس میں سے پچھتو بمقابلہ سوت کے دام کے ادر پچھ بمقابلہ کام کی مزدوری کے ہوگا اور امراقتم کھالی تو برد ما ثابت نہ ہوگا اور امام محد نے ذکر فر مایا کہ جومقد اراس نے بیان کی ہے اس میں سے سوت کے دام وضع کر کے باتی دام بنائی میں اس کودیتے جائیں کے اوراس کے بہتا نے کا ساطریقہ ہے کہ جومقدار اجرت بمقابلہ کام وزیادتی کے بیان کی ہاں کواجرالشل عمل وسوت کی قیمت جس کو مالک نے قبول کیا ہے تقلیم کریں عمر شل عمل اتن مقدار میں جواس نے تھم دیا تھا اس واسطے کہ جولا ہے نے مقد ارسمیٰ کو بمقالہ سوت وڈیڑ ھ میرسوت نے کے مقبول کیا ہے اس واسطے کہ ایک سیرسوت اس کومتاج نے دیا اورنصف سیراک سے خریدا ہے بی اس کی قیمت کم کردی جائے گی اور جو پھیکام کے بڑتے میں بڑے وہنائی اس کے ذمدان زم بوگ چنانچا مرمقدار سمی تین درہم ہول کہ بمقابلہ سوت وکام کے تغیرے ہول اور سوت کی قیمت ایک درہم ہواور اجراکش اس کام کا جس کے تیار کرنے کا عکم دیا ہے دو درہم ہول تومسمیٰ میں سے ایک درہم کم کردیا جائے گا جوسوت کی قیمت ہے پھر جو پیجمسمیٰ لینی دو درہم وہ معمول وغیرہ معمول پر تقسیم ہوگا لیعن ڈیڑ ھسر کے مقابلہ میں اس نے قبول کیا اور ٹابت یہ ہوا کہ اس نے ایک سیرسوت بنا ہوتا ماتنی ان دونوں پرتقتیم ہوگا ہیں زیادتی بعنی مقدار غیر معمولہ کا حصہ اجرت کم کر دیا جائے گا اور معمول سے غیر معمول زیادت کا حصہ کیونکر معلوم کیا جائے اس میں مشائخ نے اختلاف کیا ہے بعضوں نے کہا کہ باعتبار وزن کے معلوم کرلیا جائے مثلاً اگر دیا ہوا سوت ایک سیر ہوادرزیادتی آ دھسرکی ہوتو ماتی لینسوت کےدام نکالنے کے بعد سمی میں ہے جوہاتی رہالینی دودرہم وہان وونوں برتین حصہ كردوحصه بمقاله معموله كے اورايك حصه بمقابله غيرمعمو مله كے قرار دے كر دو درہم ميں سے اس كى ايك تبائى كم كى جائے كى اور بعضوں نے فرمایا کہ کام کی تخق وآسانی با متبار کیڑے کی چھوٹائی بڑائی کے ندمعتر ہوگی اور بعضوں نے کہا کہ جوموجود ہاس سے ساتط کی مقدار ہا متبارکام کی سہولیت ویخی کے بسبب کیڑے کی چھوٹائی و بڑائی کے معلوم کی جائے گی اور بیاس وجہ ہے کہ مجمی کیڑے ک برانی کی وجہ سے جولا ہے پر کام آسان ہوتا ہے اور بسبب چھوٹائی کے دشوار ہوجاتا ہے کیونکہ جب چھوٹا ہوگا تو وصل و کام دیت کیابار بارتخاج ہوگا اور جب بڑا ہوگا تو ایک بی باراس کی ضرورت ہوگی اور بی تفاوت اس کام کے کاریگروں میں معتبر ہے کہ چھوٹائی میں زیادہ اجرت برقی ہےاور برائی عل مم بی اس کا عنبار کرنا ضروری ہے۔

بر عتا ہے و طاہر حال جولا ہا کا شاہر ہے ہی تم کے ساتھ ای کا قول قبول ہوگا یہ عیدا میں ہے۔

اگر كسى مخص كوتل ديئے كداس كى بھوى اوررب معنع كرد ساور تھ كوايك در بم دوں كا توبي فاسد ہادراكر تاجروں كے نزد یک تنتیج کی مقدارمعلوم ہوتو جائز ہے بخلاف اس کے اگر دکھریز کو کپڑا دیا کہ رنگ دے تو جائز ہے اگر چہ عصفر کی مقدار بیان نہ کرے بیر محیط سرحسی میں ہے اگر لو ہار کوکوئی چیز معلوم بنانے کے واسطے لو ہا دیا اور اجرت تغیر ادی پھر لو ہاراس کوموافق تھم کے بنالا یا تو ما لك كوخيار تد وكا بلك قبول كرن يرجبور كياجائ كااور أكرلوبار في على الفت كرك يحد تفاوت كيابس أكرمن حيث أجنس تفاوت کیا مثلاً بسولا بتانے کے واسطے تھم کیا اورلو ہارنے بیلی بنادیا تو بیلی لو ہارکا اورلو ہاراس کے لوہے کے مثل لو ہا ضان دے اورلوہ ے مالک کو پھوا فتیار نہ ہوگا اور اگرمن حیث الوصف فلاف کیا مثلاً بسولانجاروں کے کام کابنانے کے لیے تھم کیااس نے لکڑی چرنے كى كلبارى بتائى تو ما لك كواعتيار ہے كہ جا ہے اسے لو ب كمثل لو باضان فياور كلبارى لوبار كى ياس چوز دے اور بكواجرت ند دے یا کلہاڑی لے کراس کومود دری دے دے اور می تھم برصائع میں ہے کدا کرکوئی چیزمعین بنانے کے واسلے اس کومقر دکیا مثلاً موز و دوز کوچڑادے دیا کہ اس کے موزے بتائے اور اس نے مخالفت کی تو بتا برمخالفت کے ای طورے تھم ہوگا کذائی فزائ المفتین بتشر ت في سے دريافت كيا كيا كدا يك فخص في زين سازك بعض چزيں ذين كے كام كى اپنے ياس سے دے كركها كدان چزول سے اور جو چیزیں اور جا ہے ہوں اسینے یاس سے ملا کرزین تیار کردے اور شرط کرتا ہوں کہ تھے تیرے کام کی سردوری اور جو چیزی تو نے لگائیں ان کی قیت دے دوں گا اور زین ساز نے ایہای کیا اور ایک جماعت نے کہا کہ اس کے کام کی حردوری مع قیمت اشیا تمیں درہم ہیں و وض رامنی ہو کیا اور دونوں الل معاملہ است پر متنق ہوئے ہی اس مخص نے یا بنج درہم زین ساز کوا داکر دیے پھر بادشاہی بعضے سابی ورک زبردی زین چیمن لے میں اوراس کواس طرح چھیادیا کماس پر قابونیس چل سکتا ہے ہی کیااس مخض کوا ختیار ہے کہ زین سازے زین کی قیمت کی منان لے تو بی نے قرمایا کماس کواختیارے کہ جو پھیاس نے دیا ہوہ چیسر لے کیونکہ کام اس کے سرد منیں ہوااور بعضی چنریں اس کے سر دہوگئ ہیں اور قرمایا کہ باوجوذاس کے جبزین بنائے سے فارغ ہواادر بعض آلات بعض سے متعل ہو گئے اور دونوں کا افغاق و یا ہی رضامندی ہوگئ کہ اس کام پریہ مال دے دے قر مایا کمثل ابتدائی کئے کے ہے ہی جائز ہے يه فاوي على ہے۔

الك مخفى في ايك موزه خريدااور باكت كها كداين ياس اس من تعلى لكائ اوريه جائز ب

اگرایک تفل زیدئے چڑاموز ودوز کوجوز اموز وکسی قدراجرت معلومہ پرتیار کرنے کے داسطے دیاادر مقدار وصفت بیان کر دى اس شرط سے كەموز دوزاس بى تعلى لگائے اوراسى بى ياس سے استرد سے اور تعل واستركا وصف بيان كرويا تو قياسا جائز نيس اور التحسانا جائز باور قیاساایا ہے کہ کویا ایک درزی کوجہد سے کے داسطے کیڑادیا ہی شرط کدایے یاس سے استرد ے کر بحردادے اور مجواجرت معلوم تغبرالى تويين جائز إاورامام محدة في جبركا مسئله كتاب الأصل عن يون بى ذكرفر مايا بي جبيها بم في بيان كيااور منتنی میں تکھاہے کدام محر نے ذکر فر مایا کدایک مخص نے درزی کواہر ودے کرکھا کداس میں اپنے پاس سے استردے کرمیرے لئے تیار کردے توبہ جائز ہے اوراس کا تیاس اس صورت مسئلہ پر کیا ہے کہ ایک مخص نے ایک موز وخرید ااور بائع سے کہا کہ اپنے پاس سے اس من فعل لگائے اور بہ جائز ہے ہی اس مسئلہ میں دور دایس ہو کئیں لین ایک میں جائز اور دوسری میں تا جائز ہے اور اگر استر اپنے یاس سے دے کرکہا کہ اس میں اہراء اپنے یاس سے دے کرتیار کردے توبیہ با تفاق الروایات قاسد ہے پھر امام جمیہ نے اس تصرف کو جائز رکھااگر چہ چڑے کے مالک نے تعل واستر کونہ دیکھا ہوگر بیٹل واستراس موزے کے لائق ہوای طرح اگر کسی مخص نے موزہ دوزے کہا کہ جا تقطع چڑے کے میرے موزوں پر لگا کر بعوض اتنی اجرت کے محب کروے حالا نکداس نے چڑے کے نکڑے نہیں و کھے ہیں تو یہ بھی استحمانا جائزے ای طرح سے ہوئے موزے پر ہونداگانا بھی جائزے اگر جدائ محف نے ہوند و کھے نہوں مرتواور ابن ساعد من تعل اور وكعب كے قطعات اور پوئد كے كلز يد وكملانا عقدا جارہ جائز ہونے كے واسطے شرط كروانا ہے ہى اس مسئله ميں وو روایتی ہوئیں لین ایک روایت میں بدول دکھلانے کے مقد جائز ہے اور دوسری مین بیس جائز ہے اور جب بداجار واستحدا فاجائز ہوا اورموز ودوز نے کام تیار کیا ہی اگر اس کا کام اچھا اور قریب قریب اس مخف کے بیان کے ہوکداس میں بچوفساد نہ ہوتو چڑ ہے کے ما لک پر جرکیا جائے گا کداس کو قبول کرے اور اس کو خیار حاصل نہ ہوگا کہ جا ہے لیانہ لے ہی خواو تو او قبول کر لینے کے واسطے تریب قریب تکم کے تیار ہونامعتبر رکھا ہے برطر جھین موافق تکم کے ہونا شرطانیں کیا ہے اور چڑے کے مالک کوخیارویت مامل نہ ہوگا نہ کام میں اور نبطوں میں اور پیم اس وقت ہے کہ قریب قریب تعم کے اچھا کام ہواور اگر اس نے بگاڑ دیا مثلا کس صفت میں ظاف کیا تو ذکر فرمایا ہے کہ چڑے کے مالک کوخیار ہوگا کہ جاہموز وائی کے پاس چھوڑ کراس سے اپنے چڑے کی قیمت لے لیا موز و لے کراس کی اجرت وے وے پس اگر اس نے موز وچھوڑ کر چڑے کی قیمت لے لی تو پچھا جرت شدوے گا اور اگرموز و لے کر اجرت دی تو پہلے اس کوفتظ موز وسینے کی اجرت مثل دے کا مجرفعل ہے جواس میں زیادتی ہوگئی ہے اس کی قیمت دے گا۔

تعل ہے جوزیادتی ہوگئے ہاں کی شاخت کا پیطریقہ ہے کہ ایک بارموزہ کو بالعل سلا ہواا کو اے کہ اس کی قیمت کیا ہے دو پھراس کومع نعل اکوائے ہیں اگر غیر معمل کی قیمت دی درہم ہوں اور معمل کی قیمت بارہ درہم ہوں تو معلوم ہوگیا ہے کہ نعل ہوں درہم کی زیادتی ہوئی پھر دیکھا جائے گا کہ فتفا موزہ کی سلائی کیا ہے ہیں اگر تین درہم مثلاً ہوں تو اس کے ساتھ برزیادتی نعل کی لیمی دورہم طاکر پانچ درہم رکھے جا کیں گر کہ کھرا جرت می سے اس کا مقابلہ کیا جائے گاہیں اگریہ پانچ درہم اجرت میں کے برابر یا کم ہوں تو موزہ دور کو بھی دینے جا کیں گر اجرت می اس ہو مثلاً جا رہی درہم ہوں تو پانچ درہم میں سے ایک درہم کر کے جار درہم اس کو دینے جا کیں گر اور جب یوں انتہار کیا گیا کہ کوئل سے اس میں ازرو کے قیمت کیا زیادتی ہوئی تو فعل دوزی کی اجرت میں کا کہوا تا ہے فرق کیا ہے اوروہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی محفل نے سلا کہا جمالاً ہا جار دورہ دورکو کی اجرت میں انتہار کیا گیا تا ہوئی تو فعل دوری کی اجرت میں ہوں تو بائے گا اور اس مسئلہ اور دور سرے مسئلہ میں جو بیان کیا جاتا ہے فرق کیا ہے اوروہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی خصل خوائد و اسطے دیا اور اجرت معلوم تھم رادی خی کہ بسب تعامل کے اسمانا اجارہ جائز اورام دورہ کہ تو اسے دیا اور اجرت معلوم تھم رادی خی کہ بسب تعامل کے اسمانا اجارہ جائز ہوااس نے ایسائن لگایا کہ وہ فراب ہے اس موزہ کے لائق نہیں ہے اور موزہ گڑ گیا اور شل مسئلہ ندکورہ بالا کے اس صورت میں بھی مالک کو خیار ماصل ہوا اور بالک نے موزہ لے لیٹا افتیار کیا تو بالک اس کواس کے کام کا اجرائش اور جدافعل کی قیمت فیر دوختہ علا کرے گا محر مقدار مسئی ہے دولوں داموں بھی ذیا دہ دولوں مسئلہ ندونوں جگہ موزہ دوزکا کام دعین مال مالک کے موزہ کے مساتھ شل کے ساتھ شل کے ساتھ شل کے موزہ کے ماتھ میں اور خیر اس کی قیمت دیا تھا مالا نکد دونوں جگہ موزہ دوزکا کام دعین مال مالک کے موزہ کے ساتھ شعل ہے مرایک جگہ تو یول کہا کہ قبل سے جوزیادتی ہوئی اس کی قیمت دیا در دوسری جگہ فریا کہ مادوختہ تعلی کی قیمت دیا در مسئل کی تیمت نادوختہ تعلی کی قیمت دیا در دوسری جگہ فریا کہ مادوختہ تعلی کی قیمت دیا در مسئلہ میں خواس مسئلہ کی گور ہے فرق ہوئی اس کی قیمت نادوختہ کورہ بھی آگر اس مسئلہ کی مواق کی اس کی قیمت نادوختہ کے حساب سے دیو دیا تو ہوئی اس کی قیمت نادوختہ کے حساب سے دیو دیا تو ہوئی اس کی قیمت و بیا کہ موزہ دونو کورہ میں تعلی داستر کی تیمت نادوختہ کے حساب سے دیودی تو بھی تارک کی تیمت نادوختہ کی مسئلہ کی تیمت نادوختہ کی تارک کی تیمت نیا کہ نادوختہ کی تارک کی تیمت نادوختہ کی تارک کی تارک کی تیمت نادوخت کی تارک کی تو بھی نادوخت کی تارک کی تا

ای طرح اگرکی ٹو پی بنانے والے کوا کہ گڑا دیا کہ اس کی ٹو پی اپنے ہاں سے استر لگا کر تیار کرد ہے تو اس کا بھی بھی ہم ہے جو ہم بیان کردیا ہے پھرا گر غیر جید بنا کر لایا تو اس کو خیار نہ ہوگا گیان اگر کر دی ہو کہ جید بی بناو ہے تواس مصورت میں خیار حاصل ہو گا یہ غیا یہ میں ہے۔ اگرا کہ فض نے موز ہ دو ز سے دو موز سے الوائے اور پچھ چیز اپنے پاس سے ٹیس دی وہ بنالایا اور مصصصلے نے کہا کہ میں دیا ہم المی اللہ ہو جیسیا ہیں نے بیان کیا اور نہ و کی سلائی اور نہ مقدار ہے اور موز ہ دو ز نے کہا کہ ٹیس جلس فی گونے نے جھے ایسے بی بنا نے کا بھی اور موز ہ دو وز نے بھیا ہیں گیا و نے جھے ایسے بی بنا نے کا بھی اور موز ہ دو وز نے بھیا ہی اور شور سے تھا اور موز ہ دو وز نے کہا کہ ہی تھی اور کی کہا کہ ہو اس کے تعلق اور میں ہے۔ اگر کی موز ہ دو ذکہ پڑوا و سے کہا کہ و نے ایسا بی ریکھی تھی تھی کہ دو مور سے فضی کو دو در ہم پر بیٹنے کے واسلے دے د کے کہا اگر اس کے موز ہ تھی کو اسلے دے د کے کہا گران کو ایسے وز میں ہو اور می کو دو در آس کو مور ہے فضی کو دو در ہم پر بیٹنے کے واسلے دے د کے کہا گران کو ایسے پاس سے وام اوا کئے یا خود پھی کام کرویا ہے تو بیزیادتی اس کے تی ہی طال ہے ور نہا کی کو مد ایسے کہا اور اجر ت تھم اور کی کام کو بیا ہے تار خان ہے بیں تار خان ہی کو اس کو تیا گران کو ایسے اور اگر جید تو کہ ایسے اور اگر جید کی اور بی کو تار کو در کو ایسے کام کو تہ کی کو تہ لینے کام کو تہ کہ در اور اور کو در ایسے کو ایسے کو ایسے کی اگر جید تھی تیں تو یا لک اس کے تو ل کر نے پر مجبور کیا جاتے اور اگر جید کی اور اس کو در کیا تھیا در ایسے کو ایک کو نہ لینے کا اختیار نہ ہوں اور با لک کو نہ لینے کا اختیار کہ جید کی جی تھی تھا تھا لک اس کے تو ل کر نے پر مجبور کیا جاتے اور اگر کی مور وروز ایسے نول لگا لیا کہ اس کو جید کہ بھی تھی تھا تھا لک اس کے تول کر نے پر مجبور کیا جاتے اور اگر وروز ایسے نول لگر کے پر میں کو بیا کہ دوروز ایسے نول لگر کیا ہو کے اور کی کو بیا کہ کو تھا کہ کو تھی کو ل کر نے پر مجبور کیا جاتے والے کہ دی کے دی کر میا کے دوروز ایسے نول لگر کے پر مجبور کیا جاتے کیا گون کی کو دوروز ایسے نول لگر کے دوروز کے بیا کہ کو بیا کے دوروز کے بیا کی کو بیا کر کے دوروز کے بیا کی کو بیا کے دوروز کے بورور کی کو کی کو بیا کے دوروز کی بیا کی کو بیا کی کو بیا کے

اگرموز و دوز سے شرط کر لی کہ جید تعلیٰ لگائے اس نے غیر جید لگائی تو مالک کوا ختیار ہے جا ہے اسے موز ہے کی قیت لے
لے یا موز سے لے کراس کے کام کی مردوری بحساب اجرالتی اور جوزیا دتی ہوئی ہے اس کی قیت و سد سے مرمقد ارسمیٰ سے زیادہ
ندوی جائے گی سے بدائع میں ہے موزہ دوز نے زید کے کہنے کے موافق سب طرح موزہ تیار کر دیا اس میں باہم اتفاق ہے مگر اجرت
میں اختلاف کیا کہ موزہ دوز نے کہا کہ تو نے بچھے ایک درہم دینے کو کہا تھا اور مالک نے کہا کہ دودا تک و سے تھی رائے تھے اور دونوں

ا مصع والحض جل في كولى جز كار يكر عبوالى بور

زید نے نجارے کہا کہ میرے واسط ایک بیت تیار کر و ساور جب توفار فح ہوگا تو جو پکھا نداز نے والے انداز ہ کریں گے
وہ میں تجنے وے دوں گا اور دونوں اس پر راضی ہوئے اور نجار نے تیار کیا اور ہا تفاق دونوں کے ایک شخص نے انداز ہ کیا گر نجار نے
اس سے اٹکار کیا تو اس کواجر المشل ملے گا اور شخ ابو حار تیم را لو ہری نے فر مایا کہ وہ شخص بمز لے مقوم کے ہے نہ بمز لہ تھم کے لیس جو اس
نے انداز ہ کیا ہے وہ نجار پر لازم شہو گا بیقتے میں ہے۔ ایک شخص نے دس درہم چا ندی سنار کو دی اور کہا کہ اس میں دو درہم اپنے پاس
سے برحا کر کشن بنا دے اور وہ وہ درہم مجھ پر قرض رہیں گے اور تیم کا جرت ایک درہم ہا اور سناراس کو تیار کر کے لا یا اور کہا کہ میں
نے اس میں وہ درہم چا ندی برحا دی اور مالک نے کہا کہ تو نے اس میں پکھنیس برحایا ہے تو ہرا کی ہے دوسرے کہ دئو گی پرتم کی
جائے گی لیس اگر دونوں نے تشم کھالی تو سنار کو اختیار دیا جائے گئی اس میں کو دے کر پانچ دا بھی کے دستاراس شخص پر دو درہم کی اجرت لے
جائے گی لیس اگر دونوں نے تشم کھالی تو سنار کو اختیار دیا جائے گا کہ چا ہے گئی اس واسطے ہے کہ شاراس شخص پر دو درہم کی اجرت لے
لے یادس درہم چا ندی دوابس کر کے کئی اسپنے پاس در کھاور دونوں سے تسم لین اس واسطے ہے کہ شاراس شخص پر دو درہم کی دونوں میں
کرتا ہے اور وہ شخص منظر ہے اور وہ شخص سنیار پر نکئی کے استحقاق کا بدوں کمی موض کے دمونی کرتا ہے اور سنار منار می کو نوب میں
کرتا ہے اور وہ شخص منظر ہے اور وہ شخص سنیار پر نکئی سے تحقاق کا بدوں کمی موض کے دمونی کرتا ہے اور سنار منار منار کی کو فری کرتا ہے اور سنار میں خواد کی کے قور دونوں میں
حیرا کیا ہے اور وہ تو تی کی جو آدی کی قون میں ہے۔

فتناوئ عالمگيري..... طِلد۞ کَتَابِ الاجارة

مرمقدار من سے اجرالتل زائد ندویا جائے گا پر خزائۃ المعتین عمل ہے اورا گردرزی سے تغیر ایا کرٹیس کی آسٹین اپنے پاس سے
ڈال و سے تو بیرفاسد ہے کداس عیں عرف جاری تہیں ہے ای طرح اگر معمار سے تغیر ایا کہ پختہ اینٹ اور چونا بجرا پنے پاس سے
لگائے تو بھی بھی تھم ہے اور جو شے اس جنس کے غیر معین کاریگر کے ڈریٹر طکر سے قوعقد فاسد ہے اورا کر کاریگر نے کام تیار کیا تو
وہ شے اس کے مالک کودی جائے گی اور کاریگر کواس کے کام کی اجرت مثل ملے گی اور چونہ ایس کی قیت ملے گی بیہ
مبسوط عمل ہے۔

بنيمو (١٥ بار):

### متفرقات کے بیان میں

اگر جمال ہے کہا کہ بیچ جمرے گھر پہنچاد ہے یا درزی ہے کہا کہ اس کوی دے ہی اگر درزی یا جمال مشہور ہوکہ ہرا یک اپنا اپنا کام ہا جرت کرتا ہے تو اجرب ہوگی در نہیں بیچ طیس ہے۔ ایک شخص نے درزی ہے کہا کہ اس کو اجرت پری دے اس نے نے کہا کہ ش اجرت کی جہنیں تھر کی ہے بیٹی اجرت کا ستحق نہ ہوگا بید جیز کر دری ش ہے اگر کی درزی کو کیٹر ادیا کہ اس کے می دیاس نے می دیا اور اجرت پچو جیس تھر کی ہے بیٹی اجرت کی شرط تہیں ہوئی ہے تو اس کو اجرت ملے گی کین اگر درزی نے کہا ہوکہ میں تھے ہے اجرت نہیں چاہتا ہوں تو سستحق نہ ہوگا بیر اجید ش ہے۔ ایک شخص زیدنے خالد کو پچو درہم یا دینا درخ ش دینے اور چاہا کہ خالد کے مکان میں بالا جرت رہا کرے تو چاہئے کہ خالد کا مکان پچو مدت معلومہ کے واسطے بشرط اجرت معجلہ کرایہ پر لے بینی اجرت دی الحال دے دینا تھر اے پھر اس اجرت کے وقی خالد کے ہاتھ کوئی جگی ہی چرخرو دخت کر دے تا کہ اجرت کا معاوضہ جو جائے بیٹر اک اس فی میں جائے ہیں شن کو بطور مرا ہے ہے گوڑ دی تو اس نے گوڑ دی تو اس کو اجراکش سے گا ہے تعین ش

ا - قولها تبلین سطان وغیره کی لمرف مثلاً این محله والون پر ایک لا که دوپیهٔ اوان چرید واغل کرنے کا بھم ہوایا انداس کے۔ ع - قال الحرج منفذه حلیه و لا اری ذلك خير ا والله اعلم .

ہے۔ زید نے خالدے کچے درہم قرض لئے اور اپنا گدھا خالد کو دیا کہ اس کو اپنے کام ٹس لائے اور خالد بی کے بیاس رہے یہاں تک کہ اس کا قرضہ اوا کروے کی خالدنے اس کوچ اگا ہ چرنے کے واسطے بھیجاد ہاں بھیڑ نے نے اس کو بچاڑ ڈالا تو خالد اس کی قیمت کا ضامن ہوگا یہ فقاوئی قامنی خان میں ہے۔

ایک فخص نے دوسرے سے پانچ سودینار قرض لئے اوراس قدر کی دستاویز اقر اری لکے دی اور قرض دیے والے کوموافق معبود کے کئی قدر ما ہواری پراجیر مقرض نے اس کوفقا ساڑھے پار معبود کے کسی قدر ما ہواری پراجیر مقرض نے اس کوفقا ساڑھے پار سے دعور سے اور مقرض نے دمول کرنے سے پہلے کئے پھر مقرض نے اس کوفقا ساڑھے پارسودیناردیے سودیناردیے اور مقرض نے دمول کرنے سے پہلے کئے پھر مقرض نے اس کوفقا ساڑھے پارسودیناردیے

اوراس پرکی مینے گر رکنے اور مقرض ان سب باتوں کا مقر ہے تو جواجرت تھم کی ہے وہ پری پوری داجب ہوگی اس میں ہے بعقد رحصہ
پہاں دینار کے جونہیں دینے ہیں کی نہ کی جائے گی بخلاف اس کے اگر قرض لینے والئے نے پیچے مال قرض ادا کر دیا اور اس کے بعد
کورٹ کر گئی تو پھر قرض دینے والے کواس مرت کی جو پیچے مال ادا کرنے کے بعد گر ری ہے پورے کرایہ کے مطالبہ کا اختیار نہ ہوگا
متعقرض دمقرض دونوں نے دستا دیر تھے والے کو کان پر چھے کرکی مال میں کی شاطت کے واسطے کی قدر ما ہواری پر اجارہ موسومہ
قرار دیا اور متعقرض نے وہ تا دیر تھے والے کی وکان پر چھے کرکی مال میں کی شاطت کے واسطے کی قدر ما ہواری پر اجارہ موسومہ
مستقرض سے اپ قبضہ میں لینے کے بعد کا تب کی تھا تھے میں اس فرض سے چھوڑ دیا کہ اس کی ماہیت ووصف دستادین میں ان چھی طرح
مستقرض سے اپ قبضہ ہوگا یا نہیں تو بیضے اماس نے نہ کی اور اس موسوم کی ماہیت ووصف دستادین میں اس کے باس دیا ہی اس کے باس میں اس کے باس دیا ہی اس کے باس دیا تھی اس کے باس دیا تھا کہ مرح اس کا میں اس کے باس کی ایس کے باس کے باتھ میں تھا تھت ہوگا گیو تکہ اچر سینی مقرض کے در مسلمین تھا تھت کی شرطتی کی اس کے اس کی اس نے اس کا تب پر اعتاد کیا ہے کہ دو اچر مقرض نے مال میں اس نے اس کا تب پر اعتاد کیا ہے کہ دو داجے مقرض نے مقرض نے مال میں جس کی اس نے اس کا تب پر اعتاد کیا ہے کہ دو داجے مقرض نے مال میں جس کی اس نے اس کی تارہ دو ایس کے دورجے مقرض نے مال میں جس کی اس نے ایک ذرائے کہ خواطت کے دورجے مقرض میں جس تر میں کو دے دیا جواس کے میال میں نہیں ہے اور دوراضی ہے مقرض نے کا کی ہونے کی کی درائے کی کی قوت سے مقرض میں جس کی اس نے ایک نیا تھی میں ہو اور اس کے کہ تھور میں ہو تا تھا ہوں کے کہ کی اس نے ایک کی اس نے ایک کی درائے کی کی تو میں کی اس نے ایک کی اس نے ایک کی اس نے ایک کی اس کے کہ تو کی بھر درائی کی تو ان سے مقرض نے کا تھی کی اس نے ایک کی درائی کی در درائی میں کی اس کی اس کے درائی کی بھر دیا تھا گی کی درائی کی درائی کی درائی کی کی درائی کی کی درائی کی درائی کی درائی کی درائی کی کی درائی کی درائی کی درائی

اگردو فخصوں کوائے گھر ایک لکڑی اٹھا لے جلنے کے واسطے ایک درہم پرمز دورمقرر کیا پھرایک شخص اُٹھا

## کرلایاتواس میں بھی ای تفصیل ہے تھم ہے

ا كرزيد نے عروكووكيل كيا كه خالد سے قرض لے اور اجار و مرسومه كا عقد تغيرا لے بشرطيكه موكل برعبد وسے جو لازم آئ فادح ہاں نے ایسائل کیا تو اجرت اور استقراض ویل کے ذمد قرار دیا جائے گا یہ وجیز کردری میں ہے۔ زید نے عمرو سے ایک مكان سوديناركرايه برليااور بنوزاس ميسكونت اختيارتيس كي تقى كها لكمكان في اس كوظم كيا كهدى درجم خالدكوكراييم ساس شرط ہے دے دے کہ عمر و کا خالد مرقر ضدے مجر دونوں میں اجار وٹوٹ کمیا مثلا ایک مرکباتو متاجر کومشقر ض ہے لینے کی کوئی راونیس ہے پھر اگر زید نے خالد کو جیا کرایہ واجب تھا اس سے کھو نے درہم دیے ہوں تو عمرو سے ویسے بی درہم لے سکتا ہے جیسے اس کو دیئے بیں اور اگراس نے کراید مکان سے کھرے درہم دیتے ہوں تو عمر و سے فظ اس تھم کے درہم واپس لے سکتا ہے جسے درہم دینے کااس نے تھم کیا ہے مرعمر دکو خالد ہےان درہموں کے لینے کا اختیار ہے جیسے اس نے متاجر ہے دصول کئے ہیں بیدذ خیرہ میں ہے۔اگر موجر كامتاج ير يكم ال قرض ياس ك مثل كى وجد ا واجب بوااور متاجر في موجر كما كدجوه سف كرايد يا باس من سه بد مال محسوب كرلے يا قارى ميں كهاكه (فرورواز مال اجاره) اس نے كهاكه (فرورختم) يعنى ميں في محسوب كيا تو بعدراس مال كاجاره فنخ ہوجائے گار محیط ش ہے۔ اگر موجر کے مستاجر پر دینار قرض ہوں اور کرارین درہم دیتے ہوں اور دونوں نے اس طورے قصاص كرليا بعنى بدلاكردياتواكر چين فخلف بمحربسب بالهى رضامندى كي جائز بيد جير كرورى عرب ب-ايك تحف في اليي زين جو كمى مسجد كے واسطے وقف ہے اجارہ شرعيد لى اور اس كوآبادكيا اور اس من زراعت كى اور اس كو مال اجارہ سے زيادہ مال عاصل موا پس اگراجارہ کا مال مقررہ وفت عقد کے اس زین کے اجرالشل کے برابر ہوتو اس فض کوزیا دتی حلال ہے بیہ جوابر النتاوی میں ہے۔ ا كية رض دار في ايخ قرض خواه كے باس مال لايا تاكما جاره معبوده فيخ كرے اور مقرض في رو يوشى الحتيار كى يا كفالت بالنفس اس شرط ے کی کہ اگر کل کے دوزاس کو تھے سے شاملائے تو جھ پر ہزار درہم واجب ہوں مے ہیں اس کولا یا اور مکفول لدرو پوش ہو کیا یا ہوں عتم کمائی کہ اگر آج ہزار درہم نہ اوا کرے تو اس کی عورت کو طلا ت ہے ہیں لایا اور قرض خواہ رو پوش ہو گیا تو اگر قاضی کو اس کی سرکشی و ضررسانی کا قصدمعلوم ہواتو اس کی طرف ہے ایک وکیل مقرد کر کے مال اس کے سرد کرا دے اور اجارہ فی ہوجائے گا اور تغیل بالمال شدے گااور نداس کی عورت کوطلاق ہوگی اوراگراس کا بیقصد معلوم ند ہوتو وکیل مقرر ندکرے گااورا کر باو جوداس کے قاضی نے عائب كى طرف سے وكيل مقرركر كاس كو مال دلواد يا تو احكام ندكورو ثابت بوجائيس كاور تم تضانا فذ بوجائ كاكيونكد بيصورت مجتد فیدے بدوجیز کردری میں ہے۔

نوا در ابن ساعد میں امام ابو پوسف میشانیہ سے مروی روایت کے

ایک تخص کی ذکان کے ساخت ارتا عام میں کھے میدان ہاں نے ایک درہم ماہواری پرایک مید وفروش کواجارہ دورہ یا اور جو کھوا جرت وصول کرے گاوہ ای تخص کو لیے گئے۔ اور فقیہ ابوالیت نے فرمایا کہ سی تھم اس وقت ہے کہ وہ کوئی تارت یا ڈکان ہو کیونکہ اس سے عاصب قرار پائے گا اور بدوں اس کے عاصب نہ وگا اور میرے نزویک پہلا ہی تھم سی ہے کہ ہو ہوں کہ کہ کہ اس سے عاصب قرار پائے گا اور بدوں اس کے عاصب نہ وگا اور میر نویک پہلا ہی تھم سی ہوگئی ہیں آیا ان چیزوں کے دور کر دینے کے واسطے متاج کو تھم کیا جائے گا فرمایا کہ ان کے دور کر دینے کے واسطے متاج کو تھم کیا جائے گا فرمایا کہ ان کے دور کرنے کے واسطے اس کو تھم ویا جائے گا خواہ ان کی قیمت قبل ہو یا کیر ہو بھر طیکہ بالک زعمان ان چیزوں کو بھیمت نہ لے پھر دریافت کیا گیا کہ اگر اس نے باجازت و دور کتاب الشرب بھی ذکر فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنی نہیں میں کی گھون کی امروزت پر راضی ہو یا اس کا پائی اپنی اپنی نہیں میں ہو کر بہنے کی اجازت دے دی اور مطلقاً بہ جازت دے دی گھون کی میں کہ کوئی میں امام ابو یوسٹ سے دوایت ہے کہ ایک شخص نے دوسرے سے دی درہم کراہے تھی امام ابو یوسٹ سے دوایت ہے کہ ایک شخص نے دوسرے سے دی درہم کراہے تی امام ابو یوسٹ سے دوایت ہے کہ ایک شخص نے دوسرے سے دی درہم کراہے تھی ایک درائی جی اس میں گھون کی کہ جائی کوئی بھی ایک درائی جی ہو ہو کہ دی جربے بی کہ ایک درائی میں ہو کہ بہ کراہے گئی ہو جو اس کی درائی علی درائی کوئی کی بیچوط شر ہے۔

زید نے کچھڑ بین ایک بوے گاؤں میں ہے جس کے جھے متفرق ہیں جروکورایہ پردی اوراس کی کاریز کا پائی کم ہوگیا اور
اس میں ایک زائر خرج کی ضرورت ہوئی اورار باب کاریز سے نقہ طلب کیا ہی اس کر ایدوالی زبین کا خرچہ متاجر پر ہوگا یا موجر پر اپنی ملک و زبین می فرچہ و اجب نہ ہوگا اور متاجر پر بھی اس کی غیر ملک و موجر کی زبین کے واسطیخر چہلازم نہ ہوگا اور اگرو و گاؤں جہا مغروبواور نید نے عروکو کر اید پر دو رو اور اور ایر بالی کی اس کی غیر ملک و موجر کی زبین کے واسطیخر چہلازم نہ ہوگا اور اس کی موجر بیا اور می ہوگیا اور میرو نے زید سے کاریز کا خوالی ہو اور اس کی کاریز کا پائی کی ہوگیا اور عمرو نے زید سے کاریز کا خوالی بیا کہ اس کو صاف و ورست کرا کے پائی کی آمد بند حالے تو زید پر خواو گو اور خرج دیا لازم نیس ہے کم بال نعمان پر لحاظ کیا جائے گائیں اگر میں ہوگیا تو جس قدر زئین سے پائی منتقطی ہوا ہے گائیں اس کو اس کے حصد اجرت کے جس پر امام تھ وری سے اعزاد کیا ہوگیا ہوگیا تو جس قدر زئین سے پائی منتقطی ہوا ہوگی ہوگیا ہوگی ہوگیا ہوگی اس کے حصد اجرت کے امار و پر بہت کے اور اس کے حصد اجرت کے امار و پر بہت کے اور اس کی تعمل ہوگیا ہوگی ہوگر سے اس کو کہ پائی سے خرد فائی سے خرد فائی تی سے خرد فائی تو اس کی اجراد می ہوگیا ہوگی ہوگر سے اس کرتا ہوائی کی نہ ہوا دور کی تعمل ہوگی ہوگر ہیں سے ہوائو متاجر کو اعتمان کی سے امارہ شی کی کو بین نصف کا اور اس کی کاریز کا پائی شائندونر می جی کے اس کو موجر کی کو جو سے کا اجاد و تی جو جو کی گور سے اور کی جو جائے گا بھی نصف کا اور اس کی کاریز کا پائی شائندونر میں جی سے جو اور کی میں کو جو اس کو گور سے اور کی گئی ہوگر ہیں ہوگی ہوگر ہیں ہوگر ہوگر کی گور سے اور می کی گور سے اور می کی گور ہوگر کی گور سے اور کی گئی ہوگر ہیں کے جو سے کو گور سے اور کی گئی ہوگر ہیں ہوگر ہیں ہوگر ہیں ہوگر ہیں گور سے اور کی گئی گور سے اور کی گور سے اور کی گور سے اور کی گئی ہوگر کی ہوگر ہیں ہوگر ہوگر ہیں ہوگر ہیں ہوگر گئی ہوگر ہیں ہوگر گئی ہو

ایک فض زید نے ایک زهن جو کی مجدی ضرورت کے واسطون قضی کی اس کے متولی ہے کو درہموں معلومہ پر ایک سال

کے واسط اجارہ پر لی پھر زید نے وہ زهن عمر وکو مزارعت بالنصف لیخی آ وسطے کی بٹائی پر اس شرے دے وی کہ جج زید کی طرف ہے

ہیں پھر جب بھی کائی تو اہل مجد نے کہا کہ جس فض نے بچھے زیبن اجارہ وی تھی وہ متولی نہ تھا اور اجارہ سجے نہیں ہوا اور گاؤں کے

روان کے موافق تبائی غذم بحد کے واسطے ہم لیس گے اور جبرا اس سے لے لیا پھرا گرمت اجر نے موجر کے متولی ہونے کے گواہ قائم کے

توجو کھوالل مجد نے وصول کر لیا ہے وہ وہ اپس لے کر باتی غذر کے ساتھ اپنے اور کا شکار کے درمیان موافق شرط کے تعلیم کر سے گا اور جو اہل

اس پر اجرت مسمی واجب ہوگی اور اگر اس سے اس شم کے گواہ قائم نہ ہو سکے کہ موجر متولی تھا تو اس پر اجرا الشل واجب ہوگا اور جو اہل

مجد نے وصول کر لیا ہے اس کو واپس لے گا اور کا شکار کے ساتھ شرط کے موافق با ہم تشیم کر لے گا یہ جو اہرا افتاو کی میں ہے۔ شرف

الانکہ کی اور قاضی عبد البجار سے فرمایا کہ ایک فض نے زیبن وقف اجارہ پر لی اور اس میں عمارت بنائی اور ورخت لگائے پھر اجارہ کی

مدت گر رگن تو متا جرکوا فقیار ہے کہ اس کو اجرا المثل پر سجو اسے براضی شہوا آیا ہے افتیار ہے تو رہایا کہ بیس یہ وہ دونوں سے وریافت کیا گیا کہ اگر موقوف علیہ موانے دی تا میں جو مورد نہ ہو پھر دونوں سے وریافت کیا گیا کہ اگر موقوف

اگر دس اونٹ کسی غلام معین یا غیر معین کے عوض مکہ تک کرایہ پر کئے پس اگر غلام معین ہے تو اجارہ جائز

ہے اور اگر غیر تعین ہے تو فاسد ہے کہ

ابن ساعد نے امام محد ہے روایت کی ہے کہ زید نے عمرہ سے ایک مکان بعوش اپنے غلام کے ایک سال کے واسطے اجارہ لیا اوراس میں سکونت اختیار کی چراس سے غلام کا جارہ تو زلیا تو غلام واپس لے اوراس مکان کا اجراکشل عمرہ کو دے وے۔اگر کرایہ کا

ا مستودع جس کے پاس دوایت رکھی ہے۔ سے لیعنی جس میں وضو کا پانی بھر اسے لیعنی وحود ان۔

می احد سے دریافت کیا گیا کہ زیدگی ذکان ہا اوروہ ذکان عمرو کے قبضہ می ہے پھر چندلوگوں نے زید ہے کہا کہ بید کان ہم کوکراید ہر دے دے اس می میرافق نہیں ہے کونک می نے اس بید کان ہم کوکراید ہر دے دے اس می میرافق نہیں ہے کونک می نے اس

قابض کورا ہے ہوں دی ہے اور اجارہ کی مدت میں پکھروذ باتی رہ گئے ہیں پھران لوگوں نے بہت فوشامد کی اور کہا کہ ہم کو کر آبہ پر دے دی ہیں آباس کا بیا تر ارکہ مدت میں ہے پکھروز دے دی ہیں تا بین کواس میں سے نکال دیں گیا سے ان انوگوں کو اجار ہے ہوتو تی نے فر مالیا کہ صفتے دن پہلے اجارہ میں سے باتی رہے ہیں استے وقوں تک تبیل (ایم بھے ہے ہوتا تار خانیہ مل ہے ۔ عاصب نے مکان غصب ایک شخص کو کرا ہے پر دے کراس کا کر ایدا لک کو دے ویا استے وقوں تک تبیل (ایم بھے ہے ہوتا تار خانیہ مل اجارہ تر اردیا استے وقوں تک تبیل (ایم بھے ہوتا تار خانیہ مل ہے ۔ عاصب نے مکان غصب ایک شخص کو کرا ہے پر دے کراس کا کر ایدا لک کو دے ویا اور امام قد وری نے فر مالیا کہ اگر منعند ماصل کرنے ہے پہلے مالک نے اجازت دے دی ہوتو اجرت مالک کی ہوگی اور اگر بعد کو اجازت دے دی ہوتو اجرت مالک کی ہوگی اور اگر بعد کو اجازت دے دی ہوتو اجرت مالک کی ہوگی ہوتا کہ اور اگر بعد کو اجازت دے دی ہوتو اجرت مالک کی ہوگی ہوتا ہو اسلے دو اسلے دو تا ہے ایک ہوگی ہوتا ہوا ہو اسلے دو اسلے دو تا ہے ایک کو اسلے دو تا ہے ایک کہ واسلے دو تا ہے خاصب کیا اور پر اجازہ و دے دیا اور متاجراس میں رہاتو اجرسی اس پر واجب ہوگا اجرائیش واجب نہ ہوگا پر واجب ہوگا اجرائیش واجب نہ ہوگا ہور ایک کو ایک کو اسلے دو تا ہے کہ دو سے دیا اور متاجراس میں رہاتو ہو ہو کہ کی ہوگی ہو کہ کو ایک کو ایک کو مالک کو واپس کر و دے کہ یہ کو دیا ہورہ ہو ہو کہ کی ہے یا عالت کو کو میک کہ اس کے تو شرص الی کی ہوگر اس کے تو شرص الی کو دے دیے بیا دو گور ہو ہو ہو کہ کی ہوگر می کو اسلے دو دے دے کہ بیا والی ہو ہو سے گھروں ہے کہ اس کو معد شرکر دے بیقیہ میں ہے۔ کہ دو اسلے کو اسلے دو دے دے کہ بیا والی ہو ہو سے کہ اس کو معد شرکر دے بیقیہ میں ہے۔

مثاطه کوعروس وغیرہ کی تزئمین وآ رائش کے واسطے ملازمت پررکھنے کے مسائل 🏠

ایک مشاطر کورس کی آرایکی وز مین کے واسطے مقر رکیا تو مشائ نے قربایا کہ اس کواجرت طال تیس ہے کین اگر بطور ہدید

کے بلاٹر طاد تقاضا دے جائے تو ہوسکتا ہے اور بعض نے قربایا کہ اجارہ جائز ہوتا چاہے نے بشر طیکہ موقت ہوئینی وقت مقررہ ویا کام معلوم

ہوا دراس نے صور تی و تشال عموس کے چرو پر نہ بنائی ہوں تو اجرت اس کو حلال ہوگی اس واسطے کہ وس کا اراستہ کہ تا مباح ہے یہ ظیم پر چرم ہی سکھا ہے کہ ایک شہر ہے کو گوں کو ممال کا خرچہ درینا بہت گراں معلوم ہوا انہوں نے ایک شخص کو پکھا جرت معلومہ پر اجرم تقررکیا کہ سلطان سے شہر جس جا کر سلطان کے دری مال کا خرچہ درینا ہوت کہ سلطان اس تعلم میں تحفیف کر دے کہ ہرخی معلومہ پر اجرم تقررکیا کہ سلطان سے شہر جس جا کہ ایک حالات کا جم بوکہ میں مسلطان کے شہر جس جا کر ایک یا دوروز میں املاح کام ہو جائز ہوجائے گا تو اجارہ جائز ہوا دراگر حالت سے بیمعلوم ہو کہ اس کام کی اصلاح میں پکھ مدت گزرے گی تو بدوں وقت مقرر کرنے کے اجارہ جائز نہ ہوا کہ والی اور اگر وقت مقرر نہ کیا تو اب والی ہو کہ بیکھ کی امرائی میں کھ مدت گزرے گی تو بدوں وقت مقرر کرنے کے اجارہ جائز ہوا کو گی وقت مقرر کریا تو اجارہ جائز ہوا اور کل اجرب اس کو سطی اوراگر وقت مقرر نہ کیا ہوں ہو کہ بیکھ کیا ہو اس کو جائز ہیا ہے اور اگر جائے ایسا ہی ادام مرخی نے اور بالقاضی کے جائز ہیا ہو کہ بیکھ کیا ہو دوروز جوں ہم مقراد کرنے مرائی کے جائز ہیں ہوں کہ تھ کہ اس کو اس کے ایسا ہی ادام مرخی نے اور بالقاضی کے باب الرحوۃ میں مقرد رکیا کہ بیت کی اور دور جوں یہ مقرد اس میں ہو کی گیا کی جہر ایک وقت کو تا کہ بیا کی بیاز کو کا ہوری کے تھروں کو تو شہر دی کے ایک بیان میں ہوئی یو تو در ہوں کہ مقرد اس کی میں کو کی درم اچشرہ کو اس کو ایسائی ادام مرخی کے بیاز کو کا ہوئی کی تو سے ایک کی دے ایک میں کو اس کو تا کہ کو درم ایک کی درم ایک میں در کیا کہ بیا کہ کو درم ایک کی درم ایک کی درم ایک میں کو کی درم ایک میں در کیا کہ دوروز ہوں کہ کو سے میں کو کی درم ایک میں کو درم ایک میں کو درم کی کی درم ایک کی درم ایک کی درم ایک کی درم ایک کی دوروز ہوں کہ کو درم کو کی درم ایک کی درم کی کو درم ایک کو درم کو کی درم کی کو کی درم کو کی کو درم کی کو کو کو کو کو کو کو کو کی

ا عالدجس نے ایجاب وقبول سے عقد تغیر ایاوہ اصل مالک نہیں۔ ع تمثال مورتیں لیکن یہاں تصویر مراد ہے۔

<sup>🖈</sup> مشاطہ:(۱)و دعورت جومورتوں کو بناؤ سنگار کرائے۔(۲)وہ مورت جوشادی کرائے جن مشاطعان دوسرے عنی تل بضم اول وتخفیف دوم ہے ... (مَأَنَّة)

یاای چشمہ کوچوڑ اکر دیایا اس کا نیا در یادہ کرا دیا کہ جس ہے پانی زیادہ آنے لگا توسب گاؤں والوں کا استحقاق ہے فظ مستاجر بی کا نہیں ہے ادرا گر بعض گاؤں والوں نے اس چشمہ کے حریم کوچھوڑ کر دوسری جگہ کوئی چشمہ کھود نکالا تو اس کا پانی فظ مستاجر کا ہوگا کذا فی المصغری ادراجرت فظ مستاجر پر واجب ہوگی ہے ماوی میں ہے۔

جامع النتادی میں تھا ہے کہ ایک جنمی نے زید کو ایک منارہ جس کا طول پیاس گر اور عرض دی گر ہے بنانے کے واسطے مرود مقرر کیا اور اس نے تھوڑا سابتایا تھا کہ وہ گر گیا تو اس سے حساب سے اجرت واجب ہوگی اور اگر ایک جنمی کودی گر کا کواں کھود نے کے واسطے مرود رمقر رکیا اس نے پانچ گر کھود کر کہا گراب جھ سے باتی نہیں کھوتا ہے طالا تکہ اس کو کوئی عذر چیش تیس آیا تو فر بایا کہ میں باتی کھود نے کے واسطے اس کوقید کروں گا اور اگر کی شخص کو پچھے مال دیا کہ اس قدر اجرت پر فلاں شہر میں جا کر فلال فض کو پنچا دے چرا ہی نے آکر کہا کہ مین نے وے دیا اور مرسل نے انکار کیا تو امام ایو یوسف نے فر مایا کہ ضامی ہوگا اور امام جھ نے فر مایا کہ ذیر کے فالد ایک شخص میں کو اجاد و دے دی اور ضامی نہ ہوگا ہوتا تا دو خاند ایک شخص کے ہمال دیا تھا میں کہ اور اور امام جھ نے فر مایا کہ ذیر کے فالد ایک شخص کے اس نے عقد اجاد ہی کہ اور اور کر ایک کہ میں کو اجاد ت دے دی اور کر ایک کہ میں کہ اور کہ کر ایک کو اجاد ت دے دی اور کر ایک کہ اور اور کر کی گو سب کر اید خاص کر اید وقت اجازت سے مالک کا ہوگا اور اگر مالک نے اجازت نہ دی کہ اس کہ کہ میں کہ اور کہ کر کو گو سے دو مکان کر اید پر لئے پھر ایک اجاد کہ کہ کا اور اور کی گر در کی تو سب کر اید خاص کو کی کہ اور اور میں تھا ہے کہ اگر ایک شخص نے دو مکان کر اید پر لئے پھر ایک مکان منہ مرم ہوگیا یا اس کو کی نے خاص کہ دو کر کی اور دو سرے نے تریک کو کیا در درے عاطیہ نے اجاد و کا اقراد اور کہ کہ کو کا کور کر کیا تو در میاں کور کی کیا اور دو سرے نے تریک کور کیا اور در مرے کو جھوڑ دے یہ جو کیا تا کہ کہ دو مرے کور کیا در درے عاطیہ نے اجاد و کا اقراد کور کی کیا اور در سے نے تریک کیا در درے عاطیہ نے اجاد و کا اور اور کیا گو کیا در درے کور کیا در درے خاص کور کور کیا اور در سے نے تریک کور کیا اور در سے نے تریک کور کیا کور کیا کہ اور در سے نے تریک کور کیا کور کیا کہ اور در سے نے تریک کیا در در سے کور کیا کہ اور کر کیا کہ کور کیا کہ کور کیا گو کر کیا گو کہ کور کیا گو کے کور کیا گو کہ کور کیا گو کر کر کیا گو کہ کور کر کیا گو کر کور کیا گو کر کیا گو کر کور کیا گو کر کر

کردیا اور مدگ خرید نے اس سے خرید نے پرتشم کنی چاہی توقتم لے سکتا ہے اور اگر دونوں نے اجارہ کا دعویٰ کیا اور مدعا علیہ نے ایک کے واسطےا چار دوینے کا اقرار کیا اور دوسرے نے اس سے تشم طلب کی قوتشم نیس لے سکتا ہے بیر مغریٰ میں ہے۔

مین علی بن احمد ہے دریافت کیا گیا کہ ایک فخص نے امام کی سکونت کے واسطے ایک مکان وقف کیا ہی آیا اس کوا متیار ہے كركسي كوكرامير بروے و مفر مايا كذبيل اختيار ہے اور مير سے والد سے بھی دريا فت كيا كيا انہوں نے بھی بھی جواب ديا ميا تار خاتيہ میں ہے۔اگر عمرو نے زید کوایک غلام دیا کہ تیراتی جا ہے بعوض ہزار درہم خرید کے اس کواپنے بعنہ میں کرنے یا اس قدر کرایہ پر ایک سال تك اجاره يس في الذيد في تضركر ليا اور بعد كام لين كاس كي باس مركما تو اجاره بس قرار دياجا ع كاليس اكرزيد في كها کہ میں نے خرید کے طور پر قبعنہ کیا تھا ہیں اگر اس کی قیت مثل اجرت کے بیازیادہ ہوتو اس کا قول قبول ہوگا اور اگر اجرت زیادہ ہوتو تبول نہ ہوگا اور اگراس نے کام ندلیا ہواوروہ مرکباتو اس پر مجھ واجب نہ ہوگا بیٹا تارخانیہ سے۔اگر کوئی چیز خریدی اور قبضہ ہے بہلے کی مخص کوا جارہ پردے دی تو جائز نہیں ہے جیسے فروخت کرنانا جائز ہے اور پینم مال منغول کیس ہے اور اگر غیر منقولدا زقتم عقار ہوتو بعض مثار مخ نے فرمایا کداس میں ویسای اختلاف ہے جیسااس کی بیج میں ہے اور بعض نے فرمایا کہ اجار وہالا جماع نہیں جائز ہے یہ محیط عل ہے دکان میں ایساعیب پیدا ہو گیا کہ کام کے لائق ندری اور مالک نے آدمی درست کرادی اور آدمی ورست نہ کراہے یہاں تك كرسال بورا موكياتواس پر بورى و كان كاكرايدواجب بوكاتا وقتيكه عيب كي وجد او كان والبس ندكر مديني جائية كرعيب كي وجد ے اجارہ سطح کردے تا کہ کرار واجب نہ ہواور میا ختیار نہیں ہے کہ آدمی واپس کرے اور آدمی واپس نہ کرے میرقدید میں ہے۔ زید نے عمر وکوایک موسالہ دیا کداس کی پرورش کرے جب بڑا ہوجائے تب اس کوفروشت کرے جودام برحتی لیس سےوہ ہم دونوں میں مشترک ہوں مے تو وہ کوسالہ اپنے مالک کا رہے گا اور عمر و کو فقلا اس کی حفاظت کی اجرت لیے گی ڈکان کا کرایہ دارمفلس ہو کر کہیں روپوش ہوگیا تو اس کے اقربا کو بیا اختیارتبیں ہے کہ ذکان اس کے مالک کووالیس کرے اجارہ سنخ کردیں اور اگر عقد اجارہ باقی رہااور متاجر غائب رہا یہاں تک کہ اجارہ کی مدت گزرگی ہیں اگر متاجراوراس کے اسباب کے تصرف وتعلق میں ہوتو تما می اجرت واجب ہوگی پیجواہر النتاوی میں ہے۔

فأوى آ ہومیں مندرج قامنی بدلیج الدین سے مروی ایک مسئلہ 🖈

فلال مقام تک بارہ درہم کرایہ پر آئ بی پہنچادوں گا بھراس نے دیریش پہنچایا تو جس قدراجرت قراریائی ہے وہ خالد کے ذمدواجب نہ ہوگی بلکہ اجرائش واجب ہوگا اور چاہئے کہ بیتکم امام اعظم کے قول پر ہوورندصاحین کے مزدیک بیداجارہ جائز ہے ہی اجر سمیٰ واجب ہوگا بیذ خیرہ میں ہے۔ فاوی آ ہو جس لکھا ہے کہ قاضی بدلیج الدین ہے دریافت کیا گیا کہ اجارہ والے باغ میں کا نے جی پس آیامتا جرکوافتیارہے کہ بچلوں کی طرح ان کو لے لے فرمایا کہ ہاں بیتا تار خانیہ میں ہے۔

ادیب و ختنہ کرنے والے کی اجرت اڑ کے سے مال میں واجب ہوتی ہے بشر طبکہ کھے مال ہوورنداس کے باپ پرواجب ہو کی اور قابلہ کی اجرت ہوی شو ہر میں سے جواس کو بلائے اس پر واجب ہو کی اور شو ہر پر قابلہ پاجارہ مقرر کرنے کے واسلے جرند کیا جائے گا اور قاضی کے قید خانہ کے دارو ند کی اجرت قیدی برلازم ند ہوگی اورظمپر تمر تاشی نے فرمایا کہ بھن نے فرمایا کہ ہمارے زمانہ میں واروغد حسیس کی اجرت قرض خواور واجب ہونی جا ہے کیونکدای کے واسطے کام کرتا ہے سے قنید میں ہے قاضی بربع الدین سے در یافت کیا گیا کہ ما لک زمین نے اپنے تھے سے یاز مین کے بیداوار چھے سے ای زمین میں فالیز الگائی لیس آیا متاجر کوافتیار ہے کہ جو مجماس زمن میں پیدا ہواس میں سے حصہ لے فرمایا کہ نیس اور اگر اس نے حصہ لے لیا تو مالک کو اختیار ہے کہ اس سے واپس لے الے اگر بعینہ قائم ہویااس کی قیمت لے لے اگر ملف ہوگیا ہو بہتا تار خانیدیس ہے۔ زید نے ایک محص کومردور کیا کہ اس مقام سے فلال مقام تك يديوجوات كرايد يرك على بعرجب وه آوهارات چلاتو حمال كى رائ من آيا كركى دوسراكام كوجائ اس ف بوجه مستاجر کے پاس و بیں جموز ویا اور اپنا تصف کرار طلب کیا تو فرمایا کہ اس کویدا ختیار ہے بشرطیکہ باتی آوها راستیخی وآسانی میں مطے کتے ہوئے راستہ کے مثل ہواہیا ہی فآوی میں ندکور ہے اور ہم نے وصل الاستصناع میں ذکر کر دیا ہے کہ کرار تعلیم کرنے میں مرحلوں کا اختبار ہے تحق وآسانی کا اختبار نہیں ہے لی نتوی ویے کے وقت خوب تال کرنا جائے بیرمحیط میں ہے۔ مجموع النوازل میں لکھا ہے کہ شخ الاسلام اور جندی سے دریا فت کیا گیا کہ زید نے ایک فض کومز دورمقرر کیا کہ رات میں معمور و کیمی آگ روش کرے اس نے ایمانی کیا اور پھے رات رہے سو کیا ہی مطمورہ اور جو پھھاس میں تھا سب جل کیا ہیں آیا اجر ضامن ہوگا فرمایا کہیں بھر در یافت کیا گیا کہ اگر مزدور نے دویارہ بدول تھم زید کے روش کی ہوآیا ضامن ہوگا فرمایا کہ بال بیتا تارخانیہ میں ہے۔ زید نے عمروکو وس من تا نباد یا اور جالیس در ہم پر مز دور کیا کہ کوٹ دے ہی بعد کو فے کو واؤمن رو گیا ہی آیادی من کی اجرت واجب ہو کی یا نومن کی فر مایا کرزید پر چالیس درجم واجب ہوں سے جیسی کداس نے شرط کی ہے بیا صدیس ہے۔

ایک معلم نے لڑکوں سے چٹائی دیور بیروغیرہ کمتب کے کام کی چیزوں کی قیمت طلب کی وہ لوگ کچھ

درہم لائے اور معلم نے اپنے ذاتی درہموں میں ملائے 🖈

جموع النوازل میں ہے کہ ایک تخص بازار میں فروخت کرتا تھا اس نے کسی بازاری ہے اپنے مال فروخت کرائے پر استعانت طلب کی اس نے مدد کی بھراجرت ما گئی تو اس باب میں اہل بازار کی عادت کا عتبار ہے اگران کی عادت یہ ہو کہ باجرت مدد کرتے ہوں تو اجرت شن واجب ہوگی اور دلالوں نے جومقد اراشیاء پر باہمی وضعات مقرد کرر تھی ہے بیصن ظلم جسرتی ہوان کو سوائے اجرائشل کے پچھ طال نہیں ہے بیظ ہیر یہ میں ہے۔ اگر زید نے عمر وکومقرد کیا کہ اس میدان میں میرے واسطے و بیت تلحدہ علیدہ چست کے بیائی میں جست کے تیاد کرد ہے اور اس کا طول و عرض وغیرہ جو ضروری ہے بیان کردیا تو قناو کی ابواللیث رو بہت تلحدہ علیدہ و فیرہ و بین و دوغیرہ کی بازی۔ سے معلم دو سرد پر فیتانی مکون کی کو اور ہے میں وفیرہ ہے تیں اور اندرالاؤ کے آگ

میں کھاہے کہ بیہ جائز نہیں ہے گر جائز ہونا چاہئے بھر طیکہ مت جر کے اسباب سے تیاد ہو کیونک اس طرح تعالی جاری ہے بیہ جا میں ہے۔ زید نے اپنا مکان محر و کوایک درہم جا ہواری کرایہ پردیا ہی خالد کے ہاتھ فرو خت کردیا اور خالد کرایہ مرو و سے وصول کرتا رہا اور اس خرح ایک زبانہ کر ایک کردوں گا اور جو طرح ایک زبانہ کر آیا اور خالد نے زید سے وعدہ کیا تھا کہ جب تو میر سے دام واہی کردے گا تو ہی تجھے مکان واہی کردوں گا اور جو کرایہ میں نے وصول کیا ہوگا وہ جسوب کر ووں گا پھر ہائع درہم لے کر آیا اور جا ہا کہ کرایہ کے درہم محسوب کر ووں گا پھر ہائع درہم لے کر آیا اور جا ہا کہ کرایہ کے درہم محسوب کر ووں گا پھر ہائع درہم کے کرایا اور جا ہا کہ کرایہ کے درہم کے مسازی کی طرف سے ازمر نو قائم ہوگیا ہی جو پھوشتری جب مشتری کی طرف سے ازمر نو قائم ہوگیا ہی جو پھوشتری نے کرایہ لیا ہے وہ سب مشتری کا مواور ہائع کا اس بھی پھوٹیں ہے نہوڑ اند بہت اور یہ جو مشتری نے وعدہ کرایا ہے کہ وضع کردوں گا یہ میں میں میں میں میں کہ دوں گا ہے گھولا ذم نہیں آتا ہے اور اگر بڑھ بیں بیشر دائغ ہی ہوتو بھے فاسد ہوگی بیتا تار خانہ میں ہوتو تھی فاسد ہوگی بیتا تار خانہ میں بیشر دائغ ہی بیشر دائغ ہی ہوتو تھے فاسد ہوگی بیتا تار خانہ میں بیشن وعدہ ہے اگر اس نے پورانہ کیا تو اس پر حکما ہو کھولا ذم نہیں آتا ہے اور اگر بڑھ بیں بیشر دائغ ہی ہوتو تھے فاسد ہوگی بیتا تار خانہ میں بیشر دائغ ہی بیشر دائغ ہوتو تھے فاسد ہوگی بیتا تار خانہ میں بیشر دائغ ہی بیش ہوتو تھے فاسد ہوگی بیتا تار خانہ میں میں می موتو تھے فاسو ہوگی ہوتو تھے فاسد ہوگی بیتا تار خانہ میں موتو تھے فاسو ہوگی ہوتو تھے فاسو ہوتو تھے فاسو ہوگی ہوتو تھے فاسو ہوگی ہوتو تھے فاسو ہو تھی ہوتو تھے فاسو ہوتو تھے فیدوں کر اور کی موتو تھے تھے کر اس کر اس کی موتو تھے کی دو تھے کر اس کر بی تو تھی ہوتو تھے تھی ہوتو تھے تھا تھی ہوتو تھی کر اس کر اس کر بھوتو تھے تھی ہوتو تھی ہوتو تھی ہوتو تھے تھی ہوتو تھے تھی ہوتو تھی ہوتو تھی ہوتو تھی ہوتو تھی ہوتو تھے ت

نوازل می تکھا ہے کہ بی ہے دریافت کیا گیا کہ ایک فض کے پاس ایک نابالغ لڑکا اجر ہے ہیں اگر اس نے کوئی بیہودہ حرکت دیکھی تو کیا اس کو مارے تا کہ ادب سیکھے فرمایا کہ بیس کین اگر اس کے باپ نے اجازت وے دی بوتو ایسا کرسکتا ہے اور خلف بین ایوب سے فہ کور ہے کہ انہوں نے اپنا لڑکا ہا زار میں کس کے پاس ہر دکیا اس نے لاکے کی کوئی بیبودہ حرکت و یکھی اور خلف سے شکایت کی اور کہنا کہ اس کی تا دیب کروں فرمایا کہ ہاں چر فرمایا کہ اس کو تاویب کرنے کا اختیار ہے اور حسن بن زیاد نے فرمایا کہ تاویب کرنے کا اختیار ہے اور حسن بن زیاد نے فرمایا کہ تاویب کر سکتا ہے ویا اور جولا ہے کو اجر مقر رکیا کہ اس لڑکے کو بعا تادیب نیس کرسکتا ہے ہیں تا تار خانیہ میں ہے۔ ایک فیص نے ابنا غلام یا بیٹا کسی جولا ہا کو ویا اور جولا ہے کو اجر مقر رکیا کہ اس لڑکے ویا مسلملائے اور جولا ہے نے چاہا کہ دوسرے جولا ہے کے ہر وکرے تا کہ وہ اس کوسکھلائے تو بعضوں نے کہا کہ اس کی ضرورت ہے اس بعض نے فرمایا کر نہیں اختیار ہے اور بی اس میں ہے ہے نے فرمایا کر فیصل نے کہا کہ جھے ایک وستاویز نویس کی ضرورت ہے اس

۔ ہے کمی اور مخف نے کہا کہ جھے تو بچھے دستاویز نولیس ملتا ہے اس نے دے دی مگر اس مخف نے خود ہی دستاویز لکھے دی تو اس کو پیاجریت لیما حلال نہیں ہے بیاقعیہ میں ہے۔

ایسے خف کے ہارے میں جو قبالہ نولیں (تمسک اور بیعنا مدلکھنے والا) ہو ہے

کا تب قاضی اور قسام قاضی کی اجرت کا بیتم ہے کہ اگر قاضی کی دائے جس آیا کہ بیاجرت خصوم کے ذمہ ڈالی جائے تو ایسا
کرے اور قاضی نے بیت المال ہے دینا تجویز کیا حالانکہ بیت المال جس تجانک ہے تو ایسا کرے اور جس محیفہ جس مدی کا دموی اور
گواہوں کی گوائی تجویز کرتا ہے اس کی اجرت کو اگر قاضی نے مدی سے لینا تجویز کیا تو مدی سے لے سکتا ہے ور نہ بیت المال جس سے
لے اور بیض مشائ ہے ور یا فت کیا گیا کہ جو تن کی اجرت کس تحض پر ہے فرمایا کہ مدی پر اور شخی بر بان الدین نے فرمایا کہ مدعا علیہ پر
ہے اور امام فخر الدین قاضی خان نے فرمایا کہ جو تن کی اجرت کس تھے گئے تو جرفر تک کے واسطے تین مدعوں پر واجب ہوگی گئی شہر جس
اس پر واجب ہے اور بیاووں کی اجرت موان لوگوں پر واجب ہوگی جن کے واسطے تین مدعوں پر واجب ہوگی گئی شہر جس
کام کرنے پر نصف ورہم ہے ایک ورہم تک اور اگر و بہات جس بھیج گئے تو جرفر تک کے واسطے تین درہم یا چار درہم سے ذیا وہ بیس لے
اگر اس کا ہا تھے کہا کہ مشرو پر واجب ہوگی اور بعض کی اور بعض نے کہا کہ مشرو پر واجب ہوگی جسے چور کا تھم ہے کہ
ہاراس کا ہا تھے کا تا گیا تو جلاد کی اجرت بیت المال پر واجب ہوگی اور بعض نے کہا کہ مشرو پر واجب ہوگی جسے چور کا تھم ہے کہ اور اگر تاضی نے معاملے پر واجب ہوگی اور بحض ہوا ہوں کی اجرت میں کہ جب بیس کو میں کہ تا ہے ہوں کہ واجب ہوگی اور بھی اور جو تن کو ایموں کا ترکی کرنے ہیں تو اسطے مقرر کی اجرت مدی پر واجب ہوگا اور بھی احمد ہوگی اور بھی احمد ہوگی اور بھی احمد ہوگی اور بھی احمد ہوگی اور کی احمد ہوگی اور بھی احمد ہوگئی گواہوں کا ترکی کرے اس کی اجرت مدی پر واجب ہوگا اور بھی احمد ہوگی اور جو تن میں احمد ہوگی احمد ہوگی اور بھی احمد ہوگی اور بھی احمد ہوگی اور جو تن میں کو کو کر سے ایس کی اجرت مدی پر واجب ہوگا اور بھی احمد ہوگی اور جو تن میں کی واجب ہوگا اور بھی احمد ہوگی واجب ہوگی واجب ہوگی اور بھی اور جو تن میں گواہوں کا ترکی کی رواجب ہوگی اور واجب ہوگی اور جو تن می کو کو میں کی دور جب ہے اور جو تن می گواہوں کا ترکی کی رواجب ہو اور واجب ہو اور جو تن کی دور جب ہو ایس کی دور جب ہو اور جو تن می کو دور جب ہو گونس کی دور جب ہو ایس کی دور جب ہو ایس کی دور جب ہو گونس کی دور جب ہو ایک کو دور جب ہو گونس کی دور جب ہو گور کو تک کی دور جب ہو گور کی دور جب ہو گور کر کی دور جب ہو گور کی دور جب ہو کی دور کی دور ج

ل قول واجب بعني بالعبين كهزايا لكهناوا جب بي الخضوص لكهد يناوا جب نبيس ہے۔ ع وثينة وستاويز وتمسك ...

ے عدوروی سے سرمطلب ہے کہ جس قدر آ دی ہی سب کا عدو شار کر کے مساوی حصد ہوگا اور موافق حصد ملکیت کے نبیں ہے جیسے کیاب الشرب کے نبیر اگار نے میں ہوتا ہے۔ ع قول قاحت لینی جوالیے کام کی مزدوری ہوتی ہے اس پر قانع نبیں بلکہ زیادہ بطریق ہوی ظلم لیسا شروع کریں گے۔

ایک مریض نے اپنامکان اجرائش ہے کم پر کرابید یا تو اجارہ اس کے تمام بال ہے قراردیا جائے گافتا تبائی ہے معتبر ہوگا

ہم کی میر میر ہے۔ ایک فض نے ایک وُکان جو فقیروں پر وقف بھی کرابیہ پر لی اور چاہا کہ اس پر ایک فرف اپنے مال ہے اپنے نقع کے
واسطے بنائے گر وُکان کے کرابیش اجرت مقررہ ہے نیادہ پچھ نہ بڑھائے تو اس کو فرف دبانے کی اجازت نددی جائے گی گئن اگر
اجرت بڑھائے تو صرف اس قدر ممارت بنانے کی اجازت دی جائے گی کہ جس سے قد کی ممارت کو ضرر نہ پنچے اور اگر ایسا ہو کہ یہ
وکان اکثر اوقات خالی رہتی ہواور اس مستاجر نے فقط اس خرف کی خواہش سے اس کو کرابیہ پر لیا ہوتو بدوں کرا ہے کے نیادہ کر نے کے اس
کو فرف بنانے کی اجازت دی جائے گی میرسیط میں ہے۔ مجد کے اوقاف میں سے ذید نے ایک دی تجرہ اجارہ پر لیا اور اس میں کلباڑی
کو فرف بنانے کی اجازت دی جائے گی میرسیط میں ہے۔ مورسی بھی مورسی ہے تو مشائے نے فرمایا کہ اگر اس میں کلباڑی
سے لکڑیاں چر نی جرد کی میں حالانکہ پڑدی لوگ اس سے دراضی نہیں ہیں گرمتو کی راوش جو تو مشائے نے فرمایا کہ اگر اس میں ہوتو متو کی
کو واجب ہے کہ اس کو اس وہ باروں کے فعل کے کھلا ضرو جرہ ہو کہ پنچنا ہوا ورمتو کی کو کوئی دوسر اختی جود کرے کہ نگل جائے اور اگرمتو کی کو کوئی دوسر اختی مجود کرے کہ نگل جائے اور اگرمتو کی کو کوئی دوسر اختی مجود کرے کہ نگل جائے اور اگرمتو کی کو کوئی دوسر اختی میں جود کرے دیک بھی اس کے اور اگرمتو کی کو کوئی دوسر اختی میں جود و کے لیا تو متو کی کو اختیار ہے کہ جمرہ اس کے قبلہ میں مجود دے لیکن اگر اس سے مارت وقف
ایسا متنا کی خوف ہوتو ایسانہ کرے یو فات کی تو میں کے قبلہ میں مجود دے لیکن اگر اس سے میارت وقف

تین آ دمی کسی کام میں اجیر ہوئے اور سب باہمی شریک تھے پھرایک بیار ہو گیا اور دونوں باقیوں نے کام بورا کیا تو سب کو برابرا جرت تقسیم ہوگی اور بیار کے کام پورا کرنے میں دونوں منطوع شار ہوں گے ☆

زیدنے ایک چکی گھر اجارہ پرلیااور خالد کواجارہ پروے دیا تھراس میں سے چھے منہدم ہو گیا گیں زیدنے خالدے کہا کہ اپ خرچہ ہے اس کی تقییر کرادے اس نے خرچ کر کے بنوایا ہیں آیا زیدے واپس لے سکتا ہے یا نہیں تو یہ تھم ہے کہ اگر خالد کو معلوم تھا کہ زید مستاج ہے ما لک نہیں ہے تو زیدے بچھیس لے سکتا ہے اوراگر اس نے یہ گمان کیا تھا کہ مالک ہے تو اس میں دوروایتیں ہیں ایک

ع. - تولىكالدےو في الاحمل فان لم يقنع اخرجه من الحجرة في يدد الا اذا قاف انتهى وهذا تصبحيف المصبحح فانظر المقيمة ـ - ع. - تكييندل شككهال أن بالخاظ انتخاف زيان دياروا معاربند كريمية كيا ـ

روایت ی جب تک دانی لینے کی شرط ندلگائی ہوتب تک واپس نیس نے سکتا ہاور دیگرروایت ی بدول شرط کے واپس لے سکتا ہے بیچیط یں ہے شیخ ابوالقاسم ہے دریافت کیا گیا کہ ایک اصلا میں زید کا تجر واور ضالد کا اصطبل ہے اور بسااوقات خالد درواز وہند کر دیتا ہے اور زید نے اس کونٹ کرنا چا ہا ہی آیا منع کر سکتا ہے فر بایا کہ خالد کو افقیا ہے جس وقت اس محلہ کے لوگ اپنے اپنے درواز ہند کر دیتا ہے اور انجا ہا ہی خرا ہا کہ مسام دیا غت کا کام کر نے کے واسطے اجارہ پر درواز ہند کر تے ہیں آر کی کی کام میں اجر لیا اور پڑوی اس کواس ہے من کرتے ہیں فر مایا کہ بیعام ضرر ہے اس کوباز رکھیں بیہ جو اہرالفتاوی ہی ہے تین آدی کی کام میں اجر ہوئے اور سب باہی شریک ہتے پھر ایک بیارہ و گیا اور دونوں باتیوں نے کام پورا کیا تو سب کو برا براجرت تقیم ہوگی اور بیار کے کام پورا کرنے ہی دونوں معلوی شار ہوں گے بیسرا جدید ہی ہے۔ ایک تفض نے دوسرے کو چکی اجارہ پر دی اورای موجر نے اس متاجر کی بیار کرنے ہیں دونوں بیچ کہ ان کا آتا ہیں و سے اس نے ایسانی کیا تو اجرت واجب نہ ہوگی اورا کر بوں کہا ہو کہ ای بی ہی ہی ہی ہی دی تو اس میں جس بیس کی اورا کر بیوں کیا ہو کہ ای بیک ہی ہی ہیں جس اور دونوں بی بیس کی بیس جی میں دیوں اورا کی اورا کر بیوں کیا ہو کہ ان کا آتا ہیں و سے اس نے ایسانی کیا تو اجرت واجب نہ ہوگی اورا کر بیوں کہا ہو کہ ای بیا تو اجب نہ ہوگی گذائی الی تار خانیہ۔

زیدکا پھر رابیا ہے گر شدکا ہے متاج محروے بابت اپن وکان کے داجب الوصول تھا اور زید نے تقاضا کیا گر عرود ہے میں درنگ کرتا تھا پس زید نے قاضی کے سامنے مرافعہ کیا قاضی نے وکان پر مہر لگا دی پس جنے دنوں اس پر مہر رہی اس کا کرابید اجب ہوگا یا تیس تو تھم بیہ کد اجب نہ ہوگا یا تیس تو تھم بیہ کد اجب نہ ہوگا یا تیس تو تھم بیہ کہ داجب نہ ہوگا یا تھا ہوگا و نیے نظر اور اس تھم میں اعتراض ہا وہ وہ کے گرابید اجب ہوگا ایک جولا ہے نے کوج کرابیر کی کرابید اجب ہوگا ایک جولا ہے نے کوج کرابیر کی اور دوزانہ پھی اجرت تھم کی اور سیجولا ہاوتف کے کرگرو میں کام کرتا تھا اور چونکہ کرابیری ویا تھا اس جہت ہوگا ایک جولا ہے کوج کرابیر کی گرو سے گیا اور چھن کرابیری ویا تھا اس جہت ہوگا ہے کہ تو لا ہے کوج کی کرابید اور چھن پخرو وزائل کے بائیر ہوگا ہے کہ تو لا ہے کہ تو لا ہے کہتو لی کے ساتھ مقابلہ کرنے اور چھن پخروز زائل کے بائیر ہوگا ہور نہیں و فید نظر اور اس میں اعتراض ہے تھے تھم بیہ ہم کہ واجب ہوگا ہے ذیرہ میں ہے۔ زید نے زمین مروکو اجاد ہوری کی تو ایا م گرشتا کا کرابید اجب ہوگا اور تا میں ہے۔ زید نے زمین مروکو اجاد ہور دی پھر خالد کے ہاتھ فرو خت کر زمین مروکو بور دی پھر خالد کے ہاتھ فرو خت کر در اعت کے بعد باتی دی کو اجب نہ ہوگا ہور اگر کی اور کی کی اور خالد نے تمن مروکو بوجہ مال اجاد ہ کے دے دیا تو دیکھا جائے گا کہ اگر ذید حاضر ہے تو خالد میں تعروکا اور اگر حاصر کی تو خالد میں تا تارہ خانیہ ہوگا اور اگر حاصر ہوتو خالد میں تا تارہ خانیہ ہیں ہے۔

غاصب نے اگر فصب کا غلام یا گھر کسی کو کرایہ پردے دیا اور مغضوب کی جیز فصب کی ہے بہا کہ مل نے کہا کہ مل نے کہا کہ بیل کہ نے اجارہ دیا چر اجارہ دیا چر اجارہ دیا چر اجارہ دیا چر منصوب مند کا قول تبول ہوگا اور اگر غاصب نے اجارہ دیا چر مدت گررنے پر مخصوب مند کا قول تبول ہوگا اور اگر غاصب نے اجارہ دیا چر مدت کر رہے پر مخصوب مند کے دو گئی کیا کہ مل نے انقضائے مدت سے پہلے اجارہ کی اجازت وے دی تھی تو بدوں کو اہوں کے اس کا قول تبول نہ ہوگا یہ قاضی خان میں ہے۔ اگر کوئی مکان فصب کیا پھر اس کو اجارہ دیا پھر مالک سے قرید لیا تو اجارہ سابقہ باتی دے گا اور اگر از مرزو تجدید ہے کر کی تو افضل ہے غاصب نے اگر کسی کو خصب کی چیز اجارہ پر دے دی پھر مستاجر نے وہ چیز غاصب کو

ا یہ متلد کیل ہے کہ چڑے والوں کی ہد ہو سے افرات کا دموی پہنچاہے۔ ع کیونکہ صاحب مکان کی طرف سے کوئی عذر نہیں بلکہ متاجر کی مزاہے تو کرایہ ساقط نہوگا۔ ع مقطوع جونوش سے نیک کرے بدول شرط حان کے۔ سے بعنی مت اجارہ کے اندر سے کہا۔ جے لیکن بعد خرید کے اجارہ سے نیا

اجارہ پردی اوراجرت لے لی تو عامب کو اختیار ہے کہ اس ہے اجرت والی لے بیڈن اند المعتین علی ہے۔ بھا گے ہوئے فلام کو اگر کی فض نے پائر کرزید کو اجارہ ودیا تو اس کی اجرت عاقد کو لے گی محرصد قد کرو ہے اورا گرعاقد نے اجرت مع غلام اس کے مالک کے پہردی اور کہا کہ یہ تیرے فلام کی اجرت ہے تو استحسانا سب مولی کو طلال ہے گر تیا سامیہ تھی نہیں ہے بید وجیح کروری علی ہے۔ ایک شخص نے پھرور خت خرید کر اسے اور کوئی زعین اجارہ پر لی تا کہ بریدہ درخت اس علی والوائے بعد خشک ہونے کے کام آئیں اور جو زعین کرایے پر لی ہے اس کا داست عمروکی زعین عیں ہو کر جاتا ہے ہی ورخت اس می والوائے بعد ورخت الدوا کرای راہ سے اجارہ والی زعین علی ہے اور عمرو نے ممافحت کرنی چائی تو عمر دکوممافحت کا افتیار نیس ہے دیکھ علی ہے۔ ایک شخص نے زید سے کوئی غلام یا اسب برید کی کہ در معلومہ پر اجارہ دیا پھروہ غلام یا اسباب کی سخت نے با ثبات استحقاق لے لیا ہی آیا مشتری کوایام گزشتہ کے کرایہ کے مطالب کا اختیار ہے تو بعض نے فر مایا کہ مطالبہ اسباب کی سخت نے با ثبات استحقاق لے لیا ہی آیا مشتری کوایام گزشتہ کے کرایہ کے مطالبہ کا اختیار ہے تو بعض نے فر مایا کہ مطالبہ کے مطالبہ کا اختیار ہے تو بعض نے فر مایا کہ مطالبہ کی اندی کرنا چاہے کرنا فی اندی اندی اندی اندی کو ایک کو ایا کہ کرایہ کے مطالبہ کا اختیار ہے تو بعض نے فر مایا کہ مطالبہ کی مطالبہ کا اختیار ہے کہ کو ایک کو ایک کرنا ہے کہ کا دی کرنا ہے کہ کرنا ہے کہ کرنا ہے کو کی کو ایک کو کر کا بیا کہ مطالبہ کو کی کرنا ہے کہ کرنا ہے کو کو کھوں کو کہ کو کھوں کے خوالم کو کھوں کو کروں کی کا تو کی کو کو کھوں کی کو کو کھوں کو کھوں کے کہ کو کھوں کی کو کو کھوں کر کا بیا کہ کو کھوں کی کو کھوں کو کھوں کی کو کھوں کی کو کھوں کی کھوں کے کھوں کو کھوں کے کو کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھو

# عرب المكاتب عربية

إس كمآب بيس نوابواب بين

باب (وَلُ:

كتابت كى تفسير ركن شروط واحكام كے بيان ميں

كتابت كي تفسير شرع 🖈

سکتابت کی تغییر شرقی یوں میان فر مائی ہے کہ ہوتح ریے المملوک ہذا تی الحال در قبیتہ ٹی المال کذا فی البیین یعنی مملوک کوخواہ با عمری ہو یا غلام فی الحال اپنی زمر دئی سے اور ٹی آلمال مملوکیت سے آزاد کردینے کو کتابت کہتے ہیں۔

رکن کتابت 🌣

اور کتابت کارکن سے کہ موٹی کی طرف ہے ایجاب ہواور مکا تب کی طرف ہے تبول ہواور ایجاب ایسے افغاظ ہے جو مکا تبت پردلالت کرتے ہیں جیسے موٹی نے اپنے غلام ہے کہا کہ ہیں نے تجے اس قد رور ہموں پر مکا تب کیا خواہ اس قول کے ساتھ کوئی تعلق ہواں طرح کہا کہ تو جھے اوا کردے گا تو تو آزاد ہے یا کوئی تعلی نہ ہوای طرح آگر اپنے غلام ہے کہا کہ تو بڑار درہم پر بوں آزاد ہے کہ ماہواری اس قد رقمہ وار جھے سب ادا کرد ہاں نے تولی کیا ہوں کہا کہ جب تو نے جھے بڑار درہم پورے ماہواری اس قدر کہ اوا کرد یے تو تو آزاد ہاں اوا کہ دیا تو تو آزاد ہاں اوا کہ دیا تو تو آزاد ہاں اور بیا کہا کہ جب تو نے تولی کیا اور اس کے کہاں کو تو آزاد ہاں اور بیاتو تو آزاد ہا اور آگر عاجز رہاتو مملوک رہا اس نے تولی کیا اور اور اس کی کہا تو اس کے کہ میں نے تولی کیا ہیں کے تو سب کہ جب ہیں کہ تو تو تو آزاد ہا جا اور آگر کا اور تولی کیا ہوتا ہے نہ الفاظ کا اور تولی کیا ہوتا ہے نہ الفاظ کا اور تولی کیا ہوتا ہے نہ الفاظ کا اور تولی کیا ہوتا ہوگیا ہوگر کی کی حاجت اسے مملوکوں میں راضی ہوایا ایسے تی الفاظ بیان کرے پھر جب ایجاب وقول پایا گیا تو کتابت کا رکن تمام ہوگیا ہورکن کی حاجت ایسے مملوکوں میں جب کے جس کوٹ میں تو جسے واٹر کا جوحالت کتابت میں ہا ندی ہو بیا ہے والدین یا بین یا بیچ کوٹر یوکیاتو ان میں حاج دیا تو میں جب خوالدین یا بیچ کوٹر یوکیاتو ان میں حاج نہ بی میں جب کا جب وجسے ووٹر کا جوحالت کتابت میں ہا ندی ہو بیسے والدین یا بیچ کوٹر یوکیاتو ان میں حاج نہ ہوں ہو ہے والدین یا بیچ کوٹر یوکیاتو ان میں حاج نہیں ہو بیا ہو جا سے والدین یا بیچ کوٹر یوکیاتو ان میں حاج نہ بیدائع میں ہو ہوں کا جوحالت کتابت میں ہو تا ہو جا سے والدین یا بیچ کوٹر یوکیاتو ان میں حاج نہ بیدائع میں ہو بیا ہو ہوں کی خوالت کتاب میں جا دولا میں بیا ہو تا ہو بیا کہ بی بیا تو جس کے تو بیا ہو تو کیاتو ان میں حاج نہ بیا تو جس کے تو بیا ہو تا ہو تا

اگراہے فلام سے کھا کہ جنب اوا کردیئے جھے تونے بڑارورہم ماہواری سوورہم کرے تو تو آزاد ہے تو روایت الی حفص کے موافق میمات بنا ہے۔ کے موافق میمات بنا ہے۔

شرائط كتابت 🏠

واضح ہو کہ کتابت کے شرا کلاچند تشم ہیں بعضی شرطیں مولی کی طرف راجع ہیں اور بعضی مکا تب کی طرف اور بعضی بدل کمابت کی جانب اور بعضی نفس رکن کی جانب راجع ہیں پھر بعضے شرا کلا انعقاد ہیں اور بعضی شرط نفاذ اور بعضی شرط صحت ہیں اب ہرا یک کا نیا آت یوں ہے کہ جوش طیس موٹی کی طرف راتج ہیں از انجملہ عقل جائے اور بیانعقاد کی شرط ہے ہیں جواڑ کا لا پہتل ہویا تحق مجنون ہوائی کا محتد کتابت نافظ تہ ہوگا اس کرتا تہیں ہے جو از انجملہ بلوغ شرط ہا اور بیافاذ کی شرط ہے ہیں جواڑ کا نابالغ کہ بجھ دار ہوائی کا حقد کتابت نافظ تہ ہوگا اگر چہ وواڑ کا آزاد ہوا وراسپے و لی یاوسی کی طرف سے اس کو تجارت کرنے کی اجازت حاصل ہواز انجملہ ملک دولا ہے شرط ہاور یہ بھی شرط فغاذ ہے ہیں اگر کی تعنونی نے مکا تب کیا یعنی اجبی ختم نے زید کا غلام ہزار درہم پرمکا تب کردیا تو بیر حقد تا فذنہ ہوگا کیونکہ وہ موٹی کا نائب ہے اس طرح باب ووسی کی طرف ضعولی کونکہ وہ موٹی کا نائب ہے اس طرح باب ووسی کی طرف سے بھی استحسانا یہی تھم ہے از انجملہ رضا مندی شرط ہے اور بیشرا انقاص حت میں سے بھی اگر زید سے زیر دئی اس کا غلام مکا تب کرا یہ گیا یا اس نے مخرو پن یا خطا سے مکا تب کیا تو صحیح نہیں ہے اور واسے کرا یہ گیا یا اس نے مخرو پن یا خطا سے مکا تب کریا تو تھی نہیں ہو کہ حریت نعینی موٹی کا آزاد ہوتا جواز مکا تب کرنا جائز ہے اور واسے شرط نہیں ہے ہی ذمی کا اپنے غلام کا فرکومکا تب کرنا جائز ہے اور ایسے میں ڈمی کی اسے نام کا فرکومکا تب کرنا جائز ہے۔ دی کسی مسلمان غلام کو فرید کرنے مکا تب کردیا تو بھی جائز ہے۔ دی کسی مسلمان غلام کو فرید کرکے مکا تب کردیا تو بھی جائز ہے۔

مرتد نے اگراہیے مملوک کومکا تب کیا تو امام اعظم کے زویک موقوف رہے گالینی اگر و ومرتد حالت ارتداد برقش کیا گیایامر ميايا دارالحرب من جاملاتو عقد باطل موكيا اورا كرمسلمان موكياتو نافذ موكا اورصاحبين كخز ديك اس كاعقد كتاب نافذ موتا بهاور جوشرطیں مکا تب کی طرف راجع میں از انجملہ بدہے کہ مکا تب عاقل ہواور بدانعقاد کی شرط ہاور جو بدل کتابت کی طرف راجع میں از انجله بيب كه بدل كمابت مال جواور بدانعقاد كى شرط بى خون يامردار برمكا تبت منعقدند جوكى حى كداكرادا كردية آزادند موكاليكن اكرمولى نے يون شرط فكائى كداكرتو بھے ميمرواراواكردے تو تو آزادہاس نے لاوكردے وى توبسب اخرط كة زادمو جائے گا اور مونی اس سے اس کی قیت نہیں لے سکتا ہے از انجلہ مال متعوم مواور میشرا نطحت میں سے ہے ہیں اگر مسلمان نے اپنے مسلمان یا ذمی غلام کوشراب یا سور برمکا تب کیا یا کسی ذمی نے اسے مسلمان غلام کوشراب یا سور برمکا تب کیا تو سیح نہیں ہے اوراگر غلام نے بیمال ادا کرویا تو آزاد ہوجائے گا محراس پر اپنی ذات کی قیمت ادا کرنی داجب ہوگی اگر ذمی نے اپنے غلام کا فرکوشراب یا سور پر مكاتب كياتو جائز ہاوراگر ذمى كاكوئى غلام كافر مواوراس نے اس غلام كوشراب برمكاتب كيا پر دونوں يس ہےكوئى مسلمان موكياتو كآبت بورى اورغلام برشراب كى قيمت واجب بوكى از انجمله بيه يك بدل كتابت كى نوع ومقدار معلوم بوخوا وصفت معلوم بويانهو اور بیانعقادی شرط ہے ہیں اگر بدل کتابت کی نوع یا مقدار جھول ہوگی تو کتابت منعقدت ہوگی اور اگر نوع دمقد ارمعلوم موادر صغبت مجهول موتو كمابت جائز موكى اوراصل اس مقام يربيب كدجب بدل كمابت كالجمول مونا حدي تجاوز كرية كمابت جائز شهوكى ورنہ جائز ہوگی از انجملہ یہ ہے کہ بدل کتابت موٹی کی ملک نہ ہوادر میشرط انعقاد ہے کہی اگر اموال موٹی میں ہے کئی مان عین پر مكاتب كياتو جائزنيس باى طرح اكرونت عقد كے كو كمائى غلام كے پاس موجود ہالى يركتابت قراردى تو بھى بائر قبيس ساور بدل کتابت کا دین ہونا جواز کتابت کی شرط ہے اور جوشرو طائنس رکن کی طرف راجع ہیں ہی شرا نظامحت میں ہے ایک ریہ ہے کہشرط فاسد عالى بواورشرط فاسدوه بكرجومقتفنائ عقد كم خالف اورنفس مقديس داخل بواورا كروه شرط مفتضائ مقد كم خالف ند ہوتو شرط دمقدد دنوں جائز ہوں مے اور اگر متنتنائے عقد کے نخالف ہوگی مرتنس عقد میں داخل نہ ہوگی تو شرط باطل ہوجائے گی اور عقد می رے کا بیبدائع میں ہے۔

ا قلد بسب شرط کیسی بیا عماق مطل بالشرط بواجیسے قلام سے کہا کرا گرقواس کمریس کھساتو تو آزاد ہے اور عقد کتابت نیس بوا۔ ع کیونکہ وہا مولی کی ملک ہے۔

عكم كتابت ثم

كابت كانتكم يد ب كدغلام أزاداند تقرف كرجس ببب مملوكيت كاس كومما نعت يمى اس مما نعت برى موجاتا ہاورتی الحال اس کواہے امور میں دست قدرت حاصل ہوتی ہے جی کہ جو یجھائ نے کمایا وہ بالحضوص غلام کا ہوگا اور اگر مولی نے اس کے ساتھ خواہ اس پر یااس کے مال پر کوئی جنایت کی تو موٹی پر صان واجب ہوگی اور وقت اداکر دینے کے هیئ آزادی ثابت ہو گی اور مولی کواس عقد کے ذریعے سے بدل کتابت کے مطالبہ کی ولایت حاصل ہوتی ہے اور وقت ادا کردیے کے حقیق بدل کا مالک ہو جاتا ہے یہ بین میں ہے۔ کتابت اگر فی الحال اوا کرویے پر قرار یائے تو کتابت مقدے قارغ ہوتے بی مولی کوبدل کتابت کے مطالبه كا اختيار ہوگا اور اگر ميعاد قراريائي ہوكہ قسط كر كے اواكر ہے توجس وقت قسط كى ميعاد آئے اس وقت مطالبه كرے كا يرميط ميں ہے۔ مكاتب كى كمائى كامولى مالك تيس موتا ہے اور نداس سے ضدمت في سكتا ہے اور نداس كا مددة فطرمولى يرواجب موتا ہے بيد خزامة المعتمن من ب-اكرمولى ف مكاتبه باندى كساتهوطى كى توعقرواجب موكايد بدايد مس كفايدس الائمد بعلى مع لكعاب كداكر مولى في عدامكا بنب كولل كياتو تصاص واجب نه موكا اوراكر مكاتب في مولى كولل كياتو قصاص واجب موكا بييني شرح بدايد میں ہے۔اور نکاح اور عدت میں مکا تبہ با عری کے احکام مثل مملوکہ با عری کے ہیں ریفآوی قامنی خان میں ہے۔ کتابت مستحب ہے محر ایسے غلام کے حق میں جس کے حال سے بہتری معلوم ہوئینی معلوم کرے کہ بیغلام ایمن ہے اور تجارت کے کام میں ہوشیار ہے اور کمانی كرسكا إوربدل كتابت في الحال مويا ميعادي موقط وارمويا يكمشت اوربيهب مارے فرجب على بي ترقاوي قامني خان مي ہے۔ بعضوں نے فرمایا کہ بہتری سے میمراد ہے کداس کے حال سے معلوم کرے کہ آزادی کے بعد مسلمانوں کو ضررت پہنچائے گااور اكرد كي كمفرر بنياد عدى توافعنل بيب كداس كود كاتب ندكر عدادرا كركرديا توجائز بي سيمين بس بيه اورغلام وباندى اورصغيرو كبير على يجوفر قبيل بي جبكدا كوفر يدوفر وخت كاعقل مويدكاني على باورجو چيزين نكاح على مهر موعتي بي وه كمابت كاعوض مو سکتی ہیں بیفاوی قاضی خان میں ہے۔

اختلاف کیالیتی مولی نے اپناحق بیان کیااورغلام نے اپنا تو مکا تب کا قول قول ہوگا گر جنایات کے عوض جوارش اوستیاب ہویاعقر ملے تو دونوں مولی کی ملک بھوں گے میشنمرات میں ہےاور کتابت میں شرط خیار جائز ہے بینجز ایر اسٹنین میں ہے۔ دور

السعالان:

פרת ליות:

#### کتابت فاسدہ کے بیان میں

کتابت فاسدہ یم موفی کو اختیار ہے کہ بلارضامندی غلام کے اس کور فی کردے اور کتابت کوئے کردے اور کتابت سے جد میں بدوں غلام کی رضامندی کے فیح نہیں کرسکتا ہے اور غلام کو اختیار ہے کہ کتابت فاسدہ اور جائزہ وونوں میں بدوں مالک کی رضامندی کے فیح کردے پیٹرح طحادی میں ہے اور والوائی ہیں لکھا ہے کہ کتابت فاسدہ میں جو چیز موفی کو اس کی زندگی میں اوا کرنے ہے آزاد ہوجا تھا اگر اس کی موت کے بعد وارثوں کو اوا کر بو آزاو ہوجا ہے گایتا تا رضانیہ میں ہے۔ اگر کی فیم فیر کے مال میں پرخواہ اور سم کی ہویا وزنی یا عروش میں ہے ہوا ہے فلام کو مکا تب کیا تو اس میں ووروا بیٹی جیں اور اظہر روایت بیہ کہ عقد فاسد ہے بیاقا وی قاضی خان میں ہے۔ اگر زید نے اپنے فلام کو ہزارورہم اور ایک سال تک خدمت کرنے یا کی مملوک کی مکا تب کیا تو فاسد ہے اور فلام اپنی قیمت اوا کرنے پر آزاد ہوجا ہے گا مدمت نہ وار اگر ایک بزار درہم و بحیث خدمت کرنے پر مکا تب کیا تو فاسد ہے اور فلام اپنی قیمت اوا کرنے پر آزاد ہوجا کے گوئی والی موافذہ کرنے کی کوئی والی مقدار قیمت ہے اور اگر مقدار قیمت اس سے دائد ہوتو بقدر ویا وقت کے اس سے سے لے لے گار محیا مرخی میں ہے۔ کا بت فاسدہ میں جو چیز میں ہو چیز کر آزاد ہو جائے گا ہورا گر قیمت زائد ہوتو بقدر ویا وہ قیم ہوتو بدل کم نہ کیا جائے گا اورا گر قیمت زائد ہوتو بدل مقررہ میں زیاد تی جو پیل گرار وہ بی سے مولی اگر مقررہ سے موتو بدل کم نہ کیا جائے گا اورا گر قیمت زائد ہوتو بدل مقررہ میں زیاد تی جو پیل گرار وہ بی کی میں اورا گر قیمت زائد ہوتو بدل مقررہ میں وی وقد بدل کم نہ کوالورا گر قیمت زائد ہوتو بدل مقررہ میں ویون کی اور کر کیا ہوتو بدل کم نہ کیا جائے گا اورا گر قیمت زائد ہوتو بدل مقررہ میں ویون کر اور کیا ہوتو بدل کم نہ کوئو بدل کم نہ کوئو بدل کم نہ کیا جائے گا اورا گر قیمت زائد ہوتو بدل مقررہ میں اس کے میں کیا جائے گا اورا گر قیمت زائد ہوتو بدل مقررہ میں زیاد تی کیا ہوتو بدل کم نہ کیا جائے گا اورا گر قیمت زائد ہوتو بدل میں وی کوئی دور کیا تو بدل کم نہ کیا ہوتو بدل کم نہ کوئی کیا گر کیا تو بدل کم کوئی دور کیا تو بدل کم کوئی دور کیا تو کوئی کیا تو کوئی کوئی کر کیا تو بدل کی کوئی کوئی کر کیا تو کوئی کی کی کر کیا تو کوئی کی کر کیا تو کر کر کیا تو کر کر کر کر کر

کردی جائے گی بیٹر ح وقامیش ہے آگر گیوں یا جو پر مکا تب کیا اور مقدار معلوم بیان کردی ہی آگر صفت بھی مثل جیدیاوسط یاردی بیان کردی تو ای صفت پرعقد قرار دیا جائے گا اور آگر کوئی صفت بیان نہ کی ہوتو در میانی قتم قرار دی جائے گی بیجیط میں ہے۔

اگرزیدنے اپنافلام ایک کیڑے یا چو پایہ یا حیوان یا دار پرمکا تب کیا تو کتابت منعقد دہوگی تی کداداکرنے سفلام آزاد

ندہوگا کیونکہ کیڑے کیڑے کیڑے کی اداروجوان کی تو جادر اگر ہروی کیڑے یا غلام یا با ندی یا گھوڑے پرمکا تب کیا تو جائز ہا در ہرچیز

علی سے درمیانی تر اردیا جائے گا اور اگران صورتوں شی غلام درمیانی چیز کی قیت الیا تو مولی پر جرکیا جائے گا کہ اس کو تحول کرے یہ

برائع جل ہے اور دام اُنظم کے نزد یک درمیانی وہ ہے کہ جس کی قیت چالیس درہم ہوں اور صاحبین کے نزد یک ارزائی وگرائی نرخ

پر ہے اور درمیانی چیز کی قیت لگانے شی غلام مکا تب کی قیت پر نظر نہی جائے گی کذائی الذخیر واور کافی کے باب المہر بھی اکھا ہے

پر ہے اور درمیانی چیز کی قیت لگانے شی غلام مکا تب کی آئی ہو اس کی قیت پر مکا تب کیا تو کتابت فاسد ہے پر ھاگر اس نے اپنی قیت اواکر دی تو آزاد ہوجائے گا اور سوائے آل کے اس کے اس کے جو کی کو اور گر دونوں نے اختلاف کیا تو قیت آگئے والوں کے تو ل پر لحاظ کیا اس نے ادا کی ہے دونوں کی باجی تعد ہی تا ہر ہو تا تو وہی قیت تر ار دی جائے گی اور اگر اختلاف ہوا ایک نے مثل بڑار دوہم

جائے گا جی اگر کہا کہ بھی نے تھے مکا تب کیا اور مال کوش سے سکوت کیا تو ہمارے علا م کا ایش کرنے کی کتابت اصلا معتقد نہ ہوگی میں ہے۔ اگر کہا کہ بھی نے تھے مکا تب کیا اور مال کوش سے سکوت کیا تو ہمارے علام کا ایش کرنے کی کتابت اصلا معتقد نہ ہوگی میں ہے۔ اگر کہا کہ بھی نے کھے مکا تب کیا اور مال کوش سے سکوت کیا تو ہمارے علام کا ایش کرنے کی کتابت اصلا معتقد نہ ہوگی مدیدا میں ہے۔

اگراس نے ایک خادم لیمیدرنگ پرمکا تب کیا پھراس نے اس عوض سے دوخادم ابیض یا دوجبتی سیاہ پر ہاتھوں ہاتھ ملے کر لی تو جائز ہے بیمسوط میں ہے۔اگر کی نے اپنے غلام کوموتی یا یا قوت پر مکا تب کیا تو انعقاد نہ ہوگا اورا گراپنے تھم پر کہ جو میں کہدوں یا اس کے تھم پر کہ جس قدرتو کہد ہے مکا تب کیا تو انعقاد نہ ہوگا کیونکہ نوع ومقد ارجبول ہونے سے بھی پہال زیادہ جہالت ہے یہ مرائع اگرموٹی نے اس سے وطی کی پھراس نے بول کابت اواکرویا تو موٹی پراس کا عقر اواکر تا واجب ہوگا اوراگر زید نے اپنی حالمہ بائدی کو دکا تب کیا تو جواس کے پیٹ عل ہے وہ بھی کابت بھی واضل ہوا خواصر ت قرکر کر سے با در کر سے اوراگراس کے پیٹ کا پچرسٹٹی کیا تو کتابت جائز نہ ہوگی بیم سوط علی ہے۔ اگر اپنے غلام کو در ہموں پر مکا تب کیا تو بہ فاسد ہے لیکن اگر اس نے تمین در ہم دے ہے تو تا زاد ہوجائے گا اوراس پراپی قیت اواکر فی واجب ہوگی کذائی السراجیہ وال انجر ہم مقین ہوں کے اور زبان اردو ہاکر بیاں کہا کہ کا تبتات علی در اپنہ تو کتر تمت تمین در ہم ہیں پی علی اصل الا مام الاعظم تمین در ہم مقین ہوں کے اور زبان اردو کے موافی چاہئے کی دو وہ آگر بائدی کو بڑار در ہم ہواس شوں کے اور زبان اردو در ہم قبلہ اگر ایک قبلہ کی کو بڑار در ہم ہوائی کہ بی بڑار در ہم قبلہ کی گو بڑار در ہم ہوائی کہ بی بڑار در ہم جو ایک کی بی بڑار در ہم ہو اور اور کی اور کی اور کی تابت فاسد ہے بیم موط می تو بہ بوجائے گا جو با کہ دو نوں جائر ہوائو بڑار در ہم ہوگی ہی گئی کتابت فاسد ہوگی ہی کی کتابت فاسد نہ ہوگا تب ہوجائے گا بر دیک دونوں جائر ہیں ہی تھا مرخوں میں ہے۔ اگر بڑار در ہم برا گھر ہرا در دہم برگا تب ہوجائے گا برد کی دونوں جائز ہوائو بڑار در ہم برگھرائے اور مشائ نے فراز ل میں ہے کہ اگر ذید نے اپنے دو فلاموں کو ایک ہی کتابت میں مکا تب کیا اور میں ہوئے بواخر کر رہ کا برخوں پر قرضر قرار ہی کہ اگر ذید نے اپنے دوفل مواخذ وکر رہ گا بھر فرد نے ایک کو وہ مال کتابت ہیں مکا تب کیا وہ برار در ہم کتابت کے دونوں پر قرضر قرار وہ کی کہ اگر دیا ہو بائس میں ہے۔ اس جم سے جائے ہواخذ وکر رہ کا بھر فرد نے آل اور میں گا ہو کہ دونوں کا تو براد وہ کتابت میں کھر ایک اور ہو اگر اس خلام نے ہیں تھول نہ کیا تو بڑار در ہم کتابت کے دونوں پر قرضر قرار وہ کی کہ دونوں کو اس کیا وہ براد در ہم کتابت کے دونوں پر قرضر قرار وہ کو اس کیا ہو کہ کیا ہو کہ کو دونوں کو اس کیا کہ دونوں کو اس کیا ہو کہ کا کہ دونوں کو اس کیا ہو کہ کو دور کیا ہو کہ کو کہ کور کو کیا گیا گئی کر دونوں کیا تھر کا کہ کور کو کی گور کر کیا گائی کے دونوں کو کر کے گائی کیا گور کو کر کے گائی کیا کہ کور کو کیا کیا گور کیا گور کیا گور کر کر کیا گور کیا گور کیا گور کو کر کر کیا گور کر کر کر کو کر کر کر کور کو کر کر کر کر کور کر کر کر کر ک

اگرزید نے اپنی باتدی کو ہزار درہم پر بوعدہ عطاء یا کھیتی کھنے یاروندے جائے وغیرہ وعدہ پرجس کی میعاد معلوم ہیں ہے
مکا تب کیا تو استحسانا جائز ہے لیس اگر عطا میں تا تیر داتھ ہوئی تو بدل کتابت دیتا اس وقت واجب ہوگا جس وقت عطیہ نکالا جا تا تھا اور
باعدی کو اختیار ہے کہ اس سے پہلے مال اوا کر کے آزاد ہو جائے بیمسوط میں ہے اور اگر غلام کو ہزار درہم پر مکا تب کیا اور بھی اس کی
قیمت ہے اس شرط سے کہا گر غلام اس تقدر درہم اوا کر کے آزاد ہو گیا تو اس پر دوسرے ہزار درہم واجب الا دا ہوں کے تو جائز ہے اور
یوں عی رکھا جائے گا جیسا کہ اس نے کہا ہے یعن جس وقت ہزار درہم و ہے دیئو آزاد ہو جائے گا اور بعد آزادی کے اس پر دوسرے

بڑاردرہم وابخب ہوں سے بید بدائع میں ہے اور اگر اپنی بائدی ہے کہا کہ میں نے بچے ان بڑار درہم پر مکا تب کیا حائقہ یہ بڑاردرہم اس بائدی کے بین فیر مختم کے بین تو مکا تبت جائز ہے اور جب بائدی نے ان بڑاردرہم کے سوائے دوسرے بڑاردرہم اپنے ملک کے اوا کر دیے تو آزاوہ وجائے گی اس طرح اگر بائدی نے کہا کہ جھے بڑاردرہم پر مکا تب کر دے اس شرط سے کہ میں یہ بڑار درہم فلال فحق کے وال سے تھے دول گی تو حقد کہ بت جائز ہے اور یہ شرط لفو ہے اور اگر بائدی کو مکا تب کیا اور حقد کہ بت میں اپنے یاس کے لئے خیار کی شرط لگائی تو جائز ہے پھر اگر اس کے کوئی بچہ پیدا ہوا پھر صاحب خیار نے اپنا خیار ساقط کر دیا تو بچہ بھی اس بائدی کے ساتھ مکا تب ہوگا اور اگر خیار ساقط کر نے سے پہلے وہ میں ہوئی جائدی نے انتقال کیا تو صاحب خیار کے مرنے ہوئی تو کے خیار ساقط کر رہ نے میں ہی تھر کیا بت کا تھے ہوئی تو امام اعظم کے ذور کی تو بیاس کی طرف سے حقد کتا بت کا تھے ہوئا تو امام اعظم کے ذور میں بھی تھر سے واسط می کر ہے گی ۔

ای طرح اگر مالک نے اس کے پیکو آزاد کرد یا تو یہ می عقد کتابت کا تخ ہادرا گرخیار باخدی کا ہوتو پچموٹی کے آزاد کرنے ہے آزاد ہو جائے گا اور ہاندی کے ذرہ سے بدل کتابت میں پکھ مال بھی بسبب بچہ کے آزاد ہو جائے کے کم نہ ہوگا یہ بسوط میں ہے۔ اگر ایک مخض نے تین روز کی شرط خیار کے ساتھ اپنی باغدی کو مکا تب کیا اور باغدی کے بچہ پیدا ہوا اور موٹی نے اس پچکو فروخت کردیایا ہیں کہ پیرد کی ہی آزاد کردیا تو اس کے تقرفات سب جائز اور کتابت باطل ہوگئی پیر تراید اللہ محتمین میں ہا کہ کہ وار الحرب بیں اپنے غلام کو مکا تب کیا پھر دونوں مسلمان ہو گئے یا دونون ذی ہو گئے تو بیام کتابت جائز رکھا جائے گا اور اگر دونوں امان لے کرآتے ہیں اور اگر تربی غلام کو مکا تب کیا چھر فلام مسلمان ہو کے اور اگر تربی غلام کو مکا تب کیا چھر فلام مسلمان ہو کہ اور اگر تربی غلام کو مکا تب کیا چھر فلام مسلمان ہو کہ اور اگر جب میں اپنے غلام کو مکا تب کیا چھر فلام مسلمان ہو کہ ایک ہے دار الحرب میں اپنے غلام کو مکا تب یا آزادیا یہ برکیا تو دار العرب میں اپنے غلام کو مکا تب یا آزادیا یہ برکیا تو خیدا نا جو ایک ملمان ہوگیا تو ایک مسلمان ہوگیا تو ایک مسلمان ہوگیا تو ایک مسلمان پر جائز رکھوں گا یہ بسوط خریدا ہوادر مکا تب کیا تی مسلمان پر جائز رکھوں گا یہ بسوط خریدا ہوادر مکا تب کیا تو ایک مسلمان پر جائز رکھوں گا یہ بسوط خریدا ہوادر مکا تب کیا تو ایک مسلمان پر جائز رکھوں گا یہ بسوط خریدا ہوادر مکا تب کیا تاس کو مسلمان پر جائز رکھوں گا یہ بسوط خریدا ہوادر مکا تب کیا تو ایک مسلمان پر جائز رکھوں گا یہ بسوط خریدا ہو تھوں گا ہو کہ اور آزاد ہوگیا چھر مسلمان ہوگیا تو ایک ملمان پر جائز رکھوں گا یہ بسوط خریدا ہوگیا ہوگیا ہوگیا تو اور آزاد ہوگیا چھر مسلمان ہوگیا تو ایک ملمان پر جائز رکھوں گا یہ بسوط خریدا ہوگیا ہوگیا ہوگیا گا ہوگیا گا ہوگیا گا ہوگیا ہوگیا گا گا ہوگیا گا گا ہوگیا گا گا ہوگیا گا گا گا ہوگیا گا ہوگیا گا گا ہوگیا گا ہوگیا گا ہوگیا گا ہوگیا گا ہوگیا گا ہوگیا گا گا ہوگیا گا ہوگیا گا

اگرکی فض نے اپنے الیے غلام کو جو سیٹایا رنگنا جا تا ہے بوض ایسے بی غلام کے جو بیکا م جانتا ہو مکا تب کیا تو قیاس چاہتا

ہے کہ بیر مقدیجی نہ ہواود اسخسانا بھے ہے بیر چیا ش ہے۔ اگر اپنی با ندی کو بطور کتابت فاسدہ کے مکا تب کیا اور اس کے بچہ پیدا ہوا گھر

اس نے مال کتابت اوا کیا تو اس کا بچہ اس کے ساتھ آڑا وہو جائے گا اور اگر اوا کرنے ہے پہلے مرکئی تو اس کے بچہ پر بکھ سعایت لازم

مہیں آئی ہے اور اگر اس کی مال کے مال کتابت کے واسلے اس سے سی کر ائی اور اس نے سعایت کر کے اوا کر دیا تو قیا سایہ غلام آڑا او

نہ ہوگا اور اسخسانا نے باڑکا مع اس کی مال کے حالت زندگی پر اعتبار کر کے آزاد ہو جائیں گے بید سوط میں ہے اور اگر اس خوام کو بڑا او

درہم پر اس شرط سے مکا تب کیا کہ مکا تب بیال میر ہے ترض خوام کو اوا اگر و ہے تو کتابت جائز ہے ای طرح آگر اس شرط ہے مکا تب
کیا کہ مکا تب بیال اپنے موٹی کی طرف سے فلال فض کو صفان دے تو بھی کتابت جائز ہے اور فرمایا کہ مغان جبھی جاؤ ہے اور اس نے بھر اس کے بچہ بیدا ہوا اور اس نے اس کے اور اس سے اس کے بیدا ہوا اور اس نے بید فیر منہ ہے بھر اس کے بچہ بیدا ہوا اور اس نے بیاد فیر منہ ہے بیرا ہوا اور اس نے اس کے بیدا ہوا اور اس نے بید فیر منہ ہے بیراس کے بچہ بیدا ہوا اور اس نے بیون نے اس کے بیدا ہوا اور اس نے بید فیر منہ ہے بیراس کے بچہ بیدا ہوا اور اس نے بید فیر منہ ہے بیراس کے بچہ بیدا ہوا اور اس نے بید فیر منہ ہے بیراس کے بیدا ہوا اور اس نے بید فیر منہ ہو بھر سے بیراس کے بچہ بیدا ہوا اور اس نے بید فیر منہ ہو بھر سے بیراس کے بیدا ہوا اور اس نے بید فیر من ہوں بیا کہ مال سے بید فیر من ہو بیراس کے بیدا ہوا اور اس نے بیراس کے بیدا ہوا اور اس کی بیراس کے بیدا ہوا اور اس کو بیا تو بیدا ہوا کی بیدا ہوا کہ بیا کہ کو بیا تو بیا کہ کو بیا تو بیدا ہوا کیا تب کیا جو اس کی بیر ہو بیا کو بیا تو بیدا ہوا کو بیا کی بیدا ہوا کی بیدا ہوا کی بیدا ہوا کیا تب کی بیدا ہوا کی بیدا ہوا کی بیدا ہوا کو بیا تو بیدا ہوا کی بیدا ہوا کی بیدا ہوا کو بیدا ہوا کی بیدا ہوا کو بیدا ہوا کی بیدا ہوا کی بیدا ہوا کو بیدا ہوا کو بیدا ہوا کی بیدا ہوا کو بیدا ہوا کی بیدا ہوا

ل قول من كرے كا جبكه باندى مرى بور ج قول منان بحى ..... حالانك فلام كى كفالت جائز نيس بوتى بي كراس مورت مي استسانا جائز ب-

کابت کا مان او اکرویا پھر قرض خواہ لوگ حاضر ہوئے آو ان کوائنتیار ہے کہ کتابت کا مال مالک سے واپس لیس اور اس سے باندی کی قیمت کی صان لیس اور جو قرضد و جائے اس کوخواہ باندی سے وصول کریں یا پچہ سے کیکن پچہ ہے اس کی قیمت سے زیادہ نہیں ہے کہ موالی سے بچہ کی جی قرض خواہوں کو افتیار نہیں ہے کہ جوائیں اپنا قرضہ سب باندی سے وصول کریں اور ان کو بیا فقیار نہیں ہے کہ مولی سے بچہ کی قیمت اور مال قرض میں سے جو کم ہو وہ وہ جب ہوگا ہے قیمت کی صان لیس اور اگر وہ باندی او اے کتابت کے بعد مرکن تو بچہ پر بچہ کی قیمت اور مال قرض میں سے جو کم ہو وہ وہ جب ہوگا ہے مسوط میں ہے۔ اگر غلام کو اس شرط سے مرکا تب کیا کہ شہر سے باہر نہ چلا جائے تو شرط باطل اور کتابت جائز ہے سے پیمار مسی ہے۔ اگر غلام کو اس شرط سے میں ہے۔ ایک فیمار سے دو ایر افتاوی میں ہے۔ ایک فیمار سے دو ایر افتاوی میں ہے۔

ایک و می نے دوتا جرفاموں کوجن پر قرض تھا ایک تی کتابت میں مکا تب کیا مجردونوں میں سے ایک غائب ہو گیا ہر قرض فوا ہوں نے قرض لیمنا جا ہا تو ان کو بیا فقیار نیس ہے کہ جوفلام ماضر ہاں کو کتابت و کے کرے دیت کی کین اس قرض لیمنا جا ہا تو ان کو بیا فقیار نیس ہے کہ موتی ہے لیا کتابت اوا کیا ہے قرض خوا ہ اس کے لینے کے حقد ار ہیں لیمنی موتی ہے لیا سے محرکر بیا فقیاران کو بیس ہے کہ موتی ہے دونوں کی متمان لیس بیم سوط میں ہا اور بھی مبسوط کے باب کتابت المرقد میں کھا ہے کہ اگر کسی مرقد نے اپنے فلام کو مکا تب کیا چرخود دار الحرب وانوں میں جا ملا پھر مسلمان ہو کروا ہیں آیا ہیں اگر خلام نے قاضی کے پاس مرافعہ کیا اور قضی نے اس کور قبل کرویا ہوتو کتابت باطل ہوگی ورنہ فلام اپنے مقد کتابت پر ہے گا انتی اور بھی مبسوط کے باب اللا بجوز من الکتب تھیں ہے۔ کہ اگر کسی نے اپنی ہو کو اور پر مکا تب کیا اور اس کے ایک بچہ پیدا ہوا پھر مالک نے باندی کو آزاد کر دیا تو اس کے ساتھ اس کا بچہ آزاد شہوگا جنان اس کے ساتھ اس کا بچہ آزاد موجوا ہے گا۔

انتهى قلت ان العقد في الوجه الاول باطل و في الثاثي فأسد وهو الفرق بينهما

نبر (بار):

## جوافعال مکاتب کرسکتا ہے اور جونبیں کرسکتا ہے ان کے بیان میں مکاتب کے واسطے سفر خرید وفر وخت (قلیل وکثیر) جیسے مسائل ہے

جائزے کے مولی کے ہاتھ ایک درہم میں دو درہم فردخت کرے کیونکہ مقد کابت ہے دہ قلام اپنی کمائی کا خود فق دار ہو گیا ہیں شل اجنی کے ہو گیا ای طرح موٹی کو بھی اس طور ہے قروخت کرنا و فرید کرنا نیس جائز ہے اور جائز ہے کہ جو چیز اس نے قروخت کی اور اس می عیب کا دعویٰ کیا گیا تو اس کے شن میں ہے گھٹا نے یا جو اس نے فریدی ہاس کے دام بر طائے گریدا فقیار ہے کہ جو چیز اس نے فروخت کی اس کے داموں میں سے بلاعیب کی گھٹا نے اور اگر اس نے ایسا کیا تو جائز ند ہوگا اور اس کو افقیار ہے کہ جو چیز اس نے فریدی ہو یاس کے داموں میں سے بلاعیب کی گھٹا نے اور اگر اس نے ایسا کیا تو جائز ند ہوگا اور اس کو افقیار ہے کہ جو چیز اس نے فریدی ہو یا مولی ہے فریدی ہو یہ دائع میں ہے۔ اور مکا تب نے آگر ایے اور قرضہ کا قراد کیا یا قر جائز ہے ہو ہو جائز ہے میر اجید میں ہے۔

اگر مکا تب کوابل حرب قید کر لے گئے اور اس نے قر ضرایا تو یہ قرضہ کما ایسانی ہے کہ اس نے وار الاسلام علی اییا اور اگر مکا تب مرقہ ہوگیا ہالا تکہ اس پر قرضہ ہے اور مالت روت علی اس نے قر ضر لیا جواس کے اقراد ہی ہوا ات ہو تو یہ معز لے موشی کے قراد ویا جائے گائی کہ اس کی کمائی سے پہلے مالت اسلام کا قرضہ دیا جائے گائی ہائی علی سے مقل لی ہوات وور کی گائی سے پہلے مالت اسلام کا قرضہ دیا جائے گائی ہوائی تھی سے مالت روت کا قرضہ یہ امام محمد کا قول ہے پھر بعد اوائے قرض و مال کتابت کے جو بچھ باقی رہے گا دواس کے مسلمان مالت روت کا قرضہ خواہ ماضر ہوئے تو ان کو یہ افقیار تیں ہے کہ موٹی سے جو بھی لیا ہوائی گائی ہوا ہوگی چھراس کے بہتے ہوائی گئی ہوائی ہوائی

مكاتبك خيار عتق حاصل مونے سے متعلق ا

مکا بہنے آگر مالک کی اجازت ہے اپنا تکاری کی مرد ہے کیا پھرآ زاد ہوئی تو اس کوخیار عن حاصل ہوگا بی قادئ قاضی خان
علی ہے۔ آگر اس نے بدوں مولی کی اجازت ہے تکاری کرلیا اور دونوں عی تقریق شہوئی بہاں تک کدوہ آزاد ہوگئ تو تکاری جائز اور
بائدی کوخیار حاصل نہ ہوگا یہ مسوط علی ہے۔ امام محد نے فرمایا کہ مکا تب نے اگر اپنی کمائی ہے کوئی غلام مکا تب کیا تو اسخدا ناجا نز ہے
اس کو ہماد ے علاء نے لیا ہے پھر جب مکا تب کا مکا تب کرنا جا تزخیر ایس اگر مکا تب ہوتو دوسرے مکا تب آزاد ہوجائے گا اور اس
کی آزادی کے وقت دیکھا جائے گا کہ پہلا مکا تب آزاد ہے یا مکا تب ہی اگر مکا تب ہوتو دوسرے مکا تب آزاد شدہ کی والاء
مکا تب اول کے مولی کے لئے تا بت ہوگی اور اگر آزاد ہو کہا ہوتو والا مائی کے واسطے نہ ہوگی اس کے مولی کے واسطے نہ ہوگی پھر جس
مکا تب اول کے مولی کے لئے تا بت ہوگی اور اگر آزاد ہو کہا ہوتو والا مائی کے واسطے نہ ہوگی اس می مولی کے واسطے نہ ہوگی ہو جس
مکا تب اول کے مولی کے لئے تا بت ہوگی اور اگر آزاد ہو کہا ہوتو والا مائی کے واسطے نہ ہوگی ہی مراسلے نہ ہوگی ہو جس

مورت میں دوسرے مکاتب کی ولاء پہلے مکاتب کے موئی کے لئے تابت ہوئی ہے پھرا کر پہلے مکاتب نے مال اوا کرویا اور آزاد ہو مياتودوس كولا مجوما لككول يكل بتحول موكريك مكاتب آزادشده كوند في اوراكريبلامكاتب اداع كابت عاجز موكرر قيل كرويا كيا اور بنوز دومرے نے مال ادانبيل كيا ہے تو ووائي كتابت ير باتى رے كا اور درصورت مكاتب باتى رہے ك ورحقیقت و واصل موٹی کا مملوک مواحق کدا گرامل مالک نے اس کوا زاد کردیا تو هیئة عن نافذ ہوجائے گا اور اگر مكاتب اول عاجز تہ ہوا مراوائے کتابت سے پہلے مرکیا اور ہنوز دوسرے نے کتابت کا مال نہیں دیا تو اس کی دوصور تیں ہیں ایک بدکدا کر پہلے نے انقال كيااورسوائ اس مال كے جومكاتب تانى يركزابت كامال چھوڑا ہے اور بہت سامال چھوڑا جس سے اس كابدل كزابت ادابوسكر ہے واس صورت میں اس کا عقد کتابت سے نہ ہوگا ادر اس کے ترک میں سے اس کا بدل کتابت ادا کر کے اس کی آزادی کا تھم اس کی زندگی کے آخر جزومی ثابت کیا جائے گااور جو باتی رہاوہ اس کے آزادوارٹوں کو جب فرائض تعلیم ہوگا بشرطیکہ آزادوارث موجود ہوں ورنداس كے مولى كو ملے كا اور جواس نے مكاتب انى يرچيور اے وواى طرح رہے كا يہاں تك كدو وابنا بدل كتابت اواكروے كدوه اس کے دار ٹان آزاد کو ملے گااور جب دوسرا آزاد ہو گیا تو اس کی ولاء پہلے مکا تب کو ملے گی تی کہ اس کی اولا دے ذکر لوگ اس کے وارث جموں کے اور ووسری صورت یہ ہے کہ اگر پہلا مکا تب مرکیا اور اس نے مجمد مال سوائے اس مال کے جوم کا تب ٹانی پر چھوڑا ے نہوڑ اتو لامالہ یا تو دوسرے مکا تب کابدل کتابت پہلے مکا تب ہے کم ہوگا اوراس صورت میں پہلے کی کتابت سے ہوگی اورو وغلام قراردیا جائے گااوردوسرامکا تب اینے عقد کمابت پررہے گا مر مال کمابت مولائے اول کودے کرآزاد ہوگایا دوسرے کا مال کمابت ملے کے برابر ہوگایا اس سے زیادہ ہوگا اور الی صورت میں یا تو دوسرے مکا تب کے اواکر نے کا وقت پہلے کے مرنے کے وقت پر آ میا ہوتو پہلے مکا تب کا عقد کتابت منظ نہ ہوگا ہی دوسرامکا تب اپنے بدل کتابت میں بعدر کتابت اول کے ادا کر دے گا ادراس کی حریت کا تھم فی الحال دیا جائے گا اور پہلے کی حریت کا تھم اس کی زندگی کے آخر جز ویس فابت کیا جائے گا۔

مئلہ مذکورہ کی ایک صورت جس میں اگر دونوں مکا تبوں نے ایک ساتھ مال کتابت ادا کیا تو دونوں کی والے عاصل موالی کو ملے گی ہے۔

دوسرے کی مکا تب یں ہے جو مال باتی رہاوہ پہلے مکا تب کے دارتوں کو بشرط آزادی دیا جائے گا اور دوسرے مکا تب کی وال پہلے کے دارتوں کو بلے گی موٹی کونہ بلے گی اورا گر دوسرے مکا تب کی گذبت ادا کرنے کا دفت پہلے مکا تب کی موت کے دفت نہیں آیا ہی اگر موٹی نے قاضی ہاں کی کتابت فنح کردینے کی درخواست نہ کی یہاں تک کہ دوسرے مکا تب کے ادا کرنے کا دفت آجانے کی صورت میں فہ کور ہوا ہے ادرا گر موٹی آئی آتا ہوائے کی مورت میں فہ کور ہوا ہے ادرا گر موٹی سے پہلے کی کتابت فنح کردے گا کذائی الحیط اگر دونوں مکا تبول نے ایک ساتھ مال کتابت فنح کرنے کی درخواست کی تو قاضی اس کی کتابت فنح کردے گا کذائی الحیط اگر دونوں مکا تبول نے ایک ساتھ مال کتابت ادا کیا تو دونوں کی ولاء اصل موٹی کو بلے گی ہے بدائع میں ہے نوا در این ساتھ میں امام مجد سے دوایت ہے کہ ایک مکا تب نے فلام کو مکا تب کیا چھوڑ کیا کہ جس سے مال کتابت ادا ہو سکتا ہے مگر یہ مال اوگوں پر قرضہ ہو دونوں کی ولاء اصل موٹی کو دوسرے مکا تب نے مال کتابت ادا کردیا تو وہ آتر ادہو گیا ادراس کی ولاء اصل موٹی کو خورشیں ہے پھر پہلا مکا تب مرگیا ادراس قدر مال چھوڑ گیا کہ جس سے مال کتابت ادا کردیا تو وہ آتر ادہو گیا ادراس کی ولاء اصل موٹی کو فلام اصل موٹی کو میں بیا کتابت ادا کردیا تو وہ آتر ادہو گیا ادراس کی ولاء اصل موٹی کو میں بیا کتابت ادا کردیا تو وہ آتر ادہو گیا ادراس کی ولاء اصل موٹی کو میں بیا کتابت ادا کردیا تو وہ آتر ادہو گیا ادراس کی ولاء اصل موٹی کو

ا معنى الم اعظم كرموافق من وجيملوك بوكار على لينى درصور تيك مكاتب ثانى كروادث احراءموجود بول.

طے کی پھراگراس کے بعد قرضہ وصول ہوکر پہلے مکا تب کا مال اداکیا گیا تو دوسرے کی ولاء پہلے مکا تب کی طرف متحول نہ ہوگی اور ولاء ومیراث میں جس روز مال کتابت اداکیا جاتا ہے اس روز کا اعتبار ہوتا ہے رہیمیا میں ہے۔

ایک مکاتب نے اپنا غلام مکاتب کیا چر پہلامکاتب ایک آزاد بیٹا چھوڈ کرم گیا اور پھے مال نہ چھوڈ اسوائے اس کے کہ جو
دومرے مکاتب پہل کتابت ہے چردوسرا مکاتب بھی الیا بیٹا جو حالت کتابت ش پدا ہوا ہے چھوڈ کرم گیا تو اس اڑ کے پرواجب
ہے کہ جو مال اس کے باپ پر آتا ہے اس کے واسطے می کرے ادراصل موئی کو پہلے مکاتب کی طرف سے اوا کرے اور جو بیلے
مکاتب نے بیٹے کو اپنے مال میں کے بیٹے مکاتب ہے کوئی اولا در تھی پھراس مورت کو مکاتب کر دیا تو ہے اور خو کی ایک
مکاتب نے بیٹے کو اپنے کی اگر نے اور اور سے مکاتب ہے کوئی اولا در تھی پھراس مورت کو مکاتب کر دیا تو بیا نہ بہلے مکاتب کر دیا تو بیا نہ بہلے مکاتب کر دیا تو بیا نہ بہلے مکاتب کہ بیٹے کو اللہ کو گا کہ تک بیٹے کی ولاء پہلے مکاتب کر دیا تو بھوائز ہو اور بہلے
مکاتب نے اپنی بیوں کو تر بدا اور اس دخت تک اس کے مکاتب ہے کوئی اولا در تھی پھراس مورت کو مکاتب اس قد رمال کہ جس سے
ملکا اور اگر اس نے کتابت اوا کر دینے کے واسطے کائی مال ٹیس چھوڑ اتو خورت اور اس کے نئے کو خیار ہے کہ چاہیں اس قد رمال کے
ملکا اور اگر اس نے کتابت اوا کر دینے کے واسطے کائی مال ٹیس چھوڑ اتو خورت اور اس کے نئے کو خیار ہے کہ چاہیں اس قد رمال کے
مال با ندی کے ذمہ باتی ہے اس کی تصیل کے واسطے تی کریں اور جو ان بھی سے کم ہوائن کے واسطے تی کریں گا اور اس قد رنہ چھوڑ اکر مال کے واسطے جو اس کی مال سے ذری ہو اس قد اس کی ہو ای کہ اس کے واسطے تی کریں گا اور اس قد رنہ چھوڑ اکر مال کے واسطے جو اس کی مال کے ذری ہو ایک بیٹ کو رہ نہ تی کر و خت کر دینے کا اس کو اعتبار ٹیس
مکاتب اور امو جائے یا اپنے قالوا دیا والد دین کو مکاتب کر سے اس کے مکاتب کر و خت کر و خت کر دینے کا اس کو اعتبار ٹیس
مکاتب کر نے کا بھی اختیار ٹیس ہے گئن ام ولکو مکاتب کر ملک جو سے کہ جس تھی کے دورت کر و خت کر دینے کا اس کو اعتبار ٹیس

آدمی کویداختیار بیس ہے کہ ام ولد کوئیج کرے کیونکہ با جماع صحابر ضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایسی بیج

باطل ہے ☆

ایک مکاتب نے اپنی با عدی کو مکاتب کیا پھراس سے ولی کی اور اس سے عمل رہا ہیں اگر چا ہے تو کتابت کو باتی رکھا ور مکا تب سے اپنا عقر لے لیے یا ہے تین عاج کرد سے قو بھن لیا اس کی ام ولد کے بوجا کیں گی کداس کوفر وخت نیس کر سکتا ہے چتا نچا گر اپنی کسی باعدی کو ام ولد بنا سے تو بھی بھی تھم ہے اور اگر و وہا عدی مال کتابت اداکر نے سے عاج بوئی اور اس کوفلام سے موٹی نے آزاو کیا تو جا ترخیس ہے چنا نچہ اگر مکاتب کی کمائی کی کوئی باعدی موٹی نے آزاد کی تو جا ترخیس بوتی ہے بخلاف اس کے داگر ہا عدی کے پیکو جو مکاتب کے نفذ سے ہے آزاد کیا تو جا ترب کے کوئی اولا دمکاتب کی کتابت میں داخل ہے بس اس کی آزادی کے ساتھ آزاد ہوگا بس موٹی اور اگر باعدی مکاتب کا بچہ مرکیا تو بھی مکاتب کو اپنی مکاتب باعدی ام ولد کوفر وخت کرد سنے کا اختیار شہو قال المحر جم عفا الشرعذ ہے موٹی اور اگر باعدی مکا تب کا بچہ مرکیا تو بھی مکاتب کو اپنی مکاتب باعدی ام ولد کوفر وخت کرد سنے کا اختیار شہوقال المحر جم عفا الشرعذ ہے میم اس بنا پر ہے کہ آدی کو یہ اختیار ٹیس ہے کہام ولد کوئیج کرے کوئکہ با بھا کا صحابہ ڈالبی نے باطل ہا کم پاسوا ہے۔ ایک مکاتب نے اپنی ہاندی کو مکاتب کیا مجر موٹی نے اس کوام ولد بنایا تو موٹی پر داجب ہوگا کہ باعدی کواس کا عقر اوا كر مدادر بچها في مان كے ساتھ بمنزله مال كے مكاتب ہوگا جرا كردہ باندى ادائے كمابت سے عاجز ہوئى تو مولى اس بجه كواسحسانا يہ قیت لے لے گااور بائدی مکاتب کی مملوک رہے گی بمنولہ مغرور کے قرار دی جائے گی اور اگر مکاتب نے خود تی اس باندی ہے والی کی چرمر میااور کچھ مال نے چوڑا ایس اگروطی سے اس کے پیٹیس بیدا ہواتو اپنی کتابت پر باقی رہے گی ادر اگر بچہ بیدا ہواتو اس کوا عتیار دیا جائے گا کہ جا ہے اپنی مکا تبت کوتو رو داور خوداور اس کا بچہ چہلے غلام کی کتابت کے واسطے می کرے یا اپنی مکا تبت کو بورا کرے ادرا گر غلام نے اس قدر مال جمور اجس سے اس کا مال کتابت بخونی اوابوسکتا ہے تو اسکی مکا تبت کا مال اواکر سے اس کے اور اس کے بين كي آزادى كالحكم ديا جائے كا اور بائدى كى كتابت باطل جوجائے كى اوراكر مكاتب بائدى عاجز ہوئى اورمونى يجد كےنب كامدى ہادرمکا تب اول مر چکا ہے تو بچہ آ زاد ہوگا اور موٹی پراس کی قیمت داجب ہوگی اور بچہ کی قیمت سے مکا تب اول کا مال کراہت ہورا ادا ہوسکتا ہوتو مکا تب کی آزادی کا بھی علم دیا جائے گا ہی ہدیا عاجز ومکا تب اول کے وارثوں کی مملو کہ ہوگی بشرطیکہ سوائے سولی کے اس کا کوئی وارث ہواورا گرنہ ہوگا تو ولا ء کی وجہ ہے موٹی کو سلے کی اور موٹی کی ام ولد قرار پائی کی بیمسوط میں ہے۔ اگر مکا تب نے اپنے قلام کو تجارت کی اجازت دی تو جائز ہے چرا گرفلام نے پھواد حارالیا تواس کے ذمدلاتم ہوگا پھرا گرقر من خواہوں نے آکر غلام كوطلب كياتو غلام قرضه يحوض فروخت كياجائ كاليكن أكرمولى في اس كى قيت دے دى تو فروخت ندكياجائ كا اور پيراگر مكاتب في ال كا قرضه اداكيا كرجس سوه وفروخت ندكيا كياتو كهاجائ كاجوقرضه كاتب في اداكيا باكروه ال كي قيت ك برابر بو باشبرسب امامول کے زویک جائز ہے اور اگروہ قرضداس کی قیت سے زیادہ ہے تو دیکھا جائے گا کہ اگر صرف اس قدر زيادتى بكرلوك اسية اندازه يس ابنا ضاره برداشت كريية بين توجى بلا ظلاف جائز بادراكراس قدرزيادتي موكدلوك اندازه عن انتا خماره گوارانبیں کرتے ہیں تو کتاب الاصل میں اشارہ قربایا کہ جائز ہے ہی بعضے مشاکخ نے قربایا کہ یہ جو کتاب الاصل میں ہسب کے زویک بالا جماع ہے اور بعض نے کہا کہ بدام اعظم کے زویک ہے اور صاحبان کے زویک بیس جائز ہے بدؤ خرویس ہے۔ مكاتب كے واسطے يہ جائز نبيل ہے كہ معدقد و مے مرتموزى كى چيز دے سكتا ہے تى كدايك در ہم كى فقير كونييل دے سكتا ہے اور نہ اس کوایک کیڑا پہتا سکتا ہے ای طرح یہ جائز نہیں ہے کہ مکا تب ہریہ بھیج محر پال تعوزی سی کھانے کی چیز بھیج سکتا ہے اور مکا تب کو اختیارے کدووت طعام میں بااے ادراجارہ اعار ودایداع کا خیار رکھتاہے بیدائع میں ہے۔

قرض ہیں دے سکتا ہے اور اگر قرض دے دیا تو متعقرض کو اس کا کھانا طال ہیں ہے لیکن اگر قرض مضمون ہو لین عنان مستقرض پر لا زم آئے تو جائز ہے اور مستقرض اس میں تعرف کر سکتا ہے بیٹنی شرح ہدا بیش ہے اور مکا تب کی وصیت لیمنی دس مستقرض پر لا زم آئے تو جائز ہے خواہ باجاز ہ مولی ہو یا بلا اجاز ہ ہواور اگر مکا تب خرید نے کے واسطے دکیل ہوا تو جائز ہے اگر چہ بالنع کی صنان اس پر لا زم آئے کیونکہ وکالت ضروریات تجارت میں سے ہواور اگر مکا تب نے بال اوا کر دیا اور آزاد موکیا تو کا قالت کی ہوائے ہوئو اس کے واسطے ماخو فر نہ ہوگا اگر چہ آزا د ہوجائے بیٹنی شرح ہدا ہیں ہواور مرکا تب نے اپنے مولی کی طرف سے کھالت کر کی تو جائز ہو جائز ہو اس کے واسطے ماخو فر نہ ہوگا اگر چہ آزا د ہوجائے بیٹنی شرح ہدا ہیں ہو اور آئر ش ہواور قرض خواہ پر کی تغیر سے کا قرض ہو ہی مات ہوگی تا ہو گئر ہو ہو ہی تا ہوگی تا ہو ہو کہ تو ہو ہی مات ہوگی کے قرض خواہ کی دوسور تیں ہیں کہ اگر مکا تب پر کی فضی کا قرض ہوا ورقرض خواہ پر کی تغیر سے کا قرض ہو ہو ہی مات ہو ہو ہو کہ می تو اور آئر ایسا ہو کہ زید پر عمر و کا قرض ہوا ورغر د نے زید کو میں ہوا در آئر ایسا ہو کہ زیم ہوائی سے تو یہ جائز ہیں ہو کہ میں ہو ہوں اس مکا تب پرحوالہ کیا اور مکا تب پرعوالہ کر دیا تو یہ جائز ہو اور آئر ایسا ہو کہ ذری ہوئی ہو ہوں کی تا ہو ہوں کہ تی ہو یہ سے تو یہ جائز ہیں ہو کہ میں تا ہو یہ جائز ہوا کہ جائز ہو ہوئن ہیں ہو کہ اس مکا تب پرحوالہ کیا اور مکا تب پرعوالہ کیا حال کہ مکا تب پرعوالہ کیا ور انہ کیا اور مکا تب پرعوالہ کیا حالت کروں تا تو یہ جائز نہ ہو ہوں کیا تب پرعوالہ کیا ور انہ کیا حالا کہ مکا تب پرعوالہ کیا تا کہ کو تو تائز کیا ہوئوں کیا تھوں کیا تھوں کو تا جائے کیا تھوں کیا تھوں کیا تو تا ہوئی کے کہ تو تا کہ کو تا تھوں کو تا تا کہ تا کہ کو تا تو تا تا کو تا تا کو تا تا کو تا تا کہ تا کہ تو تا تا کو تا تا کو تا تا کہ تا کو تا تا کا تا کو تا تا

ے بے مغرور کی تغییر ہاب بنوت النسب ہوئی۔ میں زکور ع لیعنی وہ آزاد ہوگی سبب موت کے ادر مکا تبت باطل ہوگی۔

ہا گرائی نے کچھ مال فروخت کیا گھرا قالہ کرلیا تو جائز ہا اور مکا تب کو افقیار ہے کہ مضاربت پر مال دے اور مولی ہے مضاربت پر سال در اور مولی ہے مضاربت پر سال در اور مولی ہے۔ مکا تب کو افقیار ہے کہ اور دے آگر چوفض غیر کی اعانت ہے بید قیر و میں ہے۔ مکا تب کو افقیار ہے کہ ایٹ غلام وحملوک کو مکا تب کر ہے اور ریاسخسان ہے بھراگر بعد کتابت کے آزاد کیا تو جائز و تا فذنہیں ہے جیسا کہ لی کتابت سکے ناجائز تھا ای طرح اگر نصف مال کتابت بیاکل مال اپنے مکا تب کو بہد کیا تو بھی جائز ہے ریمسوط میں ہے۔

اگر مکاتب نے بعوض ال کے اپنا غلام آزاد کیا اِنسف غلام کو غلام ہی کے ہاتھ کی قدر مال پرفروخت کیاتو جائز جی ہے سے
شرح جائع صغیر مصنفہ قاضی خان بھی ہے اور مکاتب کے واسطے کی آزاد ہے شرکت مفاوضہ کرتا جائز نہیں ہے ہاں اگر آزاد ہے
شرکت عنان اختیار کر ہے تو جائز ہے گھراس کے بعد اگر مکاتب غاج ہواتو دولوں کی شرکت منتقع ہوجائے گی اور فرما یا کہ جو چیز موٹی
نے فریدی اس بھی مکاتب کوشف کا انتحقاق ہوتا ہے اور ایسے ہی جو مکاتب نے فریدی اس بھی موٹی کو انتحقاق شفعہ ہوتا ہے اور اگر
شرکت عنان کے بعد مکاتب کوشف کو انتحقاق ہوتا ہے اور ایسے ہی جو مکاتب نے فریدی اس بھی موٹی کو انتحقاق شفعہ ہوتا ہے اور اگر
شرکت عنان کے بعد مکاتب آزاد ہو گیا تو بیشرکت بحالہ ہاتی رہے گی اور اگر کی غیر کے ساتھ شرکت مفاوضہ کی فواہ ہاجازت یا لک یا
بلاجازت گھراس کے بعد آزاد ہو گیا تو بیشرکت بحالہ ہاتی رہے گیا اور اگر مکاتب نے کوئی مکان اس شرط سے فریدا کہ مکاتب کو تین
موز تک خیار ہے گیر عاج رہوکر رقبی کردیا گیا تو اس کے مرنے کے بعد اپنے خیار پر رہتا ہے اور اگر مشتری مکاتب نے اپنے واسط
خیار کی شرط نظی برائی اور اس کو پہلو میں کوئی ووسرا مکان فروخت ہواتو اس کو ساختیار ہے کہ شفعہ میں یہ مکان نے لیا تو دوسر سے مکان خیار ساتھ کردیا تر اروپا جائے گا اور اگر مکاتب نے شغد میں وہ مکان نہ لیا بہاں تک کہ مشتری نے ہائی کو واپس کیا تو دوسر سے مکان نہ این دونوں میں ہے کو شفعہ میں پہنچا ہے بیم ہو طبی ہے۔
میں ان دونوں میں ہے کی کوشفہ نہیں پہنچا ہے بیم ہو طبی ہے۔

#### جموتها بارب:

م کا تب کے اپنے قریب یاز وجہ وغیرہ کے خرید نے <sup>ہ</sup>ے بیان میں

اگرمکاتب نے اپنے باپ یا بیٹے کوئر یداتو اس کی کتاب میں داخل ہوجائے گا اوراس کی آزادی پر آزاداوراس کے دیتی ہوئے اور تین ہوگا اور مکا تب اس کوفر وخت فیس کر سکتا ہے ای طرح جس کی اولادی قرابت دارکا ما لک ہواس کا بھی تھم ہے جسے داد ووادی و پوتا و پوتی و فیرہ بیاصل کی روایت ہے اوراگر مکا تب نے ان کوئر یدلیا تو بسب عیب کے والی ٹیس کر سکتا ہے اور شتمان حمیب لے سکت اگر موئی نے مکا تب کوفر وخت کیا یا مکا تب مرکیا تو والی کرنے کا استحقال موئی کو حاصل ہوگا کو الی کرنے کا استحقال ماصل ہوگا اوراگر موئی نے مکا تب کوفر وخت کیا یا مکا تب مرکیا تو والی کرنے کا استحقال موئی کو حاصل ہوگا کو الی کہ استحقال موئی کو حاصل ہوگا کو الی کہ استحقال ماصل ہوگا اوراگر موئی نے مکا تب کوفر وخت کیا یا مکا تب مرکیا تو جائے اورا یک بیٹا چھوڑ ابو کتابت میں بیدا ہوا ہے تو بیاڑ کا اپنے باپ کی کتابت کے مال کے لئے تی کرے گا اور جس طرح تھا وار مقد وار میں ہوگا اوراگر حالت کتابت میں ہوگا اور جس اس نے ادا کردیا تو ہم اس کے باپ سے آزاد ہونے کا قبل موت کے تھم دیں گا اور اور کی الحال اور کردے یا آزاد ہوگا اوراگر حالت کتابت میں اولاد کو گو اور مراح کتاب کی کتابت کے والدین مکا تب کے مرتے ہی یار بی کراوا الئے جا کی کے اور یہ امام اعظم کے فزو کی ہو کہ اور جائی اور اور کراک کتابت کی مالاد ہو کی اور دول کتابت کی الحال یا میواد تھی کے اور کی کا جہ ہو کہ کا تب کے مرک میا کتاب کی مالاد ہوئی اور میں اور کراک کتاب کا وارد کی کے مالت کتاب المرک کا جہ بات کی کے مالت کتابت میں اولاد ہوئی اور کراک متاب کا دریا جائی کا بیال کا دور کا کتاب کا دور کی کا تب کو کہ کا دریا ہوگا کا کہ کی کی کا کہ کی کا کہ کی کا کہ کی ک

مگر ہاندی نے اپنا دوسر ایچ فرید ایکر مرکن تو حالت کابت کی اولا دقیط دار مال کتابت کے داسطے سعایت کرے کی اور جو مال فریدے ہوئے بچد نے کھایا ہواک کو حالت کتابت کی اولا داس سے لے کرائی مال کی کتابت اواکریں کے اور جو باتی رہادہ دونوں کو برازتقیم ہوگا اور کتابت والول کو افتیارہ کے فریدے ہوئے گوگا ورکتابت والول کو افتیارہ کے فریدے ہوئے گوگا مارہ پردے دیں بیتا تار خانیدولوالجیہ سے منقول ہے۔

مکاتب نے اپنی زوجہ کوخریدا تو اس سے وطی کرنا حلال ہے پھراگراس کے بچے ہوا تو بچہ اپنے باپ کی کتابت میں میعا داخل ہوا ہے

بالخضوص استخداد کرے گی اور اگر اوائے کتابت کے لائق مال چھوڑ گیا تو بدل کتابت اوا کیا جائے گا اور مکاتب کی زندگی کے آخر جزو شی ان سب کی آزادی کا تھم دیا جائے گا اور گورت کا نکاح فاسد ہونا فلا ہر ہوگا اور اس پر دوعد تنیں واجب ہوں گی ایک تعرت نکاح کے دوجین واجب ہوں گئے کیونکہ بائدی ہونے کی حالت ہیں آخر جزوز ٹرگی شن فروت واقع ہوئی اور دوسری عدت استیلاد کی جوبسب موت موٹی کے تین جیش واجب ہوئے اور دونوں عدتمیں متداخل ہو جائیں گی اور آگر مکاتب سے اولا وجیس ہوئی تو بائدی اس کی عورت باتی رہے گی آزادنہ ہوگی۔

ا یک مکاتب کے اپنی بیوی کوجو با ندی ہے دوطلاق دیں مجراس کا ما لک ہواتو اس کے حق میں حلال نہ ہوگی تاوفتیکہ دوسرے شوہرے نکاح نہ کرے کیونکہ یا ندی کی طلاق کامل دوطلاق ہیں بیکا فی میں ہے۔ اگر با ندی نے مکا تب کی حالت ملک میں جو بچہ بیدا مواتھاوہ مکاتب کی زعر کی میں مرحمیا مجرمکا تب مراہی اگر بائدی نے بدل کتابت اس کے مرنے کے وقت کی اوا کیاتو آزاد موجائے کی ورندر تین کردی جائے گی اور برل کتابت کے واسط فروخت کی جائے گی اور باندی پر سعایت واجب بین ہے مضمرات میں ہے مكاتبذ في اكراسية شو بركوفر بداتوان كا تكاح باطل نه بوكا اورمكاتب كوافتيار بكراى تكاح براس سے وطي كرے كونكه و وباندي مكاتبه درحقيقت اس كى ذات كى مالك نبيس موتى بيينى شرح مداييش ب-مكاتب ذى في ايك مسلمان باعرى خريدى بس الراس كو ام ولد بنایا تواین حال پررے کی اور اگر مکا تب اوا کرے آزاد ہوگیا تو بائندی کی ملک اس کو پوری حاصل ہوگی اور بائدی اس کی ام ولد ہوجائے کی پس می کر کے اپنی قیمت اوا کرے کی اور اگر مکا تب عاجز ہوکر پھرر قبل قرار دیا گیا تو مکا تب کے مولی پر جرکیا جائے گا کہ بائدی کوفرو خت کردے میمسوط میں ہے۔ایک مکاتب نے ایک بائدی خرید کرایک حیض سے اس کا استبرار کرالیا بھرآزاد ہواتو مکا تب آزاد شدہ کوای قدر حیض پر اس کے ساتھ وطی کرنی جائز ہے اور اگر عاجز ہوکر مکا تب مع باندی کے رقیق کے مھے تو مولی پر باندى كاستبراء واجب ہےاورا كرمكاتب نے اپنى بني يامال كوخريد كيا تو بعد عاجز ہونے كے مولى پر استبراء ان دونوں كاواجب بيس ہے اور قبل مجز کے جوجیش مکا تب کے پاس ان دونوں کو آسمیا ہوتا کافی شار ہوگا اور اگرائی بہن کوخز یدا پھر مکا تب عاجز مواتو مولی پراس کا استبراء واجب ہے بیامام اعظم کا قول ہے کیونکہ بہن مکا تب کے ساتھ مکا تبذیس ہوتی ہے بخلاف ماں وونتر کے کہ عاجز ہونے کے بعدمونی پر استبراء واجب نیں ہے بیٹناوی قاضی خان میں ہے۔اگر کسی نے نصف غلام مکا تب کیا پھرمولی نے مکاتب ے کوئی چیز خریدی تو آدمی چیز کی خرید جائز ہوگی اور اگر ایسے مکاتب نے مولی سے کوئی غلام خرید اتو استحسانا پورے غلام کی خرید اری جائز بجيے فير مخص عائز إدر قياسافقط أو هے غلام كى خريدارى جائز إدر ہم قياى تحكم كوافقياركرتے بي كذافي المهوط رانعو (6 بار):

مولی سے مکا تنبہ باندی کے بچہ ہونے اور مولی کا پی ام ولدو مد برکومکا تب کرنے اور اس کی مکا تنبہ اور مولی واجنبی کے واسطے مکا تب کے اقر ارقرض ومکا تبت مریض کے بیان میں مریض کے بیان میں

ایک مکاتبہ اپنے مولی سے بچہ جن تو و واس کی ام ولد ہو کی خوا وائی کتابت پوری کرے یا عاج ہو جائے اور اس کے بچہ کا

ل قوله وقت كانس كي موت كي وقت جس قدر بدل كتابت خواه يورايا تعورُ ابا في تعاادا كيا\_

أكرائي ام ولدياباتكى كوبزاردريم يراس شرط عدمكاتبكيا كمين ايك اوسط ورجدكا مملوك والي دون كاتوامام اعظم و

امام محد کے نزد یک کتابت باطل ہے اگر تعرانی کی ام ولدمسلمان موٹی اور اس نے تیب سے زیادہ پراس کومکا تب کیا تو جائز ہے چر اگرام ولد نے اپنے تین عابر کیااورر قبل کی گئاتوا پی قیت کے داسطے می کرے کی میسوط میں ہے۔ اگر کسی نے اپنی مدیرہ پاندی کو مكاتب كياتوجائز كيونكه على ام ولد كي و وجمي اس كى ملك بي بهاورا كرموني مرحميا اور يجمه مال سوائة اس كي نهج ويراتو اس كوخيار دیا جائے گا کہ جا ہے اپن دو تہائی قیت کے داسطے می کرے یا تمام کتابت کے داسطے ادر سام اعظم کا قول ہے اور میں سی م مولى فانقال كيا اوربيد يرواس كتهائى تركد يرآد بوتى بوتو آزاد بوجائكى اوربالا جماع اسكة مديه معايت ساقط ہوگی اور میضمرات عل ہے۔اگرائی مدہرہ کومکاتب کیا اوراس کے بچہ پیدا ہوا پھرمرکی تو جو چھواس پرواجب ہےاس کی اوا کے واسطے بچرسی کرے گا اور اگروہ لڑے اس کے موجود ہیں اور ایک نے اپنی ماں کا تمام مال کتابت اداکردیا تو دوسرے سے محتین لے سكاب اى طرح اگردد مديرول كوايك عي كتابت من مكاتب كيا اورودلول من سه برايك دوسر كالفيل ب جرودلول مر مياور ایک نے ایک اڑکا چھوڑا جو مالت کمابت میں اس کی ہاندی سے پیدا ہوا ہے واس اڑکے پر داجب ہوگا کہ می کر کے تمام مال کمابت اداكرے يوبسوط مي ہے۔اگركمى فض في ائى مكاتب بائدى كور بروكرد يا توسيح ہادر بائدى كوخيار موكا كرم اے كتابت بورىكر وے یاسیے تین عابر کر کے مدیرہ موجائے بی اگرای نے کابت تمام کرنا اختیار کیا اورمونی مرمیا اورسوائے اس باندی کےاس کا کھ مال جس ہے تو یا عری کو افتیار ہوگا کہ جا ہے دو تہائی مال کتابت عسس کرے یا دو تہائی قیت عس اور سامام اعظم کے نزویک ہے اور صاحبین نے فرمایا کدان دونوں علی سے جو کم ہوگا اس کے اواکرنے على سى كرے كى اور اس صورت على خلاف فظا خيار میں ہے بعن اہام کے زویک اس کو بی خیار ہے اور صاحبین کے نزویک نبیل ہے محرمقد ارمی اتفاق ہے بعن تمائی مال کتابت یا تمائی قیت اس میں اتفاق ہے کذافی الہداریم الزیادة أورنو ازل میں ہے کہ شیخ ابو برے دریافت کیا گیا کہ ایک مخص نے اپناغلام مملوک اسيخ تنن روز ك خيار برمكا تب كيا بحراس كومد بركردياتو آيامد بركرنا كابت كانتف بخرمايا كدكمابت كانتف مونا ضروري نيس ب كيونكدانسان اين مكاتب كويد بركرتاب اوريد بركومكاتب كرتاب مواس في كوئي ايما فعل نبيس كياجو كمابت كامانع مويه

اگر دوغلاموں کو ایک بی کتابت ش مکاتب کیا اور ہزاد درہم کتابت کے تمہر اور ہزایک دونوں ش ہے دومرے کا کفیل ہے پھرموٹی نے ایک کو دیر کردیا پھرموٹی نے انتقال کیا اور بہت مال چوڑ الو تہائی ترکہ حساب ہے دیرا زاد ہوجائے گا اور مکاتب بھی ہے ہور وق تاکی خرارت کے خراب ہے دی از او ہوجائے گا اور مکاتب بھی ہور الو تہائی ترکہ نے کے مردولوں بھی ہے جس سے اور مکاتب ہے اور کو انتقاد ہے کہ دونوں بھی ہے جس سے دیرگی بیس موافذہ کریں پھرا گر دیر نے اس قد رحصہ اداکیا تو دومر ہے مکاتب سے دائیں لے گا چنا نچا گراہے آزاد ہونے ہے پہلے ادا کر دیا تو بھی بھی تھا اور اگر ان دونوں کے سوائے موائے گا اور چو کھا ان میں جو انتقاد ہے دیرک اس سے دیرکا حسرا زاد ہوگا ۔ اور جو کھا ان میں بھی تھا اور اگر ان دونوں کے سوائے کا اور جو کھا ان میں بھی تھا اور اگر ان دونوں کے سوائے کی اگر ہرائے کی قیمت تین سو درہم ہوں اور دونوں کی کتابت ہزار درہم ہے تو اور جو کھا کی برائی کو تھا ہوں کہ ہورا ہوگا ہوا اور اس کی تھا تھی سے جو حسد مدیر پر داجب ہوتا ہو وہا طل ہوا اور اس کی قیمت تین سو درہم ہوں اور دونوں کی کتابت ہزار درہم ہوئے دوسے کی تیت تین سو درہم ہوں اور ہوتی ہورہم دورہم دورہم تیت کا مدید دریا تھی سورہم تیت کا مدید درہم دورہم دورہم دورہم دورہم دورہم دورہم دورہم دورہم ان کی تیت کی سورہ ہم تیت کا مدید دریا تھی سورہم تیت ہوئی ہو تا دورہم کی تیت تین سودرہم تیت کا مدید دریا تی سورہم دورہم دورہم دورہم ان کی تیت کا مدید دریا ہو کہ تو دو تھا کی دورہم ہوئی ہو مکات بر ہو ہو ہو اسلے تی کر دریا ہو کہ اس کی تیت کا مدید ہو کی سورہ ہم کی تارہ دریا کی کو اسلے تی کی دورہم کی کو اسے تی کی دورہم کی کو اسے تی کر دریا کی کو اسے تی کر دریا کی کا تارہ دریا کی کو اسے تی کر دریا کی دورہم کی کو اسے تی کر دریا کی دورہم کی کو اسے تی کر دریا کی دورہم کی کو اسے تی کر دریا کی دورہم کی

ایک مکاتبہ باندی نے ایک اور پارٹی کن اور پھرائی کے لاکی پیدا ہوئی پھر موٹی نے بچ وائی کو آزاد کیا تو ایام اعظم کن دو کید ہوئی ہو ای کئی کا اور موجائے گی اور ماحیان کے دور کیدا ہوئی اور دوجائے گی اور مدحد ہوگا بالکہ قید کی جائے گی تا کہ قید ہو کر دارا گھرب میں جائی پھر کر قار ہوئی تو مکا تبہ ساتھ شد کی جائے گی اور شدحہ ہوگا بالکہ قید کی جائے گی تا کہ قید ہی مرے چنا نچو آگر اس کی ماں ایسا کرتی تو بھی بھی تھم تھا پھراگر اس کی ماں مرکنی اور اس قدر مال شرچو واجس سے مال کی بیدا ہوا کہ بیدا ہو کہ بیدا ہوا کہ بیدا ہو بیا کہ بیدا ہوا کہ بیدا ہوا کہ بیدا ہو بیا کہ بیدا ہو بیدا کہ بیدا ہو بیا کہ بی بی تی می تھر ہو بیا کہ بیدا ہو بیدا کہ بیدا ہو بیا کہ بیدا ہو بیدا ہو بیدا ہو بیدا کہ بیدا ہو بیدا کہ بیدا ہو بیدا کہ بیدا ہو بیدا ہو بیدا ہو بیدا کہ بیدا ہو بیدا کہ بیدا ہو بیدا

بڑا دردہ م پرایک سال کے اوا کرنے کے وعدہ پر مکا تب کیا اور قیت اس کی وو بڑا دورہ م بیں اور وارٹوں نے اجازت نددی تو دو تہائی قیت تی الحال اوا کر بے بار تی کرویا جائے گا اور بد بالا جماع ہے بد جا بدیش ہے اورا کر اپنی صحت میں بڑا دورہ م بیں گراہینہ مرح کا تب کیا اور اس کی قیت یا گال اور اور اور کی تعدید کی تا تب کیا اور اس کی قیت کے واسط کی قیت کے واسط می کر سے گا ای طرح اگر خلام کو جواس پر مال کتابت آس تھا مرح می میں اس کو جہد کر دیا تو وہ آزاد کو اپنی دو تہائی قیت کے واسط می کر سے گا ای طرح آر خلام کو جواس پر مال کتابت آس پر واجب ہے اس کو دو تہائی تیت کے واسط می کر سے گا اور امام اعظم کے زویک کی اگر اپنی صحت میں اس کو مکا تب کیا گرم خرص میں آزاد کیا تو خلام کو افقیار ہوگا کہ جا ہے اپنی وو تہائی قیت کے واسط می کر سے اورا کر موٹی نے سب اس کو دو تہائی گئے سور بہر کہ بالا کتابت آس پر واجب ہے اس کی دو تہائی کے واسط می کر سے اورا کر موٹی نے سب اس کو دو تہائی گئے سور بہر کیا گئے سور اس کے تاری کہ واسط می کر سے اورا کر ہوگی نے سب اس کو کہرا ہے تاری کہرا ہے می اگر اس سے وصول کیا تم بالا واسل کیا ہو اسل سے کر اور ہو بہر کہرا ہو تھا کہ ہو ہو گئے گئے اور ہو میں آزاد کیا تو خلام اور بر اور دورہم کی وہ تہائی تھا ہو ہو گئے گئے مرض الس کو آزاد کیا بابا ہو گئے مرض الم کو کہرا ہو تھا ہو کہ کہرا ہو میں تو تو اسل می کی میں بڑا دورہ ہم بی اور پر اور دورہم بدل کہ بی مرائی تو تہائی میں اس کو اور اور بی کہ بی کہ بدر کر بیت کا اس میں کو اگر اس سے کہرا ہو تو تا ہو اس سے کہرا ہو تا ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے اور کر بدل کتابت کی جس سے بیں گھر مرکم کیا تو تہائی کا ال سے اس کا اقرار موتر ہو تا ہو گئے گئے گئے ہو گئے گئے گئے گئے گئے گئے کہ کہر سے بڑار درہم کا اقرار کیا اور کئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے گئے گئے گئے

اگرمریض نے مرض میں اپنے غلام کومکا تب کیا اور سوائے اس کے اس کا پچھ مال نہیں ہے اور وارتوں نے اس کی زندگی میں کتابت کی اجازت دے دی تو ان لوگوں کو اختیار ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اجازت سے انکار کریں ہے

پھراگرمکاتب نے کہا کہ بلی کھر بدرہم والیس کر کے جس تم کے تیرے تن میں چاہتے ہیں و ہے دیوں گا تو یا تھیار
اس کو نہ ہو گا اورا گرمریش نے جرارورہم کو نے متوضہ کی نسبت بیا قر ارکیا کہ بیمیر بے مکاتب کی ود بیت ہیں اور بدلی کابت کے
درہم کھر بے قرار پائے ہیں تو اس کا اقر ارسی تہ ہو گا بشرطیکہ اس پر حالت صحت کا قرضہ ہواور یہ جرار درہم قرض خواہوں صحت کہ تھی ہوں گے اور مکاتب ہوں ہے اس کا موافذہ کیا جائے گا پیچیا ہی ہے۔ اگر مریش نے مرض ہیں اپنے فلام کو مکاتب
کیا اور موائے اس کے اس کے اس کا کی حال نہیں ہے اور وارتوں نے اس کی زندگی ہیں گابت کی اجازت و بے دی تو ان لوگوں کو افتقیار ہے
کہ اس کے مرنے کے بعد اجازت سے افکار کریں جیسے باتی وصیتوں میں افتیار ہوتا ہے بیمسوط ہیں ہے۔ امام محد نے جامع میں فرمایا
کہ اس کے مرنے کے بعد اجازت سے افکار کریں جیسے باتی وصیتوں میں افتیار ہوتا ہے بیمسوط ہیں ہے۔ امام محد نے جامع میں فرمایا
کہ ایک مکاتب نے اپنی صحت میں اپنے موٹی کے واسطے جزار ورہم کا اقر ادکیا اور موٹی اس کو جزار درہم موجود تھے ہواس نے موٹی کو کتابت میں ایک صحف اجبی کے جزار ورہم کا بھی اقر ادکیا بھر مکاتب بیار ہوا اور اس کے پاس جزار ورہم موجود تھے ہواس نے موٹی اور اجنبی کے ورمیان نے تو کی گراہ ترکی ایک جائی موٹی ہیں سرکیا اور سوائے ان جزار ورہم کے اور پکھ تہ چھوڑ اتو موٹی اور اجنبی کے ورمیان نے تو کی گراہ ترکی ایک جائی میں جی تنام مال ہے۔

ال تو کر جائی گری ترکی ایک جائی متعلد جن میں سرکیا اور سوائے ان جزار ورہم کے اور پکھ تہ چھوڑ اتو موٹی اور اجنبی کے ورمیان اور تو کی گرائی کی جی تنام مال ہے۔

تین جے ہو کرتشیم ہوں مے اس میں سے دو جھے مولی کواور ایک حصد اجنی کو ملے گا اور اگر مکا تب نے یہ ہزار درہم موجود واپنے مولی کو حالت محت کے اقراری قرضہ میں دیتے پھر مرکیاتوان درہموں کا اجنی بی حقد ارہ ادرمولی کا قرضہ و کتابت باطل ہوجائے گاای طرح الرغلام نے قرضہ میں شدیئے ہوں ہی چھوڑ کرمر کیا تو بھی اجنبی کولیس سے اور اگر ممکا تب نے کوئی بیٹا جو صالت کیابت میں پیدا ہوا ہے چھوڑاتو یہ براردرہم اجبی کولیس مے مرمولی اپنے قرضہ و كمابت كواسطاس لا كے كا دامتير موكا كيونكدد واپنے باب ك قائم مقام ہے اور اگر مکا تب نے اپنی زندگی میں یہ ہزار درہم موٹی کوقر ضداقراری میں دے دیتے بجرمر کیا اور حالت کتابت کی پیدائش کا لڑکا چیوڑ اتو بھی اجنبی ان بزار درہم مترو کہ کاستحق ہاور مولی اپنا قرضہ و کتابت اس کے لڑ کے سے لے کا اور اگر 

اگرزید نے اپنے فلام کواس قدر مال پرمکا تب کیا کہ جتنے پرایسے فلام مکا تب ہوتے ہیں پھر اقرار کیا کہ میں نے مال كابت وصول مايالي الراس يراس قدرقر ضد موكداس ك تمام مال كوميط مواس كاقرار كى محد تقديق ندى جائے كى ليكن غلام آ زاد ہوجائے گااور مال کتابت کا مواخذ واس ہے کیا جائے گا چنانچہا گراس کوآ زاد کردیے ہی بھی تھم ہوتا ہے اور اگراس پر قرضہ نہ مواور بيغلام اس كتبائي مال سينكلنا بي آزاد موجائ كااوراس ير يحدوا جب ندموكا ادراكراس غلام كسوائ اس كالميحم مال ند ہوتو غلام پرواجب ہوگا کہ وارثوں کواپنے مال کتابت کی دوتھائی کمائی کر کے اداکر سے لیکن اگر اس کی قیمت کم ہوتو دوتھائی قیمت کمائی كرے اى طرح اگراس فصحت مى اقراركيا كدائي صحت مى مى في اس كومكات كيا جرائي مرض مى اقراركيا كدمى في مال كتابت سب وصول بإيا بي تواس كي تعديق كى جائے كى بخلاف اس كے اگر اپنے مرض مي مكاتب كيا بوتو تعديق ند بوكى بي

ا يك مكاحب كااسيند مولى يرحالت محت كاقر ضد بهرايين مرض عن اقراركيا كديس ابناقر ضد جومولى يرتع ومول بإيااور غلام پر حالت محت کے قرضے ہیں چرمر میااور کچھ مال نہ چوڑ اتو اس کے مرض کے اقرار کی تقبدیق نے جائے گی ایک مخص نے ہزار ورہم موصحت میں اسپنے غلام کومکا تب کیا چرمکا تب نے حالت مرض میں ایک شخص اجنی کے واسطے بزار ورہم کا اقرار کیا چرمکا تب مر عمااورسوائ بزارورهم كے كم مال ندچموز اتو ان بزارور بم كا اجنبى متحق بمولى متحق نبيس بياكر چدمولى كا قرضه مالت محت كا ہے اجنبی کا حالت مرض کا ہے بخلاف اس کے کداگر خصت کا قرضہ مجمی کسی اجنبی کا ہوتو اس صورت میں حالت صحت کا قرضہ ادا کریا مقدم ہوگا بدمجیط میں ہے۔ اگرایک مکاتب نے اپنی موت کے وقت بدا قرار کیا کہ میں نے اپنے قلال غلام کو مکاتب کیا تھا اور اس ے ال كابت وصول يا ياتو اقرار بيس جائز ہاك طرح اگر حالت مرض عن غلام كواس كى قيت ہے كم يرمكات في او جائز بيس ہے بیمبوط میں ہے۔ ایک مخص نے اپنے غلام کو ہزار درہم پر مکا تب کیا اور مولی نے اس کو ہزار درہم قرض دیے اور اس حالت میں مكاتب تما مجرمكاتب مرحميا اور بزار درجم تركه جيوز ااوراس ماتب كى اولا وآزاد عورت آزاد و يموجود يه قاضى ان بزار درجم كو كابت عن مونے كواسطة كم ديكاورمولى كوافتياريس بكراس كوقرضه عن قرارد مادراكراس كى اولادكى آزاد بايرى جودوسر معتمل كياآ زادكرده بموجود موتوباب اولادى ولا ماية مولى كي طرف سميث لائع كاادراكر مكاتب في بزار يزيوه مال چیوڑ اتو مولی کمابت سے زیادہ ایک بزار تک اپنے قرضہ یں لے لے گا پیرا کر قرض ہے بھی پیچے فاضل رہاتو وارثو ل کوسلے گا یہ محیط بھی لکھا ہے۔

جهنا باري:

## اجنبی کاکسی غلام کی طرف سے عقد کتابت قرار دینے کے بیان میں

زید نے مروسے کہا کہ اپنے قال غلام کو ہزاد ورہم پراس شرط سے مکا تب کرو سے کہا گر جی نے ہزار دورہم ادا کرو بیئے تو غلام آزاد ہے مروسے کہا کہ راد درہم ادا کیے تو بدوں غلام کے تول کرنے واجازت و پینے اس کے شرط پائی جانے کے باعث سے غلام آزاد ہوجائے گا اورا گر غلام نے کہ شرط پائی جانے کے باعث سے غلام آزاد ہوجائے گا اورا گر غلام نے کہا جی بھی تھی لئے ہوجائے گا اورا گر خلام نے کہا جی بھی تھی لئے ہو کہا تو رہوجائے گا اورا گر غلام نے کہا جی بھی تھی اورا کی نے باور کہا ہو کہا کہ اس سے کہ کہ کہ دور آزاد کے کہ اور کر این میں اوا کر دور آو غلام آزاد ہے کرا داکر دیئے تو تیا ما غلام آزاد ہے کرا داکر دیئے تو تیا ما غلام آزاد نے کرا داکر دیئے تو تیا ما غلام آزاد ہے کرا داکر دیئے تو تیا ما غلام آزاد کے دائی کے بین کہا کہا گر جی اورا کر چاتو گلام آزاد کے دائی کی سے اورا کر کہا تھی اورا کر دورا تو غلام آزاد ہے کر اداکر دیئے تو تیا ما غلام آزاد کے دائی کے دائی کہا ہو یا بھی اس کے اورا کر کی ہے اورا کر اس نے بھی ضائی ہو یا بھی ضائی اورا کہا تھی اورا کر اس کے بغیر ضائی اورا کر کی ہے اورا کر اس نے بغیر ضائی اورا کی تو اس کے جو دائی کہا تھی اورا کر اس کے بغیر ضائی اورا کی تھی سے اورا کر اس نے بغیر ضائی اورا کہا تھی دورا کر اس کے بغیر ضائی اورا کہا تھی تا ہو با بغیر ضائی اورا کہا تھی تا ہو یا بغیر ضائی اورا کہا تھی تا ہو بائی ہو یا بغیر ضائی اورا کر خلام کی جو دائی کے بخدا میں کی تو دورا کر بائی ہو یا بغیر شائی دیا ہے تو تو تیں کی اجازت کے بعدا یہا تھی کہا ہی کہ خلام کی اجازت کے بعدا یہا تھی تھی شرع جو بائی اورا کہا تھی تھی تو دائی کے بعدا یہا تھی تھی ہو یا تھی تھی تھی تھی ہو تھی ہو ہے۔

المعنى الكتابت كاضائن مول مرع يعنى سر عقول كرف اور شكرف ي كوتوليس ب-

عدم قبول کی صورت میں تھم تھا اور مولی کوغائب ہے پھے بدل کے مواخذہ کا اعتبار نہیں ہے کیونکہ اس نے کمی چیز کا الترام اپنے ذمہ نہیں لیا ہے بلکہ مقد کتابت میں وہ بالتی واغل ہے جیے مکاتب کے پچہ کا تقم ہے اور اگر موٹی نے غلام کوآزاد کیا تو آزاد ہوجائے گا اور جعبہ مکاتبت ای تارہ وجائے گا اور جعبہ مکاتبت نہ اواکر لے آزاو مکاتبت اینا حصد مکاتبت نہ اواکر لے آزاو نہ ہوگا اور آگر موٹی نے حاضر کوآزاد کیا تو آزاد ہوجائے گا اور اس کا حصہ کتابت باطل ہوجائے گا اور عائی ای الحال اوا کہ دیا جائے گا اور غائب اپنا حصہ کتابت فی الحال اوا کرے ورندر قبلی کردیا جائے گا بیکا فی میں ہے۔

اگر فائب مرگیا تو حاضو کے ذمہ ہے پہلے کہ نہ ہوگا اور اگر حاضر مرگیا تو موٹی کو غائب ہے پہلے بدل کے مطالبہ کا افتیار نہ ہوگا اور استحداث استحداث اور استحداث ا

اگر کسی مخص کے دورہ یعتے ہوئے غلام کی طرف سے ایجاب کتابت کیا اور دوسرے اجنبی نے قبول کیا

اورمولي راضي مواتوية عقد جائز نهيس 🏠

ع چنانچ علم جوگا كه حاضراً زاد بوكر مراب اوروه اس كى ميراث اس كه دارتون كى ب\_ على حياب تونى الحال اداكر \_\_\_

ہاں داسط آگر کوئی ان جس سے مرجائے قوبا تجوبا کے ذمہ ہاں کے حصہ کے موائق مال کتابت کم ندہوگا جیسا کہ ابتدا ہا گر معدوم ہوتا تو بھی جم تھا اور آگر مولی نے اس جس سے کی کو آزاد کیا توبا تجوب کے ذمہ سے بھتر قیمت آزاد شدہ کے مال ساقط ہوگا اور اگر ان جس سے کوئی بائدی ہو کہ جس کو مولی نے اس ولد بنایا تو وہ اپنائی بہن مقد کتابت جس جس آیا تو تبیس دیکتا ہے کہ اگر وہ لوگ لاس کو کتابت سے عاجز نہیں کر سی ہے اس وجہ سے کہ اس کے اور بھائی بہن مقد کتاب جس وقت اس کی اولا دہ النے ہواور بدوں ان کے مال اداکر میں توبیہ توبیہ کی آزاد ہوجائے گی اور اگر اس ابو کہ جس وقت نظام کو مکا تب کیا ہے اس وقت اس کی اولا دہ النے ہواور بدوں ان کے علم کے مکا تب کواور ان کو حقد کتابت جس داخل کی اور اگر ایسا اور خلام نے بدل اداکر دیا تو دہ لوگ بھی آزاد ہوجا کیں گا وردوس ان ہے کہ اس کی میں اور دو ہو گئے ہوئے نظام کی طرف سے ابجاب کتابت کیا اور دوسر سے اجنی نے مال کتابت دے دیا تو وہ نظام آزاد ہوجائے گا تیول کیا اور مولی راضی ہوا تو بی حقد جائز تمیں ہے اور اگر باوجو دعدم جواز کے اجبی نے مال کتابت دے دیا تو وہ نظام آزاد ہوجائے گا مقد میں مکا تب کیا کہ آگر دونوں ادا کر میں تو دونوں آزاد اور آگر عاجز ہوجا میں تو دونوں دیتوں کو فرایا کہ جراکے نظام ہوش اسے حصہ کتابت کے مکا تب ہوگا کہ آگر اس تقد راسے مولی کو ادا کر دیاتو آزاد ہوجائے گا یہ موطش ہے۔

مأنول)باري:

### غلام مشترک کے مکاتب کرنے کے بیان میں

عمرو کو اختیار ہوگا کہ جو پچھ زید نے بدل کتابت وصول کیا اس عل ہے آوھا لے لے کیونکہ در حقیقت یہ مال ایک غلام مشترک کی کمائی ہے بھرد محما جائے گا کدا گرزید نے پوراغلام بزار درہم پر مکا تب کیا ہے تو جس قدر شریک نے زیدے لے ایااس کو مكاتب سے واپس نيس فيسكا ہاورا كرصرف انا حصد نعف مكاتب كيا ہے قوجس قدرشر يك في ليا ہاس قدر خلام سے والهل کے گااورصاحبین کے مزد یک اگر مکاتب نے بدل کمابت ادا کیاتو کل آزاوہ و جائے گا بھرزیدا ہے شریک کومکات کی نصف قیت ڈانڈ بحرے گابشر طیکہ خوشحال ہوادر اگر تنکدست ہوگا تو غلام نصف قیت کے واسطے سی کرے گا چنا نچرا کر ایک شریک نے غلام مشتر کے بلاعوض آزاد کیا تو بھی بھی تھم ہوتا ہے اور عمرو کو بیملی اختیار ہے کہ جو پھی کمائی غلام کے پاس مال کتابت ادا کریں سے بعد رہاس میں سے نصف لے لے اور اگر دونوں میں سے زید نے کل غلام یا اپنا حصہ بزار درہم پرمکا تب کیا پر عمرو نے کل یا اپنا حصہ سو دينار برمكاتب كياتووه غلام دونول كامكاتب بوكيا اوريدام اعظم كرزويك اس وجد سيني بواكدامام كيزويك كمابت مجزى موتی ہے ہی برایک کا عقد کتابت اس کے حصد میں نافذ ہوا اور صاحبین کے نزد یک اس وجہ سے بچے ہے کہ میلے محض زید نے جب اپنا حصد مکاتب کیا تو عمر د کوننخ کا اختیار تھا جب عمرونے اس کومکاتب کیا تو اپنی نصف کی کتابت اولی فنخ کردی اور دونوں میں ہے جس نے اپنے حصہ کی بدل کتابت میں ہے کچے وصول کیااس میں دوسرا شریک اس کا شریک نبیں ہوسکتا ہے اور ہرایک کے حصہ عنق کا تعلق تمام اس بدل کے ساتھ ہوگا جواس کے حصہ کے مقابل مقرر ہوا ہے مجرا گراس نے دونوں کو بدل کتا بت معا ادا کیا تو بالا تقاق اس کی ولا ودونوں کو ملے گی اور اگر کمی کو پہلے اوا کیا تو ایسا ہو کیا کہ غلام دو شخصوں کا مکا تب تھا کہ اس کوایک نے آزاد کرویا ہی اس کا نصف الم اعظم مے زوریک آزاد ہوجائے گا اور دوسرے کا نصف ویبائل کمابت میں باتی رہے گا اور ضان یا سعایت لازم ندآئے کی کیلن اگر مکاتب عاجز ہوجائے توجس نے بدل وصول پایا ہے وہ شریک کواس کے حصد کی صفان وے گا بشرط کیکہ خوشحال ہوورند مکاتب اس كے حصد كے واسط مى كرے كابيا مام ابويوست كے نزو كے ہاورامام محد كے نزوكي خوشحالى كى صورت مى جس نے بدل وصول يايا ے وہ شریک کے حصد کی قیمت اور اس کی بدل کتابت میں ہے جو کم ہووہ منان دے گااور درصورت تکدست ہونے کے غلام بھی جو مقدران دونوں میں ہے کم ہوگی اس کوسٹی کر کے ادا کرے گا بیکائی میں ہے۔

ایک غلام دو شخصوں میں مشترک ہے ایک شخص بیار ہوااور دوسرے نے باجازت مریض اس کومکا تب

کیاتو جائزے

دو فخصول نے مشترک غلام کوایک بزار پرمکا تب کیا ہی ایک فخص نے چوسودرہم وصول کے اور دوسرے نے جارسوورہم ے بری کیاتو امام محد نے فرمایا کرمکا تب آزاد موجائے گا اور جو پھے قابض نے وصول بایا وہ اس کے اور بری کنندہ کے درمیان جد حسول المستقیم موگار ناوی قاضی خان میں ہے۔ ایک غلام دو تخصوں می مشترک ہے ایک تخص ہار جموااور دوسرے نے یا جازت مریش اس کومکا تب کیا تو جائز ہے اور وارث مریض بعد موت کے کتابت تھے نہیں کرسکتا ہے ای طرح اگر اس کووصول کرنے کی اجازت دی ادراس نے چھ بدل کتابت وصول کیاتو وارث کو بعد موت مریض کے بیاضیار نبیں ہے کہ اس سے چھ لے لے بیمیط میں ہے۔اگر ایک باندی مشتر کہ کو دونوں نے مکاتب کیا چرا بیک نے اس سے دخی کی اور پیر پیدا موااور اس نے نسب کا دعویٰ کیا چر دوسرے نے وطی کی اور پچیموااوراس نے نسب کا دعویٰ کیا محرو و مکا تبدعا جزموئی توب ہائدی پہلے منص کی ام ولد ہو گی اور چونکداس نے مشترک یا ندی ہے وطی کی ہے اس کے نصف قیمت ونصف عقر کا ضامن ہوگا اور دوسر المخص پہلے کو بوراعقرا وربید کی قیمت ڈانڈ دے گا اور بجاس کا بیٹا قرار دیاجائے گا اور دونوں میں ہے جس نے مکا تبہواس کا عقردے دیا تو جائز ہوا د جب وہ یا نیری عاج ہوگئ و بی عقراب مونی کود ے وے کی اور بیسب امام اعظم کا تول ہاورامام ابو بوسف وامام محر نے قرمایا کہ بید ہاندی پہلے محص کی ام ولد ہوگی اور دوسرے کی وطی جائز تبیں ہے کیونکہ جب پہلے فض نے بچہ کا دعویٰ کیا تو پوری باعری اس کی ام ولد ہوئی کیونک ام ولد ہونے میں بالاجماع بحيل عصواجب ب جبال تكمكن مواور يهال فيح كابت كري يحيل مكن ب كيونك كرابت قابل في بي جبال تك ضررند بنجےو بال تک کمابت منع ہوگی اور ماقی میں بیاتی رہے کی جہال تک مکن مولی جب بوری باعدی اس کی ام ولد ہوگی تو ووسرے كانسب يجد عابت نهوكا اورند قيت و يراس كى طرف س أزاد يوكا كربال اس قدر بوكا كدهيد كسبب عدوس عض كو حدث ماری جائے کی اور بوراعقر واجب ہوگا اور جب كتابت باتى رى اور بورى باعرى يہلے فض كى مكاتبه بوكى تو بعض فے فرماياك بالدى يرنصف بدل كتابت واجب بوكا اوربعض في فرمايا كول بدل واجب بوكا كذافي البداييا وريمي جمهورمشامخ كالمربب بكذا ن الكاني.

ے وطی تیس کی بلکہ اس کو مد ہر ہ کرویا مجروہ عاجز ہوگئ تو مد ہر کرنا باطل ہو کیا اور وہ پہلے مفص کی ام ولد ہوگی اور وہ ایے شریک کواس کا تصف عقر اورنصف قیمت دے گا اور بچہ پہلے مخص کا بیٹا ہوگا اور یہ بالا جماع ہے یہ ہداید میں ہے۔ ایک باندی و و مخصوں کے درمیان مشترک مکاتب ہاس نے ایک اڑی جی اور اس الری سے ایک شریک نے وطی کی اور اس کے بچہ پیدا ہوا تو فر مایا کہ بچہ کا نب اس محص سے نابت ہو گانیکن اس کی ماں اپنے حال پررے کی کداس کو بیا متیار نہ ہوگا کدا ہے تیس کتابت سے نکال کراس مخص کی ام ولد بنائے اورال مخص پر واجب ہوگا کہ اس کاعقر اوا کرے اور میعقر اس کی مال کو لیے گاجیے کہ اس کی کمائی مکاتبہ کو لتی تقی اور بیاڑ کی اپنی مال كى تالى موكى يعنى كمابت على اى كى تالى موكى اكرمكاتبه عاجز بوكى توبيه بإندى يعنى اس كى بنى البنداس مخفس كى ام ولد موجائے كى جس سے اولاد جن ہے کونکداس کے حصر شریک میں ام ولد ہونے کا وصف طاہر نہ ہونے کا مانع جو پکھ تھا وہ اس کی مال کے عاجز ہونے سے مرتبع ہو گیا اور ام ولدای وقت سے تار ہو گی جب سے حاملہ ہوئی تھی ای واسطے بیتم ہے کہا بے شریک کوو ونسف قیت ڈا تڑ مجر جونطفہ قراریانے کے دفت اس کی قیمت تھی اور امر مکا تبدعاجز ند ہوئی بلکہ بیصورت واقع ہوئی کدم کا تبدی بین کے شریک سے حالمه وجانے کے بعداس حالمہ کودوسرے شریک نے آزاد کیا تواہام اعظم کے نزدیک آزاد ہوجائے کی کیونکہ جب تک اس کی کتابت باتی ہے تب تک بنی کا حصر شریک کی ملک ہے ہی اس کا عنق نافذ ہوجائے گا اور بائدی پر سعایت لازم نہ آئے گی اور اس کا بجہ بھی آزادہو گااوراس پرسعایت واجب نہ ہوگی میمی امام اعظم کا قول ہاور مکا تبدیا عمری اینے حال پرد ہے گی یعنی اگر مال کتابت اواکر دیاتو آزاد ہوجائے گی ورشاج ہونے کی صورت میں مشترک بائدی قرار یائے گی ایک بائدی مشتر کہ کودونوں نے مکاتب کیااوراس کے بچہ بیدا ہوا اورایک مالک نے بچہ کو آزاد کردیا تو اس شریک کا حفہ جس قدراس بچہ ش ہوہ آزاد ہوجائے گااور بچراہے حال پر رے گاتا آئکاس کی ماں یا تو عاجز ہوجائے یا آزاد ہوجائے مجرا کر آزاد ہوئی تو ای کے ساتھ آزاد ہوجائے گااور اگر عاجز ہوگئی تو تالی ہوجانا جاتار ہااور یہ بچیخودستقل ہوگیا اور حال یہ کذرا کہ اس مشترک کودونوں مالکوں میں سے ایک نے آزاد کیا ہے ہی اس کا عم وبى ہے جوا سے قلام مشترك كا علم فركور ہوا ہے جس كوايك مالك آزادكرد مايعنى دوسر يشريك كوخيار ہے كہ خوا و صان لے يا سعی کرائے <u>م</u>ا آ زاد کرے۔

ای آزادکرنے والے وسلے گیا ورا کردونوں میں ہے کی نے اس کو آزادنہ کیا بلکہ ایک نے اس کور پرکردیا تو اس کا حصد برہوجائے گااوراس گااور بحالہ کتابت بررہ کا کیونکہ کتابت اور تدبیر میں منافات نہیں ہے پھر اگرسب مال کتابت اواکر دیا تو آزاوہوجائے گااوراس کی ولا وونوں کو ثابت ہوگی اورا گرمیا تو ایسا ہوگیا کہ ایک مشترک غلام کردو مالکوں میں سے ایک نے مربر دیا تو اس کا حصد کی ولا وونوں کو ثابت ہوگی اوراکر مالئے اوراک کا حصد مدبوجائے گااورشریک کو پانچ طرح کا خیار حاصل ہوگا بشر طبیکہ در برکنندہ خوشحال ہواورا کر تنکدست ہوتو جار طرح کا خیار حاصل ہوگا وربیا مام اعظم کا قول ہے۔

پھراگرمرتد وارالحرب علی جاملا اور مکاتب نے تمام بدل کتابت دوسرے شریک کوادا کیا تو آزاد نہ ہوگی اوراگراس نے دوسر ے شریک اور مرتد کے وارثوں کواوا کیا تو آزاد ہوجائے گا بشر طیکہ مرتد کے دارالحرب علی جاسٹے کا بھی قامنی نے و ب دیا ہواور یہ میں جاسٹے کا بھی قامنی نے و ب دیا ہواور یہ میں گار ہورت کے ہے کہ دو فضی مرکمیا اور مکاتب نے زندہ شریک اور مردہ کے دارثوں کو بدل کتابت اوا کیا بینی اس صورت علی بھی آزاد ہوجاتی ہواتی ہواتی ہوئی اور ووثوں نے اس کور تی کردیا بھی آزاد ہوجاتی ہوگئی اور اگر دوثوں نے اس کور تی کردیا بھر دو مرتد ای حالت دوت علی آل کیا گیا تو یہ باندی اپنے مقد کتابت پر رہ کی اور اگر دوثوں شریک ایک ساتھ مرتد ہوگئے پھر مکاتب عالی کردیا و مرتد ای مارک دوثوں کی ملوک مشترک ہوگئی اور اگر دوثوں مسلمان ہو گئے تو وہ باندی دونوں کی مملوک مشترک ہوگی اور اگر دوثوں مالت ددت علی مقتول ہوئے تو وہ باندی دونوں کی مشترک مکاتب باندی ہو پھر اس سے ایک لڑکی پیدا

ا مین مربعی مکاتب ہوسکتا ہے۔ ج قولہ پانچ طرح ....اس کا بیان عمتر برب گزر چکا ہے۔ ج مینی اسلام سے پھر کی نعوذ باللہ چنانچ اگر تو برکر کے ایمان نبلائے تو تقل کیا جائے۔

ہوئی پھراکیٹر کی نے لڑی ہوئی کی اور اس کے پیٹ رہا اور دوسرے نے اس کی ہاں ہوئی کی اور پیٹ رہا اور دونوں نے عاجز ہوٹا اختیار کیا تو دونوں کو بیا اختیار حاصل ہے اور اولا دکواس خیار ش سے کہ ماں کو بیا افتیار ہے کہ اپ تہیں عاجز قرار دسے کیونکہ اس کو وو جہت ہے تربت حاصل ہوتی ہے اور اولا دکواس خیار ش سے کھے حاصل نہیں ہے اور اگر ماں نے بیا اختیار کیا کہ کتابت پوری کر بوتوں اپنے اپنے وطی کر نے والے سے اپنا اپنا عقر لے لیس گی اور واقعی ماں کو بھونہ بیٹی کی کمائی کے مطابع اور اگر ماں نے عاجز ہونا اختیار کیا تو جرایک اپنے وطی کرنے والے کی ام ولد ہوگی اور واقعی اس کے شریک کواس کا اصف عقر اوا کرے گا ام ابو بوسٹ عاجز ہونا اختیار کیا تو ایک شریک نے والے کی ام ولد ہوگی اور واقعی اور واقعی اور کو کہ کواس کی اس کو اختیار ہوگا کہ اس کو دو کر در در در کر جدوں کم قاضی نیس در کر سکتا ہے لیکن اگر فائم اور اس کا مکا تب کرنے والا دونوں رو کتابت پر راضی ہوں تو رو کر سکتا ہے اور یہ بھی امام عظم کا تول ہے کذائی المہوط۔

(أنبو (١٤)باب:

مکاتب کے عاجز ہونے اور مکا تب اور مولی کے مرجانے کے بیان میں اور مولی وغیرہ کوتل کرنے کے بیان میں وغیرہ کوتل کرنے کے بیان میں وغیرہ کوتل کرنے کے بیان میں

اگر مولی کے انتقال کے بعد مکاتب نے کل مال کتابت یا باتی مال کتابت وارثوں کواوا کیا اور آزاد ہو گیا تو اس کی والا و مولی کے عصبات میں سے جو لذکر ہیں ان کو ملے گی اور اگر مولی کے مرنے کے بعد مکاتب عاج تہوکر دیتی کر دیا گیا مجر وارثوں نے اس کو از مرفو مکاتب کیا اور مکاتب ان کو مال کتابت و ہے کر آزاد ہو گیا تو اس کی والا وان وارثوں کو بعذر حصر میراث کے ملے گی رہا مکاتب کے مرجانے کا کھا جائے گا کہ اگر مکاتب نے اس قدر مال جموز اکہ جس سے مال کتابت اوا ہوسکتا ہے تو ہمارے نوویک

کابت فتی نہ ہوگی اوراگراس قدر مال نہیں چوڑ اقو بالا جماع فتی ہوجائے گی رہا مولی کے مرقد ہوجائے کا تھم ہو ہے کہ مولی کے مرقد ہو گیا تو کتابت فتی نہیں ہوتی ہے مثلا کی سلمان نے اپنے غلام کو مکا تب کیا پھر مولی مرقد ہو گیا تو کتابت فتی نہیں ہوتی ہے مثلا کی سلمان نے اپنے غلام کو مکا تب کیا پھر مولی مرقد ہوجائے سے بدرجداو فی فتی نہ ہوگی یہ بدائع می در حقیقت اگر مولی سر باکہ نہ اس نے اوائے کتابت کے واسلے کافی مال چھوڑ ااور نہ کوئی اولا دیچوڑ ہی تو اس مال سے مراکہ نہ اس نے اوائے کتابت کے ہوجائے گی حتی کہ اگر کی خات میں مقام نے افغال نے اور فتی اور فتی اور اور نہ کوئی اولا دیچوڑ ہوجائے گی حتی کہ اگر کی خص مقد کتابت کے باقی رہے میں مشام نے افغال کی مرائد ہوئی اور ایسا جا کہ ہوئی کہ جب تک فیر نے احسان کی راہ سے مکا تب کی طرف سے جاری نہ ہوت تک کتابت کی نہ وگی اور ایسا حاکم ہونے سے پہلے اگر کمی محتی نے خرج و احساناس کی طرف سے مال کتابت اوائی جاری نہ ہوت تک کتابت کی نہ والے گی زعدگی کے اجز ایس سے آخر جزو میں آزاد ہو کر مرائی بین میں ہے۔

اگرمکاتب مرکما تا مرکمات مرکما حالاتکداس برقرضہ ہاور جنایت اور بدل کتابت ہاورالمی مورت کا مہر ہے جس سے اس نے بدول امها اور بدل کتابت ادا امها جا نے بحر بدنایت کے مقابلہ میں جودیت واجب بود و ادا کی جائے مجر بدل کتابت ادا کیا جائے محرم ردیا جائے ہے مہر دیا جائے ہے مقابلہ میں جودیت واجب بود و ادا کی جائے ہے رہا کہ اس نے مال کیا جائے ہے مہر دیا جائے ہے مہر دیا جائے ہے مہر دیا جائے ای طرح اگر اس نے مال نہ جود اور اس میں بدا ہوئی ہے تو جس طور ہے ہم نے بیان کیا کہ درصورت مال جہود نے کے نہ جود اور کر ناشرہ علی کیا جائے ای طرح بداولا دہر جن کو اتو کی کے لوظ سے ادا کرے کو کر بدا کی اولا دجو مال داکرے وہوئی مال کے ہے جس سے تن ادا ہوتا ہے بیٹر اللہ المعتمن عمل ہے۔ ایک مکا تب نے اپنے اثرے کو فریدا کہ مرمی اور

ادائے کابت کے واسطے دانی مال چھوڑ اتو کتابت اداکر کے باتی مال اس کے بیٹے کومیرات ملے گائی طرح اگروہ غلام اوراس کا بیٹا دونوں ایک عقد کتابت میں مکاتب ہوں تو اسکی صورت میں اس کا بیٹا دارے ہو گا اورا کر مکاتب مرکبیا اوراس نے مال چھوڑ ااور ایک تیموڑ اجو اس کے ساتھ مکاتب کیا تھا یا حالت کتابت میں پیدا ہوا تھا اورا کی وصی چھوڑ اتو وصی اس مال ہے بدل کتابت اداکر ہاور قاضی کی طرف سے سیتھم ہوگا کہ وہ غلام مکاتب بی زعر کی کے آخر جزو میں آزاد ہوکر مراہ اوراس کی اولا دوارث ہوگی اوروسی کوعروش کے فروخت کا اختیار ہے مگر عقار درہم وو بنار فروخت نہیں کر سکتا ہے اورا گربدل کتابت اداکر نے سے پہلے آزادلا کا مرکباتواس آزاداولا دے جواولا د ہووہ دوارث نہوگی ہے کافی میں ہے۔

اگرازمتم مدقات کچه مال مكاتب في مولى كوادا كيا پر پورابدل كتابت اداكرف عد عاجز بوكرد قتل بوكيا تويمدقات مولی کو طلال بیں اور اگرموٹی کوادا کرنے سے پہلے عاجز ہور قبق ہو گیا تو بیمند قات موٹی کو طلال بیں اور اگرموٹی کوادا کرنے سے پہلے عابر مو كمياتو امام محد كي ني مدقات مولى كوهلال بين اورامام الويوسف كي نزويك هلال نبيل بين مرتيح روايت سيب كه بالاجهاع طال میں تیمین میں ہے۔ایک غلام نے جنایت کی تعنی کی توقل کیا جراس کے مالک نے اس کوم کا تب کردیا حالا تک مالک کواس جنایت کی خبرتیں ہے چروہ غلام عاجز ہواتو مولی اولیا ومقتول کوغلام وے دے یا اس کا فدید وے وے اس طرح اگر کسی مكاتب نے جنامت كى اور بنوز اس كے حق مى كو كھم قامنى جارى نيس موا تفا كدوه عابر موكيا تو بھى يى كھم ہے كدمولى اس غلام كو وے دیے یااس کا فدید سے اور اگر حالت کتابت میں بل عاجز ہونے کے مکا تب یرد بت کی ذکری ہوگی مجرعا جز ہوگیا تو یہ مال اس برقر ضدد یا جائے گا اور غلام اس کے واسطے فرو خت کیا جائے گا اور بیام اعظم وامام محد کا قول ہے اور یکی دوسرا قول امام ابو بوسف کا ے بیجام مغیری ہے۔ اگر ایک مکاتب نے تل عدے جس کااس نے خود اقر ادکرایا تعاملے کر لی مگر مال ملح اداکرنے سے پہلے عاجز موكرر قبل كرديا كياتوحق موتى ميس ييسلح فاسد موكى اورامام اعظم كنزويك في الحال غلام اس يرمواخذ وهي كرفارنبيس موسكا ہے إلى بعد آزاد مونے كے بدل صلح كا اس مواغذ و موكا اور صاحبين كے نزد كيك في الحال مواخذ و موكا اور اكر كسى مكاتب نے اقراركيا كمين في اس آزادورت ياباندى يالوكى كراتهاين انكل سائتهاض كيالين اس كى چيشاب كاواورد بركوجيركرايك كرديا توامام اعظم كنزديك بيجرام كااقرار بب جب تك مكاتب بتب تك الى موافذه كياجائ كالجرجب عاجز بوكيانواس م مواخذ وندكيا جائے گا ايك مسلمان آوى مرتد ہوكيا تعوذ بالله منداوراس كا أيك غلام تعااس كواس كے بينے نے مكاتب كرديا بجر مرتد تل كيا كياتو عقد كابت باطل موكاايك مكاتب مرتد موكردارالحرب عن جالماتواس كي باره عن توقف كياجائ كالمس الرمركياتواس كے بال سے بدل كابت اواكر كے باتى اس كے وارثوں على تقسيم كياجائے كاور اكرمسلمان بوكروالي آياتو اس كامال اس كے سروكيا جائے کا بیکانی عس تکھا ہے۔

اگرمکات نے ایے مولی پر یامولی کے سیملوک محض پرکوئی جنایت کی توبید جنایت معتر ہوگی ش

اگر مکاتب کے غلام نے کمی فخص کو خطا ہے آل کیا تو مکا تب کو تھم دیا جائے گا کداس غلام کووے دے یا اس کا فدید دیت میں دے اور اگر اس کے غلام نے کمی فخص کو عمر آلتی کر ڈالا تو جیسا آزاد آدی کواچی ملک میں اختیار ہوتا ہے ویسا تی مکا تب کواختیار ہے کہ اولیا و معتول ہے کمی قدر مال پر صلح کر لے تا کداس کا غلام اس کے پاس سالم فکا رہے اور مکا تب سے پچھموا خذہ واس فعل کی بابت نہ آول مدقات غلام کوئتا ہے دکھ کو کو کو سے اور کا تا ہے کہ کو کو ایس سرونی کا مال ہوا اور مکا تب سے پی کھر کو کو ایا یہ سرونی کا مال ہوا

مركياموني كوية خرات هاال بيانيس

ہوگا آگر چہ مجروہ عائز ہوجائے اور اگر اس کی باندی نے خطا ہے کوئی جنایت کی اور مکا تب نے اس باندی کو قرو خت کیا اس کے ساتھ ولی کی اور اس ہے اولا وہوئی حالا نکد مکا تب اس کی جنایت ہے آگاہ تھا تو مکا تب کے پیافعال ہوں قرار دیے جائیں گے کہ اس نے باندی کا فدید دینا افتیار کیا اور اس پرفدیہ وہا اور اگر مکا تب کو اس کے کم غلام نے عمدا قتل کی کیا تو غلام کا اپنے ما لک کو عمدا قتل کر خاص کے عمدا قبل کر اور کا جائے گا ہوا قو اس کی تین صور تیں ہیں کہ اگر اس نے اور اس کی تین صور تیں ہیں کہ اگر اس نے اور اس کر اور اس کی تین صور تیں ہیں کہ اگر اس نے عمدا فی مال شرح اس کے واسطے وائی مال میں جائے گا ہوا قو اس کی تعمد ہوگا ہوا قو اس کی تعمد تو فی قصاص کون فض ہوگا اور اگر سوائے موئی کے اس کا کوئی وارث نہ ہوتو اہام اور ہوست کے قول کے موافق قاتل پر موئی کا قصاص واجب ہوگا یہ مسوط میں ہے۔ اگر مکا تب نے اپنے موئی پر یا موئی ہوا تھے گا ہور کا مراب اور پوسٹ کے قول کے موافق قاتل پر موئی کا قصاص واجب ہوگا یہ میں جائے مکا تب یا اس کے ملوک محض پر کوئی جنایت کی تو سے جائے گا ہو آئی تار کی جائے ہوگی جنایت کی تو کہ کا تب یا اس کے ملوک محض پر کوئی جنایت کی تو سے جائے گا ہو گا وی تاریک کی تو اس کا عمل کی تو اس کا انتہار کیا جائے گا ہو گا وی تاریک کی تو اس کا عمدان میں ہے۔

اگر مكاتب نے شارع عام برايك كنوال كھودا اوراس ميں كوئي شخص گر كر مركبيا توجو قيمت مكاتب كي

کنوال کھودنے کے روزتھی وہ قیمت سعی کرکے ادا کرے ہیں

اگر مكاتب كے غلام نے مجمد مال تلف كردياتويد مال اس كى كردن برقر ضدر ہے كاكداس كى وجد سے فرو شت كيا جائے كااور اگراس کے غلام نے کوئی جنایت کی مجرمگا تب آزاد ہو گیا تو مکا تب کو بعد آزادی کے وہی افتیار باتی رہے گا جواس صورت میں ہوتا ہے لیتی پیغلام وے دے یا اس کا فدید دے اور اگر مکاتب عاجز ہو کر دقتی ہو گیا تو پیا ختیار اس کے مولی کو حاصل ہو جائے گا اور اگر کوئی غلام اوراس کی بیوی دونوں ایک بی کتابت میں مکاتب ہوں پھراس کی بیوی کے بچہ پیدا ہوا اوراس کوموٹی نے مارڈ الا حالانک اس بچری قیمت مال کتابت سے زیادہ تھی تو موئی پر واجب ہوگا کہ یہ قیمت تین برس میں اوا کرے اور اگر مال کتابت اوا کرنے کا وتت درمیان میں آگیا تو مکا تبول سے مقاصد کر کے موض کر لے پھرموٹی پر واجب ہوگا کہ برحتی قیمت بچد کی مال کواد اکرے اور مال نے بچد کے باپ کی طرف سے جوادا کیا ہے اس کوواپس لے سکتی ہے اور اگر ادائے کتابت کا وقت درمیان میں نہ آیا تو مولی اس بچہ کی تیت اس کی ماں کوا داکر ہے اور اگر وہ بچیمنی ان دونوں کے ساتھ مرکا تب ہوا درمولی نے اس کونل کر ڈ الا پھر تیمت ادا کرنے کا وقت آ مياتواس قيت بن سيد بفذر كمابت كيدلاكر في خواه اوائر كابت كاوفت آهيا موياندآيا مو محرموني برحتي قيمت اور مال وباپ ا پنا حصہ کنابت کا مال اس کڑے وارثوں کوادا کریں بھر بیسب مال اس کڑ کے وارثوں میں اللہ تعالیٰ کے تھم فرائض کے موافق تعتیم ہوگا اور اس کے ماں وباب بھی اس میں ہے اپنا حصہ میراٹ یا ئیں مے اور اگر مکا تب نے خطا ہے کوئی جرم قل کیا تو اس کی قیمت اور جر ماند میں سے جو کم ہواس کے واسطے سی کر کے اواکر نے کا تھم کیا جائے گا پھر اگر ایک مرتبدا یے تھم ہوجانے کے بعداس نے دوسرا جرم کیا تو دوبار و بھی بیتھم ہوگا کداس کی قیمت اور جرمانہ میں سے جو تھم ہاس کوسٹی کر کے اوا کرے اور اگر پہلے مرتبہ کے جرم کی بابت تھم ہونے سے بہلے اس نے دوسراجرم کیا تو ہمارے زویک فظ ایک بی قیمت اس پر اواکرنی واجب ہوگی بیمبسوط میں ہے۔اگر مكاتب نے شارع عام پرایك كنوال كھودااوراس ميں كوئي مخف گر كرمر عميا تو جو قيت مكاتب كى كنوال كھود نے كے روز تحى وہ قيت سعى ا كرك اواكرے بحراكراس ميں كوئى دوسرا جخص كركر مركياتو مكاتب برايك قيمت ے زياد واداكرنے كا تھم ندہوگا خواہ حاكم نے پہلے

جرم کی بابت عم کردیا ہویان کیا ہوب بدائع میں ہے۔

اگرمکاتب کے فرمد صدود و فالعہ یا غیر فالعہ کا جرم ہیں۔ ہوتو مکاتب اس جرم میں ما فوذ ہوگا جیسے زیایا چوری و ٹراب خواری و تہمت و فیرہ اس داسطے کہ جب بھی تملوک ان جرموں کے سب سے ماخوذ ہوتا ہے تو مکاتب بدرجداوئی ما فوذ ہوگا اور اگر مکاتب نے اپنے موٹی کی چیز چائی تو اس کا ہاتھ نہ کا تا جائے گا ای طرح موٹی کے فرز تدیا ہوی یا موٹی کے کسی ذی رحم کو پیز چائی تو اس می سے بھی تھی اس کی چیز چائی تو ان میں سے بھی کسی کا اس کے می تا ہوائے گا اور اگر کسی اللہ کی اس کے کہ تھی نے مکاتب کی چیز چائی تو ان میں سے بھی کسی کا اس کے مالئ ہوائے گا اور اگر کسی اجب کی چیز چائی تو مکاتب کی اور آگر ملاتب نے ویک کا تا جائے گا اور اگر کسی اور تی موٹر تی ملات کی خور کی تو بھی کسی اور تی مکاتب نے اپنا قر من اس کے اگر من آتا ہے اس نے اپنا قر ضبطلب کیا اور قاضی نے تھا وی اگر مکاتب نے اپنا قر ضبطلب کیا اور قاضی نے تھا میں کہ تر ضب کہ اور آگر مکاتب نے اپنا تو منا تا ہے گا تا ہوائی کا تا ہوائی کا اس کے اپنا تو منا تا ہوائی کہ اور آگر مکاتب نے اپنا تو منا تا ہو گا تا ہوائی کا تا ہوائی کا تب نے اپنا تو منا تا ہوئی کا تا ہوئی کا اس منا ور کسی کا باتھ کا تا ہوئی کا اس منا ور کسی کا تب نے دوم کے دوم کی کا تب نے کی تھی کی تا ہوئی کا تا ہوئی کا اس منا ور باتھ نے گا تو اپنی کہ کی تھی ہوئی تو بھی کہ تا ہو اس کی تا ہوئی کا تا ہوئی کا اس منا ور بسی کی تا می منا ور بسی کی تا ہوئی کا اس منا ور بسی کی تا ہوئی کا اس منا ور بسی کی تا ہوئی کا اس منا ور بی کا اس منا ور بسی کی تا ہوئی کا باتھ نے گا تا ہوئی کا تا ہوئی کی تا ہوئی کا تا تا ہوئی کا تا ہوئی کا تا ہوئی کی تا ہوئی کا تا تو تو تو کسی کی تا تا ہوئی کا تا تو تو تو کسی کی تا تا ہوئی کا تا ہوئی کو تا تا ہوئی کا تا ہوئی کا تا ہوئی کا تا ہوئی کا تا ہوئی کی تا تا کا تا ہوئی کی تا تا کا تا ہوئی کا تائی کو تا تا ہوئی کی تا تا کا تا ہوئی کا تا ہوئی کی تا تا کا تا ہوئی کی تا تا کا تا ہوئی کا تا کی کو تا تا کا تا کی کو تا تا کا تا

اگرمكاتبكامولى مركيا قومكاتب عيكها جائكاك كركابت كامال قط دارايين مولى كوارثون كواداكرد يجراكران

لوگوں نے مکا تب کو آزاد کر دیا تو آزاد ہوجائے گا اوراس کے سرے مال کمابت ساقط ہوجائے گا اورا کر ایک وارث نے آزاد کمیا تو اس كاعتل نافذ ند موكاميكاني من إوراكرمكاتب ايك آزاد فرز ندجيوز كرمر كيا بمرايك فخف بجدود بعت الايا اوركها كديدود بعت م کا تب کی ہے تو اس میں ہے مال کتابت اوا کیا جائے گا بھرواضح ہوکہ اس مخفس نے مکا تب کے واسطے وو بعت کا قرار کیا بیا قرار اس معنم کے حق میں سیجے ہے مرم کا تب کی والا واپنی طرف مینے لے جانے کے حق میں اس کے قول کی تقیدین نہ ہوگی اور شیخ نے فر مایا کہ آیا تونبیں دیکتاہے کہ اگرمونی نے خود یوں اقر ارکیا کہ میرے یاس بیمال مکا تب کی دوبیت یامال کتابت کے قدر جمھے پر مکا تب کا قرضہ آتا ہے یا بیل نے اپنی کتابت کومکا تب کی زندگی بیل پھر پایا تو کیا اس صورت بیل بچرکی ولاء اپنی طرف لے جانے کے واسطے مولی ك كلام كى تقد ين موتى بين نيس موتى بين ايماى غير حفى كا حال بادراى سد إت كامر موكى كداكر مكاتب كمر جانے کے بعد می مخص نے اس کی طرف سے قرضہ اوا کیا اور ازراہ احسان اوا کیا تو مکا تب کے آزاوکر نے کا تھم ندویا جائے گا اور اگر مكاتب نے كوئى ام ولد چيوزى اوراس كے ساتھ كوئى بينيس بنو مال كتابت كے واسطے فروخت كى جائے كى اورا كراس كے ساتھ بي موتوجس میعادیر كتابت اداكرنا قرار پایا باس میعاد تكسمی كرے اداكرے كى خواواس كا بچینا بالغ مو يابالغ موااورا كرمكاتب ف مجمه بال بمي جموز اتوادائ كتابت ميعادمقرره تك ندر كمي جائ كي بلكداس كاداكر في كاوفت في الحال موجائ كاوريام اعظم كا قول إادرامام ابو يوسف وامام محر في فرمايا كدام ولد كي ساته يجد بوف كى حالت من جوسم بودى سب طرح نه مون كي حالت میں بھی ہے کہ میعاد مقررہ تک سعی کر کے اوا کرے گی اور اگر حالت کتابت کے پیدا ہوئے دو فرز ند چھوڑ کر مکا تب مرکبا حالانک اس بر پھر قر صداور مال كتابت باقى بے تو دونول فرزىداس سب مال كرواسط سى كريں كادر دونوں مى سے جس نے جو پھراداكيا وہ دوسرے سے والی نیں لے سکتا ہے اور دونوں میں ہے جس کومولی نے آز ادکیادہ آزاد ہوجائے گا چنا نچے مکا تب کی زندگی میں بھی يى علم تفااوردوس يرواجب موكاكم تمام بالكمابت جوباب برباتى بسعى كركاداكركاورقرض خوامول كوافقيار موكاكداسي قرضہ کے واسطے دونوں میں ہے جس کو جا ہیں گرفار کریں اور جولڑ کا جو چھادا کرے وہ دوسرے بھائی ہے چھودا ہی نہیں لےسکتا ہے بيمبسوطش ہے۔

نو(ھ بارب:

#### متفرقات کے بیان میں

مکاتب اپنے موئی کے قرضہ کی واسطے قید نہ ہوگا اور ماسوائے قرضہ کتابت کے دوسرے قرضہ کے واسطے مقید ہونے میں دوقول کی بیں بیر ابیہ میں کہ بیر ہیں کہ ما ہے کہ شخ کی بن اجمدے دریافت کیا گیا کہ ایک فیص نے ایک خلام فریدا مجر اپنے بائع ہے کہا کہ واس کو بین دیما تب کر چکا تھا اس نے انکار کیا بھی آیا یہ علام مشتری کی طرف ہے مکاتب ہوجائے گایا نہیں تو فرمایا کرنیں بیتا تار فاند میں ہے۔ ایک کا فرفام ایک مسلمان اور ایک ذی کے درمیان مشترک تھا بھر ذی نے اپنا حصاب شریک کی اجازت ہے شراب کے معاوضہ پر مکاتب کیا تو امام انحقی کے فزویک یہ بیٹ بت جائز ہے اور امام ابو یوسف وامام محد کے شریک کی اجازت ہے اور امام ابو یوسف وامام محد کے معاوضہ پر مکاتب کیا تو امام انحقی کے فزویک ہو ان کی مفان مسلمان کو ندوے کا فوام مسلمان کی اجازت ہے کہا ہو بلا اجازت مکا تب کیا ہو اور اگر دوفوں نے اس کوشراب برایک ہی مخان میں مکاتب کیا تو دوفوں میں سے کی کے حصر کی گا برت سے محد کی گا بات میں مکاتب کیا تو دوفوں میں سے کی کے حصر کی گا بت سے مکاتب کیا تو دوفوں کوشراب اور مسلمان کو اپنی ذوفوں کی اجازت کے محد کی گا بت تھی مکاتب کیا تو دوفوں کوشراب اور مسلمان ہونے کے دوفوں میں سے کی کے ابنا حصر قیت کیا جو محمد ہو فی دوفوں میں مشترک ہوگا جیسا کہ مسلمان ہونے سے دوفوں میں سے کی کے ابنا حصر شراب وصول کرنے دوفوں کی تو تو مقتر ہو جو محمد ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا خوام ہیں ہو تا ہو کہ کی کے ابنا حصر شراب دوفوں میں سے کی کے ابنا حصر شراب دوفوں کی تو اس کی کے ابنا حصر شراب دوفوں کی تو تا ہو ت

ایک مخص نے اپنا فظ نصف غلام مکا تب کیا تو فظ نصف غلام مکا تب ہوجائے گا پھر اگر غلام نے شیرے ہاہر جانا جا ہاتواس با تول دنڈ ف لین زن کی تبت لگائی۔ ۲ تولہ باطل ہوجائے گا کیونکہ اب ظاہر ہوا کہ دہ اس نزئ کا مملوک تماز آزادتو نکاح باطل ہے ہی میراث وغیرہ جاری ندہ گی۔ ۳ تولہ دوتول ایک ریک ولی تید کراسکا ہے دوم ہیکٹیس۔ اے کہ لیعنی مال کتابت کے بزار درہم۔ میں تولیا یک ساتھ ورنے جس کی کتابت میلے ادابوای کا بیڑا وروارے ہوجائے گا۔

کرنے پررہایس اگروونوں نے ایک ساتھ ادا کیا یا دونوں کا وقت ادا ایک ساتھ آیا اور بدلا واقع ہوا تو دونوں آزاد ہوجا کیں گے اور کسی کودوسرے کی ولاء نہ ملے گی اوراگر کسی نے پہلے ادا کیا تواس کو دوسرے کی ولاء ملے گی اور اس پر دوسرے کی ولاء کاحق نہ ہوگا اور اگر دونوں ساتھ بی عاجز ہو گئے تو وہ مکاتیہ بائدی آزاد ہوکر دونوں کی ہائک ہوگی اوراگر کوئی پہلے عاجز ہوا تو دوسرا آزاد ہوکر دونوں کا مالک ہوگا ہے کانی ش ہے۔

اگرایک تخص اپنے مکا تب عال کتابت بیتے وصول کے چھوڈ کرم کیا اوراس کے وارثوں میں مرود کورت موجود ہیں پھر

اس کا مکا تب اورے کتابت کے لائن بال کائی چھوڈ کرم کیا تو اس بالے سیلے اس کی کتاب اوا کی جائے گی اور بیال اس کے تام

وارثوں کے درمیان تشیم ہوگا پھر جو بال بعد اوائے کتابت کے باتی رہا وہ وٹی کے فقط ذکر وارثوں میں تشیم ہوگا بھر طیک سوائے

وارٹان مولی کے مکا تب کا کئی وارث موجود نہ ہوا کی طرح اگر مکا تب پہلے نہیں مرا بلکہ ان وارثان مولی کو مال کتابت اوا کر سے انہوں نے مکا تب کی کتابت کا بال کتابت اوا کر کے مرا یا

انہوں نے مکا تب کو کتابت کا بال ہم کر و بایا اس کو آترا دکر دیا پھر مکا تب مرگیا تو ایک صورت میں بھی اس کی میراث وارثان مولی میں

انہوں نے مکا تب کو کتابت کا بال ہم کر دیا بیا اس کو آترا دکر دیا پھر مکا تب مرگیا تو ایک صورت میں بھی اس کی میراث وارثان مولی میں

مرح دیو کی کر نے اور اجندی کی تصدیق کی اور مرکا تب نے اس کی تصدیق کی تو نب قابت ہوگا چینا نچر کی باغدی کے پچکا اس خرج دیو کی کرنے اور اجندی کی باغدی کے پچکا اس اور مولی کرنے اور اجندی کی تعدوم ہوگیا ہور وہ پچر ہے ہے۔

اور اگر مولی بھی اس کا ما لک ہوگیا تو نب باب ہوجائے گا کیونکہ وجو اور مانٹ بینی تن مکا حدوم ہوگیا تو نب فاہت نہ ہوگیا گواس اور اگر مولی ہو اور اگر مولی ہور اور مانٹ بینی تن مکا کہ دور کی کا تب نے دوگئی اور اگر مولی ہو ایس میں کو کہ بو ایس کو کہ ایک ہوئے سے جو مینے سے مولی کی تعدوم ہوگیا اور مولی مولی کا سے مولی کی تو نب فاہد ہو کی تو نب فاہد ہو گا کر ایک تو نب فاہد ہوگیا ہو کہ کی قالوم کی خلاف الاصل فی الابتداء میشل ذات نے دوگئی قلام فریدا اور اگر مکا تب نے دوگئی مولی کی تو نب فائی ہوئی کی تو نب فائی ہوئی کی تو نب فائی ہوئی کی از ادر بوگا ہوئی کی اور کر مکا تب نے دوگئی قلام فریدا اور اگر مکا تب کے مولی کی اس کو اور بوگئی کی اور کر مکا تب نے دوگئی قلام فریدا اور کی کی تو نب فائی ہوئی کی تو نب فائی ہوئی کی اور اگر مکا تب نے دوگئی میا اور کی کی اور کی کی اور کر کی اور کر کی تب نے دوگئی مولی کی اور کی کر کی تو نب خوائی کی کو کر کی کر کیا تب نے دوگئی کی کر کر کی تو کر کر کر گوئی کی اور کر کر گوئی کی کر کر کی تو کر کر کر گوئی کی کر کر کر گوئی کی کر کر کر گوئی کی کر کر کر گوئی کر کر کر گوئی کی کر کر کر گوئی کی کر کر کر گوئی کر کر گوئی کر ک

مكاتبدكے نكاح ميں شبداورتقىديق شبدكا طريق كار ح

مکاتب کی مکاتب کی مکاتب باندی کے پہیدا ہوااوراس کے مولی نے اس باندی کے مل کا بعد مکاتب ہونے کے دموئی کیا ہیں اگراس مکاتب نے مولی کی تعمدین کی تو بچہ کا نسب مولی ہے تابت ہوگا اور اس امر پرمحول کیا جائے گا کہ بھکم نکاح فاسداس ہے بچہ پیدا ہوا ہو اور آئل مکاتب کے عاج ہونے کے بچہ آزاد نہ ہوگا اور بعد عاج ہونے کے جو قیت عاج ہونے کے دوئی اس قیت پر آزاد ہوگا خواد مکاتب مولی کے دموئی کی تقمدین کرے یا تحذیب کرے اور اگر مکاتب وقت کتابت ہے چھ مینے ہے کم میں بچہ جن اور مکاتب کے مولی نے دموئی کیا اور مکاتب نے بھر ایک کی تقمدین کی توروز پیدائش کی قیت پر آزاد ہوگا اور اس کا عقر مکاتب کو ملے گا اور اگر مکاتب نے مولی کی تقمدین کی بیاہ جود تقمدین مکاتب کے دوباندی مکاتب اور خود مال اور کو دوقعدین کی توروز بیا کی مکاتب اور خود مال اور کر مکاتب نے اپنی باندی کو مکاتب کیا اور خود مال اور کر کے آزاد ہوگیا بھراس کی مکاتب اور خود مال اور کر کے آزاد ہوگیا بھراس کی مکاتب وقت کتابت سے جھ مہینہ ہے کم میں بچہ جن اور مولی نے اس کا دموئی کیا اور مرک کے آزاد ہوگیا بھراس کی مکاتب وقت کتابت سے جھ مہینہ ہے کم میں بچہ جن اور مولی نے اس کا دموئی کیا اور مرک کے آزاد ہوگیا بھراس کی مکاتب وقت کتابت سے جھ مہینہ سے کہ میں بچہ بی اور مولی نے اس کا دموئی کیا اور مولی کے تراور دولا و د سکی قیمت پر بچہ آزاد ہوگیا بھراس کی مکاتب وقت کتابت سے جھ مہینہ سے کہ میں بی جن اور مولی نے اس کا دموئی کیا اور مولی کے تراور دولا و د سکی قیمت پر بچہ آزاد ہوگیا ہوگیا ہوگیا کو مکاتب کے تراور دولا و د سکی قیمت پر بچہ آزاد ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا تا ہوگیا ہوگیا تا ہوگیا ہوگیا ہوگیا تا ہوگیا ہوگیا تو کو کی کیا در دولا و د سکی قیمت پر بچہ آزاد ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا تا ہوگیا تا ہوگیا ہوگی

کین اگرده مکا ہے جائے ہوجائے قواس صورت ہی بھیمت وہ پہآ زادہ وگا اور اگروقت کتابت سے چھی ہینے سے زیادہ ہی مکا ہے پہنی اگر وہ مکا ہے جہ ہیں مکا ہے آزادہ و نے سے ہیلے بچہ بیدا ہونے کا بھی تھا اور اگر مکا ہے کہ آزادہ و نے سے پہلے بچہ بیدا ہونے کا بھی تھا اور اگر مکا ہے گئا زادہ و نے سے پہنے بیدا ہوا ہے تواس کا نسب فاہت نہ ہوگا اگر چہ مکا ہوا اور موٹی سے نامر کا اس کا زائی قرار دیا جائے گا کہ ذکہ تق الملک موجود ہیں ہے اور نہ تاویل ہو سے بی ہی کہ وہ گیا اور اگر موٹی نے اقرار کیا کہ ہیں نے اس مکا ہہ سے بعد آزادی مکا ہے کہ تواب کی نامر کیا ہو کہ اور اگر مکا ہے ہیں آگر مکا ہے ہیں آگر مکا ہے ہیں گیا اور اگر موٹی نے اقرار کیا کہ ہیں نے اس مکا ہے ہو آزادی مکا ہے کہ تو نسب فاہت ہی گیا ہو کہ کہ اور اگر موٹی نے زام کیا کہ مکا ہے ہوگا اور اگر مکا ہے ہوگا اور اگر موٹی نے نامر کی ہونے کہ تو نسب فاہت ہوگا گر بچہ آزاد نہ ہوگا اور اگر موٹی نے زام کیا کہ مکا ہے ہوگا اور اگر موٹی نے زام کیا کہ مکا ہے ہوگا اور اگر موٹی نے زام کیا کہ مکا ہے ہوگا اور اگر موٹی نے زام کیا کہ مکا ہے ہوگا اور اگر مکا ہے جہ بہ باری سے وہ کی وہ موٹی اس بچہ کہ بیدا ہوا ہے ہی اگر ددنوں نے اس کی تعمد بن کی تو بچہ کا نسب فاہت ہوگا ہور کی آزاد نہ ہوگا اور اگر مکا ہے جائے گا اور اگر مکا ہے نے اس اور اگر کیا ہے تو اس باری تا ہوگا ہور کی کے ازاد نہ ہوگا اور اگر مکا ہے جائے گا اور اگر مکا ہے نے اس اور اگر کیا ہے ہوگا ہور اگر مکا ہے جائے گا اور اگر مکا ہے جائے گا در اگر اس مکا ہے نے اس اور اگر آنے تو دوئی ہی ۔
کے آزادہ ہوجائے گی۔

ایک مکاتب وایک آزاد کے درمیان ایک مشتر که باندی کا مسئلہ 🖈

ای طرح اگر مکاتبہ نے تھدیق اور مکاتب آزاونے تکذیب کی تونب ٹابت اور بچرر تی ہوگا اگر چہوہ مکاتبہ عاجز ہو جائے اگر مکاتب آزاد نے مولی کی تقعدین کی کدمکاتبد کے ساتھ اس کی دطی میرے آزاد ہونے سے مملے واقع ہوئی ہے مرمکاتبانے تكذيب كى تونب ثابت ند ہوگا مرمكاتبك عاجز موجانے كے بعد ثابت ہوجائے گا اوراس كے عاجز مونے كدن كى تيمت ير آزاد ہوگا اور وہ مکاتب کی بائدی ہوجائے گی مکاتب کی مکاتب ایک بائدی کی بالک ہوئی اور اس بائدی سے بچہ ہوا اور مکاتب کے مولی نے اس کےنسب کا دعوفی کیا اور مکاتب نے تقدیق کی تونسب ٹابت ہوگا اور پیرا زادند ہوگا پر اگر مکاتب عاج ہوگی درصور عیک اس مكاتبك باعرى وقت ملك سے جومينے على يحيجنى ہے تو وہ يدعاجر مونے كروزكى قيمت برآزاد موكا اوراكر جومينے سے كم على جن بو آزادند موگااورا كرمكاتب إى مكاتبك عاجر مونے سے يہلے آزاد موكياياد فاوكرابت كائن كافى مال جموز كرمركيااور كآبت اداكردى كى مجراس كى مكاتبه عاجز بوئى تواس مورت من وى عم ب جوبم في درصورت عدم آزادى مكاتب كذكركياب اورا کرو وباندی مکاتب کی ملک میں آئے ہے چومینے سے زیادہ میں جی تو بچہ آزاد ہوگا ور ند آزاد ند ہوگا اور اگر مکاتب پہلے مکاتب عاجز ہو کیا یا حالت مجر میں مرحمیا لیعنی اوائے کتابت کے لائق مال ندچھوڑ اتو موٹی کا دعویٰ نسب مثل اپنی با عمری کے بچر کے دعویٰ نسب کے ہاوراس کا علم گزر چکا ہے کذافی الکانی ۔ ایک مکاتب دایک آزاد کے درمیان ایک باندی مشترک تھی اس کے بچہ موااور مکاتب نے نسب کا دعویٰ کیا تو وہ بچیاس کا فرز نداور باندی اس کی ام ولد قرار دی جائے گی اور اس کا نصف عقر مولی کواور نصف قیمت آزاد کو حان دے گاور یہ قیمت اس روز کی قیمت کے حساب سےدے گاجس دن ووبائدی مشتر کرمکا تب سے حاملہ ہوئی ہے اور بچے کی قیمت م کوئیس دے گا چرا کر بعد منان دیے کے و م کا تب عاجز ہو گیا تو یہ بائدی اور اس کا بچدد ونوں موٹی کے مملوک ہوجا تیس مے اور اگر آزادے کچے خصومت ندوا تع ہوئی اور ند منان دی بہاں تک کدمکا تب عاجز ہوگیا تو آدمی بائدی اور آدھا بچداس کے آزاد شریک کا ہوگا مراس پر آدھاعقر واجب ہوگا ادرا کر آزادومکا تب کے درمیان مکاتبہ باندی ہواور مکاتب نے اس کے بچے کے نسب کا دعویٰ کیا تو جائز ہاورد دمکا تبدی اربو کی کہ جا ہے مقد کمابت ہورا کردے اور مکا تب سے اپنے ساتھ وطی کرنے کا عقر لے لے بااپ تین عاجز کرے اور مکا تب اپنے شریک آزاوکواس کی نصف قیت و نصف عقر دےگا اور اگر وونوں نے اس کے نسب کا دعویٰ کیا تو اس آزادکا
دعولیٰ تی دکھا جائے گا پھراگر ہا غدی مکا تبہ نے اختیار کیا کہ عقد کتابت پورا کرے پھروہ آزادم گیا تواس کے ذمہ ہے آدھا بدل کتابت
بین آزادکا حصد ساقط ہوگا اور ہاتی نصف بین حصد مکا تب اور نصف قیمت میں سے جو کم ہواس کوسی کرکے اواکر ہے گی اور بیا ہام مجرکا
قول ہے اور امام ابو پوسٹ کے نزویک آدھی قیمت کے واسط سی کرے گی اور اگراس نے عاجز ہوتا اختیار کیا ہی اگر معتق تعدست ہو
توا ہے اور امام ابو پوسٹ کے نزویک آدھی قیمت کے واسط سی کرے گی اور اگراس نے عاجز ہوتا اختیار کیا ہی اگر معتق تعدست ہو
توا ہی نصف قیمت کے واسط سی کرے اور اگر خوش حال ہوتو اس کی نصف قیمت مکا تب کو صان و سے گا پھر جس قدر اس نے صان دیا
وہ اس با عدی سے واہی نہیں لے سکتا ہے۔

کیاماں کے آزادہوتے ہی بچیجی آزادہوجائے گا؟

اگرمكاتب في است يهل وطي كي اوراس ي بيداجوا يكر آزاد في است وطي كي اوراس ي بيداجوا پر دونون نے ایک ساتھ دونوں بچوں کا دعویٰ کیا اور سوائے ان دونوں کے تول کے اور پچیمعلوم نہیں ہوتا ہے تو ہرایک کواس کا بچہ بلا قیمت دیا جائے اور ہرایک مخص اس مکا تبہ کواس کاعقر اوا کرے اور اس کوا ختیار ہے جا ہے عاجز ہوجائے یا کمابت پوری کرے پھر اگر اس نے عاجر ہونااختیار کیاتو خاصة آزاد کی ام ولد قرار دی جائے گی اوروہ آزادم کا تب کواس کی نصف قیمت اوا کرے اور مکا تب کا بچے مکاتب ے ٹابت النسب ہوگا مگرمکا تب پر واجب ہوگا کہ آزاوکواس بچہ کی نصف قیمت وے وے اور اگر وہ مکا تبہ عاجز ہوئی اور اس کے ساتھ مکا تب بھی عاجز ہواتو مکا تب والا بچدمکا تب کے مولی اور اس آزاو کے درمیان مشترک رقیق ہوگا اور اگر مکا تب نے آزاد کی وطی کے بعدوطی کی تو وہ باندی مکاتید آزاد کی ام ولد ہوگی اور مکاتب والا بچے بمزلدائی مال کے ہوگا کداس کانسب مکاتب سے ثابت ند ہوگا اور امام محدّ نے فرمایا کدمیرے نزویک استحسا فاریکم ہے کہاس کا نب سے ثابت اور وہ آزاو کے نزویک بمزلد المانی مال كے ہوگا يرمسوط ميں ہے۔ اگر مكاتب في اين بينے كى باندى سے وطى كى اور اس كا بينا آزاد ہے يا عليجد و كتابت سے مكاتب بتو ہدوں مینے کی تقدیق کے مکاتب کے نسب اس کی باندی کے بچہ سے ثابت نہ ہوگا پھر اگر مکاتب آزاد ہو کر بھی آیک روز بھی اس با تدی و بچیکا مالک ہواتو بیلز کا اس سے ثابت النسب ہوجائے گا اور باندی اس کی ام ولد ہوجائے کی اور اگر حالت کمابت میں مکا تب کے کوئی بیٹا ہوایا مکا تب نے اس کوخر ید کیا مجراس بیٹے کی بائدی سے بچہ ہوا اور مکا تب نے اس نسب کا وعویٰ کیا تو وعویٰ سجے ہے اور وہ باندی مکاتب کی ام ولد ہوگی اور مکاتب اس کے مہر وقیمت کا ضامن ندہوگا بیمیط کے باب جوت النسب میں ہاور جومل پیٹ میں ہےاس کا مکا تب کرنانیجے و جائز نہیں ہےاگر چہ ماں اس کی طرف سے تبول کرے ای طرح اگر کوئی آزاد دمتولی ہو کہ اس کی طرف ے عقد کتابت تبول کرے وضامن ہوتو بھی جائز نہیں ہے لیکن اگر مولی نے یوں کہا کہا ہے آزادا گرتو جھے ہزار درہم اوا کروے توبیہ جو پیٹ میں ہے آزاو ہے اس نے اوا کرویا تو وہ آزاو ہوجائے گابشر طبیکہ چیرمہینے ہے کم میں وضع حمل ہوتا کہ وفت تعلیق کے اس کے پیٹ میں ہونے کا یقین ہو پھرصاحب مال اپنا مال بھرلے گا اگر مکاتب نے پچھے ہیدیا صدقہ کیا توباطل ہے پھرا گرادا کر سکے آزاد ہو گیا تو ہید وصدقہ جس کودیا تھااس سے والیس کیا جائے گا اور اگر موہوب لہ یامتصد ق علیہ نے تلف کردیا تو و واس کی قیمت کا ضامن ہوگا کیونک اس نے ایسامال تلف کیا جس میں اس کا مجھوتن ندتھا ہیں حالت کتابت میں مکا تب اس سے وصول کرسکتا ہے اور بعد آزاوی کے بھی مكاتب وصول كرے كا ورا كرعا جز بوكيا تو مولى بطريق اولى اس عوصول كرے كيونكدمكا تب كى كمائى غالص مولى كى بوكى يمسوط

ا توله بمزله یعنی اس کی ماں ام ولد ہے تو جسید و ہ آزاد ہو گا تو او ہو گا اور اس کوا کیے جن آزادِ حاصل ہو چکا ہے۔ ع سمجی ایک روز کسی زیانے میں عمر بھر میں ایک سماعت ہی مالک ہو۔

عل ہے۔

امام محر ے زیادات میں ذکر فرمایا ہے کہ دوم کا تبوں میں ایک با ندی مشترک کے بچے ہوااور دونوں نے اس کے نسب کا وعوى كياتو وونول مصاس كانسب ابت موكاادر يجدونول كماته مكاتب موكااوران كى كمابت عن واخل موكااور باندى بمنولدام ولد کے ہوگی کداس کی تج مثل آزاد کی ام ولد کے متنع ہوگی پھراگر ایک نے ابنابدل کتابت اداکردیا تو شرط یائی جانے سےوہ آزاوہو جائے گا اور اس کے ساتھاس کی جعیت میں اس کا حصد فرزند بھی آزاد ہو گا اور باقی دوسرے کا حصد فرزنداس کے ساتھ مکا تب باقی رہے گابیا مام عظمتم کے نزویک ہے اور فرزند کی ہابت منان نہ ہوگی گرا مام ابو پوسٹ دا مام محدّے تیاس کے موافق اگرا یک مکا تب نے ا پنابدل اواکرویا تو اس کے ساتھواس کا حصد فرزند اور باقی حصد فرزند بھی آزاد ہوجائے گا اور بچد کی بابت منان ندآئے گی اور ند بچہ پر معایت واجب ہوگی اورکل بائدی اس آزادشدہ کی ام ولد ہوجائے کی اور اس پرواجب ہوگا کہ دوسرے مکاتب کواس کے حصر کی تیمت اوا کرے خواہ خوشحال ہو یا تنگدست ہوا دراگر ایسا ہو کہ ایک مکا تب کے بدل کتابت اوا کرنے کے بعد دوسرا عاجز ہوجائے تو امام اعظم کے نز دیک آزادشدہ کا حصہ فرزنداس کی تبعیت میں آزاد ہوگااور تمام باندی آزاد شدہ کی ام ولد ہوگی اور آزاد شدہ پر واجب موكا كدعاً جزشده كمولى كوبائدى كى نصف قيمت اواكرے خوا وتنكدست مويا خوشخال مواوراس يريجيكى بابت كيموضان لازم شآئ کی کیکن وہ بچہ عاجز شدہ کے مولی کونصف قیمت سی کر کے اوا کرے گا اور اگر ایسا ہوا کہ ایک مکا تب کے بدل کتابت اوا کرنے کے بعد دوسرے مکاتب نے بھی اپنا بدل ادا کر دیا اور آزاد ہو گیا تو یہ صورت امام محدّ نے ذکر نہیں فرمائی اورامام اعظم کے قول کے موافق میہ عظم ہے کہ وہ بچہ دونوں مکا جول کی مبعیت میں آزاو ہوگا اور صاحبین کے قول کے موافق ایک کے اداکر نے وقت تمام بچراس کے ساتھ آزاو ہوجائے گابسباس کے کداعماق متح کنیں ہوتا ہاور منان یاسعایت لازم ندآئے کی اور تمام باندی ای کی ام ولد ہو جائے گی اور پھر دوسرے کے اداکرنے کے بعد بیکم متغیرنہ ہوگا ادر اگر دونوں نے پچھادان کیا یہاں تک کہ ایک عاج ہو گیا تو صاحبین کے نز دیک جومکا تب عاجز نہیں ہوا ہے اس کے ساتھ وہ بچے مکا تب رہے گا اور دونوں کا فرزندر ہے گا جیسا کہ سابق میں تھا اور جو مكاتب عا جزئيس مواب، وه عاجز شده كے مونى كو بچه كى نصف قيمت دے كاخواه تنكدست مويا خوشحال مواد راس صورت عن امام محر نے اس کی ماں لیتی با ندی کا سکھ تھم ذکر تبیس فر مایا اور صاحبین کے قول کے موافق جا ہے کہ جو عاجز نبیس ہوا ہے اس کی ام ولد ہوجائے اورامام اعظم كقول برجابين كمرجوعا جرتبين مواب اس كرماتها وهايجه مكاتب ربادرا وهامكاتب عاجز شده كرموني كارتن مملوك موجائے اب رہائتم باندى كاسو مار يعض مشائح فرمايا كدام اعظم كول يرجوعا جرميس مواہد بورى باندى اس كى ام ولد ہوجائے گیا۔

مکاتب اپن زندگی کے آخر جزومیں آزاد ہوکر مراہ

علی رازی وکرخی نے ذکرفر مایا کہ امام اعظم کے قول پر داجب ہے کہ آدمی باندی مکا تب غیر عاجز کی ام ولداور آدمی مکا تب عاجز شدہ کے مولی کی مملو کہ رقیقہ ہوجائے اور اگر دونوں ہیں ہے نہ کی نے ادا کیا اور نہ عاجز ہوائیکن ایک مکا تب ادائے کی بت ہے ایک اندون کی مملو کہ رقیقہ ہوجائے اور آگر دونوں ہیں ہے نہ کر اندون کی اور قاضی بیتھم دے گا کہ بیر مکا تب اپنی زائد وائی مال جھوڑ کر مرکا ہوگا اور قاضی بیتھم دے گا کہ بیر مکا تب اپنی زندگی کے آخر جزو ہیں آزاد ہو کہ اور قام رہا ہے ہوگا اور تا میں کہ اور میں آزاد ہوگا اور باتی آدھا دوسرے باپ کی تبدیت ہیں آزاد ہوگا اور باتی آدھا دوسرے باپ کی تبدیت ہیں آزاد ہوگا اور شائی آدھا دوسرے باپ کی تبدیت ہیں آزاد ہوگا اور شائی آدھا دوسرے باپ کی تبدیت ہیں مکا تب رہے گا بھرا کہ دوسرے نے مال اداکر دیا تو پور افرز ندا تھا دو ہوائے گا اور ٹیم لے باپ کا وارث نہ ہوگا ہوا ما

اعظم کنزدیک ہاوراگردوس نے اوانہ کیا بلکہ عاج ہوگیا تو یفرزندا پی نصف قیمت سعایت کر کے عاج شرہ کے مولی کود سے گااور بعدد سے کہ اس کی آزادی کا تھم دیا جائے گااب رہی بائدی سواس کی نبست ہے کم ہے کہ نصف بائدی اس مکا تب کی جس نے اوائے گابت کے لائق مال وائی مع زائد چھوڑ ا ہے ام ولد ہوجائے گی لینی اس کی حالت حیات وحریت جس اس کی ام ولد ہوگی لینی آخر جرواج اسے کو حیات جس ایس کی ام ولد ہوگی لینی آخر جرواج اسے کو جائے ہی اور مروآزاد جس بھی کم ہوگا ہی اس کے آزاد مرف بائدی ام ولد بھی آزاد ہوجائے گی چنا نچام ولد مروآزاد جس بھی کم کے اوا کہ کہ دومرے مکا تب زندہ کو اپنی نصف قیمت می کر کے اوا کہ کہ کم ہوگا اور بیسب قیا ہی تول امام اعظم ہواور برقیاس تول امام ابو یوسف وامام محد سی کم ہے کہ جب دومرام کا تب میت اپنی حیات کی ترز و جس آزاد ہو کر مراہے تو ہم ہے کہ پورافرزندا زاد ہوگیا اگر ہاں جب دومرام کا تب میت اپنی حیات کے ترز و جس آزاد ہو کر مراہے تو ہم ہے کہ ورافرزندا زاد ہوگی کو اواکر کا اور جب دومرام کا تب میت کے مال سے کھم مراث نہ یا ہے گا بی خط میں ہے۔

اگرایک شخص نے اپ ووغلام نابالغ کوایک بی گنابت میں مکا تب کیااور دونوں اس ہم سیجے ہیں تو دونوں اس باب میں بمزلہ بالغوں کے قرار پائیں گے بیٹا تار خانیہ میں ہے۔ اگر زیر نے اپ دوغلاموں کوایک بی گنابت میں ہزار درہم پر مکا تب کیااور ہرایک دوسرے کا گفیل ہے بایس شرط کداگر دونوں نے اداکر دیا تو دونوں آزاد اور اگر دونوں عاجز ہوئے تو دونوں رقیق کے جائیں گے تو بیعقد انتخبانا جائز ہے پھر اگرا کی نے بورے ہزار درہم دے دیئے تو دونوں آزاد ہو جائیں کے پھر جس نے اداکیا ہے وہ

دوسرے بیندردوسرے کے حصہ کے اس ہوا ہیں لے گائی کہ اگر دونوں کی قیت مسادی ہوتو نصف مال دوسرے ہوا ہیں لے گاای طرح اگرایک نے بینے ماروں کی تواجی ہوئی ہوا ورسوئی کو اختیار ہے کہ تمام مال کے واسلے دونوں میں جس کو جائے گرفار کر ہے اور اگرا کی مرکبیا تو دوسرے ندہ کے ذمہ ہے کچھ مال ساقط نہ ہوگا اور اگراس نے تنہا اداکر دیا تو دونوں کی آزاد کی گاتھ کو بالے کا اور اگر دو ہا تھیوں کو تنہا اداکر دیا تو اس کے ذمہ ہے کچھ مال ساقط نہ ہوگا اور اگر دو ہا تھیوں کو تنہا اور ایک سے بینے مال ساقط نہ ہوگا اور اس سند کی اتب کیا اور ایک کے بیدا ہوا اور اس بی کوموٹی نے آزاد کر دیا تو دونوں ہاتھ یوں کے ذمہ ہے بینے مال ساقط نہ ہوگا اور اس سند کی اور دونوں ہاتھ یوں کو خمہ ہوا کے گا اور آگر دونوں ہوگئے مال ساقط نہ ہوگا اور اس سند کی اور تیس کہ کی سے زیادہ کو کئی تر طبح بی کہ اور تیس کہ دونوں کو بین اور دونوں رکھیں کے بیا اور سے کہ دونوں کو بین کی تا ہوں کو کئی گردی ہوگئے ہوں کو دونوں رکھی کی اور تیس کر دی ہوئی گردی کی اور تیس کر دونوں آزادا ور اگر دونوں عاج ہوں تو دونوں رکھی گر یو کرنہ کیا کہ ہرا کی دونوں رکھی ہوئی آزاد نہ ہوگی ہو گردی کی گیل ہے گئی اس صورت میں جب تک کل مال مولی کو نہ گئی جائے تب تک کوئی آزاد نہ ہوگی ہو میں ہو طبعی ہے۔

اگرمونی نے اقرار کیا کہ بھی نے مکا تب سے تمام بدل کتابت بھر پایا ہے قد مکا تب اوراس کی اولا و آزاو ہو جائے گی سے المکتین بھی ہے ایک فض نے اپنے غلام اوراس کی ابنی کو آیک می کتابت بھی مکا تب کر دیا اور دولوں بھی سے برایک دوسر کے انسی سے برایک دوسر کے انسی فضل کے اس کو اورا گرموئی نے اس کو آلی کیا تو اس پر ورسر کے انسی کو اور الکر کر ویا اور دولوں بھی محاوضہ ہو جائے گی افرا کی اندیا کیا دوقت آگیا ہو گئی دولی سے کو اور الکر فرزند کی قیت می ال بھو بھر وہ بائدی ارپ کے اور اگر فرزند کی قیت بھی مال بھو بھر وہ بائدی ارپ نے خاوند مکا تب سے وقت اوائے کتابت پر بقدر اس کے حصر کے والی لے گی اور اگر فرزند کی قیت بھی مال کتابت سے دولت اوائے گئی گئی تو اس کی مال کو سے گیا ہو کو نے گئی اس کی کتابت بھی دائل ہو گا دولی کے گئی اس کی کتابت بھی دائل ہو گئی اور انسی کہ دولی اور انسی کی اندی کتابت بھی دائل ہو گئی اور انسی کی بائدی کتابت بھی دائل ہو گئی اور انسی کی بائدی کو سے گئی اس کی کتابت بھی دائل ہو گئی اور انسی کی بائدی کہ دوسری سے بچھ دونہ کی دولی اور اگر بی بی انسی کتابت بھی دائل ہو گئی تو اس کے خود انسی دولی اور انسی کی بائل ہو گئی تو انسی کی بائل ہو کا دولی کی جو انسی کی دولی کی جو انسی کی بائل ہو انسی کی بائل ہو کہ بی بیا ہو بائدی ہو گئی ہو بیا کی بائل ہی بیا ہو بائدی ہو گئی دولی کی بیا ہو بائدی ہو گئی ہو بائدی ہو گئی ہو بائدی ہو گئی ہو بائدی ہو گئی گئی ہو بائدی ہو گئی گئی ہو بائدی ہو گئی کا تو آزاد ہو جائے گؤ کئی گا ہی کہ بیا ہو بائدی ہو بائدی کی بائل کی بائل کی بیا ہو بائدی کر میا ہو بائدی کی بائدی ہو بائدی کی بائل کی بیا ہو بائدی کی ہو بائدی کی بائدی کی بائل کی بائدی کی بائدی کی بائدی کیا ہو بائدی کی بائدی کیا ہو بائدی کیا ہ

اس شرط سے مکا تب کیا کہ میری خدمت کرے اور پھھدت مقررندی تو جائز نہیں جہ

اگرغلام کو براردرہم پردو برس بعد کی وقت فاص پرادا کرنے کی شرط پر مکا تب کیااور مکا تب نے بل وقت کے ادا کرنا جابا تو مولی پر جرکیا جائے گا کداس کو تبول کر ہے اورا گراس شرط ہے مکا تب کیا کہ میری خدمت کرے اور پھیدت مقرر نہ کی تو جا کڑئیں ہے بیٹوزائة المعتمن میں ہے۔اگرا کی مہینہ خدمت کرنے پر مکا تب کیا تو استحسانا جا کڑے اور قیا ساجا کڑئیں ہے اس طرح اگراس طور

ا یا کی صورت می ہے کہ خام کی بیوی مولی کی باندی ہو۔ سے رامنی ہوگی کدونت پر بدلا ہوجائے۔

اگراصل میعاداور مقدار میعادمین اتفاق کیا مرقبط مین اختلاف مواید

اگرایک مخص نے اپ قام کو مکا تب کیا پھر مکا تب وہوئی ہی افسان ہوا مثلاً مکا تب نے کہا کرتو نے بھے بزاد درہم پر
مکا تب کیا اور مولی نے کہا کہ ہی نے دو ہزار ورہم پر نجے مکا تب کیا ہے یاجن مال ہیں افتلاف کیا مثلاً ورہم ووینا دیں تو امام اعظم
مکا تب کا تول مقبول ہوگا اور مولی پر گواہ فیش کرنے واجب ہیں ہیں اگر قاضی نے تسم نے فلام کا قول قبول کر کے اس کے ذمہ بزاد
درہم لازم کئے پھرموئی نے اس امر کے گواہ دیئے کہ اس نے دو ہزار پر مکا تب کیا ہے قو مکا تب کے ذمہ دو ہزار درہم کا ترا ہوں گے
درہم لازم کئے پھرموئی نے اس امر کے گواہ دیئے کہ اس نے دو ہزار پر مکا تب کیا ہے قو مکا تب کے ذمہ دو ہزار درہم کا ترب کو اعتبارتیں ہے اورا گرموئی نے گواہ قائم نہ کئے بہاں تک کہ فلام ہزار درہم و نے کربھم کا موئی آزادہ و
میا بھرموئی نے دو ہزار درہ م پر مکا تب کر رہا دو ہم داجب الا دا ہوں کے اورا گرا کہ فض نے فلام مکا تب کیا پھرمقو دعلیہ ہی افسان کہ اس کے خلام مکا تب کیا پھرمقو دعلیہ ہی افسان کو ہزار درہم پر مکا تب کیا ہے تو مال کو ہزار درہم پر مکا تب کیا ہے تھے فقط تیری جان کو نہ اورا گرا کہ گفتی نے کہا کہ ٹیس بلکہ بیس نے تھے فقط تیری جان کو نہ اورا گرا کہ گریس بلکہ بیس نے تھے فقط تیری جان کو نہ اورا گرا کہ بی کہا کہ ٹیس نے تھے مکا تب کیا اور ہی کیا اور اگر موئی نے کہا کہ ٹیس نے تھے فقط تیری دن مکا تب کیا اور اگر میان کو نہ مال کو ہزار درہم پر مکا تب کیا اور اگر موئی نے کہا کہ ٹیس نے تھے مکا تب کیا اور اگر میان کا تب کیا اور اگر موئی نے کہا کہ ٹیس نے تھے مکا تب کیا اور اگر موئی نے کہا کہ ٹیس نے تھے مکا تب کیا اور اگر کیا تب کیا اس مکا تب کیا اور اگر میان کو نہ مکا تب کیا اور اگر میان کیا تب کیا اور اگر میان کے کہا کہ ٹیس نے تھے مکا تب کیا اور اگر کیا تب کیا اور اگر میان کیا تب کیا اور اگر کیا تب کیا اور اگر مکا تب کیا اور اگر میان کیا تب کیا اور اگر کیا تب کیا کہ کیا تب کیا اور اگر کیا تب کیا تب کیا تب کیا تب کیا اور اگر کیا تب کیا تب

ا متجزى ينى كر بريخ بن - ع عرض ينى اسباب معين -

دن یہ ال جرب پاس موجود تھا اور یہ ال جراب اور مکا تب نے کہا کہیں بلکہ یہ ال جن نے بعد کما ہت کے پایا ہے قد مکا تب کا قول جو لا بوگا اور مولی ہر گواہ لا ہوا جب بیں چرا کر دونوں نے گواہ دیتے قو مولی کے گواہ تبول ہوں گے اور اگر امس تقر رہےا دجی یا مقدار میعاد جی اختیان کیا قداد کی اقدان کیا تقراف کیا قول تبول ہوگا اور اگر امسل میعاد اور مقدار میعاد جی اگر قبط جن اختیا ف ہوا تو فلام کا قول تبول ہوگا اور اگر غلام نے دوئوئی کیا کہ جھے اس نے ہزرار در ہم پر مکا تب کیا اور ماہواری مودرہ ہم تغیرائے ہیں اور مولی نے کہا کہ بیلی ماہواری دوسودرہ ہم تغیرائے ہیں تو موٹی کا قول تبول ہوگا اور اگر موٹی و مکا تب بھی بچہ بی باب اختیا ف ہوا اور مکا تب نے کہا کہ بیلی مکا تب ہونے کے قبید بچہ بی بیلی اگر وہ بچہ ہوٹی کے قبید جن کہا کہ بیلی مورت نے کہا کہ بیلی مورت کے قبید بیلی ہوگا دورا کر مکا تب کو تبول ہوگا دورا کر مکا تب کہ بھوٹی میں تبونہ کی کہا تبول ہوگا دورا کی مورت تو کہ بیلی ہوگا دورا کر مکا تب کہ ہوگا دورا میلی ہوگا دورا کے بیلی ہوگا دورا کر دونوں نے قور مکا تب کو ہوگی ہوگا دورا ہوگی کا قول ہوگی کا قول ہوگی کی کیا صورت ہوگی کی گیا صورت ہوگی کی گیا صورت ہوگی کی کیا صورت ہوگی ؟ مسکلہ مذکورہ میلی اگر فریقین ( بی ) کے بیاس گواہ ہول تو گواہی کی کیا صورت ہوگی ؟

مكاتب كاباكره سے بدفعلى كرناأس پر حدواجب كرنے كاسبب بنائے

ایک مکاتب نے اپ موٹی کی اجازت سے ایک جورت سے جوابے تین آزاد قراردیتی ہے نکاح کیااوراس سے اولاو موٹی پھروہ جورت مملوک ہوں گی کہ ان کو بھی سے نیس لے سکتا ہوئی پھروہ جورت مملوک ہوں گی کہ ان کو بھی سے نیس لے سکتا ہے اور ایسانی غلام ماذون بھی ہے اور بیام اعظم والم مالا یوسٹ کا قول ہے بیجا مصغیر میں ہے۔ اگر مکا تب نے ایک جورت سے اس اس شرط سے نکاح کیا کہ وہ آزاد ہے پھر بیٹا ہم ہوا کہ بائدی ہے اس کواس کے موٹی نے نکاح کی اجازت نیس دی ہے قو نکاح قاسد ہو گا اور بعد آزاد ہونے کیا کہ وہ اس کے موٹی سے ناس کی فرج و دیر کو چری کر ملاویا تو تی ہوا کہ اور باتر مکا تب نے اس کی فرج و دیر کو چری کر ملاویا تو تی ہوا کہ اور باتر مکا تب نے اس کی فرج و دیر کو چری کر ملاویات فرج و الحال ما خوذ ہوگا کہ نکہ یہ جرم کی خوان ہے بیمراج الو باج میں ہے۔ اگر مکا تب نے کی باکرہ سے جماع کیا کہ اس کا سوراخ قرج و

ا مستی بین پیورت این مالک مندار کودی گئی۔ اس سے بینی مکاتب ہے۔ سے چیر کر بینی وظی سے یہ حالت ہوگئی کے فرق مقعد کی درمیانی مبلی بیٹ گئی۔

لتاویٰ عالمگیری..... جلد© کتاب المکاتب

د برایک ہو کیا تو اس پر حدواجب ہوگی کیونکہ محض زنا پایا گیا اور مکا تب احکام شریعت بجالانے پر مامور ہے۔ مکا تنبہ کا مطاوعت کرنے یا شہرنے کی صورتوں میں مسئلہ براس کا اثر جہا

اگراس میں کی شبہ پیدا ہوگیا اور اس باکر و نے اس کی مطاوعت بھی ٹیس کی تو مکا تب پرمبر واجب ہوگا لیکن اگر باکر و نے مطاوعت کی ہوتو وہ فود ہی اپنے تق کی تا خیر کر نے پر دامنی ہوئی لیس آزاد ہو جانے تک تا خیر کی جائے گی اور مطاوعت نہ کرنے کی مورت میں اپنے تق کی تا خیر کر اپنی نہ شار کی جائے گی ہیں مکا تب کے فرع تر کی الحال لازم ہوگا جیسے اس کے ساتھ کی جرم کرنے کی صورت میں اپنے تقی کی تاخیر پر دامنی نہ شار کی جائے گی ہیں مکا تب کے فرع تر کیا گھی نے تیرے ساتھ تکار کیا ہے اس نے تعد یق کی صورت میں فی الحال جر ماند کے واسلے ماخو ذہوتا ہے اور اگر مکا تب نے کہا کہ میں نے تیرے ساتھ تکار کیا ہے اس نے تعد یق کی تو مکا تب پر فتظ مہر واجب ہوگا گر جب آزاد ہو جائے کیونکہ گورت نے اپنی تا خیر تی پر اقر ار ٹا برت کیا کذا فی المیسوط۔

ا مطاوعت: (مُ طاروَعت) (عُ رارموَنت ) اطاعت كرنا فرمانبردادي كرنار (مانه) اطاعت كرنا فرمانبردادي كرنار (مانه) على معترك غلي معتى بالمجدين كرمين رامانه

# 歌歌を到りしを変

شرعی تعری<u>ف</u> ↔

شرح مي ولا مايى قرابت كوكيت بي جوبسب عتق ياموالات كمامل موكذ في عاية البيان \_

اقسام ولاء

ولا مك دولتميس بين ايك ولا معمّاقة اوراس كوولا ونهمه كيت بين دومرى ولا وموالاة كذا في البدلية اوراس على تمن

ابواب ہیں۔

باب (وُلُ:

ولا وعما قد كاحكام عن اوراس عن ووصلين بين:

فعل لوَّل:

## اس کے سبب وشرا کط وصفت وحکم میں

سبب ولاء 🏠

ع قوله عمّان بَحْرِ جِيكِها كه من نے تھے آزاد كرديا۔ ج قول على بشرط جيكها كه أكرتوبيكيزاى ديناؤ تو آزاد ہے۔ ج قوله مغاف بوتت جيسے كها كه جب شروع مينے كادن آئے تو تو آزاد ہے ۔ (۱) قول خيرات بين محتى بنظرتواب عاصل كرنے كے۔

اوراس نے آزاد کیا تو ایام اعظم والم می کے زو کیاس کی دلا مامور یعنی غلام کے مولی کو ملے گی اوراگر کہا کہ اپنا غلام آزاد کرو ہے اس نے آزاد کرویا تو اس کی دلا ماس کے مولی کو ملے گی اس تھم وہندہ کو ند ملے گی اوراگر کہا کہ اپنے غلام کو ہزارورہم پر آزاد کرد ہاد رینہ کہا کہ میری طرف ہے آزاد کرویے تو یعنی غلام کے قبول پر موقوف رہے گا بشر طیکہ قبول کی اہلیت رکھتا ہو ہی اگر اس نے اپنی آزاد ہو جائے گا اوراس کے ذمہ مال لازم ہو گا اورا گرمسلمان نے کسی ذمی کو یا ذمی نے مسلمان کو آزاد ہو جائے گا اوراس کے ذمہ مال لازم ہو گا اورا گرمسلمان نے کسی ذمی کو یا ذمی نے مسلمان کو آزاد کیا تو آزاد ہو جائے گا اوراس کے ذمہ مال لازم ہو گا اوراس نے کہاس کا وارث نہ ہوگا کو کہدوارث ہو نے کی مشرط یعنی استحاد طرح ہو گا کے دکھوارٹ ہوگا کی طرح کا تو اور کی سلمان ہو جائے گی مسلمان ہو جائے گا دوارث دی ہوتو اس کا دارث ہوتو وہ وہ ارث اگر اس ذمی کے جس نے غلام مسلم کو آزاد کیا ہے مسلمان عصبات ہوں مثلا اس کا بچامسلمان ہویا بچازا و بھائی مسلمان ہوتو وہ وہ ارث ولا یہ موقا اور نے مسلمان نہوتو اس کے مقسبات میں کوئی مسلمان نہوتو اس کے مقتم کا مال میں داخل کیا جائے گا اوراگر اس کے عصبات میں کوئی مسلمان نہوتو اس کے معتبات میں کوئی مسلمان نہوتو اس کے مقتبات میں کوئی مسلمان نہوتو کوئی مسلمان نہ میں کوئی مسلمان نہوتو کی مقتبات میں کوئی مسلمان نہوتو کوئی مسلمان نہوتو کوئی مسلمان نہوتو کوئی مسلمان نہ کوئی مسلمان نہوتو کوئی کے مقتبات کوئی مسلمان کوئی مسلم کوئی مسلمان کوئی مسلمان کوئی مسلم کی کوئی مسلمان کوئی مسل

اگرای سلمان و فی کے درمیان ایک سلمان غلام مشترک ہواور دونوں نے اس کو آزاد کردیا پھر و مغلام آزاد مر گیاتواں
کی آدھی ولا عسلمان کو لے گی اور آدھی ولا ءاس ذی کے سلمان عصبات میں سے اقرب عصب کو لے بشرا تعلیماں کے عصبات میں
سے کوئی سلمان ہواور اگر کوئی سلمان نہ ہوتو بیت الممال میں داخل کر دی جائے گی ولاء عقاقہ کے شرا تعلیم سے بعضے ولاء التقاقة اور
ولا مولد العقاقة دونوں کو شامل جی او ربعضے ولاء ولد العقاقة کے ساتھ مخصوص جی پس جوشر طود ونوں کو بالعموم شامل ہو وہ ہے کہ غلام
آزاد شد و بیائی کی اولا دکا کوئی عصب نہیں نہ ہواور اگر عصب ہیں موجود ہوگاتو آزاد کنندہ وارث نہ ہوگا اور جوشر افکا ولاء ولد العقاقة کے
ساتھ مخصوص جیں ان جی سے ایک ہی ہے کہ اس کی مال آزاد کر دہ شدہ ہوئی آزاد کملوکہ ہوگی تو اس فرز غربی کی شخص کی ولاء جب تک
مال اس کی مملوکہ ہے نہیں پنچتی ہے خواہ باپ آزاد ہو یا مملوک ہواور ایک ہی ہواور اگر اس کی مال اور باپ دونوں آزاد شدہ ہوں تو
اولا وائی مال کے تابع ہوگی یعنی اولا دکی والاء کی والا دکا باپ آزاد شدہ ہواور اگر اس کی مال اور باپ دونوں آزاد شدہ ہوں تو
اور مال کی تو م کی با غربی آزاد شدہ ہوگی تو اولا دایے باپ کی تابع ہوگی اور ایک ہو میں کی دلاء نہ پنچے گی اور ایک ہیں۔ ہوگی کو اور ایک کے موس کی دلاء نہ پنچے گی اور ایک ہیں۔ ہوگی کی کو کہ اس کے علی میں داور اگر ہوگی تو اس کی محفول کی مال کی حکوم کی کو کی کو کہ کہ کہ کو کہ کہ کو کو کی کا کا تھم عمر کی کو کو کا تھم کے کا تو کا تھم کی کو کو کا تھم کی کو کا تھم کی کا تھم کی

جس كوة زاوكيا كياب أس كى ولاء ت زاوكر في والع كي ميراث ياف كابيان الم

ایک بیرکاولاد آزادشدہ نہ ہواور اگر ہوگی تو اس کی ولاء نہ باپ کے موٹی کو سطے گی اور نہ مال کے موٹی کو سطے گی بلکہ جس نے

اس کوآزاد کیا ہے اس کو سطے گی اس ولاء کی صفات ہیں سے آیک بیہ ہے کہ جب اسی ولاء ٹابت ہواور اس کے شرا نظامو جو دہوں تو اس
ولاء ہے میراٹ پانا بطور تعصیب جسکے ہوتا ہے اور آزاد کنندہ اپنے آزاد شدہ کے آخری عصبات ہیں شار کیا جاتا ہے اور ذو کی الارصام و
اسحاب فراکھن پر یا جی مال کے بینی ہیں مقدم ہوتا ہے جنی اسحاب فراکھن سے جو مال یاتی رہاوہ ورصورت عدم عصبات آزاد شدہ کے
اسحاب فراکھن پر یا جی مال کے بینی ہیں مقدم ہوتا ہے جنی اسحاب فراکھن سے جو مال یاتی رہاوہ ورصورت عدم عصبات آزاد شدہ کے
اسکاب فراکھن پر یا جی مال کے بینی ہیں مقدم ہوتا ہے جنی اسحاب فراکھن سے جو مال یاتی رہاوہ ورسورت عدم عصبات آزاد شدہ کے ارڈوں ہیں ہے جولوگ فرشی حصد دار ہیں ان کو والاء سے بیس ملے گا اور خوعصبہ بیس کے ذرخی وارث الفرائض حصد و سے در بیس سے بیس میں گا اور تمام میان کہ بالفرائض

فصل کانی:

#### مستحقین ولاءاوراس کے ملحقات کے بیان میں

اگرسلمان نے ایک غلام کا فرکومکا تب کیا پھراس مکا تب نے ایک سلمان باندی کومکا تب کیا پھرکا فر کتابت اوا کرکے آزادہ وگیا تو اس کی وال واس کے موٹی کو سلمان کتابت اوا کر کے آزادہ و ٹی تو اس کی وال واس کی موٹی کا فرکو اس کی گراگر مری تو اس کی میراث سلمان موٹی کو اگر باندی سلمان کتابت اوا کر کے آزادہ و ٹی تو اس کی والو واس کی موٹی کا فرکو آزاد کیا ہے گئے ہوا گر مری تو اس کی میراث سلمان موٹی کو جس نے کا فرکو آزاد کیا ہے بھر اسلمان موٹی کی مدرگار ہماوی کی ما قلد ہوگی ہیں ہوگا ہو مسلمان موٹی کی مدرگار ہماوی کی عاقد ہماوی ہو ہوگا ہو ہو گئی ہو اس کی عاقد ہماوی کی عادت کہ تو اس باندی کی جنابت کا عاقد ہمان موٹی کی مدرگار ہماوی کی عاقد ہماوی ہو ہوگا ہو ہماوی کی عاقد ہماری ہو گئی ہو گئی مدرگار ہماوی کی عاقد ہو گئی ہو سے کہ گئی ہو ہو گئی ہو سے کہ گئی ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو گئی ہو ہو ہو گئی ہو ہو ہو ہو گئی ہو ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو ہو گئی ہو ہو ہو ہو گئی ہو ہو ہو گئی ہو ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو گئی ہو ہو ہو ہو گئی ہو ہو گئی گئی ہو گئی ہو گئی ہو ہو ہو ہو گئی گئی ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو ہو گئی ہو ہو ہو گئی ہو ہو گئی گئی ہو گئی گئی گئی گئی گئی گئی گئی گئی گئی ہو ہو گئی ہو گئی ہو ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو ہ

ديااورا زادموكيا توبيطك تحقيقا البت بموكى

عالغ كويدا ختيار حاصل بيس كد بعوض مال غلام كوآ زادكر سكي

نابالغ كويدا فتيار بكراي باب ياوسى كى اجازت ساين غلام كومكا تب كرد ساور بدا فتيار نيس ب كه مال يحوض اس کوآ زاد کردے اور جب اس سے مکاتب نے مال کما بت اڑ کے کواوا کیا تو اس کی ولا ماڑ کے کو ملے گی کیونکہ اس کی ملک میں آزاد ہوا ہے میمبوط میں ہے۔ایک مخص نے اپنے مردوباب کے واسطے ایک غلام آزاد کیا تواس کا تواب اس کے باپ کی روح کواورولا ، بیٹے كو ملي البيراديدي إرايك حربي متامن ايك ملمان غلام خريد كردار الحرب من في اتوامام اعظم كيزد يك وه آزاد حرب ادرامام کے زویک اس کی والا واس کے خرید نے والے حربی کون طے کی اورامام ابو یوسٹ وامام محد کے زویک اگر حربی نے اس کو آتراد كياتواس كى ولا وحربى كو ملے كى يېسوط على ب اكرايك حربى في دارالحرب عن اين غلام غربى كوآزادكياتواس سے بيغلام آزاد اس كا آزادشده نه وجائے كا اور نه يرحر بي اس كا مولى موكاحي كه اگر دونون مسلمان موكر دارالاسلام بي آئے تواس كي دلا عربي كونه فے کی اور بیامام اعظم وامام محرکا قول ہے اس واسطے کہ طرقین کے زو کیے حربی بکلام اعماق آزاد میں کرتا ہے بلکہ بہطریق تخلیہ آزاد كرتا ہے ادر جوآزادى بطريق تخليد فابت ہواس سے ولاءواجب نبيس ہوتى ہے اورا گرمسلمان ابنا غلام مسلمان ياذى وارالحرب من آزادكياتواس كيولا ومسلمان مونى كوسطى كيونكه مسلمان مولى كاعتاق بالاجماع جائز بادراكراب غلام حربي كودارالحرب مس آزاد كياتوام اعظم كنزديك مسلمان اس كامولى نهوكا اورامام ابويوسف كنزديك اس كامولى موجائ كاحتى كداكروه غلام دارالحرب میں مسلمان موکرمونی کے ساتھ حالت اسلام میں دارالاسلام میں آیا تو امام اعظم کے نز دیک موٹی کواس کی ولاء نہ ملے گی اورغلام کوآزادکوا عتمارے کہ جس کے ساتھ جاہے موالا ہ کر ساورا ما او بوسٹ کے زویک مولی کواس کی ولا وسلے کی اورمولی اس كاوارث بوكا در طاليك دونوں مالت اسلام من نكل كردارالاسلام من آئے بول اگرغلام آزادشد ومقيد بواتواس كى ولاءاس تحصكو کے گی جس نے قید کیا ہے یہ بالا تفاق ہے اور اس علم سے بیمٹلدنگلنا ہے کہ اگر کوئی حربی امان کے کروار الاسلام میں آیا اور اس نے ایک غلام خرید کرے آزاد کردیا چردارالحرب کولوث کیااورد ماں سے مقید ہوکر آیااوراس کواس کے آزاد کردہ غلام فرید کرآزاد کر دیاتو ہرایک دونوں میں سے دوسرے کا مولی ہوگائی کددونوں میں سے جوآزاد شدہ پہلے مرحمیاادرسبی عصبات میں سے کوئی بچھوڑاتو وارث کے اسباب وشرط یائی جانے کی وجہ ہے ووسرااس کا وارث ہوگا ای طرح اگر ذمی نے اپنے غلام ذمی کوآ زاد کیا بھرو وسلمان ہو میا چراس کا آزاد کرنے والا ذمی عبدتو زکردارالحرب کو بھاگ تمیاادروہاں ہے قید ہوکرآیااورمسلمان ہو کیا پھراس کوای کے آزاد كرد وغلام في خريدكرة زادكرديا تو بررايك دونول عن عدوس كامولى بوكار

ای طرح اگر مورت نے اپنے غلام کوآزاد کردیا گھر مورت مرقد ہوکردادالحرب ہیں ہماگ گئی گھر قید ہوئی گھراس کے غلام
آزاد کردہ شدہ نے خرید کر کے اس کوآزاد کردیا تو ہرا یک مورت و غلام سے دوسر سے کے مولی ہوں گے سے بدائع میں ہے۔ ایک شخص
مرتد ہوکردارالحرب میں چلا گیا گھراس کا ایک آزاد کردہ غلام جس کواس نے اپنے مرتد ہونے سے پہلے آزاد کیا تھا مرگیا اوراس مرتبد
کے دارتوں میں سے فدکرلوگ موائے مونٹ کے اس کے دارت ہوئے گھر میں مرتد دوبارہ دارالاسلام میں لوٹ آیا تو جو پھر ابنا
ذاتی مال اپنے دارتوں کے پاس پائے دہ لے اور جس قدرا پے آزاد کردہ شدہ کا مال ان کے پاس پائے دہ نہیں لے سکتا ہے ای طرح
اگروت انتقال غلام آزاد شدہ کے دارالاسلام میں موجود ہوتو بھی یہی تھم ہے قبیلہ بنی اسدی ایک عورت نے اپنی حالت ردت میں یا

ا اورع بالغ كوعاقل كرساته مقيد كرف كي خرورت ب كر يونك اذن ولي وصى كالشرط كياس وجد عضر ورت ندوى . ال قول وكلام يعنى حربي ايسه كلام سة زادنيش كرتاجس سه والموثا بت به وبلك ما نذكي طرح سه خود مخارج موز ويتاسيد.

حاصل کلام اس باب کابیہ ہے کہ جب آزادی بالقصد ثابت ہوتو ولا <sup>مِنتق</sup>ل نہ ہوگی ہ<sup>ی</sup>ے

اگرزید کے غلام نے عمروکی بائدی سے نکاح کیا پھر عمرو نے بائدی کوآز اوکردیا اورو وزید کے غلام سے حالم تھی تو بائدی آزاداوراس كرساتهداس كاحمل بعى آزاد موجائ كاادراس كحمل كى ولاء عمر وكوسلے كى كداس سے بعى معمل ند موكى اى طرح اكر چے مینے سے کم میں بچے جنی یا دو بچے جنی کدایک چے مینے سے کم میں ہوا کیونکداس صورت میں دونوں بچے جڑواں ہول کے کدان کوعلوق ساتھ تی ہوا ہے ہیں اس صورت علی بھی وی تھم ہے جو ذرکور ہوااور اگروہ باندی آزادی سے چرمینے سے زیادہ کے بعد یجہ جی تواس ک ولاء بھی عمر وکو ملے کی اگر باپ آزاد کیا حمیاتو باپ اپنے بینے کی ولاءا ٹی طرف مینے لے جائے گااور ماں کے مولی یعن عمر و سے مثل ہوجائے گی بخلاف اس کے اگرموت یا طلاق سے عدت میں پیٹی ہوئی باندی آزاد کی گئی پھردو برس سے کم میں اس کے بچہ بیدا ہوا تو ید بچہ ماں کے مولا وس کی طرف بولاء منسوب ہوگا مین اس کی ولاء مال کے مولی کو ملے گی اگر چہ باپ آزاد کیا جائے کیونگ بیا معتذر ہے کہ بعدموت وطلاق بائن کے اس کے نطفہ کا قرار پانامنسوب لمیاجائے کیونک وطی ترام ہے یاطلاق رجعی کے بعد منسوب ہوکہ شک ے مراجع ہوا جاتا ہے ہی لامحالہ بحالت نکاح اس کا علوق قرار دیا گیا ہی وہ لاکا وقت اعماق کے موجود ہوگا ہی بالقصد آزاد کیا گیا كه كذاني الهدابياور امل اس باب من بير به كه جب أزاوى بالقصد ثابت بهوتو ولا منتقل ند بوكي اور جب بطريق حبيت ثابت بوتو خطل ہوجائے کی بیکافی جس ہے۔ایک عورت نے ایک غلام خرید کر کے اس کوآ زاد کردیا پھراس غلام آزاد نے ایک غلام خرید انجراس ووسرے غلام نے کمی قوم کی آزاد با نمری سے نکاح کیا اور اس سے اولا دبید اہوئی تو اس اولا دکی ولا ءان کی ماں کے مولی کو ملے گی پھر اگر غلام آزاد نے اپنے اس فیلام کوآزاد کردیا تو بعد آزادی کے بیفلام اپنی اولاد کی ولاء اپنی طرف مینی لائے گا مجراس کا آزاد کرنے والالینی غلام آزادا پی طرف مینیج نے جائے گا پھراس ہے اس کی آزاد کرنے والی عورت اپن طرف مینیج لے گی بس باپ توایی اولاد کی ولا واپی طرف تعین ہے اور آیا دا داہمی این بوتوں کی ولا ماپی طرف تعینج سکتا ہے یائیس سوطا ہرالرولیة کے موافق نہیں تعینج سکتا ہے خوا و باب زئد و ہو یا مرحمیا ہواس مسئلہ کی صورت رہے کہ گونا ہے ایک غلام نے ایک قوم کی آزاد کی ہوئی بائدی چنبیل نامی کے ساتھ تکاح کیااوراس نے خرواکے اور کا پیدا ہوااور کلوکا باب بدھوڑ ندوموجود ہے جراس کے بعد بدھوہ رادہوگیا اور کلودیا بی غلام باتی ربا پھر کلومر ممیا پھر خیر ومر ممیا اور کوئی وارٹ نہ چھوڑ اتو اس کی میراث اس کی مان چینیلی کے مولی کو نے گی اور اگر اس نے کوئی جنایت کی ہوتو ہارے علا و الله محزز و يك اس كى عاقله مال كے موالى مول مح اور داواا بينے بوتے كى ولاء اپنے موالى كى طرف نبيس لے جاسكا

ہے بیز فیرہ س ہے۔

اگرغام نے ایک آزادعورت سے نکاح کیااوراس سے اولا دہوئی تو اس کی اولاد کی ولاء مال کے موالی کی طرف منسوب ہو كى خواه مال معتقد ہويا مواليہ ہو پھر جب باب آزاد كياجائے توانى اولا وكى ولاءائى طرف تعينج لائے كابيمسوط على ب- ايك مورت آزاد نے ایک غلام سے تکام کیااوراس سے اولاو ہوئی اور اولا دیس سے کی نے جنایت کی تو اس کی عاقمہ ماس کے موالی ہوں کے مجرا گرباب آزاد كيا كيا تواين اولا دكي ولاءاين طرف مين لائ كالجركيامال كيموالي في جو يحدعا قليه وكرديا بوه وباب كيموالي ے واپس لے سکتے ہیں یانبیں تو فرمایا کرنبیں واپس لے سکتے ہیں بیجامع صغیر میں ہے۔ ایک آزاو مجی نے ایک آزاو باندی ہے نکاح کیااوراس مجی کوکس نے آزاد نبیس کیا ہے پھراس سے اولا دہوئی تو ان کی ولاء ماں سے موالی کو ملے گی اس طرح اگر باب نے کسی مخص سے موالا و کرلی ہوتو بھی یہی تھم ہے اور بیامام اعظم والمام محمد کا تول ہے کذانی الکافی۔ اگر دونوں بیوی دمرد آزاد شدہ ہوں یا ياب آيرادشده و مان بالدي يا باب عربي اور مان آزادشده بوتو بالاجماع اولا داين باب كي تابع موكى اى طرح أكر دونون عربي يا دونوں مجمی یا ایک عربی دوسرامجمی ہوتو بھی ہی تھم ہے ہیں ہی تکھاہے۔ ایک بعلی کھا فرنے سی قوم کی آزادشد وہاندی سے نکاح کیا مجربطی نے مسلمان ہوکر کسی مخص سے موالا ، بیدا کی اور اس سے عقد موالات کرلیا بھر باندی سے اولا وہوئی تو امام اعظم وا مام محد نے فرمایا کدان کی ولاء ماں مےموالی کو ملے گی ای طرح اگر باب نے کسی مےموالا تاند کی تو امام اعظم وامام محد کے تزد یک ان مےموالی ماں کی قوم ہوگی میہ جامع صغیر ہیں ہے۔اگرمولی نے باپ اور بیٹا چھوڑ ایجراس کا آزاد کیا ہوا غلام مرکیا تو اس کی میراث خاصة مولی كے بيٹے كو سلے كى سدام اعظم والم محد كيز ديك ہاور يكى ببلاتول الم مايو يوست كا باس طرح اگر بھائى اور دادا ہوتو داداكو ملے کی جمائی کونہ ملے گی بیامام اعظم کے نزویک اس واسطے کہ امام کے نزویک عصوبت میں دا دا اقرب ہے ای طرح آزاد کنند وعورت کی بٹی کواس کے آزاد شدہ کی ولاء ملے کی اور وہی وارث ہوگا بھائی اس عورت کا دارث نہ ہوگا اور اگر آزاد شدہ نے کوئی جنایت کی تو اس كى عاقله بمائى بكذانى الكافى \_

عورتوں کے واسطے کوئی ولا نہیں (ماسوامستشیات کے ) ایک

ایک تخف نے ایک باندی آزاد کردی پھردونوں ترق ہو گئے اور بید معلوم ٹیل ہوتا ہے کہ کون تخفی ترق ہوا ہے قو مولی کواس کی میراٹ بھی ہے۔ گرزید نے اپنا غلام آزاد کیا پھر اسٹ مولی ہے۔ آگرزید نے اپنا غلام آزاد کیا پھر زید دو بیٹے چھوڑ کرم کیا پھرا ایک بیٹا اپنا فرزند چھوڑ کرم کیا پھراس کا غلام آزاد مرا تو اس کی ولاء نید کے سلمی بیٹے کو ملے گی کیونکہ زید کا وہی اقرب عصر نسبی ہا اوراصل اس باب بھی بیہ ہے کہ اعتبار اس عصب کا ہے جو آزاد شدہ کی موت کے روزموجود ہو بیدائع بلی ہا اوراگر دونوں بیٹے مر گئے اورا کیک نے دونموجود ہو نہ اس عصب کا جو آزاد کنندہ کی موت کے روزموجود ہو بیدائع بلی ہا اوراگر دونوں بیٹے مر گئے اورا کیک نے دیک بیٹا اور دوسرے نے دو بیٹے چھوڑ ہے پھر غلام آزاد مراتو اس کی میراث ان سب بھی تقسیم ہوگی کیونکہ آزاد شدہ کی وال ، بعد موت نے دیم مراث ان سب بھی تقسیم ہوگی کیونکہ آزاد شدہ کی وال ، بعد موت نے دیم مراث ان سب بھی تقسیم ہو جاتی بلکہ دو بحالہ باتی تھی پھر جب غلام آزاد مراتو نے دید کے ساتھ بکساں قرب در کھتے ہیں ہیں سب وادت ہوں نے دید کے ساتھ بکساں قرب در کھتے ہیں ہیں سب وادت ہوں نے دید کے ساتھ بکساں قرب در کھتے ہیں ہیں سب وادت ہوں کے بیم بھول کی بیم کی دونوں کے دیم کوئی والا میان کے دیم کی دونوں کے داسطے کوئی والا میس ہی کان کی کہ کی دولا میان کے دیم کی دونا دیان کے دیم کی دونا دیان کے دیم کی دونا کے دیم کی دونا دیان کے دیم کی دونا دیان کے دیم کی دونا دیان کی دونا دیان کے دیم کی دونا دیان کے دیم کی دونا دیان کے دیم کے دیم کی دونا دیان کے دیم کی دونا دیان کے دیم کی دونا دیان کے دیم کرد کی دونا دیان کے دیم کی دونا دیان کے دیم کی دونا دیان کے دیم کے دیم کی دونا دیان کی دیم کی دونا دیان کی دونا دیان کے دیم کی دونا دیان کی دونا دیان کی دونا دیان کیم کی دونا دیان کی دونا کیان کی دونا کیان کی دونا کیان کیم کی دونا کیان کی دونا کیان کی دونا کیان کی دونا کی دونا کیان کی دونا کیان کی دونا کی دونا کیان کی دونا کی دونا کیان کی دون

كيااي كى ولا ميان كا آزادكيا بوااكركس فض كى دلاءا في طرف ميني لائ يان كرازاد كن : رية آزادكيا بواكس كى ولاءالي طرف تھنج لائے توبیسب ولا والبتہ عورتوں کو کمتی ہے ہیں آزاد کر دو کی ولاء کی مثال بیہے کہ ہندہ نے کلواپنے غلام کوآزاد کیا پھرخود زنده ربى اوركلوانا وارث مركياتو كلوى ميراث والأبى مندوكو في كاورا كركلوآ زادائ غلام فيروكو زادكر يح مركيا بمرفيروبعي مركيااور ہندہ سوجود ہے قرخیروک ولا میمی ہندہ کو سطے گی اور مکا تب کی ولا مکی مثال یہ ہے کہ ہندہ نے اپنے غلام کلو ہے کہا کہ میں نے مجھے ہزار درہم پر مکا تب کیااس نے قبول کیا ہی اگر میں فلام ہزار درہم دے کر آزاوہ و جائے تو اس کی ولاء ہند و کو ملے کی اورا گراس مکا تب نے ا ہے غلام خبرہ کومکا تب کیاتو بعد آزادی کے خبرہ کی ولاء بھی ہندہ کو لے گی بشرطیکہ کلوزندہ نہ ہواہ رمد برکی ولا م کی مثال یہ ہے کہ ہندہ نے اسے غلام کلوکورد برکیالین بول کہا کہ تو میرے پیھے آزاد ہے یامیری موت کے بعد یا جب می مرجاؤں یااس کے شل کوئی لفظ کہا پھرتعوذ باللہ بيورت مرتمہ ہوگئ اور دارالحرب ميں بھاگ تئ اور قاضى نے اس كے دارالحرب ميں بھنے جانے كا تھم وے ديا اوراس كا غلام مرية زاد موكيا بحرينده وارالاسلام على واليس آئى بحرمد برمركياتو كلومد بركى ولا مبتد وكور في اورا كركلوت بعد آزاد مون ك ایک خیروغلام خرید کر کے مد بر کردیا مجرم کیا مجر بنده این مدیری موت سے پہلے یا بعددارالاسلام می واپس آئی مجر خیرومر کیا تواس کی ولا مبھی ہندہ کو ملے گی اور آزاد شدہ کی ولا مھینج لانے کی مثال یہ ہے کہ ہندہ نے اپنے غلام کلوکوعمرو کی آزاد کی ہوئی ہاندی ہے بیاہ دیا اوراس سے لڑکا پیدا ہوا تو لڑ کے کا تسب کلو سے ثابت ہوگا اورا پی مال کی تبعیت میں بچدآ زاد ہوگا اوراس کی ولاء مال کے موالی کو مطے کی کے وہ بی اس کی طرف سے عاقلہ اور وارث ہوں مے چرا کر ہندہ نے اپنے غلام کوآز اوکر دیا تو اولا دکی ولاء اپنی طرف مینے لائے گاوراس سے ہندہ کو منے گی حی کے اگر کلومر ممیا بھراس کا بیٹا مر کیا اور ہندہ باقی رہی تو اس کی میراث ہندہ کو ملے کی اور عمر و سے خطل ہو جائے کی اور اگر ہندہ نے ایک غلام آزاد کیا پھر شوہرو بیٹا اور بیٹی چھوڑ کرمر کئی پھر غلام مرگیا تو اس کی ولاء خاصة تنظیم کو سطے کی خواہ ہندہ تے کچھال لے كرغلام آزادكيا مويا بلامال آزادكيا موسيمبوط يس بـ

آ زادكرد كة زاد كئي موت كى ولا كونتقل كرو الني مثال ا

عورت کے آزاد کردہ کے آزاد کے ہوئے گی وال مین کا سے کہ مثال ہے کہ ہندہ نے ایک غلام کلوآزاد کیا ہم کلو نے ایک غلام خیروکر کے اس کو عمروکی آزاد شدہ با تدی سے بیاہ دیا اور اس کے بچہ بیدا ہواتو اس کی ولاء با تدی ہے موٹی کو لیے گی پھرا کر کلو نے ایک فلام خیرو نظام کوآزاد کردیا تو خیروا پنی اولا دکی ولا واپنی طرف کھی خیرو سے کلوکواور کلو سے ہندہ کو طے گی بیشن شرح ہوا یہ میں ہے۔ اگر ایک مال باپ کی گئی وہ بہنوں نے اپنے باپ کوخر بدا پھر باپ مرکم اور کوئی عصب نہ چھوڑ اتو بیٹیوں کو وہ تہائی بسبب من اکتراکی عصب نہ چھوڑ افتقا ہی وہ بیٹی انہیں کو مطے گاس میں بیکھا اختراف نہیں ہو اور اگر ایک ہی بہن نے باپ کوخر بدا چر باپ مرکمیا اور کوئی عصب نہ چھوڑ افتقا ہی وہ وہ تہائی بہتراب نہ تر ابت نہیں لیے گا اور باتی ایک تبائی بسبب ولاء کے خاصة اس کو طے گا جس نے باپ کوخر بدا اور ایک نی ایک تبائی بسبب ولاء کے خاصة اس کو طے گا جس نے باپ کوخر بدا چور کی جو بھائی بھائی بھائی بھائی بھائی بھائی بھائی بھائی بھی فقط باپ کی طرف جس نے باپ کوخر بدا چر بہائی ہوگا اور بیٹے کو دہ بیٹیوں کے درمیان جار جسے ہوگا اور بیٹے کو دہ بیٹیوں کے درمیان جار جسے ہوگا اور بیٹے کو دہ بیٹیوں کے درمیان جار جسے ہوگا اور بیٹے کو دہ بیٹیوں کے درمیان جار جسے ملے گا کوئکہ باپ مرکمیا تو اور ایک آزاد بیٹیاں چھوڑ یں تو ان لوگوں کو میراث با بتبار قرابت کے مطی کا دربائی ایک تبائی میں دو تبائی میں دو تبائی میں گا اور باتی ایک تبائی

لے یا کلوگی آزادی ہے پہلے خیرو آزاد ہوا ہو واضح ہو کہ جہال بیتھم ہے کہ ولا معتق بھی آزاد کرنے والے کو بلے ٹی اس ہے بیمراو ہے کہ جہال کا کوئی وارٹ ند ہوادرشرا نظامیرا شیختی ہوں تب ملے گی۔ سے جے لیٹی پسر کو جو قد کرعصیدا قرب ہے۔

میں سے آوجا خاصۃ اس کو ملے گا جس نے بھائی کو ہاپ کے ساتھ خریدا ہے کیونکداس کو بھائی کی آدمی وال مواہ نے کہ بھائی اپنے باپ کے ساتھ اس کے ساتھ اس کے حراجہ اس کے ساتھ اس کے ساتھ اس کے حراجہ اس کی وال میں مشترک ہیں کے ساتھ اس مشترک ہیں ہیں جسد دنوں مشترک مساوی رہااور بیحصہ تمام مال کا چھٹا حصہ ہے۔

مئله کی تخ تج بارونت ہوگی اس میں ہے دونوں بہنوں کودو تہائی بینی ہرایک کوچارسہام لیس محاور باقی کا آ دھا لینی دوسہم خاص اس کولیس مے جس نے بھائی کو باپ کے ساتھ خریدا ہے اور رید حصدولا و ہے اور باتی دونوں کومساوی تعتیم ہوگا ہی جس نے بھائی کو بھی خرید انتمااس کوسات سہام مطے اور دوسری کو یا بچے سہام مطے کذائی البدائع اور اگر دونوں بیٹیوں کے خرید نے اور آزاد ہو جانے کے بعد باپ نے ایک غلام آزاد کیا مجر باپ مرکیا مجر باپ کا آزاد کیا ہوا غلام مرکیا اور دونوں بیٹیوں میں سے جنہوں نے باپ کوخریدا تفالیک بنی باتی رسی توسب میراث ای بنی کو ملے گی ميد خيره يس ب-اگر بني بعدان کي مورت نے بني اسد ك إيك محص عناح کیااورا کیکڑکا پیدا ہوا مجرعورت نے ایک غلام آزاد کیا تو اس کی ولا وای عورت کو ملے کی اوراس کا ٹر کا اینے باپ کا جو بی اسد میں ے ہے تابع ہوگا پھرا گرعورت مرکن بھراس کا آزاد غلام مراتو اس کی میراث اس کی بٹی اسدی کوسلے کی اور اگر غلام آزاد شدہ نے کوئی جنایت کی تواس کی عاقلہ بن مدان ہوں کے پس میراث توبی اسد کو پہنچی ہاور جنایت کے بدوگار براوری بی ہدان ہوتے ہیں بیشرح طحادی میں ہے۔ اگر آزاو کی ہوئی باندی یا غلام مرکیا اور اپنے مولی کے عصبہ کا عصبہ کھوڑ الو عصبہ کا عصبہ اس کا وارث ندہو گا بخلاف مولی کے عصبہ کے کہ و ووارث ہوتا ہے اگر ایک عورت نے اپنا غلام کلوآ زا و کیا پھر مرحی اور ایک بیٹا عبداللہ اور اپنا شوہر جواس الرے كاياب ہے يعنى عبد الرحمٰن جمور الجركلوم حمياتو كلوكى ميراث عبد الله كوسلے كى يمي عورت كا عصبہ اوراكر عبد الله مرحميا اور باب جوعورت کا شو ہر ہے چھوڑ امچر کلومر کیا تو عورت کے شو ہر کوکلو کی میراث نہ ملے گی اور بیشو ہرا ہے جینے کا عصبہ ہاور بیٹا عورت كاعميه بيلى ميشو برعورت كي عصيه كاعميه بواكر بااي بمدوارث نه بوكارا كرزيد في غلام آزاد كياجس كانام كلوب بجر كلونے خيروغلام آزاد كيا بجرخيرونے بدهوغلام آزاد كيا بجريدهومر كيا اورزيد كاعصبه جيور اتو عصبداس كاوارث بوكا اگرچه به ظاہر بیصورت عصبہ کے عصبہ کے وارث جمونے کی ہے لیکن بالمعنی ایسانہیں کیونکہ زید نے اس بدھو کی ولا مکوائی طرف تھینجا کی اس کا عصبہ دارت ہوگا کونکہ بھی عصبہ قائم مقام زید کے ہے اور اس وجہ سے دارت بیس ہوگا کہ بیآ زادہ کنندہ کے عصبہ کا عصبہ

ذگری کرے گا اوراگر دوگواہوں نے یوں گوائی دی کہ اس مدی کے باپ نے اس میت کے باپ کو آزاد کیا در جالیکہ اس کا مالک تھا پھر
آزاد کنندہ مرکمیا اورا پنا یہ بیٹا مدی چھوڑا پھر وہ آزاد کر دہ شدہ مرا اور اس نے اپنا بیٹا چھوڑا اور یہ بیٹا کہی ہے جو اب مراہ اور یہ بیٹا
آزاد کورت سے پیدا ہوا تھا تو قاضی اس کو ابنی پر مدی کے نام بیراث کی ڈگری کرے گا اوراگر یہ بیٹا کی شخص کی با نمدی سے پیدا ہوا ہو
اوراس کو بائدی کے مولی نے آزاد کر دیا ہوتو اس کی میراث بائدی کے مولی کو ملے گی اورا گرگواہوں نے بطور نہ کورگواہی دی لیکن رہ بھی
کہا کہ ہم نے اس مدی کے باپ کوئیں پایا یعنی ہم اس کے دفت میں نہ ہے گئی ہم نے معلوم کیا ہے کہ اس کے باپ نے میت کے
باپ کو آزاد کیا ہے تو تاضی الی گوائی تول نہ کرے گا کیونکہ یہ گوائی والے میاب میں نستائی ہے اور والا می مقد مدمی می سنائی
گوائی امام اعظم والم محد کے زویک مقد مدمی می سنائی

اگرایک مدی نے گواہ دیے کہ اس نے اس کواٹی حالت ملک میں آزاد کیا اور ہم اس کے سوائے اس کا کوئی وارث ہیں جائے ہیں اور قاضی نے مدی کے ام میراث وولا وکی ڈگری کردی مجروسر مے تفس نے ایسے بی دعویٰ کے گواہ ہیں کئے تو یہ گواہ تیول نہ ہوں مے لیکن اگر گواہ ایوں گوا بی کہ دوسر ہے مدی نے پہلے سے قبل اس کے آزاد کرنے کے قرید کر کے اپنی ملک میں آزاد کردیا تو البت پہلے نام کی ڈگری ہا طل ہوجائے گی میہ بدائع میں ہے۔ زیدم کمیا اور عمرو نے دعویٰ کیا کہ میر سے باپ قالد نے زید کواہ لایا تو میں آزاد کیا تھا اور میر سے باپ قالد سے زید کواہ لایا تو میں آزاد کیا تھا اور میر سے باپ قالد سے زید کواہ لایا تو

ل تولہ خالد زید یعنی جب شوت ہوا کہ زیر کی ہاں آ زادتھی اور باپ ناام تھا تو گوزید کی والا واس کی ہاں سے مولی یعنی عمر و کی ہوئی پھر جب خالد نے اس کی ہاں کے آزاد کی کے بعداس کے باپ کوآ زاد کیا تو والا منتقل ہو کر خالد کوئل کئی ہس زید کے باپ کوآ زاد کرنے کے سبب سے خالداس کی والا وا چی طرف مجنج لایا۔ الا منازع یعنی جھڑا الواور مزاحم۔ سیع تولہ میرے باپ ساس میت کا دارت میرے باپ کی طرف سے ہوا ہے میرے کوئی اور میں ہے۔

فرمایا کردونوں کی گوائی جا تزنیس ہے کونک دونوں اپنے داوا کے واسطے گوائی دیے ہیں بیمبوط ش ہے۔ زیدم گیا اور عمرو کے قبضہ میں ازاد کیا تھا اور میر سے سوائے اس کا کوئی وار شنیس ہے اور اس پر گواہ قائم کے اور عمرو نے بھی اس دوئی پر گواہ دینے تو قونوں شی نصفا نصف مال کی ڈگری ہوجائے گی کونکہ بر آیک دونوں شی سے بذر بیدا ہے گواہوں کیا ہی واہ دانیت کرتا ہے اس لئے کہ بھی اس دونویی سے مقصود ہے اور مال کا استحقاق سوہ اس جور میں ہے اور والا عالمی چزنیس ہے کہ اس پر قبضہ وار دہو ہی ہے نہیں ہوسکتا ہے کہ آیک مدی قابض قرار دیا جائے اور دوسرا فارج کی بیاجائے بلکہ دونوں خارج قرار دیا جائے اس کے لئی دونوں خارج قرار دیا جائے اس کے لئی دونوں کے تام نصفا نصف ہوگی بیز فیرہ شی تھا ہے۔ اگر فارج کوئی کیا جائے اور دولا کیا ہوگی اور کی اور دولا کی دونوں بیٹوں نے اس کی گوائی دی اور کی کیا کہ میر ہے باپ خالد نے اس میت کو آزاد کیا تھا در مالکہ وہ اس کا مالکہ تھا اور میت کی دفتوں بیٹوں نے اس کی گوائی دی اور کی کیا کہ میر سے باپ خالد نے اس میت کو آزاد کیا تھا در مالکہ وہ اس کا مالکہ تھا اور میت کی دفتوں بیٹوں نے اس کی گوائی دی اور بھر کے دونوں بیٹوں نے اس کو آزاد کیا تھا در دولا کے اور دولا کیوں نے گوائی دی وہ کی کیا کہ میر سے باپ نے اس کو آزاد کیا تھا در دولا کیوں نے گوائی دی تو کوئی کیا کہ میر کے دونوں بیٹوں نے اس کی گوائی دی اور کوئی کیا کہ میر سے باپ نے اس کو آزاد کیا تھا در دولا کیوں نے گوائی دی تو کوئی کی اور اگر بھر کے دونوں بیٹوں نے اس کی ڈکر کی ہوگی اور اگر بھر کے دونوں کے نام فعا نصف دولا کی ڈگری ہوگی اور اگر بھر کے دونوں کے نام فعا نصف دولا کی ڈگری ہوگی اور اگر کی دونوں کے نام فعا نصف دولا کی ڈگری ہوگی اور اگر کی دونوں کے نام فعا نصف دولا کی ڈگری ہوگی اور اگر کی دونوں کے نام فعا نصف دولا کی ڈگری ہوگی اور اگر کی دونوں کے نام فعا نصف دولا کی ڈگری ہوگی اور اگر کی دونوں کے نام فعا نصف دولا کی ڈگری ہوگی اور اگر کی دونوں کے نام فعا نصف دولا کی ڈگری ہوگی اور کی دونوں کے نام فعا نصف کی دونوں کے دونوں کے دونوں کی دونوں کے نام دونوں کے دونوں کے دونوں کی دونوں کی دونوں کے دونوں کی دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کی دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں

المراني كي قيدا تفاتي يم والواوكا فربول فواد نسراني دول يا كوني اور دول تو محي قبول ندون كيد

ظام کوآزاد کردیا چرا کید مسلمان نے دوسلمان گواہ پٹن کے کہ یہ جرافلام ہاور ذی نے دو گواہ سلمان پٹن کے کہ بی نے اس کو در مالات اپنی طکت کے آزاد کردیا چرا کید مسلمان کے معن کی کو فار وزی کے دوئوں دیوں کے سلمان اور فار منظمان نے دو گواہ سلمان کواہ اپنی ملک و آزاد کرنے کے تام دو کا کے گواہ دیے کہ میری باندی ہوکہ ذکری ہوگر کا پیدا ہوا اس پرایک خفس نے دو کی کے گواہ وں پر اس کے نام دار کری ہوگر اور کی کواہ دیے کہ بیمری باندی باندی ہوکہ ذکری ہوگر کا پیدا ہوا اس پرایک خفس نے دو کی کیا کہ بیمری باندی باندی ہوگری کے گواہ دو اس کے بیک ڈگری ہدی کے تام کروں گاای طرح آگر ہدی نے ہوں ہوگری کیا کہ بیمری باندی سے جسم سے اس کے ایک دی تو تا باندی کواہ دیا گواہ دیا گواہ داگر ہوگی نے ہوں نے اس امرے گواہ دیا گواہ دیا گری کروں گاای طرح آگر تا ہوگری کواہ دی گواہ دیا گواہ داگر ہوگی کیا کہ بیمری باندی ہوگری کے اس امرے گواہ دیے کہ بیمری باندی سے میری ملک میں بچر جتی ہوتو تا بیمن کے نام ذکری کروں گاای طرح آگر تا ہوں سے کہ تریت پر گواہ قائم ہوگا وہ تا کہ تام دیکری باندی ہوئی ہوگا ہوں کے کواہ دیا کہ بیمری باندی کی تریت نابت ہوتی ہوتی ہوئی ہوئی ہوں ہوگری کواہ تا کہ بیمری باندی کی تریت نابت ہوتی ہوتی ہوئی ہوئی تام دیمری باندی کے جو سے تو تا بات ہوتی ہوتی ہوئی تام دیمری باندی ہوئی کواہ ہوئی کی جائے۔

زید نے عمرو سے ایک غلام خرید انچرز بید نے گواہی دی کہ عمرو نے قبل نیج کرنے کے اس کوآزاد کر دیا تو غلام آزاد ہوگا کہ

ا تول کوائی تعنی زیدمشتری نے مع دوسرے کوابول کے ناام کے ایک بیکوائی دی اوروومد کی ہے۔

کی با ندی ہے اس با ندی کے عمرہ سے ایک بچے ہوا ہی زید نے کہا کہ عمل نے یہ با ندی تیرے ہاتھ ہزارورہم عمی قروخت کر دی تھی اور عمرہ نے کہا کہ بیں باندی تیرے ہاتھ ہزارورہم عمی قروخت کر دی تھا تو بچے آزادہ وگا اوراس کی ولاء موقوف رہے گی اس واسطے کہ زیداس کی ولاء موقوف رہے گی اس واسطے کہ زیداس کی ولاء کو تو فی اس کی نظر المام ولاء کو اپنی ذات سے دورکرتا ہے اور با تدی بحز لہ ام ولد کے موقوف رہے گی اور دونوں عمل سے کوئی شخص اس سے وظی تہیں کر سکتا ہے اور شاس سے خدمت لے سکتا ہے اور نداس کو ولد کے موقوف رہے گی دورک تا ہے اور زیداس کی موقوف رہے گی کو فکہ دونوں عمل سے ہرایک اس کو اپنی ذات سے دورکرتا ہے اور زیداس بائدی کا عقر عمرہ سے بیا کی عقر عمرہ سے جو ایک اس کو اپنی ذات سے دورکرتا ہے اور زیداس بائدی کا عقر عمرہ سے بیا کے ایس سوط عل ہے۔

اگرزید نے اقرار کیا کہ میرے باپ فالد نے اپنے غلام کو حالت مرض یاصحت میں آزاد کردیا ہے اور اس کا وارث سوائے میرے کوئی نیس ہے تو قیاسا اس کی ولاء موقوف رہے گی اور زید کی اپنے باپ پر اس اقرار کی تقعدیت نہ کی جائے گی مگر استحسانا اس کی ولاءزيدكوسطى موتوف ندرم كى اورامام محدّ في كتاب الولاء من ينبين ذكر فرمايا كراميا خالدى مددكار براورى اس غلام كى طرف ے عاقلہ ہوگی بعنی اس کے جرم کی ویت ادار کرے گی یانہیں اور مشائخ نے اس کے جواب می تفصیل فر مائی ہے اور فر مایا ہے کہ اگر زیداوراس کے باپ کا عصبه ایک ہی ہوں مثلا زیداوراس کے باپ کوایک علی مفض نے آزاد کیا ہواور وونوں کی قوم ایک ہی قبیلہ ہوتو زید کے باپ کی برادری اس کی عاقلہ ہوگی اور اگر وونوں کے عصبات جدا جدا مون مثلاً باپ کوایک محص نے اور بیٹے کوووسر مخض نے آزاد کیا ہوتو اس غلام کی عاقلہ دوگار براور کا نہوگی اور عقل اس کی موقوف رہے گی اور بیتھم اس صورت میں ہے کہ جب اس عقر لعنی زید کے ساتھ دوسراوارٹ ندہواوراگر دوسراوارٹ موجود ہواوراس نے زید کے اقرار کی محکذیب کی تواس کوافتیار ہوگا کہ بعذر ایے حصرے غلام سے معی کراوے پھرامام اعظم کے فزویک اس دارث کے حصد کی ولاء جس نے سعی کرائی ہے اس کو ملے گی اور باقی آ د معے حصد کی ولا دمیت کو ملے گی جیسا کہ اگر سب اس مقر کا ہوتا اور و ہ اقر ارکرتا کہ میرے باپ نے اس کوآ زاوکیا ہے تو بہی تھم تعاظم صاحبین کے نزد کیک نصف حصہ میت اور نصف حصہ وارث مشتغنی کی ولاء موتوف رہے گی اور جہاں جہاں ولاء موتوف ہونے کا حکم ہے و بإن اگر آزاد شده مرجائے تو اس کی میراث بیت المال میں واخل کی جائے گی تمراس کی عاقلہ خود و بی ہوگا بیت المال اس کی طرف ے عاقلہ نہ ہو گامیر چیا میں ہے۔ اگر تین لڑ کیوں نے اپنے باپ کوخریدا پھر ایک لڑکی مرکنی اور اس نے اپنی مال کا مولی چموز اپھر باپ مر كميا تو دونوں بيٹيوں كوياب كا دونهائى مال بحسب فرائض بطے كا اورا يك تهائى باتى مى سے دونهائى بحسب ولاء ملے كا اور جولاكى مركنى ہاں کے لئے ایک تہائی کا تہائی ر باوہ باپ کی طرف جود کرے گااس میں سے ایک تہائی کی تہائی کا دو تہائی ان دونوں بیٹیوں کو ملے گا اورتہائی کی تہائی کا ایک تہائی ان کی ماں کے مولی کو ملے کا پس ایسے حصیقیم کرنے کے حساب لگانے کے واسلے ایسے عدد کی ضرورت ہے جس کی تہائی کا تہائی تمن ہواور کم ہے کم ایباعد دستائیس ہے ہی ستائیس جھے کر کے اس میں ہے چیبیس جھے دونو ل بیٹیوں کواور ایک حصد دختر متونی کی مال کے مولی کو ملے گابیشز اللہ انگفتین میں ہے۔

פרת ליאים:

#### ولاءموالا ق کے بیان میں اس می ورضیس میں

كتاب الولاء

فعن (وَل:

اس کے ثبوت کے سبب وشرا کط محکم صفت سبب وصفت تھم کے بیان میں واضح ہوکدولا موالات کے بوت کاسب ایجاب وقبول ہے اوراس کی صورت یہے کہ جو خص کی خص کے ہاتھ برمسلمان ہواوہ ای مخض سے یا کسی دوسرے سے یہ کیے کدانت مولائی بعنی تو میرامولی ہے کہ جب میں مرجاؤں تو میراوارث ہے اوراگر کوئی جنایت کروں تو تو میری طرف سے عقل ادا کرے ہی دوسر الحف کے کہ میں نے قبول کیایا ہوں کے کدوالیک بعنی میں نے تیرے ساتھ موالات کی اور دوسرا کے کہ میں نے قبول کیا خواہ بیالغاظ ای فض سے کے جس کے ہاتھ پرمسلمان ہواہ بیاسی دوسرے قص ے کیے اور بیام علام کا قول ہے تی کہ اگرز بدایک مخص عمروکے ہاتھ پرمسلمان ہوااور خالد سے موالات کی تو زید خالدی کا مولی ہو م بینامه علاء کنز دیک ہے اور بی سیجے ہے والا موالات کے شرائط میں سے ایک بیرے کردونوں کی طرف سے مقدموالات واقع ہو اب رہابلوغ سوبالغ ہوتا اس كرنے والے كى طرف سے شرط ہے ہى نابالغ كى طرف سے ايجاب منعقد نہ ہوگا اگر چديدنا بالغ عاقل ہویں اگر نابالغ الا کے نے جوعاقل ہے مسلمان ہوکر کی مخص ہے موالات کا ایجاب کیاتو جا ترجیس ہے اگر چاس کا کا فرباپ اجازت وے وے کیونکہ کافر ہاپ کواسیے مسلمان بٹے پر پہنے میں استحقاق ولایت نہیں ہے ہی اس کی اجازت وعدم اجازت دونوں کیساں ہیں ای واسطے ہاتی عقو دھی تھے وغیرہ کے کا فرباپ کی اجازت سے جائز نہیں ہوتے ہیں اور رہا ہالغ ہونا تبول والے کی طرف سے سواس عقد کے نفاذ کی شرط ہے مثلاً کسی بالغ نے اگر نا بالغ کے ساتھ موالات کی اور نا بالغ نے اس کو قبول کیا تو انعقاد ہوجائے گا مگر نا فظ مرد كا بلك ابالغ ك باب ياوسى كى اجازت يرموتوف رب كا يس أكر باب ياوسى ف اجازت در دى توجائز بوجائ كااى طرح اكركس مخص فے ايك غلام سے موالات كى اور غلام فيول كيا تو بھى غلام كے مولى كى اجازت برموتوف ب اكرمولى في اجازت دے دی تو عقد جائز ہوگا مرفرق یہ ہے کہ غلام کی صورت میں اگر موٹی نے اجازت دے دی تو عقد ولا وغلام کے مولی کے ساتھ منعقد ہوگا اور ابالغ کی صورت میں اگر اس کے باب یاوسی نے اجازت دی تو عقد موالات یا بالغ کے ساتھ منعقد ہوگا اور اگر کسی محض نے مکاتب سے موالات کی توجائز ہے اور مدولا ومکاتب کے مولی کے ساتھ موگی کوفکد مکاتب کا قول کرنا تھے ہے مگرولا واس كمولى كماتح موكى كونكديدمكاتب ولامى الميت بيس ركمتاب-

(ومنها ان یکون للمالا وفوت وهوان لایکون من وارث بقویه فان کان لمر یصره المعد) اور اگر عاقد کا زوج یا زوج موقو عقد مح به اور ان ما اند کا زوج با زوج موقو عقد مح به اور ان دونو س کا حصد دے کر یاتی مولی کو ملے گا اور ایک بیر بے کہ عاقد اہل عرب سے نہ ہوگی کہ اگر کسی عزید بیر کے موالات کی تو موالات نہ ہوگی لیکن ای گروه کی طرف منسوب ہوگا اور و دلوگ اس کے عاقد قرار یا میں مے

ے ۔ قول دمنہا .....اصل میں بوں بی موجود ہے اور شاہد تھے عبارت کا بیصطلب ہو کہ دارث ہونے کے شرا لکا میں سے رہمی ہے کہ عالد کوئی دارث نہ ہو یا عاقد اس کا دارث ہویا یہاں اس سے زیاد وقریب دارث بھی نہ ہوا در نہ عقد تھے شہوگا فآمل نیہ۔

ای طرح اگرکی تورت عربیہ نے فیر قبیلہ کے آدی ہے موالات کی تو بھی بہی تھم ہاور ایک ہے کہ عاقد اہل عرب کے موالی بی

ہندہ کو کیونکہ اہل عرب کا موتی آئیں بی ہے قرار دیا جاتا ہے ہی اس کا تھم بھی دی ہے جوائل عرب کا تھم ہے ہیں بدائع میں ہے۔
ایک بیشر طہے کہ وہ تعنی عاقد آزاد کردہ شدہ نہ ویعنی دوسر سے نے اس کو آزاد نہ کیا بور نہ آزاد کنندہ اس کا موتی ووارث ہو گا اور ایک بیشر طہے کہ عقد میں میراث ودیت جرم سے کہ کی قتنی نے عاقد کی طرف سے پہلے عقل ادانہ کیا بوور نہ دی موتی رہے گا اور ایک بیشر طہے کہ عقد میں میراث ودیت جرم اوا کرنا شرط کریں بیسراج الوہاج میں ہے۔ اگر دونوں نے میراث کی شرط کی تو یوں عی رکھا جائے گا اور برایک دونوں میں سے دوسر نے کا وارث ہوگا اور پرایک دونوں میں سے دوسر نے کا وارث ہوگا اور پرایک دونوں میں ہے دوسر نے کا وارث ہوگا اور پرایک دونوں میں ہے المسب ہوسو بیام عقد کے واسط شرط نہیں ہے۔ اب رہا یہ کہ عاقد کا مسلمان ہونا سواسلام اس عقد کے واسطے شرط نہیں ہے ہی اگر حربی نے مسلمان سے ہی اگر حربی نے مسلمان ہو کہ ہو اور سے ایک طرح وارالاسلام بھی شرط نہیں ہے ہی اگر حربی نے مسلمان ہو کہ ہو وارالحرب یا دارالاسلام بھی شرط نہیں ہے ہی اگر حربی نے مسلمان ہو کہ وارالحرب یا دارالاسلام بھی شرط نہیں ہے ہی اگر حربی نے مسلمان ہو کہ وارالاسلام بھی شرط نہیں ہے ہی اگر حربی نے مسلمان ہو کہ وارالاحرب یا دارالاحرب یا دارالاحرب یا دارالاحل ہو کہ کی مسلمان سے موالات کر کی تو موال

ا تولتملیک یعنی ان وجوہ سے دوسرے کی ملک میں دینے کے قابل نہیں ہے۔ ع نید نے عمروے والاق کی تو زید مولائے اسفی کہانا ہے اور عمرہ مولائے اطلی کہانا ہے اور عمرہ مولائے اطلی کہانا ہے۔

فصل وري:

### مستحقین ولا ءاوراس کے ملحقات کے بیان میں

ایک فض نی مسلمان ہو گیا اور کس ہے اس نے موالات نیس کی پھرائی ہے ہاتھ پرکوئی کا فرسلمان ہوا تو ہائی کا موئی ہو

گا اور اگرائیک نی ایک جربی کے ہاتھ پرسلمان ہواتو حربی اس کا موئی نہ ہوگا اگر چرائی کے بعدوہ حربی سلمان ہو جائے تو ہر مسلمان ہو کر اس کا موئی نہ ہوگا اگر چرائی کے بعدوہ حربی نہ سلمان ہو کر ان الات کر کی پھرائی کا بیا ہان کے کر دار الاسلام میں آیا اور یہاں ایک فنص زید کے ہاتھ پرسلمان ہو کر ان الات کر کی پھرائی کا در بین ہو کہ ان ایس کے موئی کو جس سے موالات کر کی پھرائی کا در بین ہو کر آیا اور خالد کے ہاتھ پر سلمان ہو کر اس سے موالات کر کی پھرائی کا اور بین ان اور کہاں آزاد کیا گیا تو وہ اپنے بینے کی ولا وائی مرف سے کہا ہو کہ ان اور کہاں آزاد کیا گیا تو وہ اپنے بینے کی ولا وائی مرف سے کی الا مائی ہو کر ایس سے موالات کر کی پھرائی جو کر دار الاسلام میں آیا اور نہاں آزاد کیا گیا تو وہ اپنے بینے کی ولا وائی مرف سے کی اس کے مراقم موالات کر کی تو جائے گیا اور آگر کی حربی نے دار الحرب میں مسلمان کے ہاتھ پر مسلمان ہو کہا تھی ہو کر وائی اور آزاد کیا گیا تو وہ اپنے بینے کی ولا وائی مرف سے کی از در کیا گیا تو اس کے مراقم موالات کر کی تو بائی کی دلا وائی طرف کی کی لائے گا اور اگر ایک وی بائی میں کی گور اس کے مراقم کی اور آزاد کیا گیا تو اس کی طرف کی گیا تو وہ اپنے آزاد کر دو قلام کی کی مرائی کی مرائی کی ہوگی اور ایک فنص سے موالات کر لوں تو اس کو باتھیار نیس ہے پھراگر اس کا موئی اس کی طرف سے آزاد کر دو قلام کی تو اس کی طرف سے آزاد کر دو گا ایک مربات کی دیت دے گا در اس کی طرف سے آزاد کر دے گا ایس کی مربات کی دیت دے گا در سے کی تو اس کی گور دی گا در سے ہوگا اور اس کی جناب کی دیت دے گا در سے کی گور اور سے کی گا در سے کی گور اور اس کی طرف سے گا در سے کی گور اور اس کی گور ہوئی کی کہ کی دیت دی دیت دے گا در کی گیا ہو اور اس کی جناب کی دیت دیت کی دور دی گا در کی گیا ہوئی کور کی جناب کی دیت دیت کی گا دیت کی دیت دی کا در کی گیا ہوئی کا در اس کی جناب کی دیت دیت کی دیت دی کی دور کی گا در کی گیا گور کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی دیت دی کور کور کی کور کور کی کور کی کور کی کور کور کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کور کور کور کو

تول ان کے مولی ۔ سام صورت میں ہے کہ باب غلام ہوورنہ باپ کے مولی کو لیے گی۔

محیط میں ہے۔ اگر عرب کے کمی نعرانی نے اپنے قبیلہ کے سوائے کی دوسر نے بیلہ کے آئی کے ہاتھ پر مسلمان ہوکر اس کے ساتھ موالات کرلی تو اس کا مولی نہ ہوگا ایکن اپنے گروہ کی طرف منسوب ہوگا اور وہی لوگ اس کے عاقلہ و وارث ہوں گے اور بہی تھم عورت کا ہے بیمبوط میں ہے۔ اگر ایک کا فرنے حالت کفر میں ایک مسلمان ہے موالات کرلی مجرسلمان ہوکر ایک مختص نے جس کے ہاتھ پر مسلمان ہوا ہے موالات کرلی تو اس کی ولا واس کی ولا واس کی وسلم کی جس کے ہاتھ پر مسلمان ہوا ہے اس کوند سطے گی جس کے ساتھ خبل اسلام کے موالات کی تھی بیتا تار خاند میں اکھا ہے۔

ښرلوباب:

### متفرقات کے بیان میں

اكرزيد في اقراركيا كه يم عروبن خالد كافوق يا تحت من مده في العمّاقة مول اور عمرو بن خالد في تعد يق كي تو عمروبن خالداس کا مولی ہو جائے گا کہاس کا دارت ہوگا اوراس کی طرف ہے عا قلہ ہوگا اس طرح اگر زید نے اقر ارکیا کہ میں عمر و بن خالد کا مولی الموالات موں اور عمر و نے اس کی تقدیق کی توزید اس کے مولی الموالات عسے موگا اگرزید کی بالغ اولا دموں اور انہوں نے زید کے اقرار کی تکذیب کی اور کہا کہ جارا باپ بمرین شعیب کا موٹی ہے تو زید کے اقرار کی تقددیق اس کی ذات کے واسطے ہوگی اور اولا دبالغ کے اقرار کی تقید این ان کی ذات کے واسلے ہوگی کیونکہ اولا دجب بالغ ہوتو باپ کوان کی طرف سے عقد ولا مکا اختیار نہیں ہوتا ہے ہی ان کے حق میں ولا مکا اقرار بھی نہیں کرسکتا ہے اور اس سے بیفرق ٹابت ہوا کد اگر اولا و نابالغ ہوتو باپ کو ان کی طرف ے مقدولا و کا افتیار ہے ہی ولا و کے اقرار کا بھی اختیار ہے اور اگر ایک مخص کی بیوی نے جس سے اولا دموجود ہے اقرار کیا کہ میں عمرو کی آزاد کی ہوئی ہوں اوراس مخف نے اقر ارکیا کہ میں خالد کا آزاد کیا ہوا ہوں اور عمرو نے بیوی کی اور خالد نے شو ہر کی تصدیق کی تو ہرا کی ہوی شو ہرا ہے اسے اقرار پرمصدق ہوگا اور اوالد کی وال ، باپ کے مولی کو ملے گی بیدذ خیرہ میں ہے۔ اگر ایک عورت آزاد شدہ معروف ہاوراس کا شوہر میں کسی کا آزاد کروہ ہاس عورت کے بچہ پیدا ہوا پھرعورت نے کہا کہ میں اپنی آزادی سے بانچ مہینہ کے بعد یہ بچہ جن ہوں اور اس کی ولا ومیرے مولی کو چاہئے اور شوہر نے کہا کہ تو آزادی سے چرمینے پر جن ہے اور اس کی ولا ومیرے مولی کو ملے کی تو شوہر کے قول کی تھدیق کی جائے گی بیمچھ میں ہے۔ اگر ایک عورت نے کمی مخف سے موالات کی اور اس کے ایک ي بيدا مواكه جس كاباب معلوم بين تواس عورت كى ولا منى واقل موكاا كالحرح اكرا يك عورت في اقرار كيا كه ش عمر وكي مولا مهون اوراس کے پاس بچہ ہے جس کا باپ معلوم نہیں ہے تو اس عورت کا اقراراس کے دبونوں کے حق میں سیجے ہے اور دونوں عمرو کے مولاؤں میں سے ہوجا کیں مے اور بیکم امام اعظم کے نز دیک ہاور مساحبین نے فرمایا کدوونوں صورتوں میں اولا دی ولاء مال کے مولی بے واسلے ثابت شہو کی میکافی على ہے۔

اگرعرب کا ایک فض ہو جس کی عورت معروف اللسب نہیں ہے اس سے عربی اولا دہوئی پھرعورت نے دعویٰ کیا کہ یمی عمرو کی آزاد کر دو ہوں اور عمرو نے اس کی تقعدین کی تو عورت کے قول کی تقعدین اس سے جن میں ہوگی اور اولا و کے جن میں نہوگ اور اگر عمرو نے آزاد کرنے میں اس کی تکھ یب کی اور کہا کہ بیمیری باندی ہے میں نے اس کو آزاد نہیں کیا ہے تو بیعورت اس کی باندی ہو جائے گی کیونکہ اس نے اپنی ذات پر دقیت کا اقراد کر کے پھر حریت کا دعویٰ کیا تو اس کے اقراد کی تقعدین ہوگی اور اس کے دعویٰ کی

ا . تعدیق اقول یعن کواموں سے تابت کر سکتی ہے۔

تھد ہی تنہ کی جائے گی اور جولڑکا وقت اقرار کے بیٹن میں موجود ہاں کے تنہ میں تقد ہی تہدوگی اور جواولا واس کے بعد پیدا

ہواس کے تن میں امام ابو یوسف کے خزد میک اس کے اقرار کی تھد این ہوگی لینی و واولا در تین پیدا ہوگی اور امام محر کے خزد میک شہوگی

میں کہ اولا دا ترا و پیدا ہوگی بید ذخیر و میں ہے۔ اگر ایک فلام نے اقرار کیا کہ میں زید و مجرکا غلام آلرا کر وہ ہوں کہ دونوں نے جھے آزاد

کیا ہے ہی زید نے اقرار کی تقدیق کی محرم و نے تکذیب کی توبیقام بمنولدا لیے غلام کہ وجائے گا جود و محصوں میں مشترک ہواور

ایک نے اس کو آزاد کر دیا ہواور اگر غلام نے کہا کہ میں زید کا آزاد کردہ غلام ہوں پھر کہا کہ میں عمروکا آزاد کردہ فلام ہوں اور زیدو همرو

دونوں نے اس کو توکی کیا تو وہ زید کا آزاد کردہ غلام قرار دیا جائے گا اور اگر غلام نے کہا کہ بھے خرد نے آزاد کیا ہے اور دونوں

میں سے ہرایک نے بیدو می کی کو فقط میں نے اس کو آزاد کیا ہے تو غلام پر پھیٹیں لازم آئے گا پھراگر اس کے بعد غلام نے دونوں

میں سے کی خاص کے واسطے آتر ارکیایا دونوں کے سوائے کی فیر کے واسطے آترار کیا تو مقرلہ کا آزاد غلام قرار دیا جائے گائی ہوجائے

میں سے کی خاص کے واسطے آترار کیایا دونوں کے سوائے کی فیر کے واسطے آترار کیا تو مقرلہ کا آزاد غلام قرار دیا جائے گائیں ہمارے

میں سے کی خاص کے واسطے آترار کیایا دونوں کے سوائے کی فیر کے واسطے آترار کیا تو مقرلہ کا آزاد غلام قرار کیا تو اس کے اور بیضے مشائے نے فر مایا کہ میں ہو جائے اس کے بعد کی خوص خور سے اور اسام اعظم کے تول پر بیتھ ہے کہ اس کا تقرار جائز نہیں ہے اور بیضے مشائے نے فر مایا

ا كرايك مخص في اقراركيا كديس فلان عورت كا آزاد كرده بون اورعورت في كها كديس في تحقيد آزاد نيس كيا بلكة ميرے باتھ پرمسلمان ہوا ہے اور تونے مجھ سے موالات كرئى ہے تو وہ مخص اس كامولى الموالات ہوگا بھرا كراس مخص نے بياباك می اس عورت کی ولاء سے اپنی ولاء دوسرے فخص کی طرف خفل کروں تو امام اعظم کے قیاس کے موافق ایسانیس کرسکتا ہے اور صاحبین کے قیاس کے موافق کرسکتا ہے اور اگر اس نے بیا قرار کیا کہیں اس کے ہاتھ پر سلمان ہوا اور اس سے موالات کرنی ہے اور عورت نے کہا کہ میں نے مجھے آزاد کیا ہے تو وہ تحض اس کا موتی الموالات قرار یائے گااوراس کوافقیار ہے کہ عورت کی موالات سے دوسری کی طرف وال مخفل کر لے اور اگرا کی مخف نے اقرار کیا کہ جس زید کا آزاد کردہ موں اس نے جھے آزاد کیا ہے اورزید نے انکار کیااور کہا کہ میں نے بچے آزاد بیں کیا ہے اور نہیں تھے بیجانا ہوں بھراس مقرنے عمرو کے واسطے اقرار کیا کہ اس نے جھے آزاد کیا بِتوالم اعظم كيزويك اس كااقرار يجينبي باورعمروكامولى نهوكااور صاحبين كيزويك يح باوراس كاموتي موجائك بشر ملیکہ عمرواس کی تقعد میں کرے اگر زید نے ایک میت کے قرزند پر بعد موت کے دعویٰ کیا کہ میں نے تیرے ہاپ کوآ زاد کیا ہے اور فرزند نے اس کی تصدیق کی تواس کی ولا مزید کے واسطے ثابت ہوگی اور اگر میت کی اولا دیالغ موجود ہوں اور بعضی اولا و نے اس کی تقمدیق کی تو جنہوں نے تقمدیق کی ہے وہی زید کے موالی ہوں سے اور اگر دو مخصوں نے یعنی زید وعمرو نے دعویٰ کیا اور بعضی اولا و نے زید کی اور بعضی نے عمر و کی تصدیق کی توجس فریق نے جس کی تعمدیق کی اس سے مولی ہوں سے میرمحیط میں ہے۔ اگر غلام نے زید یر دعویٰ کیا کہ میں اس کا غلام تعااس نے جھے آزاد کردیا ہے اور زید نے کہا کہ میں نے تھے آزاد نہیں کیا ہے تو جیسانیمراغلام تعاویا ہی ہو مونی کا قول تیول ہوگا پر اگر غلام نے زید سے تتم لینی جا ہی تو لے سکتا ہے اور اگر مدعا علیہ یعنی زید نے کہا کرتو اصلی آزاد ہے بھی ميراغلام ندتما اورند ش نے تھے تزاد كيا ہے اور متم ليني جا بى توامام محرّ كے نزويك متم ندلى جائے كى كيونكه اختلاف يہال ولاء مي واتع ہوانہ عتق میں کہ عتق میں دونوں کا تصادق ہے اور والا مش امام کے زو کیا استحلاف جمیں ہوتا ہے ای مطرح اگرزید نے اگرزاد

اِول جیا مین نام خود مقرب کری ای کاملام تما مروه گواه لائے کوال نے محصة زاد کیا ہے۔ ع استحلاف یعی تم لیما عاملیس موتا ہے۔

# 歌歌 とりろとり 地域で

قال اکمتر جم اکراہ میں جارلفظ کا استعمال ایک تکرہ بعینداسم فاعل بعنی مکراہ کرنے والا اس لفظ کومتر جم استعمال کرتا ہے اس معنی ہیں دوسرائکرہ بصیغداسم مفعول بعنی جس فخص کو با کراہ مجبور کیا اور بجائے اس کے متر جم لفظ مجبور کردہ استعمال کرتا ہے اور تبسر انکرہ علیہ جس کا م پر قولاً یا فعلاً مجبور کیا چوتھا مکردہ بہنی جس وعید سے ڈرایا کہ تیرے ساتھ سے کردں گا اگر تو ایسانہ کرے گا اور ان دونوں لفظوں کومتر جم استعمال کرتا ہے لیس یا در کھنا جا ہے اور اس میں جارا بواب ہیں۔

اکراہ کی تفلیر شرعی انواع شروط علم اور بعض مسائل کے بیان میں

ا کراه کی شرعی تفسیر 🌣

اگراہ کی تغییر شرکی بیہ ہے کہ اگراہ ایسے تعلیٰ کا نام ہے جس کوآ دمی غیر کے واسطے بلا اس کی رضامندی کے کرتا ہے کذا فی افکانی۔

انواع اكراه ١

اکراہ میں چند معانی عماانتہار ہے ایک کرویس دوسرے جس کومجبور کیا ہے تیسرے جس امر پر مجبور کیا چوہتے جس بات پر

ا ۔ تولیہ پنچالینی غیر کو پھی بالفعل میتوت حاصل ہے کہ وقتل اقید وغیرہ کرسکتا ہے اور یا بنز لہ سلطان ہے۔ ع ۔ تولیہ معالی بعنی جب یہ ہاتھ سب بنت موں جب اگراہ کا جوت ہوگا۔

ؤرایا ہے ہیں کرو میں مید متر ہے کہ جس امر ہے ڈرایا ہے وہ امراس کے اختیار میں ہوکداس کا ایقاع کر سکتا ہوا در اگر ایسات ہوگا لینی جس سے ڈراتا ہے اس کو کرنیں سکتا ہے تو ایسے فنص کا اگراہ اکراہ اگر اہ اگر اہ ہیں ہندیان ہے اور جس مختص کو ڈرایا ہے اور جم محتی کو کر دو گا کے وکئد وہ فخص یا لطبح استہار ہے کہ کرہ کی طرف ہے وہ فض اپنی جان ہوکہ جس امر ہے ڈراتا ہے اس کو جلدی دفع کر ہے گا کے وکئد وہ فخص یا لطبح بدون اس سے مجبوزیس ہوگا اور جس امر ہے ڈراتا ہے اس کو جارتا ہے اس کو جلدی دفع کر ہے گا کو وکئد وہ فخص یا لطبح جائے یا ایسے امر ہے ڈرائے جس سے در فران اس میں معتبر ہے کہ اس اس معتبر ہے کہ اس استمار ہے ڈرائے جس سے بیر فول اس میں معتبر ہے کہ اس میں معتبر ہے کہ اس اگر اور کے وہ کا ماس محتی ہو خوا وال کے اختلاف کی وجہ سے یا شرکی تن کی وجہ سے اور ان اس موال کے اختلاف کی وجہ سے تا شرکی تن کی وجہ سے اور ان اس موال کے اختلاف کی وجہ سے تعمر طور اور ان کی جائے ہوگا اور اصل یہ سے تعمر ہو تا ہیں ہی سے جو تصرف استمار وی شرط پائی جانے پر ٹابت ہوگا اور اصل یہ ہو کہ سے دو تعمرف استمار وی تر بی سے بھی طلاق وعلی میں نام میں سے جو تصرف استمار وی تر میں گا استمار وی تعمرف استمار وی تعمرف استمار وی تعمرف استمار اس کے کہ کرو کے سب تعمرف استمار ہی تا ہو جو اس میں گا اور جو تنظم نام اس میں معتبر ہو جا کیں گا ور جو تنظم نام اور جو تنظم نیوں ہو جا کہ میں گا وہ تات میں سے جو تعمرف استمار وی تعمرہ وہ استمار وو دو تعمرہ ہو جا کیں گا ور جو تو خور میں اس کے اور دو تعمرہ ہو جا کئیں گا وہ دو تعمرہ ہو جا کئیں گا وہ دو تعمرہ وہ سے تعمرف استمار کا دور تا ہو تا کئیں گا ہو تا کئیں گا ہو تا کئیں گا تات کی دور کر استمار کا وی کی کو تعمرہ کو تا کئیں گا ہو تا کئیں گا گا ہو تا گا ہو تا کی کئیں گا ہو تا کئیں گا ہو تا کہ کئیں گا ہو تا کی کئیں گا ہو تا کہ کئیں گا ہو تا کئیں گا ہو تا کہ کئیں گا ہو تا کی کئی

سیکانی میں ہے۔

پی اگر کی مخص کوتل کیایا ضرب شدیدیا قید مدید ہے ڈراکرخریدیا فروشت یا قراریا اجارہ پرمجبور کیا تو مجبور کردہ کوخیار ہوگا عاہے بچھ کوتمام کردے یا ضخ کردے بخلاف اس کے اگر ایک روز کی قیدیا بندیا ایک کوڑا مارنے پرڈرایا تو بہ تھم نہیں ہے لیکن اگریہ خض مجبور کردہ صاحب منصب ہوکداس کے حال سے معلوم ہوکہ یہ خض ایسے قبل سے مغرر ہوگا تو بہ خص مجبور کردہ قرار دیا جائے گا اور قید کی دہ مقدار جواکراہ ہو یکتی ہے اس قدر ہے کہ جس سے کھلا ہواغم لاحق ہوا ور ضرب سے اس قدر ہے کہ جس سے وود شدید حاصل ہوا در

ے تولہ تد ہیرا پیٹملوک کے تقل میں کہے کہ میرے مرے پر آزاد ہا دراستیادا پی فلانہ بائدی کواپی بیوی بنائے۔ سے لیعنی و وامر جو تول سے تابت ہوااس میں جدو بزل بکیاں ہے بعنی خواہ جد سے کہتو طلاق واقع ہوگی خواہ بزل سے کہتو طلاق واقع ہوتی ہے بقولہ مایہ الساام ثلث جد بمن جدو بزائن جدائحد ہے۔ اس کی کوئی الی عدم قرائیل ہے کہ جس ہے کہ وزیادہ نہ ہو سکے بلکہ بیا ام وقت کی رائے پر موقوف ہے اس واسطے کہ ہے با نسان اسوال مردم مختف ہوتا ہے ہی بیضے آدی ایسے ہوتے ہیں جو بدول ضرب شد بدوقید عدید کے دردا کئیں ہوتے ہیں اور بعضے شریف و صاحب منصب ہوتے ہیں کہ ادنی تو ہیں ہے مش ایک کوڑے یا گوٹائی ہے مشرر ہوتے ہیں خصوصاً جبکہ بیرخ کت ان کے ساتھ بھی عام میں یا سلطان کے دو برد کی جا دیا ہے گوٹ میں اکراہ مرف ای قدر ہے بات ہوگا ہے ہیں ہے۔ اگرزید نے عروئی ما محل می ہوگا کہ اور کی ہوئے کر کے بیر دکر دینے پر مجود کیا تو ہوگا اور اگر اس نے فقط بھی برجود کیا اور عمرو نے بیچ کر کے بخوشی ہر دکیا تو ہی تھ موگا کہ اس کے فقط بھی برجود کیا اور اگر اس نے فقط بھی برجود کیا اور عمرو نے بیچ کر کے بخوشی ہر دکیا تو ہی تھ موگا کہ اس مشری کی اجازت دے دی اور اس سے بیچ موگا کہ اس مشری کی اجازت دے دی اور اس سے بیچ موگا کہ اس مشری کے دی بیر دکر دینے پر بجود کیا گیا اور اس مشری کے دی بر جبود کیا گیا اور مشری کے دی بی سیر دکر اور بی کہ اس میں ہو جو بعد جب اکراہ تی کر کے بیر دکر دینے پر بجود کیا گیا اور بعد تعرف کر اور بو بیس کے دو بر کہ دی کو بر کردہ نے اس سے تصومت کی ہی اگر ایسا تعرف ہو جو بعد وقوع کے میں تھی ہوتا ہوں کے اور بعد تعرف کو تعرف کو تعرف کو جہاں پائے والی کے اور اگر ایسا تعرف ہو جو بعد بعد وقوع کے میکن تعن بیس بیسے میں تھیں تھیں تھی ہو تا ہی بھی میں اگر ایسا تعرف ہو جو بعد بعد وقوع کے میکن تعن بیس میں میں کردنے کے دور کردہ اس کو بیس تو بیست کی میں اگر ایسا تعرف ہو جو بعد بعد وقوع کے میکن تعن نیس میں میں دور کردہ نے کہ میں کہ اس کا ایسا تعرف کو بھیں ہو جو بعد بعد وقوع کے میکن تعن نیس کو بیس کی میں اگر ایسا تعرف کو بھی ہو کہ بیا کہ بو بی بیس کردنے کے دور کی تیس کو بیس کو بیس کی میں اگر ایسا تعرف کو بھی ہوئے کو دور کی تیس کو بیس کی تھیں کو بھی کی میں اگر ایسا تعرف کی بیس کو بھی کو دور کی تیس کے دور کی تیس کو بھی ہو تو بھی ہوئے کے دور کی تیس کو بھی ہوئے کی میں دور کی تیس کے دور کی تیس کو دور کی تیس کے دور کی تیس کی کردن کی تیس کی دور کی تیس کے دور کی تیس کر کردنے کی میں کو کی کی کو کردن کی تیس کو دور کی کے دور کی تیس کو کردن کی تیس کو کردن کی تیس کی کو کردن کی تیس کی ک

ل ال واسط كذا النا تكف بوا ب بل قولد كره جس في اكراه كيانس واسط كدوى باعث باور مجود كافتل اى كي طرف دا جع ب جيها كداكراه مج من برعك وتا ب -

اگر بائع مجبور کردہ ہومشتری نہ ہواور مشتری نے بل قبضہ کے اس کوآزاد کردیا تو اس کاعتق باطل ہے کہ

ا گربائع مجبور کردہ ہومشتری مجبور کروہ نہ ہولی مشتری نے بعد قضہ کے کہا کہ میں نے بچ تو زوی تو اس کا تو زیا سی مبیل ہے اور اگر قبل قبضہ کے نقض کمیا تو میچے ہے اور اگر مشتری مجبور کر دوہر بائع نہ ہوتو قبل قبضہ کے دونوں میں ہے ہرایک کو تقف رہے کا اختیار ہے مربعد قبند کے فقد مشتری کونٹے کا اعتبار ہوگان بائع کو بیفادی قاضی خان میں ہے۔ اگرمشتری مجبود کردہ ہونہ بائع پرجع مشتری کے یاس تلف ہوئی ہیں اگر بلاتعدی تلف ہوئی تو امانت کا مال کیا پینزائۃ المفتین میں ہے۔اگر سلطان نے زید کوکسی چیز کے خرید نے وقیصہ كر كے تمن دينے يرجيور كيااور باكن مجبوركردہ نہيں ہے پرمشترى مجبور نے بعد خريد نے وقبضه كرنے كے اس كوآ زادكر ديايا مدير بتايايا یا عرب می اس سے وطی کی یاشہوت سے بوسرایا تو خرید نا قذ ہوجائے گی اور اگرمشتری نے خرید ااور بنوز قبضبیں کیا کہ بائع نے اس کو آزاد کیا تو عن نافذ و رئع باطل ہو جائے کی اور اگر مشتری نے بل تعند کے اس کو آزاد کیا تو استحمانا عن نافذ ہو گا اور اگر قبل قبضد کے دونوں نے معااس کوآ زاد کیا تو باکع کا آزاد کرنانا فذ ہوگار محیط میں ہے۔ اگر باکع مجبور کردہ ہوستری نہ ہوادرمشتری نے بل جھندے اس کوآ زاد کردیا تو اس کا عنق باطل ہے اور اگر مشتری کے آزاد کرنے کے وقت بائع نے اجازت دے دی تو تع جائز ہو جائے گی كيونكه ابهي تك معقو دعليه برعقد كاتفكم بوسكما إدرية عن جومشترى يدا تع بوا جائز نيس اورا كردونو سف اس كوآزاد كيا توبائع كا اعماق جائزے کوئلداس کی ملک پر واقع ہوا ہے اوراس سے تھے ٹوٹ تی اورا گرمشتری نے قبضہ کرلیا پھردونوں نے اس کوآ زاد کیا تو غلام مشتری کی طرف ہے آزاد ہوا اور اگر بائع ومشتری دونوں مجبور کردہ ہوں کہ عقد کر کے جبی وشن پر باہمی قبضہ کر ہی اور دونوں کواہیا ى كرنا برايرايك في بعداس كها كديس في تي كا جازت ويدى تواس كى جانب سے تي جائز بوجائے كى اور دوسرااين حال پررے کا مجرا کر دونوں نے بلا اکراہ اجازت وے دی تو تاج جائز ہاور اگر دونوں نے اجازت نددی بہاں تک کے مشتری نے غلام آزاوکرویا توعق جائز ہے پراگراس کے بعددوسرے نے اجازت دی تواس کی اجازت پرالنفات ندکیا جائے گا کیونکہ تیسرے برمنان تیت متر رہو چکی ہے اور محل عقد ابتداء معدوم ہو گیا اور اگر دونوں نے ہاہمی قضد نہ کیا یہاں تک کدایک نے باا اکراہ زخ کی اجازت دے دی تو تع بحالہ فاسدر ہے گی کیونکہ ایک کی طرف سے اکرا ویایا جانا فسادیج کے واسطے کافی ہے۔

ل قول ایک یعنی جس نے اکراہ سے میسعا ملد کیا ہے نوروو دستری و یا انگی ہواس کے کاطرفین سے رضامندی نہ پاک کی۔

گرفآری برادائے مال کے طریقوں کابیان 🌣

اگریج پہ مجود کیا گیا اور مجبور نے جیج ہہ کروی تو جائز ہاں طرح اگر ہزاد درہم تن کا اقر ارکر نے پر مجبود کیا گیا اس نے ہزار درہم ہرک ہے ہجود کیا گیا اس نے غام ہزار درہم ہور کیا گیا اورشم ہرک ہے ہجود کیا گیا اورشم کا کہ اس نے غام ہزار درہم کو تر یدا اورشم دے دیے اور غلام پر بعند کر لینے پر بھی مجبود کیا گیا اورشم کی نے سابق میں شم کھائی تی کہ جس غلام کا میں آئندہ ما لگ موں وہ آزاد ہے یا فاص ای غلام کی نبیت تم کھائی تی تو یہا آئدہ وہائے گا اور کروہ ہے کچود ایک نیل لے اور کروہ ہے کچود ایک نیل اور خیر کے میا تا وہ وہ آزاد ہے یا فاص ای غلام کی نبیت تم کھائی تی تو یہ ہے وہ ایک نیل اور خیر کے اس کے اس کے خور کیا گیا اور خیر ہے نہ اور اس پر بقضہ کرنے پر مجبود کیا گیا اور ذیر سے فرخ یو کہ تو تر ہو ایک کیا اور خیر ہے اور اس کی فرخ یو نے پر مجبود کیا گیا اور کی اس کہ بائدی تر بید کر تھنہ کرنے پر مجبود کیا گیا اور کی اس کیا بائدی باغدی تر بید کی تو جیود کیا گیا جس کی اس کا بائد مور کی اس کا بائد ہوں اور قابع ہوں تو سید برہ ہو تو ہو ہے کہ تو کہ ہور کیا گیا اس کی بائدی تر بید کو تھنے ہور کیا گیا اور گو جہود کیا گیا جہود کی تو تی بی بی تھی ہور کیا گیا اس کی جہود کیا گیا جس کی سے اس کیا ہور کی ہور کیا گیا ہور کی ہور کیا گیا ہور کی ہور کیا گیا ہور کیا گیا ہور کی ہور کیا گیا ہور کی ہور کیا گیا ہور کی کیا تو ہو کہ ہور کیا گیا ہور کی کو خود کی کو خود ہور کیا گیا ہور کی کی ہور کیا ہور کیا ہور کیا ہور کی کی ہور کیا ہور کی کی کھر کیا تو خود ہو کیا کہ ہور کیا اس بات پر مجبود کیا تو خود ہو کی کھر کیا تو خود ہو کی اس کیا ہوگا اور کی سیا سیا ہی ہور کیا ہور کیا ہور کیا تو کیا ہور کیا گیا ہور کیا ہور کیا گ

ہولیکن نہاں بہت طریقے ہیں شافرض لے کرکس سے بیدما تک کران فالموں کود یے قویا ندی فروخت کرنے پرا کراہ نے ہوگا۔ ع مصادرہ مال ادا

كرنے برزبروس كرا يا تول عبد ويعني اكرمشترى كواس متاع بيس بحوخ دشه بيش آئة توسلطان فرمددار ي كدومشترى كودلائ بادام بجير ،

عہدہ نیں ہے تی کہ شتری ہے تمن سپر دکرنے کا مطالبہ نہ کیا جائے گاادرا گر پھرمشتری نے بائع ہے بیجے سپر دکرنے کا مطالبہ کیا تو عہدہ ا

زید کے دمدرجوع ہوگا اور اس سے تن اوا کرنے کا مطالبہ کیا جائے گاہد فروش ہے۔

اگر کرونے برگر دیے پر مجود کیااور مجود نے اس او خلہ کیا ہمری میں دیا تو یہ باطل ہے خواہ موہوب اراس کا فور م محرم ہویا
امبنی ہویہ مبسوط میں ہے۔ اگر کرونے خالد کواس امر پر مجود کیا کہ کہاتی ہا ہمری زید کو بہد کرے اس نے زیدو محرود و فخصوں کو بہد کروی
تو حصہ محرد کا بہد جائز اور حصد زید کا باطل ہوگا یہ فنا قاضی خان میں ہے۔ اگر اس مسئلہ میں بجائے ہا ہدی کے بڑا روز ہم ہوں تو سب
اماموں کے نزویک بالا تفاق کل بہد باطل ہے بہتا تار خانیہ میں ہے۔ اگر کرونے زید کو مجود کیا کہ عروکو بہد کرے اور قبضہ دلا دینے پر
مجوزین کیا ہی زید نے بہد کرے وہ چیز عمرہ کو دے دی اور کہا کہ میں نے تھے بہد کیا تو اس کو لے لے اور عروف وہ وہ جیز کے لے اور
اس کے پاس تف بوگئ تو زید کو خیار ہوگا کہ جا ہے کرہ سے قیمت کی منان لے یا عمرہ سے میں سے۔

פנית לטיף:

ان امور کے بیان میں جن کا کرنا شخص مجبور کردہ شدہ کوحلال ہے اور جن کا حلال نہیں اس باب کے سائل مارتم پرین اول دو کہ جن کا کرناولی ہے نہ کرنے سے در ترک کرنے ہے گئیاں موجوں موری جن

اس باب کے سائل چارہم پر ہیں اول وہ کہ جن کا کرنا اوئی ہندگر نے ساور ترک کو نے سے آنہا رہوگا وہ کہ جن کے نہ کرنے ہے اور ترک کو نے سے آنہا رہوگا وہ کہ جن کے نہ کرنے ہے اور ترک کرنا اوئی ہے سوم وہ کہ جن کے نہ کرنے ہے گا اور کرنے ہے گا اور کرنے ہے گا اور کہا کہ یاقویہ اور گا جہارہ وہ کہ جن کا کرنا وزئوں کی بال ہیں بی اور تا کی خان ہیں ہے۔ سلطان نے اگرا کی بی اور کو گا تا کہ باقویہ اور کہا کہ یاقویہ اور کہا کہ یاقویہ اور کہا کہ یاقویہ اور کو کہاں ہیں بی بی اور شک کھا تو اس کو کی گا تو اس کو کی کو اس کا بی اور کو اسلطان نے کہا گراس کا غالب کمان سے ہوکہ ورصورت نہ کھا نے کے معتول ہوں گا تو کھا تا اس پر فرض ہے ہیں اگراس نے نہ کھا یا اور سلطان نے اس کو گا گا تا کہ کہ تو کہا کہ گا تھا اور کو گا کہ اور تو گا ہوا کہ اور خوا کہ کہ کہ تو کہ کہ تو کہ ہواتو اسمید ہے کہاں کر تا کہ جو کہ کہ تو تو کہا ہواتو اسمید ہے کہاں کر تا ہواتو اسمید ہے کہاں کہ تو تا ہو گا ہوا کہ اور گو گا ایس کو تن ہی گو باتش ہو جائے گا اس کو تا اس کو تا اس کہان ہی بیام ہو کہا کہ ترکہ کہاں ہو کہا تھا ہوا کہ ہواتا ہوا کہ ہواتا ہوائی ہیں ہوائی ہواتا ہوائی کی صورت میں تی نہ کہا تو اس کو کھانا طال نہیں ہے کہ سلطان جو سے دل کی کرتا ہوا دو ترکہ کہا تا ہے گر نہ کھانے کی صورت میں تی نہ کہا تو تا ہو تھی تا کہا کہا تا ہے کہ نہ کھانے کی صورت میں تی نہ کہا تو تا ہو تھی تا کہا تا ہے کہ سے جان ایا کی تو کہا ہوائی ہوا ہوا کو تو ہوائی ہوائی کے کہا تا ہوائی کہا تو تو ہوائی ہوائی اور کو کہا تا ہوائی کہا تا ہوائی کو کہا تا ہوائی کہا تا ہوائی کو کہا تو تو ہوائی کو کہا تا ہوائی کو کہا کہا تا ہوائی کو کہا کہا تا ہوائی کو کہا کہائ

ع توله تقم يعنى دائے بوظم كرے وى معتبر ب- ع تقويش يعنى كى كربروب- سے قولدائے زمانہ يعنى اس وقت بى قيد خت تى . مع قول سب الله سالية الخضرت كُنْ تَعْلَمُ كَا رُواكب \_

مسلمان کے مال تلف کرنے کے واسطے بسے امرے اکراہ کیا گیا جس سے تلف ننس یاعضو کا خوف ہے تو اس کورخصت ہے اور اگر اس نے مکرہ کا کہنانہ مانا اور صبر کیا یہاں تک کہ مقتول ہوا تو شہید ہوگا اور تو اب عظیم یائے گا۔

تا کہ جس کی چیز ہے اس کووالیس کروں اور جو ٹیل نے دیا ہے اس کووالیس لوں اور ہر ایک نے دوسرے کے واسطے یوں قتم کمالی تو خیر میں مسلم کی وال

دونوں اس سے کی کی منان دوسر در پرندا نے گی۔

اكراميخ نيس إورقاحل بربا تفاق المرتصاص واجب موكابيفاؤي قامني غان من إ-

اگر سلطان نے ایک محف کوئل پر ڈرایا کہ ابنا ہاتھ قطع کرے تو اس کو مخبائش ہے کہ ہاتھ قطع کردے پھر اگر مکرہ ہے اس مقدمه من خصومت کی تو تمره پر قصاص واجب جوگا اور اگراس امریرا کراه کیا کدایئے تین قبل کرے تو نہیں کرسکتا ہے اور اگراہے تین محل کیاتو مرور مجمود جب بیس ہوگار بحیط میں ہے۔ اگر سلطان نے کی مخف سے کہا کدایے تین اس آگ میں وال دےورند بھے محلّ کروں گا تو دیکھنا جا ہے کہ اگر ایسی آگ ہے بھی نی جاتا ہے اور بھی نیس پچتا ہے تو اس کو آگ بیس کر پڑنے کی مخبائش ہے پھر اگر اس نے آگ می ڈالا اور مر کیا تو تھم دینے والے مروبرامام اعظم والم مختر کے نزویک قصاص واجب ہوگا اور اگر آگ ایسی موکد جس ے نجات ممکن نہیں ہے لیکن اس محض کواپنے تین آگ میں ڈالنے میں پذیبت اور عذاب کے تعوزی راحت ہے تواس کواختیار ہے کہ ا ہے تین آگ میں ڈال دے پین بعض نے کہا کہ بیام ابو یوسٹ کا قول ہے پس اگر اس نے اپنے تین آگ میں ڈالا اور مرکبا توامام اعظم وامام محد كنزويك كره يرقصاص واجب موكا اورامام ابويوسف كنزديك كروك مال يرديت واجب موكى قصاص شدموكا اور الى ميت كونسل ندديا جائے كا اور اكراس آك ميں ڈالنے ہے جس سے نجات ند ہوكى كچھراحت بھی ند ہوتو اس كوآ ك مي كرنے كا الفتيار نبيل ہے اور اگراس نے آگ على جان ڈال دى اور مركيا تواس كاخون بدر ليوكايد با نفاق ہے بيفادي قامني خان عم ہے۔ اگر سلطان نے ایک فض ہے کہا کہ اپنے تیس اس پانی میں ڈال دے ورند تھے قل کروں گا ہی اگر و وقف جانتا ہے کہ میں پانی سے زندو نہ بچوں گاتو اس کوامیا کرنے کی مخبائش نہیں ہے اور اگر ایبا کیاتو اس کا خون ہدر ہوگا اور اگر اس میر سکور احدی ہوتو امام اعظم کے نزو یک ایا کرسکتا ہے اور صاحبین کے نزد یک تبیں کرسکتا ہے ہی اگر اس نے ایا کیا اور مرکیا تو اس کی ویت امام اعظم کے نزدیک حره کی دوگار برادری پر واجب ہوگی جیسا کے خود مرو کے گرادیئے کی صورت میں میں تھم تھا اور اہام ابر بوسٹ نے فرمایا کہ اس کی دیت کرو کے مال سے دلائی جائے گی اور قصاص عائدنہ ہوگا اور امام محد فرمایا کہ کر ویر قصاص واجب ہوگا اور امام ابو یوسف سے ایک روایت می مشل قول امام محد کے مروی ہے بیڈ آوی قاضی خان میں ہے۔

ل قول بدرلینی رائیگال موگا قصاص یادیت میکویمی لازم شاموگ \_

مسی قفل کی تخوائش نہیں ہے کیونکہ ضرورت کے وقت قبل مسلم وزنا دونوں میں ہے کوئی مبال نہیں ہوجاتا ہے ہیں اگر اس نے زنا کیا تو قیام اس پر حد جاری ہوگی اور استحسانا جاری نہ ہوگی محراس پر واجب ہوگا کہ اس مورت کا مہرا داکر ہے اور اگر اس نے مسلمان کوئل کیا تو محروقیل کیا جائے گا اور اگر ان مسائل میں اکر او بوعید قید و بندیا ڈاڑھی منڈ وانے پر ہوتو یہ اکر ان ہے ہیں اگر اس نے مسلمان کوئل

كياتو كر وكوجيو وكرقائل عصاص لياجائ كااوركر وكتعويروى جائ كى-

ایک پیجیده (مبهم) مسئله اوراس کی فقهی تفسیر 🖈

اگرایک فقص مجبور کیا گیا کہ زیر کا ہاتھ تیز دھاردار پیز نے طلع کر ہے اس نے قطع کیا مجراس نے بلاا کراہ اس کا ہا دل ہوں کا حث ڈالا اور دہر گیا تو قاطع اور کر و دنوں پر قصاص واجب ہوگا کو کہ دو دو نول سے مراہ ایک فعل قو کر و کی طرف ہے خطل ہوا اور دہر ا قاطع کے قسر باہلی دونوں اس کے قال ہوگئ اور امام ابو بوسٹ کے زویک دونوں پر دونوں کے مال سے دیت لازم ہوگا ہیں ہے۔ اگر ایک فی ہیں ہے۔ اگر ایک خص مجبور کیا گیا کہ ذیر کا ہا تھوکاٹ ڈالے اور زید نے کہا کہ بھائے تو کر و پر صفان لازم آئے گی یہ جواہرا خلافی میں ہے۔ اگر ایک مخص مجبور کیا گیا کہ دونوں کے مال سے دیت لازم ہوگا کہ دونوں کی اجازت و سے دی تو کا خوال کو کا شاروائیس ہوا در آئے گیا رہوگا اور قاطع یا کر و کی پر صفان لازم نہ آئے گی اور اگر آئی کر نے پر مجبور کیا گیا اور مجبور کردہ کو اس کو ایک زا کو اخترات دے دی اور مجبور کردہ نواز کر تا چا ہے گیا رہوگا اور تا کو گیا گیا کہ تو کہ گیا رہوگا اور تا کی کو رہوگا کی اور اس کی گوائی ہوگا اور تا کی گیا رہوگا کہ اور اس کی تو اس جو دال کر و دیت لازم نہ آئے گی کہ کہ کہ کہ کہ تو اس مرد کو آئی کر و دیت کر و بی کا کہ و اس مرد کو آئی کر دی جائے گی اور اس کا تھی کا سرور نے اس کو آئی کی تو تو اس کو گیا کہ و دیت کر و بی اس مرد کو آئی کی اور اس کی گوائی رہ کر دی جائے گی اور اس کا تھی کہ مرد نے میں امور نے اس کو گی کہ و دیت کر و دور گو آئی کر دور گو آئی کر دور گو آئی کی دور کو تا کی کو اس مرد کو کہ اور اس کو گو اس مرد کی کو کہ اور کی کا تھی کو نے دور نہ میں گئی کہ میں اس کو اس کر اس کو اس کو اس کی گوائی گو تھی کہی تھم ہو اور اگر طیف کی در اس کو اس کو اس کو کہ کو کہ اور اس کو گوگی کو در دور کو کہ کو کو کہ کو کہ

اگر عافل نے اس محض کو ایک کوڑ امار نے کا تھم کیا یا تھم دیا کہ اس مردکی ڈاڑھی دسر موغرے یا قید کرے اور درصورت ند کرنے کے اس نامور کولل سے ڈرایا تو جھے اسید ہے کہ اگر اس کی فرما نبر داری کرے تو گنبگار ند ہوگا اور ترک میں بھی گنبگار نہ ہوگا اور امید پر اس واسطے معلق کیا کہ بیٹنے کو اس باب میں کوئی صرتے تھم نہیں ملا اور مظالم العباو میں رائے سے رخصت کا فتو کی دینا جا ترنہیں ہے

ا ۔ تولیمنتول بین اس سے قصاص لیا جائے گا س واسلے کہ اس نے مجبور کوئل سے ڈرا کردوسرے کوئل کرایا ہے۔ ج ۔ تولیہ نہ کرنا یعنی مجبور کو حایال نہیں کہ دوسرے کوئل کرے باوجوداس کے اگر دو قبل کرے تو قصاص کر دیر بروگا۔

اس واسطےامید کے ساتھ بیان کیاادرا گر مروف مامور کو ایک کوڑا مارنے یا قید دبند یاسر د ڈاڑھی منڈ وانے پر ڈرایا ہوتو مامور کو مخوائش نبیں ہے کہاس مردیر کسی طرح کاظلم کرے خوا قلیل ہویا کثیر ہواورا گرزید کو بدوعید تلف و رایا کے مسلمان پرافتر ایروازی کرے تو جمعے امید ہے کداس کواس فعل کی مخوائش ہے سظمیر سیمس ہے۔ اگر زید کو بوعید تلف ڈرایا کہ فلاں مخص کا مال کے کر جمعے دے وے وقع مجمعے امیدے کہاس کو لے کردے ویناروا ہے اور تاوان کروپر داجب ہوگا اور پینل مامورکواس دنت تک رواہے جب تک کہ کروکے یاس حاضر ہاور اگر مروفے اس کو بھیجا تا کدایسا کرے اور مامور کوخوف ہوا کداگریں نے ایسانہ کیا تو درصورت قابو یانے کے جھے آل كرے كايا جس طورے بھے و رايا ہے وي فعل كر \_\_ كاتو ماموركواس كى قرمانبردارى يراقدام حلال نبيس بے ليكن اكر كروكا اللي اس كے ساتھ ہوكدا كريخض ايساندكرے توميرے ياس واليس لانا توالبتدا قدام كرسكتا ہے ادرا كراس نے ندكيا يها ن تك كد كرونے اس كو قتل كياتوانشاء الله تعالى اس كومخوائش عبادرا كرمره ناس كوقيدو بندي ورايا بوتو ماموركوا يسفل كالقدام حلال نبيس بيريسوط

اكرطلاق ياعماق براكي مخض مجوركيا كياتو طلاق وعتق داقع موجائ كااورغلام كي قيت مره عدالي الم خواه خواه خوشال مویا تکدست مواور غلام پرسعایت لازم ندآئے گی اور دیگراس غلام سے تاوان کا مال والی نیس نے سکتا ہے ای طرح آ دھا ممر کرو ے لے گااگر بیطلاق با کراہ فیل دخول کے واقع ہوئی ہواور مقدار مہر مقد نکاح میں بیان کردی گئی ہواورا کرمسمیٰ نہ ہوتو جو پھھاس پر متعہ واجب ہوا ہے لے اور اگر مجبور نے مسلم عن میں بول کہا کہ میرے دل میں زمانہ کر شتہ کی آزادی کی خبر دینا ابلور کا ف سیمزرا تخاادر میری میں مراد تخی تو اس کی تقیدیت نہ کی جائے گی اور تھم تعنا میں غلام آزاد ہوجائے گا اور درصورت سے ہونے کے نیما بیند دمین انندتعانی آزاد ندہو گا اور طروائ کو بچمتا دان ندوے گا اور اگر یوں کہا کہ میرے دل میں پیخطرو گزراتھا تکر میں نے اپنے کلام ہے یہ مرادنیں لی بلکہ میری مراد بھی تھی کہ نی الحال حریت حاصل ہو یا ہیں نے پچھارا دونیس کیا یا میرے دل میں پچھے خطرونیس گز را تو اس مورت میں تضا و دیائے دونوں طرح آزاد ہوجائے گااوراس کی قیت کرو ہے تادان لے گااور طلاق میں بھی اس تنعیل ہے تکم ہے ميمين من ب-اگر كرون ما لك غلام كرا كرير ول من زمانه ما كاخبار بطور كاذب كرر ااور تيرا يي اراوه تما تو نے آئندہ عنق کا ارادہ نبیں کیا ہی تھے مجھ سے منان لینانہیں پنچا ہے ادر کر و نے کہا کہ نبیں بلکہ میں نے ازسرنوعتق مرادلیا ہے اور میں تھے سے منان لے سکتا ہوں تو مالک غلام کا تول تول ہوگا اور مر و کو اختیار ہے کہ اس سے اس کے دعویٰ برقتم لے اور اس طرح طلاق ينى اكر مروق في وي اخبار بطور كاذب زمانه ماضي كامرادليا ب نديد كدهلات ايجاد موجائ اورشو برن كها كرنيس بلك يى مرادتمى كرا يجاد موجائے توقتم سے شوہر كا تول تبول موكاية ا تارخانييس ہے۔

اگرزیداس امریر مجبور کیا کمیا کدانی عورت کا طلاق یا اینے غلام کا عتق اپن عورت یا غلام کے ہاتھ میں دے دے یا کسی غیر کے ہاتھ میں دے دے پس جس کے اختیار شد دیا تھا اس نے طلاق دے دی اور آزاد کردیا تو طلاق وعمّاق واقع ہوجائے گی اور مجبور كردوكمره عطلاق قبل الدخول مس نصف ممراور عماق على غلام كى قيمت تاوان في كايد فاوئ قامن على ب-امام محر في فرمايا كدا كرلعى غالب نے زيدكوبدوعيد تلف اس امر برمجبوركيا كدائي عورت كوايك طلاق دے دے حالا تكرزيد نے اس كے ساتھ دخول ا کفی بینی تیرے بدن سے کوئی جز تلف کروں گا۔ ع قول مخوائش بینی گنهار ن موال بلکه کرو کنهار برجس نے اس کو مجبور کیا۔ ع کاذب مینی میری نیت تھی کہ جموث کبوں کہ بی نے اس کوآزاد کیا لیٹن زمانہ ما این میں ایسا کیا تما مالانکہ یہ جموث ہے لیس قاضی اس کوقبول نہ کرے کیونک شرع ظاہر ہیں

نادم کائن معلق مو چکا ہو ظاہر کے خلاف کوئی دئیل موجودیس ہے۔

اگرعورت ہی صاحب قدرت وسلطنت ہواور اس نے اپنے شو ہر کومجبور کیا کہ میں تیری جان یاعضو

تلف کروں گی اگرتونے مجھے طلاق ندی اس نے مجبور ہوکراییا کیا تو مہر کی بابت کیا تھم ہے؟

طلاق کے ضع بدوش ہزار دوہ ہم ہوتو طلاق ہائن واقع ہوگی اور حورت پر پکھ مال واجب نہ ہوگا یہ بسوط علی ہے۔ اگر شوہر جبور کیا گیا کہ اپنی حورت کو بعوش ہزار دوہ ہم کے طلاق و سے اور حورت بجور کی گی کہ تجول کی کہ تجول کی کہ میں دونوں نے ایسا کیا قو طلاق بلامال واقع ہوگی ای طرح اگر قصاص سے سلح اور بمال حتی علی ایسا واقع ہوتو ہی بھی حکم ہے لیکن عتی علی مولی کو اختیار ہوگا کہ کر و سے اپنے غلام کی تیت تا ادان نے بر طوی کر وہ کے جور کی گئی کہ اپ واور اگر قید سے ڈرایا ہوتو پھی توان نہیں لے سکتا ہے بید ہموط عی ہے۔ ایک باعدی جو آزاد کی گئی وہ آل وہ کور و شامی نہ ہوگا ہوگوں کو اختیار کر لے بھی شوہر مملوک ہے فرقت کر ہے تو خوہر پر اس کا بیاس کے مولی کا چوش ہزار درہم کے کھی مہر واجب نہ ہوگا اور کر و ضامی نہ ہوگا ہوگوں ہوگوں

لازم آئے گیاوردوسرے شریک کے حصہ کے واسطے فلام سی کرے گااورا ہام اعظم کے زدیک بیتھم ہے کہ کروزید کے حصہ کا صامن ہوگا خواہ خوشحال ہویا تنگدست ہواور عمر و کے حصہ کا اگر کر ہ خوشحال ہوتو عمر و کو تین طرح کا اختیار ہے جا ہا حصہ آزاد کر و یہ ناام سے می کرائے یا کر و سے خوان لے لیس اگر اس نے کر و سے صان کی تو کر ہ غلام کی طرف رجوع کر سے گااور بعقد رضان کے غلام سے
سعی کراکر لے لے گااور اس کی ولا وزید و کر و کے درمیان برابر تقییم ہوگی اور اگر کمر و تکدست ہوتو عمر و کوافقیار ہے کہ جا ہے اپنا حصہ
آزاد کرے یا غلام سے می کرائے اور اس کی ولا واس کے اور زید کے درمیان برابر تقییم ہوگی بیظمیر سے میں ہے۔

ا گرعورت غیر مدخوله ہواورا کراہ بقید و بندوا قع ہوا ہواور مجبور نے ایک فعل کیا تو مکر ہ اسکو کچھ تاوان نہ دیگا 🏗

غلام ہے ہوں کے کہ اگرتو چاہت آزاد ہے یا اگرتو گھر ش داخل ہوتو آزاد ہے پھر غلام نے چاہایا گھر میں داخل ہواتو آزا دہو جائے گااور مالک کرہ سے غلام کا حتی اپنے فعل مرحل کر ہے والا نکہ بید فعل ایک کرہ سے غلام کا حتی اپنے فعل مرحل کر ہے والا نکہ بید فعل ایسا ہے کہ اس کے نہ کرنے میں جان کا خوف ہے جیسے کھا تا بیتا فعل ایسا ہے کہ اس کے نہ کرنے میں جان کا خوف ہے جیسے کھا تا بیتا وغیرہ پس کرہ نے جبوری اس کا کہنا کیا اور پہلے کہا گیا تو غلام آزادادر کرہ سے اس کی قیمت تاوان کے گااورا گرا یہ فعل پر معلق کرنے پر جبور کیا جن کہنا کیا اور پہلے کہا گیا تو غلام آزادادر کرہ سے اس کی قیمت تاوان کے گااورا گرا ہے فل پر معلق کرنے پر جبور کیا جس کے نہ کرنے کی کوئی راونکل سکتی ہے جیسے نقاضا ہے قرض وغیرہ تو اس صورت می کرہ سے تاوان نیس لے سکتا ہے اور یہ اگراہ بمنزلدا کراہ بوعید قید و بند ہوگی یہ فتاون قاضی فان میں ہے۔

اگرزید کو بوعید ملف اس بات پر مجبور کیا کہ مجھے اپنے غلام آزاد کرنے کی اجازت دے دے اور زید نے مجبوری اجازت دی اور مرونے آزاد کرویا تو غلام آزاد موجائے گااوراس کی ولا وزید کو ملے گی اور مرواس کی قیمت تاوان وے گانداس اعتبارے کہاس نے آزا دکیا ہے بلک اس وجہ سے کداس نے زید کو عتق کی اجازت دینے پر مجبور کیا ای لئے اگر فقط بوعید قید و بند ڈرایا ہواور زیدنے اجازت وے دی موتو کھے بھی تاوان نہ وے گا میسوط می ہے۔امام محد نے کتاب الاصل میں ذکر فرمایا کدا کرا مک مخص کو بوعید قل یا تدویندیا ضرب شدیداس امریم مجود کیا کداس عورت سے دس بزار درہم پر نکاح کرے حالا نکداس کا مبرش بزار درہم تھا تو نکاح جائز موكا اور ورت كودى بزارور بم ب فظ مهر شل بزارور بم ليس كاورياتى جوزياده بوه باطل موكا يبنى شرح بدايد س بداى مئلد ين شو بركره ي مجود البن ميس السكاي بينا تارخانيي ب- بمراس مئل من الريصورت موكر ورت بي مجود كي يمال تك کہ شو ہرنے اس کو ہزار درہم پرایٹے نکاح میں لیا حالا نکہ مہمتل اس کا دس ہزار درہم ہے اور اس کو ال کے والیوں نے باکر ہیا دریا ہے تو نکاح جائز ہےاور کمر ہیرتا وان واجب تبیں آتا ہے تھرآ یاعورت والیوں کوا یسے نکاح پراعتر امل کاحق ہے یائبیں سواگر وہ شو ہر مورت كاكفو مواور مورت مهرسمي يرراضي موكئ موتو فقالهام اعظم كنزويك واليون كوحل اعتراض حاصل باور صاحبين كغزويك بالكل اعتراض کاح تنیس ہاور اگر ابتداء حورت نے کسی اپنے کفو کے ساتھ خود ہی مہرش سے کمتر پر نکاح کرلیا تو بھی مسئلہ میں ایسا ہی . اختلاف ہاوراگر شو ہرغیر کفو ہوتو بالا تفاق والیوں کوحق اعتر اض حاصل ہے سے تھم اس صورت میں ہے کہ ورت مہر سمی پر راضی ہوگی ہواور شوہرنے اس کے ساتھ وخول ندکیا ہواورا گرمہرسٹیٰ پرراضی ندہوئی ہوتو دیکھا جائے گا کداگر شوہراس کا كفو ہے تو عورت كواس نکاح پرجق اعتراض ہوگا بسبباس کے کہ مہر ناتھ ہے اور بیتھم بالا تفاق ہے پھر جب مقدمہ قاضی کے سامنے پیش کیا جائے تو اس کے شوہر کو قامنی اختیار وے گا کہ یا تو اس کا مہر پورا کروے درنہ یستم دونوں میں فرفت کر دوں گا کہی اگر اس نے پورا کر دیا تو نکاح ناقذ ہوگا اور اگرا تکار کیا تو تقریق کردی جائے گی اور اس کو پچے مبر شدولا یاجائے گا۔

اگر شوہراس کا کفونہ ہوتو عورت اور اولیا و دونوں کوتن اعتراض ہوگا یہ ام اعظم کا ندہب ہے کیونکہ کفو ہونا محدوم اور مہر ناتھ ہوارت کو ان دونوں وجوں ہے البتری اعتراض ہے گراولیا ء کوسرف عدم کفو کی وجہ ہے تق احتراض ہا اور کی وجہ احتراض ہوگا ہونہ ہوتا احتراض ہے اور کی وجہ احتراض کی ان کو حاصل تہیں ہے اور بیسب اس صورت ہیں ہے کہ شوہر نے اس کے ساتھ دخول نہ کیا ہوا و راگراس کے ساتھ دخول کی استحقاق نہیں ہے اور کفونہ ہوتو ساتھ دخول کیا حالا نکہ وہ عورت مجبور کروہ ہے لیس اگر شوہراس کا کفوہوتو کسی کو اس نکاح پر اعتراض کا استحقاق نہیں ہے اور کفونہ ہوتو اولیا ء اور عورت دونوں کو بسب عدم کفوہو نے کے جن اعتراض حاصل ہے اور اگر اس کے ساتھ دخول کیا حالا نکہ وہ طالقہ تھی لیعنی مجبور کردہ نہ تھی تو وہ مہرسمی پر ولاللہ راضی ہوگی ہی ایسا ہوگا کہ کو یا صربحاً راضی ہوئی اور اگر وہ عورت صربحاً راضی ہوئی تو امام عظم کے نزد یک اولیا ء کوعدم کفوہونے اور نقصان مہر ہونے دونوں نزد یک اولیا ء کوعدم کفوہونے اور نقصان مہر ہونے دونوں

صورتوں سے تق اعتراض ہے اور صاحبین کے نزویک فظ کنونہ ہونے کی وجہ سے تق اعتراض ہے یہ اس بیان کا خلاصہ ہے جوشخ الاسلام خواہرزاوہ نے ذکر قرمایا ہے یہ بیٹی شرح ہدایہ میں ہے۔ اگر زیداس امر پر مجبور کیا گیا کہ عمر وکوا چی عورت کے طلاق دینے کے واسطے جس کے ساتھ اس نے وخول نہیں کیا ہے بالہ نے غلام کے عتق کے واسطے وکیل کر ساس نے وکیل کیا تو تو کیل استحما نا جائز ہے اور قیاس سے باوجودا کراہ کے وکالت میں نہ ہوئی جا ہے پھراسخما نا ہے تھم ہے کہ ذیدا ہے عکرہ سے نصف مہراور غلام کی قیمت لے لے گا اور قیاس نہیں ہے اور استحمان کی وجہ سے بیہ کہ کرہ کی خوش مالک کی ملک کا زوال ہے جبکہ وکیل مباشر تعلی ہواور زوال بی اور قیاس بوگا اور وکیل پر ضان نہیں آتی ہے کونکداس کی طرف سے اکراہ نہیں بایا گیا کذائی الکائی اور اگر اور وہور تھرہ بر بھی صفان نہ آتے گی ہے ذخرہ ش ہے۔

اگرمولی ووکیل ومشتری سب بوعیدقل مجبور کرئے گئے 🌣

ا گرزید کو بوعید آل اس امر پر مجبور کیا که عمر و کوایتا غلام برار در ہم میں قروخت کرنے پر وکیل کرے اور مجبور کیا کہ اس کوغلام فرو خت کے واسطےدے دے اس نے دیا پھرعمرو نے غلام ایک کروام وصول کر لتے اور غلام مشتری کووے دیا پھرغلام مشتری کے پاس مر کیا اور وکیل اور مشتری وونوں طابع میں بینی مجبور کردہ نہیں ہیں تو غلام کا مالک مختار ہے جا ہے مکرہ سے غلام کی قیمت تاوان لے یا وكيل سے منان لے يامشرى سے داغ لے يس اگراس نے مشرى سے داغ ليا تو مشرى كى سے يحذيب ليسكم باوراس لفظ كے معنی یہ بیں کہ صفان کی قیمت عل سے پہنیس لےسکتا ہے مرمشتری وکیل ہے من واپس لے گا اور اگر اس نے وکیل سے جنان لینا ا نقلیار کیا تو و کیل مشتری سے قیمت لے محاکمرہ سے تمن نہیں لے سکتا ہے پھر دونوں بفقر مساوات کے باہم بدلا کر کے جو بردھتی کہوگی وہ دے دیں مے ادر اگراس نے مرہ سے تاوان لیا تو مرہ کو اختیار ہے کہ بقدر تاوان خواہ مشتری ہے وصول کر لے یا وکیل سے اور اگر ا كراه بوعيد قيد وبند بونو كره يجميضامن نه بوكا بجر جب كره ورميان كالكريا تو بجر ندكور ب كدمولي كوا ختيار ب واب كيل عالم کی قیمت ڈانڈ لےاور وکیل بقدر صال مشتری ہے لے لے گااور قیمت وخمن میں دونوں باہم بدلا کرکے برحتی مجھ لیس مے اور جا ہے مشتری سے منان کے اور مشتری کسی سے واپس نہیں لے سکتا ہے بیری طاعی ہے۔ اگر مولی اور وکیل دونوں باکراونل مجبور کئے ملتے ہوں تو موٹیٰ کواختیار ہے جا ہے منشتری سے غلام کی قیمت کی صان لے یا کمرہ سے بسبب اس کے کہاس نے بوعید تلف اکراہ کرکے اس كوسيروكرنے رجوركيا ہے بحر مره بغدر تاوان مشترى سے لے لے كاور يہاں وكيل پر منان نبيس آتى ہاورا كرمولى ووكيل ومشترى مب بوعید قل مجور کے مجے ہوں تو تاوان خاصة محرور آئے گا کیونکہ اتلاف ای کی طرف منسوب رہااور محروان میں ہے کی نہیں لے سکتا ہے کیونکہ بیسب لوگ مثل آلہ کے ہو گئے ہیں اور اگر ان سب کو بوعید قید و بند مجبور کیا ہوتو کمرہ پر تاوان نہیں آتا ہے اور مولی کوافتیارے کمشتری سے غلام کی قیت کی ضان لے اور اگر وکیل سے تاوان لیا تو وکیل مشتری سے لے مااور اگرمشتری سے منان لینا اختیار کیا تو وی والی خصومت بے ندو کیل کیونکہ وکیل بوعید قید تیج وتنکیم پرمجبور کیا گیا تعاادراس سےاس کا التزام عہد وعقد

اگرمولی کو بوعیوقل اور وکیل اور مشتری کو بوعید قید مجبور کیا تو مولی کو اختیار ہے کہ قیمت کی صنان ان میں ہے جس ہے جاہے،
لے لے بس آگر مشتری سے تاوان لیا تو مشتری مال شان کسی سے نبیں لے سکتا ہے اور اگر وکیل سے صنان کی تو وہ مشتری ہے واپس
لے سکتا ہے تمریمرہ سے پہنین لے سکتا ہے اور اگر کمرہ سے تاوان لیا تو وہ مشتری سے بعقدر قیمت صنان واپس لے گاوکیل سے پہنین

ل قوله جوبزهتی بعنی براہر کا کرلیں اس کے بعد جس کسی کا جس قدر زائد ہووہ مجولیں۔

اگر کسی فض کو پاکراہ مجود کیا کہ میرا مال فروخت کرے یا میرے مال ہے فرید کرے اور مجود نے پاقع ہے ہر دکرنے کا مطالبہ کیا قو وکا لت بچئ ہے اور عہدہ ای کے ذمہ عائد ہوگا ہے تا تارہائے ہیں ہے اور نذرش اکراہ کل کہ بین کرتا ہے لینی اس میں اکراہ کا اللہ معالم الر فاجت نہیں کیا جا تا ہے جی کہ اگر ہوجہ تلف ایک فخن مور میں ایک اللہ ہوتا ہے جی کہ اگر ہوجہ تلف ایک فخر میں ہے کہ کام ہوتی ہے واجب کرے اور اس نے اپنے او پر نذر کر لی تو اس کے ذمہ لازم ہوجائے گی اسی طرح اگر ان کاموں وفیرہ میں ہے کہ کام کرنے پر ہم کھلائی تو بھی بھی تھم ہے کیونکہ نذرالی چیز ہے کہ خونہ نہیں ہو گئی ہے اور جس چیز میں بعد وقوع کے فنے مور نہیں ہوتا ہے اس میں اگر اور کی مور نہیں ہوتا ہے اس میں اگر اور کہ بورکو ان امور میں بچھمرف وفیرہ فیش آیا تو اس کو کرہ ہے نہیں لے سکتا ہے اس طرح اگر اس میں اگر اور اس کی حورت ہے تاکہ طرح اگر سے اور اگر جبود کو ان امور میں بچھمرف وفیرہ فیش آیا تو اس کو کرہ ہے تاہ وقتیکہ کارہ وظاہرا دانہ سے مور نہیں اس میں اگر اور مورث نہ ہوگا اور اگر شو ہر کر ہور کیا گیا کہ اپنی میں اس میں اگر اور مورث نہ ہوگا اور اگر شو ہر مطلع پر جبود کیا جائے اور اس کی حورت بجود کیا گیا کہ اپنی میں اس میں اگر نہ جوگا اور اگر شو ہو کہ ورت کے ذمہ بدل طبع کا دم ہوگا یہ کان میں ہیں اس میں اگر نہ جبود کیا گیا کہ اپنی میا ہے تو جود کہا گیا کہ کارہ جود کیا گیا کہ اپنی میں اس میں اگر نہ جبود کیا گیا کہ اپنی میں اس میں اگر نہ جبود کیا گیا کہ اپنی میں اس میں گئی ہو تہ ہو ہو اس مورث کے ذمہ بدل طبع ہا کر بوگا اور شوہر کرہ سے بھورت کی گیا ہو اس کے میں اس میں کی گئی ہو تو ہورت کے ذمہ بدل طبع ہوا کہ ہوگا اور شوہر کرہ سے بھورت کی گئی ہو تہ ہوگا ہور تا کہ دورت کی میں اس میں کی گئی ہو تو ہو تیں گئی ہو تو ہورت کے ذمہ بدل طبع ہو کرانے پر جبود نہیں کی گئی ہوتے ہراد در ہم ہوگا ہو گیا ہو گیا ہو کہ میں کی گئی ہوتے ہراد در ہم ہوگا ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو کہ کی ہو گئی ہو گئی

اگرایک مخص پر کفارہ ملبارواجب ہوادر سلطان نے اس کو مجود کیا کہ غلام آزاد کرے اس نے آزاد کیا تو اس کی دوسور تیں بیں کہ اگر سلطان نے غلام غیر معین آزاد کرنے بر مجود کیا تو کرہ پر منان بیل ہے کونکہ اس نے السی چز پر اکراہ کیا جواس پر واجب تھی اور اگر اس کوغلام معین آزاد کرنے پر مجبود کیا تو محس الائر سرتھی نے مطلقا اپنی شرح میں بلاتفعیل بینکم ذکر کیا ہے کہ کرہ پر غلام کی قیمت واجب ہوگی اور مظلم کا کفارہ ظہاراوانہ ہوگا کیونکہ بیا عماق فی المنی اعماق بعوض ہے اور شیخ الاسلام خواہرزادہ نے اپی شرح

ا عبده لین اس کے درک و فیرو کا ضامن ہے۔ ع نی سے مرادیہ کرایا ، کوئم میں اٹکارے دجوع کرتا اور ورت سے ولی کرتا۔

شی تفعیل ذکر فرمانی کداگرایی فلام جس کے آزاد کرنے پر مجبور کیا گیا ہے فلاموں میں نہایت تسیس ونہایت کم قیمت ہوتہ اس کے زیادہ فسیس ونہایت کم قیمت ہوتہ کر داس کی سے زیادہ فسیس و کم قیمت ہوتہ کر داس کی سے زیادہ فسیس و کم قیمت ہوتہ کر داس کی قیمت کا ضائب ہوگا اور مجبور کر دہ کا کفارہ فلم اراوانہ ہوگا ہی اگر مجبور نے یوں کہا کہ میں کر کو وضان قیمت ہے ہری کرتا ہوں تا کہ کفارہ فلم اراوا ہو ہے گفارہ اوا انہ ہوگا جی اگر ایک محفی نے مال پر دنیا فلام بسب و جوب کفارہ کے آزاد کیا پھراس کو مال اوا ہونے کے اور کر دیا تو کفارہ اوا نہوگا جی اور اگر مظاہر نے وقت آزاد کرنے کے یوں کہا کہ میں اس کو کفارہ فلم اراوا ہونے کے واسطے آزاد کرتا ہوں دفع اکراہ کی وجہ ہے آزاد کرتا ہوں وقع اگر اور ہونے کا قابو و سے یعیط میں ہے۔ اگر مجبود کردہ نے کہا کہ جس طور سے مرہ ہوگا محمول نے اور اور ہونے کہا کہ جس طور سے مرہ ہوئے گئارہ فلم اراوا نہ ہوگا ہوئے کہا کہ جس طور سے مرہ ہوئے گئارہ فلم اراوا نہ ہوگا ہوئے کہا کہ جس طور سے مرہ ہوئے گئارہ فلم اراوانہ ہوتا کے اور کر ہے کہا کہ جس طور سے مرہ ہوئے گئارہ فلم اراوانہ ہوگا اور قیمت کرہ پر واجب ہوگی اوراگر مجبود کردہ کو پومیدہ بند مجبود کیا ہوتو کفارہ والم اور ہونے کہ مرہ کہارہ وہا کے گئارہ فلم اراوانہ ہوگا اور قیمت کرہ پر واجب ہوگی اوراگر مجبود کردہ کو پومیدہ بند مجبود کیا ہوتو کفارہ والم اور ہوئے کہارہ وہا کے گئی میں ہوتو کفارہ وہا کے گئی میان نہیں سے سکرہ کرہ ہوئی کو کہا کہ جس کھی کھور کردہ کے کھورکی کہارہ فلم اراوانہ ہوگا اور قیمت کے کھورکرہ کے کھورکی وہ کو پومیدہ بند مجبود کیا ہوتو کفارہ فلم اور اور کہ ہوئی کا دور کو کھورکی وہ کہاں کہ کہا کہ جس کھور کردہ کا مربول کا مربول کیا گئی میں ہوئی کھورکی ہوئی کھورکی ہوئی کھورکی کھورکی کھورکی ہوئی کھورکی ہوئی کھورکی کھورکی ہوئی کھورکی کو کو کو کھورکی کو کو کو کھورکی کو کھورکی ک

اگرز بدکوکفار ہتم اداکر نے پرجس کوہ ہتو رکیا ہے جبور کیا اوراس کے معنی یہ بیں کہ مطلقا کفارہ تم اداکر نے پر مجبور کیا کہتم کے کفارات میں ہے جواللہ تعالی نے کفارہ تم میں قرض کے کفارات میں ہے جواللہ تعالی نے کفارہ تم میں قرض کے کفارات میں ہے جواللہ تعالی نے کفارہ تم میں قرض کئے ہیں ادا کیا تو جائز ہا اور کر ، ضامن نہ ہوگا اوراگر جبور کر وہ کو کفارہ تم میں کم معین یا غیر معین غلام کے آزاد کرنے پر جبور کیا ہیں اگر خسیس تر غلام کی قیت ای تدر ہو جو کم ہے کم صدقہ اور لباس میں صرف ہوتا ہے تو جائز ہے اور کر وضامن نہ ہوگا اوراگر خسیس تر غلام کی قیت کا ضامن ہوگا اور اجبور کر دو کا کفارہ تم اوانہ ہوگا اور علام کی قیت کا ضامن ہوگا اور مجبور کر دو کا کفارہ تم اوانہ ہوگا اور

قرمایا کہ جو چیز بحق اللہ تعافی اس پر واجب ہوجیے بدنہ یا ہری یا جے یا صدقہ اور مرہ نے اس کو مجبور کیا کہ اس کوادا کرے اور مجور نے ادا کیا حالا تک کرونے اس کو بعید کسی چیز کے ادا کا تھم نہیں کیا تو مکرہ پر منان واجب ند ہوگی اور جومجبور نے ادا کیاوہ ادا ہو جائے گا اور اگر مجبور نے کوئی شے معین اسے او پرواجب کی مثلًا صدقہ مساکین اور مرہ نے اس کو بوعید قید یا تل مجبور کیا کہ صدقہ کر سات جو کھی مجور نے کیاد و جائز ہے اور مرو سے چھے والی تبین لے سکتا ہے اور اگر ایک مخص نے کہا کہ میں اللہ تعالی کے واسطے نذر کرتا ہوں كمايك بدى بيت الله تعالى من بيجون كا جرمره في بوعيد فل مجود كيا كه بيركيا بدنه بيج كرقر باني كر كصدقه كياجائ ال فايابي کیا تو کرہ اس کی قیمت کا ضامن ہوگا اور مجبور کرد و کی نذرا دانہ ہوگی اور اگر کرونے اس کو کم ہے کم قیمت وغیرہ کی جبور کیا تو تحروضامن نه ہوگا کیونکہ کرہ نے اس چیز پر جواس پرشرعاوا جب محل مجھنے یاد تی تبیں کی اورا کر کہا کہ بی اللہ تعافی کے واسطےا یک بردہ آز ادکروں گاور کرونے اس کو کس فاص غلام کے آزاد کرنے پر مجبور کیااور آل ہے ڈرایاس نے آزاد کیا تو کرواس کی قیمت کا ضامن موكا اوراس كى نذرا داند موكى اورا كريه علوم موجائ كدجس غلام كآزادكرت يركرهت مجوركيا بوهم سيم بين جس س غذرادا بوعلق بان على سے قيت عن كمتر بوتو كروشامن شهوكا اوراس كى تذرادا بوجائے كى كيونكه بم يعينا جائے ميل كداس قدراس برواجب تفااورا كريون نذركي كه هم الله تعاتى كواسط ايك بروى يامروى كيرًا غاص معين صدقة كرول كااور كمرو فياس كو مس كيزے كے صدقة يرمجبور كيا اوراس في صدفة كيا تو جوكير اصدفة كيا ہے اس كود يكنا جاہے كه الكراس جنس مي قيت وغيره ميس كم ہے کم ہوتو نذرادا ہو جائے گی اور کر و ضامن نہ ہوگا اور اگر اس ہے کم قیمت میں دوسرا کیڑا موجود ہوتو دونوں قیمتوں کا فرق دیکھا جائے ہیں جس قد رفرق ہے اس قد رکر، ضامن ہوگا اور کم ہے کم مقد ارجوا دا ہوئی ہو واس کی اوائے نذر کے واسطے کانی ہوگی اور اگر بوں کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کے واسطے دی تغیر کیہوں سکینوں برصد قہ کرنا نذر کرتا ہوں پھر تکرہ نے اس کواس امر برمجبور کیا کہ پانچے تغیر کمرے کیبوں جودی تغیر ردی کیبوں کے برابر بین صدقہ کرے اور ال سے درایا تو عرواس کے حل کیبول کا ضامن ہوگا کیونک جس قدراس نے اداکیا ہے اس سے تمام نذرادانہ ہوگی کیونکہ جو مال ایسے ہیں کہ جن شی ربوا جاری ہوتا ہے ان شی بالقابلہ صفت کا ا عنبارنیں ہے اور یا بچ تغیر جید کیبوں سے جو یزمکن نیس ہے کیونکہ اس میں نذر کرنے والے کا ضرر ہے اور نذر کرنے والے کوا نقیار ے کروئ دی القیر کیوں صدقہ کردے۔

ا قولٹوئ دس ساکین کو کھانا دینایا کیڑادینایاردہ آزاد کرنایاروز بدر کھنا۔ ع مین نفارہ ہم از جانے گا۔ ع قول بغیراونت اور یک بدنہ ہے الیکن کائے کو بھی بدنہ ہوتی ہے۔ الیکن کائے کو بھی بدنہ ہوتی ہے۔

ا گرا کی خص کے یاس کھیں بنت مخاص ہوں اور اس برایک سال گرز کیا اور زکو قاص ایک نیت مخاص وسط واجب ہوئی مگر مرونے اس کوجید بنت مخاص معدقہ دینے ہر بوعید آل مجبور کیا تو وسط لینی درمیانی بنت مخاص ہے جس قدر جید لینی اعلی بنت مخاص کی قیت زائد ہواس قدر مروتاوان دے گا کیونک ای قدرزیادتی ولوانے میں اس نظلم کیا ہے اور بقدر وسط کے اس تخص سے صدق ادا مو کیا ہی بقدروسط کے مکرہ ضامن شہو گا اور بنت خاص میں بیتھم اس واسطے ہے کہ بیاموال ربواہی سے بیس ہے ہی کل واجب ے بعض کا مقابلہ کرنا روا ہے میمسوط میں ہے۔ اگرزید بوعید قل ہندہ سے زنا کرنے پر مجبور کیا گیا اور اس نے زنا کیا تو امام اعظم کا اول قول ساتھا كەزىدىر حد مارى جائے كى مجرر جوع كيااور فرمايا كەحدىبىلى جارى ہوكى اور يبى صاحبين كاقول باورزيدىرممرواجب موكا خواه منده زناكرانے يرجبوري كئي موياطائعه مواور مال ماوان كره فيس فيسكتا بيك كونك زناكا نقع زاني كوماصل موابوراييا ہوگیا کہ جیسے ایک مخص کوای کے کمانا کھانے کے داسطے مجبور کیا کہ اس مورت میں اگروہ مخص بعوکا تھاتو مرہ ضامن نہ ہوگا اور اگر آسودہ تما تو كرو ے كمانے كى قيت لے لے كا اور كورت جب زنا ير مجبوركى جائے تواس يرصد جارى تين ہوتى ہے اور اگر مرونے زناير اقدام کیا تو گنگار ہوگا کونکہ زنا بدگنا ہول میں سے ہاور عورت اگر زنا پر مجبور کی جائے تو آیا گنگار ہوتی ہے یانیس سو فیج الاسلام نے اپنی شرح کے باب الا کراہ علی الزنا میں بیان کیا ہے کہ اگر عورت اس طور پر مجبور کی تنی کدایے او پر زنا کرنے کا قابو دے اور اس نے قابودیا تو گنبگار ہوگی اور اگر اس نے خود قابوندویا مراس سے زنا کیا گیا تو وہ گنبگار نہ ہوگی اور بھی باب الاكراہ يش ذكركيا كدا كركورت زنار مجورى كى اوراس نے اپنے او پرزنا كرنے كا قابوديا اس پر كناه فيس ہے اوربيسب اس صورت يس ہے کہ اکراہ بوعید تلف واقع ہوااور اگرا کرا ہ بوعید تیدو بند ہوتو مردیر بلاخلاف حدجاری ہوگی رہی عورت سواس پر حدثین جاری ہو گی محروه گنهگار موگی اور اگرا کراه بوطید قل کی صورت بنس مرد نے زنا سے انکار کیا یہاں تک کہ مقتول مواتو اس کوتو اب حاصل موگا بیخیط عمل ہے۔

ا تولداس بر مین مل می سے اور شاید مرادی کرفٹن اااسلام نے ای باب می دونوں تول مختف و کر کیے ہیں دانفداعلم۔

کہتے پر بجبور کیا اور بجبور نے ایسا کیا اور کہا کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے واسطے نماز مراد فی تھی یا کسی دوسر مے قص کو بد کہنا مراد لیا تھا اور یکی میں ہے۔ بھی تو اس کی ملکوحہ تھم قامنی ہیں ہائن ہوگی اور ماجینہ وین اللہ تعالیٰ ہائن نہ ہوگی ۔

اگرایک شخص اسلام برمجبور کئے جانے سے مسلمان ہوا تو اس کے اسلام کا حکم دیا جائے گااورا گراسلام

پرمجبور کیا گیا اورمسلمان ہوا پھر اسلام سے پھر گیا توقل ندکیا جائے گا 🖈

اگراس کے دل جی الشرقائی کے واسطے نماز کا اور سوائے حضرت دسول الفت کا فیجا کے دوسرے کے بد کہنے کا خیال تھا مجراس
خیال نہ کر را اور اس نے صلیب کے واسطے نماز پڑھی اور رسول الفت کی گیا گئی کو دیا ہے اس کی کورت پائی ہوگی اور اگر اس کے دل جی ہم کو حد
خیال نہ کر را اور اس نے صلیب کے واسطے نماز پڑھی یارسول متبول کا فیجا کو بد کہا حالا نکداس کا دل ایمان ہے مطمئن ہے تواس کی متکو حد
تفاؤ و دیا دیؤ کی طرح یا تن نہ ہوگی بھر طیکہ اس کے دل جی بچھ خطر نہ آیا ہوا ور اس کے کرہ اعلیہ کو کہا اور اس کو دفع نہ کر سکا کذائی
تفاؤ و دیا دیؤ کی طرح یا تن نہ ہوگی بھر طیکہ اس کے دل جی بچھ خطر نہ آیا ہوا ور اس کے کرہ اعلیہ کو کہا اور اس کے جور کیا گیا اور مسلمان
ہوا پھر اسلام ہے پھر گیا تو گل نہ کیا جائے گئ کہ افی آسمین اور علی بند اگر ایک قض ہے کہا گیا کہ اگر آو نے نماز پڑھی تو جس بخیر آل کر وں
گاس نے وقت چلے جانے کا خوف کر کے اٹھ کر نماز پڑھی والا تکہ جائی اس وقت نماز پڑھی تو جس بخیر آل کر والے کہ اس وقت نماز پڑھی تو میں ہوگہ تھے اس وقت نماز پڑھی تو میں ہوگہ تھی کر میں کے اور اس نے افظار ہوا تو وہ قض ایس کرنے جس افظار کی گئی گئی نہ دوگا کو تو اس نے کا اور اس نے افظار ہوا تو اور اس نے افظار ہوا تو اس کے افظار کر کیا تو افظار کی گئی گئی ہوا وہ گئی اور ہوگئی ہو ہو تھی اس کو جائی کہ اس کی جان کا خوف ہوا وہ اس کے افظار کر ور در افظار نہ کہ کہا تو جس کے اس کی جان کا خوف ہوا وہ اس نے افظار کہ در کہ تھے خلال کہ جانا ہے کہ بھے افظار کی گئی کئی ہو وہ گئی گار ہوگا ہی طرح آگر رمضان میں مسافر ہواور اس سے کہا گیا تو افظار کر ور در ہم تھے حلی کی جان کا خوف ہوا وہ اس کے اکا کہا تو افظار کر ور در ہم تھے حلی کی جان کا خوف ہوا وہ اس کے اکہا کہ وہ وہ گئی کہا کہ وہ وہ گئی کہا کہ وہ گئی کہا کہ وگئی کہا کہ وگئی کہا کہ وگئی کہا کہ وگئی کہ میں کہا گیا تو گئی کہ میں ہو گئی ہے۔

ا گرمحرم كوفقظ قيد بر ذرايا بهوحالا نكه دونو ل محرم بن تو قياساً فقط قاتل پر كفاره واجب بهوگا 🖈

این جہائ سے مودی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اگرافل ترب نے کی نی کوگر فارکر کے اس سے کہا کہ اگر قوبوں کیے کہ سی نی تین ہوں تو ہم بھے چھوڑ دیں گے اور اگرتو نے اپنے تین نی کہا تو ہم بھے آل کریں گے تو اس کوروائیں ہے کہ اپنے تین سوائے نی الله ورسول اللہ کے اور کھے سکے اور کھے سے بول کھا کہ اگرتو ہوں کیے کہ یہ تو ہم تیرے نی کو تی کی کو چھوڑ تے ہیں اور اگرتو نے ہی کہ یہ ہوں کہ دے کہ یہ نین ہے تا کہ نی کے چھوڑ تے ہیں اور اگرتو نے ہی کہ یہ ہے تو ہم تیرے نی کو آئی کریں گے تو اس شکار کو آئی کرور نہ ہم تیجے آئی کریں گے اس نے انکار کیا اور خود آئی کہ اور اگر اس نے شکار کو آئی کیا تو تیا سانس پر بھی عائد نہ ہوگا اور نہ اس نے اس کو اور کی کہا تو تیا سانس پر بھی عائد نہ ہوگا اور نہ اس نے اس کو اور کی کہا تو تیا سانس پر بھی عائد نہ ہوگا اور نہ اس نے اس کو اور کی کہا تو تیا سانس پر بھی عائد نہ ہوگا اور نہ اس نے اس کو اور کی کہا تو تیا سانس پر بھی عائد نہ ہوگا اور خود کر اور کی ہور کہ دور کردواور می جور کہا ہی تو دونوں شل میں بھی وہ کہا گہا تھا۔ یہ تو لیکن بھی خواد میان سے مریش پر افظار لازم ہوا آول اس مورت ہی اخیر اکرا اور کی کے اس نے اس نے مریش پر افظار لازم ہوا آول اس مورت ہی اخیر اکرا اور کی کہا ہے گا۔ اور کی کی خور کردواور می بو اقول اس مورت ہی اخیر اکرا اور کی کھوڑ کی کہا گہا ہے کہا گہا تھا۔ یہ تو لیکن بین وہ کی کہا کہا جس کو دور کی ان سے مریش پر افظار لازم ہوا آئی کہا ہے کہا گھا کہا کہا تھا کہا ہے کہا کہا تھیں کو کہا گھی کو کہا گھی کو دور کہا گھی کو دور کی کہا تھا کہا تھا کہا کہا تھا کہا کہا تھا کہا کہا تھا کہا کہا گھا کو کہا کی کو دور کی کی کو دور کی کو دور کی کھوڑ کیا گھی کے دور کی کا گھا کو دور کی کی تو کی کو دور کی کی کو دور کی کی کو دور کی کو دور کی کو دور کی کھوڑ کی کو دور کی کی کو دور کی کو دور کی کو دور کی کی کو دور کو دور کی کو دور کی کو دور کی کو دور کو دور کی کو دور کی کو دور کو دور کی کو دور کو کی کو دور کو دور کو دور کی کو دور کو کی کو دور کی کو دور کو کو دور کو دور کی کو دور کو کو دور کی

ے ہرا کی پر کفارہ واجب ہوگا اور اگر محرم کو فقط تید پر ڈرایا ہو حالا ظکد دونوں محرم بیں تو قیاساً فقط قاتل پر کفارہ واجب ہوگا انہ کرہ پر کفارہ واجب ہوگا انہ کہ کونکہ ترقی صیدا کی فقط تیا ہے اور استحسانا دونوں میں ہے ہرا لیک پر جریانہ واجب ہوگا اور اگر دونوں حل ہے ہرا لیک پر جریانہ واجب ہوگا اور اگر دونوں حلال ہوں کہ حرم میں موجود ہوں اور ایک نے دوہر کو بوعید قبل اس امر پر مجبور کیا کہ صید تو کر میر کفارہ واجب ہوگا بحر ایک میں موجود ہوں اور ایک نے دوہر کو بوعید قبل اس امر پر مجبور کیا کہ خطا ہے بیمبوط میں ہے۔ اور اگر بوعید قید مجبور کیا تو خاصة مجبور پر کفارہ واجب نہ اگر تر بر مجبور کیا گیا کہ دمضان میں دن میں اپنی مورت ہے جماع کرے یا کھائے یا ہے اور اس نے ایسا ہی کیا تو اس پر کفارہ واجب نہ ہوگا اور قضا واجب ہوگا ہوگا دی تو ایسا ہی کیا تو اس پر کفارہ واجب نہ ہوگا اور قضا واجب ہوگی بیڈا دئی قاضی خان میں ہے۔

بار نبرا:

## عقو وتلجیہ کے مسائل کے بیان میں

اگرزید نے عمرو سے کہا کہ بٹس چاہتا ہوں کہ اپنامید فام ایک بات کے خوف سے تیرے ہاتھ بطور تلجیہ کے فروخت کروں اور عمرو نے کہا کہا چھااور اس گفتگو پر چندلوگ ثنامہ تنے پھر دونوں بازار بیں آئے اور باہم خرید وفروخت چند گواہوں کے سامنے کرلی پھر

ا قوارمحرسد قید نظامتم احرام میان کرنے کے لئے ہورندا کراہ سے تعلق نہیں ہادر مردومورت می فرق ہورت کوزنا کی مطاوعت کرنی جائز ہادر نہ کرے تو منجائش ہے بعنی تن ہو جائے تو گئے گار نہوگ۔

مرى وجرى نظ كاييان ☆

اگروونوں نے بیتر ارواد کیا کہ دونوں بی تجردیں کہ کل کے روز ہم نے بیٹام برارور ہم کو باہم تربید وفرو شت کیا ہے حالانکہ
دونوں کے درمیان بھوا قبل ہوئی مجراس کا آر ارکیا تو تھ نہیں ہا دراگرایک نے دعویٰ کیا کہ بیا تر ار بزل عہا اور دوسرے نے دعویٰ کیا کہ بیا تر ار بزل عہا ہوگا کہ وہ جواز کا دعویٰ کرتا ہا اور دوسرے پر لازم ہے کہ گواہ چیش کرے اور اگر دونوں نے کہنا کہ ہم نے اس بھی فی جس کی خبردی ہا جا جا تر نہ ہوگی بیسب اس صورت میں ہے کہنس تھ می تلجید واقع میں اور اگر دونوں نے کہنا کہ ہم نے اس بھی میں تلجید واقع ہو مثلاً پوشیدہ بول تر ارواد کی کہ تمن ایک بزار در ہم ہوگر ہم علانید و بزار در ہم پر فرو دخت کریں گے ہوا کر بدل بھی میں تلجید واقع ہو مثلاً پوشیدہ بول تر ارواد کی کہ تمن ایک بزار در ہم ہوگر اس کو اور اگر بدل ہوگی ہوا کہ بول تو اس کے بھرا گروزوں نے افغان کیا تو صاحبین کے بزار در ہم پر بھی جا تر ہم اور ایک مرواحت میں امام اعظم کے نزو یک بھی فاسد ہا ایسا بی شمس الائم سرحی نے اپنی شرح میں ذکر کیا ہوا وہ کی دولوں نے افغان کیا کہ دولوں نے دولوں نے افغان کیا کہ دولوں نے دو

ا تلجیکی خرورت ہے کوئی معاطبہ ظاہر کرنا جو حقیقت بین ندارد ہے یا حقیقت باطن بی اس مغت پرتیں ہے جیدا ظاہر کیا۔ ع منابریں لیعنی ای انفاق تیج پرمشتری نے سے ہزل سے مراوکہ حقیقت میں ہے کام کرنامقصود نبیں ہے اور جداس کے خلاف ہے اور اس سے طاہر ہواکہ طلاق و منتق وغیرہ جن میں فقط لفقا کا قصد کرنے سے تھم تا ہت ہوتا ہے وہاں ہزل سے تھم تا ہت ہوجائے گا۔

الائم مرحی نے فرمایا کہ امام اعظم سے بھی ایک روایت میں یوں بی آیا ہاور دوسری روایت میں یوں ہے کہ بھے دو ہزار درہم پرواتی ہوگی اور بہی روایت اس ہے اور شیخ الاسلام نے اپنی شرح میں یہ موگی اور بہی روایت اس ہے اور شیخ الاسلام نے اپنی شرح میں یہ تفصیل ذکر نہیں فرمائی اور اگر پوشیدہ یوں قرار دادی کہ تمن سوویتار ہیں اور عالیا نید دس برار درہم پر بھے قرار دی تو دس بزار درہم پر بھے واقع ہوگی اور استحسانا ہے اور قیا ساجا کر ندمونی جا ہے اور اگر دونوں نے پوشیدہ کسی شن پر بھے قرار دی چرعلانید دوسر ہے تھی پرقرار دی ہی اگر شن مالاند یعبش شن سرید ہے ہو گر فرق بید ہو کہ سریش سے زاکہ ہو مثلاً خفید ہزار درہم پر بھے کی چرعلانید دو ہزار درہم پرقرار دی ہی اگر شن مارے کو اور نہ کے تو عقد دی ہوگا جو پوشیدہ قرار دیا ہے اور اگر اس امرے کو اون کے تو عقد محت ہی تھی اگر اس امرے کو اون کے تو عقد محت ہی محت ہے تو عقد دی ہوگا جو پوشیدہ قرار دیا ہے اور اگر اس امرے کو اون کے تو عقد محت ہی محت ہوگا جو پوشیدہ قرار دیا ہے اور اگر اس امرے کو اون کے تو عقد محت ہی محت ہوگا جو پھر شدہ قرار دیا ہے اور اگر اس امرے کو اون کے تو عقد محت ہوگا جو پھر شدہ قرار دیا ہے اور اگر اس امرے کو اون کے تو عقد محت ہوگا جو پھر محت ہوگا ہو پھر تا ہو می تا کہ محت ہوگا ہو کہی تھم ای تفصیل ہے ہوگا ہو ہو شدہ کے تو محت ہوگا ہو کہی تھم ای تفصیل ہے ۔

اگر پوشیدہ ہزاردرہم پر مقدنکاح قراردیا پھرعلائیدہ ہزاردرہم پر مقدنکاح قراردیا پس اگراس امرے کواہ کر لئے کہ ظاہر میں جوم قراردیے ہیں یہ بزل اور سنانے کو ہے تو مہروہی ہوگا جو پوشیدہ قرارویا ہے اوراگراس امرے کواہ نہ کئے کہ جوظا ہر کرتے ہیں وہ سنانے کو بزل ہے تو جوم علائی تھم ہایا ہے وہی جرقر اردیا جائے گائی طرح اگر ظاہر میں خلاف جنس اول مہر قراردیا تو بھی بہی تھم ہے اوراگرایک نے علانے کا دعویٰ کرکے گواہ قائم کئے تو علانے کو اوراک کی ساعت ہوگی لیک اندیکا اوراک کی ایس کے تو اس صورت میں ہوگی لیکن اگر کو اہوں نے بین کو ای کہ انہوں نے بین کہا تھا کہ سنانے کو ہم ظاہر مہر پر ظاہر میں گواہ کرلیں گے تو اس صورت میں

میرمحیط عمل ہے۔

بالې جهال:

#### متفرقات کے بیان میں

جود کیااس نے سود بنارکا جس کی قیت بزاردرہ م ہے اقراد کیا تو اقرار نافذ ہوگا اوراگر زید کوعرو کے داسطے بزاردرہ م کے اقراد پر بجور کیا اور زید نے پارٹی سود ہم کا اقراد کیا تو استحسانا سی تینیں ہے اور زید کے ذمہ مال لازم نہ ہوگا اور آگر زید نے بزارے زیادہ فراد ورہم کیا دو بڑاردرہ م کا اقراد کیا تو بڑار سے جس قدر زیادہ ہو ہو اور بر بھور کیا اور زید نے سوائے درہم کے کی کیا یا وزنی بھوئی فان میں ہے۔ آگر زید کو مراسطے بڑاردرہ م کے اقراد پر بجور کیا اور زید نے سوائے درہم کے کی کیا یا وزنی ہوگا یہ فان میں ہے۔ آگر زید کو می سے جا دورہم کے اقراد پر بجور کیا اور زید نے سوائے درہم کے کی کیا یا وزنی کی اور کی اقراد کیا تو اور میں اور میں ہوگا اور ایک بھوئی اور کی تعدید کے داسطے بڑارکا اقراد کیا تو اور میں ہوگا اور اگر بول کیا کہ میر ازید پر اس کے کا قراد کی واسطے بڑارکا اقراد کیا تو اور میر ہوئی اور میر کے کو میر کے اور میر کے کو میر کے اور میر کے کو میر کے کو میر کے کو

تجريد مي لكعاب كدا كر ضرب وقيد سے ذراكراس اسر پر مجبور كيا كيا كدائي او پركسى مديا قصاص كا اقرار كرية ويد باطل ہےاوراگراس کوچھوڑ دیااور پھراس کے بعد پکڑا میااوراز سرنواہے اوپر حدیا تصاص کا اقر ارکیا تو ماخوذ ہوگااورا کراس کونہ چھوڑ انگریہ کہا کہ ہم تھے اقرار پر ماخوذ نبیں کرتے ہیں تیرائی جا ہے اقرار کردے یا جا ہے ندا قرار کر حالا تکہ مجبور کردہ اس کے ہاتھ میں بحالہ مرفآر ہے تو اقرار جائز نہ ہوگا اور اگر اس کوچھوڑ دیا اور ہنوز عمرہ کی نظر ہے پوشیدہ نہ ہوا تھا کہ ایک مخص کوگرفآر کر کے واپس لانے کو بهجاس نے گرفار ہو کربدوں ڈرانے کے ابتدا محرار کرویا توبیہ کھنیں ہے بہتا تار خانیہ میں ہے۔ اگرزید کومجور کیا کہ استے او پرحدیا قصاص کا اقرار کرے اس نے اقرار کیا تو اس پر بچھ لا زم نہ آئے گا اور اگر اس کے ای اقرار براس برحدیا قصاص جاری کیا گیا حالانکہ زیراس بات میں جس اقرار کیا ہے مشہور ہے لیکن اس پر کوئی گوائی نہیں ہے تو استحسانا کرو سے تصاص ندلیا جائے گا کراس کے مال ے سب منان دلائی جائے گی اور اگرمشہور نہ ہوتو قصاص کی صورت عمل مرہ سے قصاص لیا جائے گا اور مال کی صورت عمل مرہ ہے مال تا دان لیا جائے گار بیمیط مرحی میں ہے۔ اگر زید مجبور کیا گیا کہ خصب یا اتلاف دو بعت کا اقرار کرے اس نے اقرار کیا توضیح نہیں ہے رہنا دی قاضی خان میں ہے۔ اگر زید کواس امر پر مجبور کیا کہ یوں اقر ار کرے کہ میں زمانہ مامنی میں مسلمان ہوگیا ہوں تو اقرار باطل ہے ادراگر بوعید تلف یا غیر تلف اس اقرار پرمجور کیا کہ میراعمرو کی طرف کچھٹی قصاص نیس ہے ادر ندمیرے باس اس کے کواہ ہیں تو بیا قرار باطل ہےادر بعداس کے اگر زید نے دعویٰ کیاادرعمر دیرائیے حق قصاص ہونے کے گواہ ہیں کھے تو اس کے نام عمر دیر تصاص کی ڈگری کی جائے گی کیونکہ جواس نے سابق می نبست قصاص کے اقر ارکیا ہو وہالل ہے ہی اس کا وجود وعدم کیسال ہے ای طرح اگرزید کومجود کیا کہ بوں اقر ارکرے کہ میں نے اس عورت سے نکاح نہیں کیا ہے اور ندمیرے یاس عورت براس امر کے گواہ بیں یا بوں اقر ار کرے کہ بیخص میراغلام نبیں ہےاوراصلی آزاد ہے تو ایسا اقرار باطل ہے کیونکہ اکراہ ای امر کی دلیل ہے کہ جو پچھاقر ارکرتا ہے وہ جوث ب بس اگراس کے بعدزیداس عورت سے نکاح کر لے یا غلام کی رقبت پر کواہ قائم کرے قودہ اقرار با کراہ مان محتبول نہ ہوگا یہ

ا بلوع بخوش ورضا وخود سے بائع الين كواى قبول بوئ سي مجورى والا اقرار مانع ن موكار

مبسوط میں ہے۔

امرز يدكواس امريم مجوركيا كفيل بالنفس يابالمال كوكفالت سے فارخ كرد ماتو ميكي نبيس ب اوراكشفيع مجودكيا كمطلب شغعہ سے خاموش رہے تو اس کا شغعہ باطل نہ ہوگا بیقا وی قاضی خان میں ہے۔ اگر شفیع نے شغعہ طلب کیا پھراس کو مجبور کیا کہ شغعہ ہے، و كردية اس كابروكرناباطل باوراكرايها بواكه جس وقت شفيع كومطوم بوااس فے شفعه طلب كرنا جا بااور كروف اس كومجوركياك ایک روزیازیادہ شغد طلب کرنے سے قاموش رہے واس کاحق شغد باتی رہے گاہی برونت رہائی کے اگر اس نے شغد طلب کیا تو خرورندشند باطل موجائے گا يقهيريدس ب\_ايك ورت نے اينے شوہريرزا كى تبهت لگانے كاجس كوقذف كتے إن دوئ كيا اور شو ہرنے انکار کیااور شو ہر پر کواہ قائم ہوئے کہ اس نے تہمت لگائی ہاور کوابوں کی پوشیدہ و ظاہر دونوں طرح تعدیل ہوگئ اور قاضى في شو بركتكم ديا كدعورت كرماتهدامان كرساس في العان كرف سا تكاركيا اوركما كديس في تهبت نيس لكانى باوران مواہوں نے جھے برجموئی مواہی دی ہے تو قامنی اس کولعان کرانے بر بجبور کرے اور قید کرے کا بہاں تک کدلعان کرے ہی اگر وضى نے اس كوقيد كيا يهاں تك كداس في مجور موكر لعان كيايا قيد سے دراياحي كداس في لعان كيا اور كها كدي الله كوكواه كرتا مول كرجو كجويس في اسكوتهت لكائى بي يعن زناكى اس من عن عن يا مول اورقورت في العان كرليا اورقامنى في دونول عن تفريق كرادي پرريالا بر بواكه يه كواه لوگ غلام بي يا حد قذف بش محدود بو يك بي يا اوركس وجه سان كي كوابي باطل بوگي تو قامني اس لعان کو جودونوں کے درمیان واقع ہوااور فرقت کو باطل کر کے عورت کواس کے شو ہرکے پاس واپس کروے گا اور اگر قاضی نے اس کو نعان کے واسطے قیدند کیا ہواورند قیدسے ڈرایا ہو بلکہ فقط برکہا ہو کہ گواہوں نے تھے پر قذف کی کوائی دی اورش نے تھے برلعان کرنے كانتكم جارى كرديا بي بي تولعان كرادراس سيزياده كهدنه كمايس شوبر في لعان كيااور عورت في معى لعان كيا جيها كهم في بيان کیا ہے اور قاضی نے تفریق کردی پھرمعلوم ہوا کہ گواہ لوگ غلام ہیں اور گوائی باطل ہوگئ تو قاضی اس لعان کو جوعورت وشو ہر کے درمیان واقع ہواہے بورا کرے گاور تفریق کوہاتی رکھے گاادر تورت کوہا ئے قرار دے گامیمسوط على ہے۔

خزانہ می المعاہ کہ اگر قاتل کو آئی تھر ہے مال پر سلم کرنے پر مجود کیا اس نے مجودی تیول کیا تو مال اس کے قدان زم نہ ہوگا اور قصاص المحل ہوجائے گا بیتا تار فانیہ میں ہے۔ اگر قصاص سے طوکر نے پر مجود کیا اس نے مدی کیا تو طوجا نز ہے اور ولی قصاص کو کر و اس کی میں نان ند ہے گا اور اگر آخر کو اس کے قرض دار کے بری کر د ہے پر مجود کیا اس نے بری کیا تو ابراء باطل ہے بہ مجھ میں ہے۔ اگر بندہ کا کہ کورے کو کی قد رمبر پرجس میں نبین فاحق ہے نکاح کر دے ہراکراہ دور ہوگیا اور بعد اس کے ہندہ رامنی ہوگی مگر ولی اس کا رامنی نہ ہوا تو امام اعظم کے فزویک ولی افتیار ہے کہ تفریا کی درخواست کرے اور صاحبی ہی نے فرمایا کہ خرایا کہ خروی کی مورے کو بوجود کیا کہ میرے کہ کے مال پر صلح کر لے یا خوبر کو بری فردے تو بیا کراہ ہور ورت کی میں اور جو رکا کہ میرے کہ کے مال پر صلح کر لے یا خوبر کو بری کرد ہے تو براکراہ ہے اور اگر کو فردے کو رہا کہ ہورے کو بری کی دورے کو بری کی اور اگر کو فردے کو دورے کو برائی کو دورے بالے کہ کہ کہ دورے بالے کہ کہ کہ کہ کہ کہ کو دورے بالے کو فی مردا سامر پر مجود کیا گو کو دورے کی کو دورے بودر کی گورے کو دورے بیا کے بری کورت کی صفح کر دورے بالے کی مردا سامر پر کہا تی گورت کے مدورے کی کو دورے بودر کی گور کی کورے کہ دورے بالے کہ کورٹ کی کہ کورٹ سے کا مرکز یہ مجود کیا گیا کو کی مردا سامر پر کہا تی گورت سے کا می کورٹ کے کورٹ کی کورٹ کے کہ دورے بیا نے پر مجود کی گیا یا کو کی مردا سامر پر کہا تی گورت سے کا سے میں کے کورڈ دے بالے کہ ورٹ کی کے کورڈ دے بالے کہ کورٹ کے کورڈ دے بالے کی جودر کیا گیا اور ایس اور آخر کیا گیا کہ کورٹ سے کا میں کی کورڈ کی گورٹ کے کورڈ دے بالے کی کورٹ کی گیا کو کی مردا کیا کہ کورٹ کی کورٹ کیا گورٹ کرا کیا گیا کو کی کرد کورٹ کیا گیا کو کی کورٹ کیا گیا کہ کورٹ کیا گیا کہ کورٹ کی کورٹ کیا گورٹ کیا کو کی کورٹ کیا گورٹ کورٹ کیا گیا کہ کورٹ کیا کورٹ کیا گیا کورٹ کیا گیا کورٹ کیا گیا کہ کورٹ کیا کورٹ کیا گیا کورٹ کیا گیا کورٹ کیا گیا کورٹ کیا گورٹ کیا گیا کورٹ کیا گورٹ کیا کورٹ کیا گورٹ کیا گیا کورٹ کیا گیا کورٹ کیا گورٹ کیا گورٹ کیا گورٹ کیا گورٹ کیا کورٹ کیا گورٹ کیا گورٹ کیا کورٹ کیا گورٹ کیا

کھائے کہ میں تمرو کے گھر نہ جاؤں گا تو تشم منعقد ہو جائے گی تی کہ اگر عمرو کے گھر کیا تو جائٹ ہوگا ای طور اگر زید نے تشم کھائی ہو کہ میں تمرو کے گھر جائے یا اس سے کلام کہ رف گا اور اس کو کور کیا کہ جمرو کے گھر جائے یا اس سے کلام کر بے لینی جوشر طاقی اس کوخواہ تخواہ تک ہو تھے ہوگا اور اگر ذید نے ایک موکد ہونا اور وجوب عدت واس کی بیٹی سے ترمت نکاح و غیرہ سب فابت ہوں گے بیہ میں جائے ہوں گے بیہ تقواہ نکا میں خول سے متعلق جیں جیسے مہر کا موکد ہونا اور وجوب عدت واس کی بیٹی سے ترمت نکاح وغیرہ سب فابت ہوں گے بیہ تاوی خان میں ہے۔

اگرزیدای امر پرججور کیا گیا کہ عمرو کے واسطے مال کا اقراد کرے اس نے اقراد کیا اور عمرونے اس سے و مال لے لیا بجر

کبیں ایسا غائب ہوا کہ اس پر قابوئیں چل سکتا ہے یا مفلس مر گیا تو زید کو افتیار ہے کہ ابنا مال کر و سے واپس لے بیتا تار فانیہ بس ہے

اور اگر زید اپنے غلام کو مدیر کرنے پر مجبود کیا گیا اس نے مدیر کیا تو تدبیر سے جاور مدیر کرنے سے جو نقصان آیا وہ کر و سے فی الحال

والیس لے گا اور اگر موٹی مرگیا تو مدیر آزاد ہو جائے گا اور اس کے وارث بھی کر و سے فلام کی دو تبائی قیمت مدیر ہونے کے حساب سے

لیس گے اور اگر زید مجبود کیا گیا کہ اپنا مال عمرو کے پاس و دیعت رکھے اور عمروود دیعت لینے پر مجبود کیا گیا تو ابداع میچ ہے اور عمر و کو نہ دیا تھا

پاس سے مال امانت ہوگا اور اگر قابض اس امر پر مجبود کیا گیا کہ قیمند کرے کمرہ کو و سے دیا تھا کہ قیمند کیا تھا کہ موافق تھا کہ موافق کی موافق کی موافق کی موافق مولیا ہی آگر قابض نے کہا کہ بیس نے اس واسطے قیمند کیا تھا کہ مالک کو واپس ووں تو مال اس کے پاس امانت

ہوگا اور وہ ضائن نہ ہوگا اور اس باب شی قول ای کالیا جائے گا اور ایسے بہہ شی بھی موہوب لہ قابض کا قول تجول ہوگا لین اگر زیدکو

ہرکر نے اور عروکر قبول و بعند کرنے پر مجبور کیا اور عرو کے پاس وہ بہتلف ہو گیا تو عمرو کا قول تجول ہوگا کہ شی نے مالک کو وائس و بیا تو میں اسے بعد کیا تھا بیٹ قاوئی قاضی خان میں ہے۔ اگر زید کا غلام زید ہے بعوض مال کے مد بر ہونا قبول کرنے پر مجبور کیا گیا اس نے ایسان کی اتو بیغلام کرہ کا مد بر ہوگا اور کرہ اس کی قیمت زید کو اوا کرے گا بیٹا تا رخانے میں ہے۔ واشی ہو کہ اگر کرہ کوئی لڑکا نا بالغ معتوہ ہوئو ان دونوں کا تھم تن اگر او میں شل بالنے عاقل کے ہا اور اگر وکوئی غلام یا معتوہ ہوگر اس کو تسلط حاصل ہواور اس نے قبل پر اگر اور کر وکوئی غلام یا معتوہ ہوگر اس کو تسلط حاصل ہواور اس نے قبل پر اگر اور کر میں کہ اعدرا والے گئی کرہ شار ہوگا نے وہ فی مساوی بہرکرنا قبول کرنے وہ جو کہ اور اگر بعوض مساوی بہرکرنا قبول کرنے بر بمجود کیا تھا ہوئی قامنی خان میں ہے۔ کرنی وا جب ہوگی اور اگر بعوض مساوی بہرکرنا قبول کرنے بر بمجود کیا تھا تا ہوگی اور اگر بعوض مساوی بہرکرنا قبول کرنے بر بمجود کیا تھی اور اس نے بہر کیا اور کوش بر قبضہ کرلیا تو کرہ سے بھر بیس لے سکتا ہوئی قامن خان میں خان میں ہے۔

اگرزیداین کی مورث کی گرائے پر بوعید قبل مجود کیا گیا اور زید نے آل کیا تو قاتل میراث یے مورم شہوگا اوراس کو افتیار ہوگا کہ کرہ کو تصاص مورث میں گرائے بدایا م اعظم وایا م محد کا قول ہے بیتا تا رفانہ میں ہے۔ اگر بوعید قید زید کو فرایا کہ اپنا مال محد کو کہ بہر کہ ہاور کر کے اور میروکر ہے اور تبد کرنے پر بجود کیا اور وہ مال کف ہو گیا تو قابش ضام میں ہوگا اور اگر قاب کو بوعید تلف ہو گیا تو قابش ضام موہوب لہ کو بوعید قید بجود کیا ہوتو قابش ضام من نہ ہوگا اور ذکر ہ تاوان دے گا اور اگر وا بہ کو بوعید تلف اور موہوب لہ کو بوعید قیار ہے جا ہوتا ہوتو قابش ضام موہوب لہ کو بوعید قیار کر اور بھا ہوتو ایا لک کو افتیار ہے جا ہے قابض سامان نہ ہوگا اور ذکر ہ تاوان لے لیا کر ہ سے ضان کے پھراگر کر ہ سے تاوان لیا تو وہوب لہ ہور ایا ہوتو مالک کو افتیار ہے جا ہورت ہے تاوان کیا گراس کے ساتھ دخول کر لیا پھراس کی طلاق پر جمود کیا اور طلاق وی تو فرا میں ہوتو زیادتی اس موہوب لہ ہوگی بیوتا وی تاوی تاوی ہوتو زیادتی اس کے ذمہ ان دم شرو کی بیوتا وی تاوی ہوتو زیادتی اس کے ذمہ ان دم شرو کی بیوتا وی تاویل کی سے دیا ہوتو ایا کہ کر می سے داگر زید نے کہا کہ اگر بھی اس وار بھی جا وی تو میر اغلام آزاد ہے پھر کر و نے ذید کو اس مورق میں مورق میں مورق ایس کی طور سے جا دی تو میر اغلام آزاد ہے اور کرہ نے اس کو دیا دولوں صورتوں میں مورق میں کہ مورک کی اس کے دولوں مورتوں میں کرویا دیو بیا ہے گا اور دولوں صورتوں میں کروسام میں دیا تر بیو جائے گا اور دولوں صورتوں میں کروسام میں نہوگا یہ ہموط میں ہے۔

عورت اگر نکاح پر مجبور کی می اوراس نے ایمای کیا تو نکاح مجھے ہے اور کرہ سے پھیتا وال نہیں لے سکی ہے ای طرح اگر
زید اپنے غلام کے شل قیت پر فروخت کرنے پر مجبور کیا گیا اور زید نے پیچا تو کرہ سے تا وال نیس لے سکتا 'ید فناوی قاضی خال میں
ہے۔ اگر زید مجبور کیا گیا یہاں تک کہ اس نے کہا کہ اگر میں اس اپنی منکو حہ سے قربت کروں تو اسکو تمن طلاق ہیں اور ہنوز اس سے
دخول نہیں کیا ہے پھر قربت کی تو مطلقہ ہوجائے گی اور زید پر اسکام ہرواجب ہوگا اور کرہ سے پھیتا وال نہیں لے سکتا ہے اور اگر اس سے
قربت نہی یہاں تک کہ جارم ہیں۔ گزرنے سے ہائن ہوگی تو زید پر نصف مہرواجب ہوگا اور اس کو کرہ سے والی نہیں لے سکتا 'یہ مبسوط
میں ہے۔ اگر کہا کہ اگر میں کی عورت سے نکاح کروں تو وہ مطلقہ ہے پھر مجبور کیا گیا کہ اس مورت سے مہرشل پر نکاح کر ساتو نکاح جائز
ہے اور مطلقہ ہوجا گیگی اور اس پر نصف مہرواجب ہوگا اور کرہ سے والی تبیس لے سکتا 'یہ قاویٰ قاضی خان میں ہے۔ اگر خوارج متاولین تا

ل بعوش ببدیش ببدبشر والوض بر مع متادلین یعن سلمانوں کے امام کی فرمانبرداری سے اللے محراب نزدیک کوئی شری دلیل مجمی اگرچہ ووفی الواقع ان کی سمجھ کا تصور ہو۔ سمجھ کا تصور ہو۔

فتاوی عالمگیری ..... جادی کی کی کی دست کی کی داه

على سے پھولوگ کی ملک برقابض ہوئے اوران کا تھم اس میں جاری ہوا پھرانہوں نے ایک فض کو کی امر پر مجبور کیا یا مشرک
لوگوں نے ایک فنص کو کسی امر پر مجبور کیا تو بیصورت تھم میں مجبور کردہ کے تن میں برامر میں جن پر مجبور کواقد ام روا ہے یا نہیں روا
ہے بمنز لہ اکراہ نصوص کے ہے مگر ان سب چیزوں میں جن سے نصوص پر قصاص آتا ہے یا منان مال لازم آتی ہے سوخوار ن
مناولین (امام کی فرمانبرداری سے نکلنے والا) یا الل حرب پر پھھ لازم نہ آئے گا جیسا کہ اگر انہوں نے اتان ف اسپنے ہاتھوں سے کیا تو

## المحبر الحبر المعالة

اسی تین ابواب ین

اسی تین ابواب ین

حجر کی تفسیر واسباب و مسائل متفق علیها کے بیان میں

حجر کی تفسیر شرع ہیں

حجر کی تفسیر شرع ہیں

حجر کی تفسیر شرع ہیں ہے کہی خض فاص کوتھر نے قولی سے ذبانی منع کر فادر دو فیض خصوص دہ ہے جو سخق جر ہوخواہ کی سبب ہے تی ہواہو۔

اسباب ججر 🌣

امام قدوری نے فرمایا کہ جرکے اسباب موجید میں مغراد جنون ورق ہاوراس پراجاع ہے کذافی العین شرح الہدارام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ قاضی کمی آزاد عاقل بالغ کومجور نہ کرے مراس مخف کومجور کرے جس کا ضرر عوام کو پہنچتا ہوا دروہ تین گروہ ہیں ایک طبیب جاال کہلوگوں کومفراورمبلک دوائمیں باتا ہے حالانکہاس کنزویک و ودواشفاء موتی ہے ادر دوسرے مفتی ماجن لیعن وہ حض جولوگوں کوحیلہ سکھلاتا ہے یا جہالت سے فتوئی دیتا ہے اور تیسرے مکاری مفلس اور صاحبین کے فزد کیدان سب کے سوائے اور بھی تین سب موجب ججر میں بینی قرض وسفت<sup>ی</sup> وغفلت کذائی فآوی قاصی خان ومکاری مفلس وہ ہے کہ لوگوں ہے اونٹ کرایہ بردینے کا معاملہ کرے حالا نکداس کے باس نداونٹ ہےاور نہ کوئی سواری ہے کداس پرسوار کر دے اور نہ مال ہے کہ خرید کر دیے مگر لوگ اس پر اعماد کرے اس کوکرایہ و بیتے ہیں اورووا بی ضرورت شن صرف کرتا ہے چرجب روائلی کا وقت آتا ہے تواہیے شیک ان لوگوں سے چمیا ویتا ہے ہیں اس حیلہ سازی سے مسلمانوں کا مال کھا جاتا ہے اور اکثر اس کی اس حرکت سے وہ لوگ تج یا جہاد میں جانے سے بازر بح میں بید خمروش ہے۔ ہی نابالغ کا تصرف بدوں ولی کی اجازت کے ناجائز ہے اور غلام کا تصرف مالک کی بلااجازت جائز نہیں ہے بیا لک کے حقوق کی رعایت ہے تا کہاس کے مملوک کے منافع برکارنہ وجائیں اور مملوک کی کردن قرضہ علی مجس جائے کیونک اس کی مرون ما لک کی مملوک ہے لیکن اگرمولی نے خود ہی اجازت دے دی تو جائز ہے کہ وہ خودایے حقوق کے ضائع ہونے پر رامنی ہو گیا كذا في الكافي\_

مجنون مغلوب العقل كانضرف اصلائبيل جائز با اگرچه اس كاولى اجازت دے دے اور اگر مجنون كوكم عي جنون اور بهى افاقد ر بتا ہوتو حالت افاقہ میں شل عاقل کے ہے اور معتومش نابالغ عاقل کے بعنی تن تصرفات اور رفع علیکلیف میں اس کے شل ہے اور

ل المانى جنون معروف برقملوك بوناء على قولد مقالين حمالت ففلت بمكانا دان قرض سے بيمراد كداس برقر ضد بهت جزيد كيا جيسة ج كل علاقة كورث بوتا ب ع رفع تكليف يعي شرى احكام كامكف بيس --

معتوه كي تغيير من اختلاف كثير ب اورسب تفاسير مين بهتريه ب كمعتوه وه ب جوليل الغهم مختلط الكلام فاسد الند بير موكه نه مار ساور ندگانی دے جیسا مجنون کیا کرتا ہے میمبین میں ہے اور ماذون شرح طحاوی میں ہے کہ نابالغ کو تجارت کے واسطے باب و دادا اور ان دونوں کے وصی اور قاضی اور قاضی کے وصی کی اجازت جائز ہے یاصغیر کے غلام کواگر بیلوگ اجازت دیں تو جائز ہے اور ماں یا بھائی یا چایا ماموں کی اجازت جائز نبیں ہے میضول محادب میں ہے جونابالغ تج وشراء کونبیں سجھتا ہے اگر اس نے خریداری کی اورولی نے اجازت دی تو سیح نہیں ہے اور اگر خرید وفرو خت کو مجھتا ہے لین بیرجا نہاہے کہ فرو خت کردیے سے ملکیت جاتی رہتی ہے اور خرید ہے آ جاتی ہےاور یہ بھی جانا ہوکہ بیخسارہ بہت ہےاور بیتھوڑا ہےاگرا بیے نابالغ نے پچھتصرف کیااورونی نے مصلحت سمجھ کرا جازت دی تو جائز ہے اور اگر ایسے نابالغ کوتفرف کی اجازت دے دی تو اس کا تقرف نافذ ہوگا خواہ اس میں نتصان ہویا نہ ہواور اگر قامنی نے ا بالغ كوتفرف كي اجازت دى اور باب انكار كرتا بي تو تفرف يح موكا اوراكر نابالغ عاقل في تضرف كيا يجروني في اس كوتفرف كي اجازت دے دی پس نابالغ نے اس تعرف کو جائز کیا تو نافذ ہو جائے گا میسراجید میں ہے اور اسباب ملاشدیعن صغروجنون ورق ان اتوال میں جوتفع ونتصان کے درمیان دائر ہیں جیسے خرید و فرو خت وغیر ہموجب ججر ہوتے ہیں مگرو واتوال جن ہی محض نفع ہاس میں نابالغ مثل بالغ كے ہاى وجد سے نابالغ كى طرف سے تول بيديا اسلام اگر تفق بوتو سيح بولى كى اجازت كى ضرورت نبيس باور ا يسے بى غلام ومعتود كا حال ہے اور جس ميں محض ضرر ہے جيے طلاق وحماق وغير وتو حق صغير وجينوب ميں موجب عدم اصلى جي ندحق غلام می اوروا منح ہوکہ بیاسباب مخلاشہ و جب جرا فعال نہیں ہیں تنی کراگرا یک روز سے بچدنے کسی مخف کا شیشہ تو زویا تو فی الحال اس یر تاوان واجب ہوگا ای طرح اگر غلام و مجنون نے مجموم تلف کیا تو دونوں پر فی الحال منان لازم آئے کی اور اگر بیفل ایسا ہو کہ جس ہے تھم ایبامتعلق ہوتا ہے جوشبہہ ہے دور کر دیا جاتا ہے جیسے صدود وقصاص وغیر ہتو ایسے فٹل میں عدم قصد نا بالغ ومجنون کے تق میں شبہہ <sup>عل</sup> قرار دیا جائے گاحتیٰ کہ دونوں پرزنا دسرقہ وشراب خواری دنظع طریق وقل میں صدود وقصاص جاری شدہوں سے بیٹنی شرح ہدا میش ہے اور غلام کا اقراراس کے حق میں نافذ ہوگا ہی اگراس نے مال کا اقرار کیا تو بعد عتق کے ماخوذ ہوگا کیونکہ فی الحال وہ عاجز ہے اور مثل تنکدست کے اس کا تھم ہوگیا اور اگر اس نے حدوقصاص وطلاق کا اقر ارکیا توفی الحال لازم ہوگا بیا نقیار میں ہے۔ باريور):

حجرالفسادكے بیان میں

اوراس میں دونصلیں ہیں۔ فصل (رق ف):

مسائل مختلف کے بیان میں

حرعاقل بالغ كا مجوركرنا بسبب سفاجت يا قرضه يافتق يا غفلت كامام اعظم كنز ديك بين جائز باورصاحين ك خرد كي في الن كا مجوركرنا بسبب سفاجت يا قرضه يافتق يا غفلت كامام اعظم كنز ديك بين جائز باورصاحين كي خرص ف الن تصرفات من جائز به جويه بزل واكراه مي نبيل بوت الراه مي مي الزير بالراه مي الن المراه بي المراه بي المراه بي المراه بي المراه بي الن الما تحد المراه بي المراه بي المراكز المركز المر

پس چیے بھے وا جارہ و ہدومد قد و جو حمل تح بیں اور جوابیا تھر ف ہے کہ مل تح نہیں ہے بیسے طلاق و حما آن و تکا ح آواس میں بالا ہما کہ جہر بھیے بھے واجارہ و ہدومد قد و جو حمل تح بین جیسے مدود و قصاص ان کا بھی ہی حکم ہے اور سدال کا م کو کہتے ہیں جو مو جب شرع کے خلاف و باتیا عجوا در ہوں ہواور سلید و فخص ہے کہ جس کی عادت میں تنبذ پرواسراف ہو فظاف میں یا ایسے تھر فات اس سے سرزو ہوں کہ ان کی بھر غرض نہ ہو یا اس کو حقا اوالی دیا نہ خرص شار نہ کر ہیں جیسے گانے والوں اور اور اعلیمی کو دیا اور گران آئے سے از ان کے کور تر بدنا اور تجارات میں ایسے ہو تن فضان اٹھانا کہ اس میں پر جیسے گانے والوں اور اور اعلیمی کو دیا اور تران اللہ جیسے گانے والوں اور اور اور اور اور اور ان اٹھانا کہ اس میں پر کھر ہملائی نہ گن جائے دیکا تی میں ہوتا ہے میں ایسے ہمونی نہ کی کھر ہملائی نہ گن جائے دیکا تی میں ہوتا ہے جیسے اپنا تمام مال میں براہ جیسے اپنا تمام مال خرجہ کیا اور ان کے اس میں ہوتا ہے جیسے اپنا تمام مال عمل نہ تھی تھر میں جو بالے نہ کی اور ان کے اور ہو جی براہ و کمان نہ ہوتا ہے جیسے اپنا تمام مال عمل رہوں تھی جو تر میں اور وہ تھی کی اور وہ کول دیا ایسے تھی کو کر دیک ہوتا ہے جیسے اپنا تمام مال عمل تر میں جو تا ہے تھی اور تیک کام میں تو صاحب ہو گا ہو تھی ہوتا ہے تھی اپنا تمام مال مال میا تھی ہوتا ہے تھی اور تیک کام میں تو جاتا ہے تھی قاضی پر موق ف مور تیا وہ تو تر وہ کی اور ان جر کے دی فقاسفہ سے فاروں ہوا تا ہے تھی قاضی پر موق ف نمیں ہوتا ہے تھی اس مور کی اور ان جر کے وہ مال جواس نے سو باتا ہے تھی قاضی ہوتا ہے تھی سے اور جو تھی ہوری ہوا ہے اگر اس نے کوئی غلام آئے تو کیا تو خواس نے سو باتا ہے تھی قاضی پر موق ف نمیں ہوتا ہے اور جس پر افلاس کا تھی جاری ہوا ہے اگر اس نے کوئی غلام اپنی ہوتا ہے اور جس پر افلاس کا تھی جاری ہوا ہے اگر اس نے کوئی غلام آئے اور بھی ہواری ہوا ہے اگر اس نے کوئی غلام اپنی ہوتا ہے اور جو تھی ہوری ہوا ہے اگر اس نے کوئی غلام آئے اور جو تھی ہوری تھی ہوری ہور کی اور مال اور کیا تو بیا ہور ہوئی ہور کیا ہور کیا ہور کی خوادر کیا تو بیا ہور تو ال جو کر کیا ہور کیا ہور کیا ہور کیا ہور کیا ہور کیا گور ہے آئے کہ کی خوادر کیا تو کو کی خوادر کیا تو کیا ہور کیا ت

جو تحقی <sup>ل</sup>ے مجور بالدین ہوا گراس نے اقرار کیا تو مانت ج<sub>ر کے</sub> موجودہ مال میں زوال ج<sub>ر ک</sub>ے بعد نا فذ ہوگا اور جو مال حالت جر کے اندر پیدا ہوا ہواس بیں بھی اقرار سابق نافذ ہوگا اور جو بخض مجور بالسفہ ہواس کا اقرار سابق حالت جر کے مال موجود میں بعد زوال جركيناند موكا اور ندحالت جرك اندرجوبال بيدامواباس من نافذ موكا يريط من بداكرايك قاضى في فاند برا تداز کو جو ستی تجرب مجور کیا مجردوسرے قامنی کے سامنے پیش ہوااس نے جرکوتو زکراس کوخود مخار کر دیا اورا جازت دے دی کہ جو تصرف جا بر ريتو دوسر عاضى كالمطنق العنان كرنا جائز ب كيونكديد تضاء بوجود مقطني ليرمقطى عليه بهي دوسر عكائم قضا نا فذہوگا مجراس کے بعد تیسرے قاضی کو اعتبار نہیں ہے کہ پہلے قاضی کا تھم جمر نا فذکرے بدفیاوی قامنی خان میں ہے۔ مجراس کے بعد اگرتیسرے قامنی کے پاس مرافعہ واتو و وقامنی فانی کا تھم نا فذکرے کا کیونکداس نے صورت بجہد فیدیس تھم دیا ہے ہیں بالاجماع اس کا حكم نافذ ہوگا اور بياس وقت ہے كدوسرے قامنى في اس كے تعرف كونا فذكيا ہواور اگر باطل كيا ہواور پر تيسرے قامنى كے سامنے سرافعہ جوااس نے اجازت دے دی پھر جو تھے کے پاس پیش جواتو چوتھا قاضی دوسرے کا تھم بعنی ابطال تصرفات وجرکونافذ كر \_ كابس اس كے بعد تيسر \_ قاضى كا تھم يين اجازت ويناباطل موجائے كابيە يط مى ب\_ اگر مجود كے يجه بتر عات مس قاضى . كرما من جس في اس كو مجود كيا ب الماذت قاضى انى كي بي موت اس في باطل كر كي جركو برقر اردكما بمرووس قامنى ك سامنے مقدمہ پیش ہوا تو دوسرا قاضی میلے قاضی کے تھم جرکونا فذکرے گا ہیں اگر دوسرے نے تھم اول کونا فذنہ کیا بلکہ مجور کے قتل کی اجازت دے دی پھرتیسرے قامنی کے سامنے مقدمہ پیش ہواتو تیسرا قامنی پہلے قامنی کے علم جرکونا فذکرے گااور دوسرے قامنی نے یے۔ قال المحر مجم تر بھرا طیف ہوں بھی ہوسکتا ہے اور مجور ہائدین نے جواقر ارکیاوہ حالت مجمر کی ،ال سوجودہ میں بعدز وال جمر کے مافذ ہو گااور حالت عجر میں جو مال بيدا موادراس من تافذ موكافاتهم من المعنى المعنى عليديين بغيرتصرف كولى من ومدعا علينيس تعاجب اول قاضى في محوركيار ع بخرعات الندب وصدقه وغيره ك-

جوجرتو رہا ہے اس کوردکروے کا کیونکہ پہلے قاضی نے وقت مرافعہ کے جوتھم ویا ہے وہ بوجود مقصی لدومقعی علیہ ہے ہی بہت انفاء نافذ ہو گی اور دوسرے قاضی کا ابطال جرنا فذ نہ ہوگا اور شخ ابو بکر بلی سے دریانت کیا گیا کہ ایک مجور نے اپنی زشن اپ او پرونف کی تو فر مایا کہ اس کا وقف محج نہیں ہے آگر چہ قاضی کہ وقف محج نہیں ہے آگر چہ قاضی کہ وقف محج نہیں ہے آگر چہ قاضی اجازت و ب دی تو تو ہو ہو ابنا کہ اس کا وقف محج نہیں ہے آگر چہ قاضی اجازت و ب دی تو تو ہو ہو ہو ابنا کہ اس کا وقف محج نہیں ہے آگر چہ قاضی ابو ایوسٹ وا مام محمد کے جائز رکھا ہے اور پی فتوی ویا ہے یہ فتاوی قاضی خان میں ہے۔

اگر کوئی سفیہ خانہ برانداز بعدمجور ہونے کے صلح اوراجی روش پر ہو گیا تو کیا اس کا حجر بدوں نفنا ، قاضی کے زائل ہوجائے كا يائبين تو مئلدين اختلاف بام ابويوسف كزويك بدول تهم قاضى كزائل ندموكاحتى كداس كنصرفات قبل تهم واجازت قاضی کے نافذ نہ ہوں گے اور اہام میر کے فرو کی ہے ہے کہ جس طرح اس کا تجربسبب سفاہت کے بدول حکم قاضی ان بت ہوا تھا ای طرح المجى جال پر موجانے سے بلا تھم قاضى زائل بھى موجائے كا اورامام ابو يوسٹ كے نزديك چونكد جربسبب سفامت كے بدول تھم قاضی ابت نیس ہوتا ہے ای واسطے بسبب مصلح ہونے کے بدول تھم قاضی زائل بھی نیس ہوتا ہے ریحیط میں ہے۔ اگر کوئی يتيم بالغ ہوا اوروه راه راست پر ہےاوراس کا مال وصی یاولی کے پاس ہےتووه اس کا مال اس کووے وے اور اگر بالغ ہوکرراه راست پر ند ہوتوند دے بہاں تک کہ پہیں برس کا ہوجائے اور جب پہیں برس کا ہوجائے تو دے دے اس کوا عتیار ہے کہاہے مال میں جوتصرف جاہے کرے مربیامام اعظم کا غرب ہے اور صاحبین کے نزویک ندوے اگر چدستریا نوے برس کا ہوجائے تاوقتیکداس سے راست روى ظاہرند و برگزندو براور الركوئي يتيم حالت بلوغ تك مفيدر بااور سفيدي بالغ بواتوا مام عظم كيز ويك اس كے تصرفات نافذ موں کے کیونکہ امام اعظم کے زو کیے حربالغ پر جمر جائز نہیں ہے اور صاحبین کے زو کی جب قامنی نے اس کو ججور کیا تو اس کے تقرفات نافذ نہ ہوں مے لیکن قاضی اس کے تقرفات میں ہے جو پھھ جا ہے اور مجور کے حق میں بہتر جائے نافذ کرے مثلا اس نے فرو حست كرنے مسافع اشحايا اور تمن اس كے موجود ب ياخريد على افغ اشماياتو قاضى نافذ كرسكتا باور اگركوئى يتيم راست روى پر بالغ موااورايين مال عنجارت كي اورقرضول كا قراركيا اور ببداور صدقد كيايا اورابي في تصرفات كے پرخاند برا تداز اور مغسد مال بوكيا اورابیا ہو کیا کہ جیماستی جرموا ہے تو جوتصرفات اس سے بل مفسد ہونے کے سرزوہوئے ہیں وہ سب نافذ ہوں کے اور جو بعد مفسد ہونے کے سرزد ہوئے ہیں وہ بافل ہوں مے سام محد کا غرجب ہے جی کہ اگر قاضی کے سامنے سرافعہ مواتو جوتصرفات اس نے لل فساو کتے جیں وہ نافذ کر ہے گااور جو بعد خانہ برا نداز ہوئے کے گئے ہیں ان کو باطل کرو ہےاورامام ابو پوسف کے نزویک صرف مفسد ہوجانے سے جب تک قاضی علم نہ کرے اور مجور نہ کرے وہ وہ محور نہ ہوگا۔

کے مجور کرنے کے مجور ہوگا بیفاوی قاضی خان میں ہے۔ جمر کی صحت کے واسطے اس مخص کا حاسر ہونا جس کو مجور کیا ہے شرطانیں ہے بلك جرسي موكا خواه وه مخض ماضر مو ياغائب مومر فرق ال قدر ب كه غائب كو جب تك يذرن ينج كه قامنى في مجمع جوركيا ب تب تک مجور نہ ہوگا پیز اللہ اسمنین میں ہے۔ اگر قاضی کے مجور کرنے سے مہلے اس نے فرو دے کیا تو امام ابو پوسف کے زور یک جائز ہے اورامام محر کے زویک میں جائز ہے کذانی الکافی اور فرمایا کہ اگر سخق جرنے بچیخریدایا فروخت کیا تو ہم بیان کر چکے ہیں کہ بیقرف اس کانا فذنہ ہوگا پھرا گر قاضی کے پاس مرافعہ ہوا تو ضروری ہے کہ پایٹے رغبت ہوگی اور اس میں مجور کے تن میں منفعت ہوگی یا نہ ہو کی ہیں اگر کتے رغبت ہواور ہوزمجور نے تمن پر قبصہ نہ کیا ہوتو قاضی اس کتے کو جائز رکھے گا گرقاضی کو جا ہے کہ مشتری کومنع کر دے کہ مجور کوشن نددے بس اگر قامنی نے تیج کی اجازت دی اور مشتری کومنع کردیا کہ مجور کوشن نددے پھر مشتری نے اس کودے دیا اوروہ مجور کے پاس تلف ہواتو مشتری تمن ہے بری نہ ہوگا اور دو ہار ہمن اس کودینے پر مجبور کیا جائے گاا درمشتری کو بیا فتیار نہ ہوگا کہ کیے تو ژ د ہاور نہاس کو خیار حاصل ہو گا اور اگر قاضی مطلقاً ہے گی اجازت دے دی اور مشتری کومنع نہ کیا کہ مجور کوحمن نہ دے اور مشتری نے دے دیات جائز ہے اورمشری من سے بری ہوجائے گا اور اگر قاضی نے مطلقائے کی اجازت دے دی چراس کے بعد کہا کہ عل مشتری کومنع کرتا ہوں کہ مجور کوئتن ندد ہے تو بیممانعت یا طل ہے جی کدا گرمشتری نے اس کودام دے دیتے تو جائز اور بری موجائے گا اورا گرمشتری کواس وقت خبر کافی می که قاضی نے جھے منع کیا ہے تو مشتری کو جائز نہیں ہے کہ مجور کوشن دے دیے اور مرف ایک مخص کی خبرے مشتری کے حق میں ممانعت کا تھم ہابت ہوجائے خواہ پیخنم مخبرعادل ہویا نہ ہو تمریب صاحبین کا ند بہب ہاد را مام اعظم کے قول پر جب تک دو مخص خبر نددی یا ایک مخف عادل مخبر ند موتب تک مشتری کے حق میں ممانعت کا حکم نابت ند مو کا اور اگر مستحق حجر نے حمن وصول کرلیا ہواورو واپ کے پاس موجود ہواور قاضی کی رائے میں میعقد تھے مجور کے تن میں بہتر ہوتو قاضی اس تھے کی اجازت دیے کر تمام کردے گااور یہ تھم مثل تقرف نابالغ کے ہے کہ جب نابالغ کے قاضی کوخبر ہوجائے تو و پھی ایسابی کرے گا بھر قاضی اس سحق جمر ے وہ تن کے کرا بی حفاظت میں رکھے گا یہاں تک کداس کی راست روی ظاہر ہوجیسا کداس کے باتی تمام اموال کی نبیت تھم ہے اور پیسب اس صورت میں ہے کہ بیائیج مقید ہواورا گرمقید برغبت نہ ہومثلا کتے میں محایا ہ کو اتع ہوئی ہوتو قامنی اس عقد کو جائز ندر مجھے گا بلکہ باطل کردے کا بس اگر مجور نے تمن وصول نہ کیا ہوتو مشتری تمن ہے بری ہو کمیا اور جینے اس کے یاس سے واپس لی جائے اور اگر مجور في حمن وصول كرايا مواور بعينه قائم موتو مشترى كووايس ديا جائے گا۔

ا میں صورت کا بیان جس میں کہ اگر مجور نے غیر ضرورت چیزوں میں ثمن تلف کیا ہو جیسے عزاوغیرہ میں

جوبدكام بين اڑايا موتو بلاشك قاضى اس بيتے كو باطل كرد ے گا اللہ

اگر جُور کِئن وصول کرنے کے بعداس کے پاس کف بواتو قاضی اس مقد کو جائز ندر کھے گا بلکدرد کروے گا اور جُوراپی مشتری کو پی وختان ندد ہے گا اور آگر جُور نے شمن کلف کردیا ہوتو و یکھا جائے گا کداگر بھے جس محابا قواقع ہوتی ہے تو قاضی اس مقد کو باطل کردے گا پیرد یکھا جائے گا کدا گر تھے ہیں تحابا قواقع ہوتی ہے تو قاضی اس مقد کو قادا کی تو کردے گا پیر دیکھا جائے گا کدا گر ضروری کام جس شمن کلف کیا ہے مثل اپنے نفقہ جس خرج کیا یا جے ادا کیا یا اپنے مال کی ذکو قادا کی تو قاضی مشتری دہندہ کو جھود کے مال سے مرف کیا ہویا مال ہے مشرف کیا ہویا مقدم مقدم مقدم مقدم کو تا میں ہے کہ خوا واپنے مال سے مرف کیا ہویا مال نے مرکواس کے مثل دے دیا ہواد راگر بھے مقید برغبت ہوتو قاضی اس بھے کو جائز دیکے گا اور اگر جھود نے غیر

ع فلبرید کہ بتیم غیررشید جو بالغ ہواہ س کی طرف خمیررا جع ہدیا برا سے مجود کی طرف را جع ہے جوامام ابو بوسف کے زوید قاملی مجورتیس ہوتا اور امام ، محد کے زویک ہوجاتا ہے فاقیم وانتدائلم ۔ سے محاباۃ لیتی قیست سے نسارہ طاہر ہے تو ایسا تصرف باطل کرنا ضروری ہے۔

اگرایک از کابالغ ہوا حالانکدہ ہاہ نے بال کی اصلاح کرتا ہادرراست دوی پر ہے گھراس کوسی یا قاضی نے اس کواس کا لمال دے دیا اور اس نے اپنے فلاموں ہیں ہے کوئی فلام فرو دت کیا اور ہنوز فلام ندویا اور نگری پر قبعنہ کیا تھا کہ مفد اور سخی تجر ہوگیا پھرمشری نے اس کوئٹن دے دیا تو امام مجد کے نزد یک بدی ہوگا ہورا مام ابو ہوسف کے نزد یک بری ہوجائے گا یہ محیط میں ہو وار آگر ذید محرو کے فلام فرو دت کیا ہم بائع مفد مستی جر ہوگیا ہم اس کے اور آگر ذید عمرو کے فلام فرو دت کیا ہم بائع مفد مستی جر ہوگیا ہم اس کے بعد شن وصول کیا تو مشری بری ند ہوگا لیکن آگر ذید نے بیٹن عمروکو پہنچا دیا تو مشری کری ہوجائے گا اور آگر ند پہنچا یہاں تک کہ بائع کے پاس آف ہوگیا تو مشری کا مال گیا اور بائع ضامی ند ہوگا ای طرح آگر نا بالغ کو اس کے ولی نے اس کو جو رک ویا اور بنوز اس نے شن وصول نیس کیا تھا پھر تجارت کی اجازت دے دے دی اور اس نے ایک غلام فرو دت کیا پھرموئی نے اس کو جو دکر دیا اور بنوز اس نے شن وصول نیس کیا تھا پھر مشری نے اس کوئٹن دیا تو بری نہ ہوگا یؤ دائد آمشین میں ہے۔ آگر ذید نے عمروکوا پنے غلام فرو دت کر نے کا تھی کہا حالا انکر عمروما سے مقد میں جو نے کو جات کے یا تیل جات ہو اس کا مفد ہونے کو جات کے یا تیل جاتا ہو اس کا مفد میا دوئے کی جات کی جاتا ہو اس کی مفد ہونے کو جات کے یا تیل جاتا ہو اس کا مفد ہونے کو جات کے یا تیل جاتا ہو اس کی مفد ہونے کو جات کے یا تیل جاتا ہے تو اس کا مفد دونے کو جات کے یا تیل جاتا ہے تو اس کا فرد دے کر بالور کی رہونہ کرنا جائز ہے بیکھ میں ہے۔

اگرقاضی نے کی سفیہ کو جور کیا پھراس کواس کے مال ہے کوئی چز تربیا فروخت کرنے کی اجازت دی اس نے کیا تو جائز اس اسے اور قاضی کا اجازت دیا اس کے تع بھی جرے نکا لٹا تار ہوگا گئیں اگر اس نے بہدیا صدفہ کیا تو جائز نیس ہے اور اگر قاضی نے اس کو کسی چز خاص کی تربیا فروخت کی اجازت دی تو بیا اور اگر اس کو خاصة کیہوں خرید نے کی اجازت دی تو بیا جازت اس کے تن بھی تجرے نکا لٹا تار ہوگی اجازت دی تو بیا خوات اس کے تن بھی تجرے نکا کا تا تارہ کو گئی ہوں ہے۔ اگر ایک پیٹم جب بالغ ہوا تب معدس بالغ ہوا تب معدس بالغ ہوا تب معدس بالغ ہوا تب معدس نے اس کو تجور کیا یا تہ کیا اور اس نے اسپنے وصی سے اپنا مال ما نگا اور وصی نے دے دیا وہ اس کے پاس قل ہوا ہوا ہوں نے دے دیا وہ اس کے پاس تخف ہوا یا اس نے تعلقہ میں ہوگا ای طرح اگر وصی نے اس کے پاس و دیت دکھا ہوتو بھی بھی تھم بیمبوط میں ہے۔ قال آئم جم بعبھی ان یکون اخلاق میں حدیقہ حیث لد یہوز الاعظم الحجر علی الحوا لہائغ تکمامر فتامل آگر کوئی تا بالغ جب بالغ ہوا تو مفسد فیر مصلح بالغ ہوا اور قاضی نے اس کو تجور کیا یا خرید کی اور تربی نے اس کو تجور کیا یا خرید کی اور اس نے تربید فیر اس نے تربید کی اور آگر ایسے بالغ شدہ نے بہد نہ کہا تو اس کے بالغ شدہ نے بہد نہ کہا تو اس کے بالغ شدہ نے بہد کی ہوتو سے کی کہا گر اس نے تربید یا تروخت کی اور آگر ایسے بالغ شدہ نے بہد یا تروخت کی اور آگر ایس کے کی کہا تو اس کی بیت کی تائی اس کو تجور نہ کے بال سے تربید کیا تو اس میں کے کی نے اجازت دی ہوتو سے تی کی تائی اس کے تو کہ اس اور اگر اس نے تربید کی تائی اس کو تجور نہ کے بالغ شدہ نے بہد سے تھی تارہ کی تارہ اس کے تھی اس کے تکر اس اس کی تھی اور اگر اس نے تربید کی تائی اس کو تو در اس میں کہا تھی تھی تھی تارہ کی تارہ اس کے تارہ کوئی تارہ اس کی تارہ کی تارہ اس کی تھی تارہ کی تارہ کیا تارہ دونوں میں سے کی نے اجازت دی ہوتو سے تارہ کی تارہ اس کے تارہ اس کی تارہ کی تارہ اس کی تارہ کی تارہ کی تارہ اس کی تارہ کی تارہ اس کی تارہ کی تارہ

ا مترجم كبتائ يك يظم بنابرقول الم محرّ بونا جائي كونك الم ما إو بوسف كقول بريمورت مكن نيس جب تك قامنى اس كو محور شرك اورا مام اعظم ك قول برسرے سنائمكن بے كونكدو وبالغ برجم تجويز نبيس كرتے بين چنانجديد بيان بوا۔

یا صدق کیا تو جائز نیں ہے لیکن اگر غلام آزاد کیا تو جائز ہے کر غلام اپنی قیت کے داسط سی کرے گا جیما کہ قل اجازت کے مکم تفااور اگر اس نے خرید وفرو خت اس قدر تمن پر کی جس میں لوگ خیارہ شار کرتے ہیں محراس قدر خیارہ پر داشت کر لیتے ہیں تو جائز ہے اور اگر اس قدر خیارہ ہو کہ لوگ پر داشت نیل کرتے ہیں تو جائز نیس ہے اور اگر کسی خاص غلام کی خرید یا فروخت کے داستے اجازت دی ہوتو جائز ہے مگریدا جازت تمام چیز دل کے داسلے کانی نہ ہوگی میری بط میں ہے۔

ائی قیت کی سعایت ال زم ہوگی جیسا کے فود آزاد کرنے کی صورت بی تھی کھی ادرا کری کورت سے نکاح کیا تو نکاح سے ہا اور کیا اوراس کے فود آزاد ہوجائے گا اوراس کو سے کا سعایت ال زم ہوگی جیسا کہ فود آزاد کرنے کی صورت بی تھی مقاادرا گرکی کورت سے نکاح کیا تو نکاح سے ہا اور جواس نے مہر مقرر کیا ہے ہی جو مقدار دونوں بی سے کم ہود واس کے ذمد الازم ہوگی اور آگر اس کوٹل دخول کے طلاق دی تو اس کے مال سے نسف ہمر واجب ہوگا کیونکہ تسمید مقدار مہر المثل میں ادر تعمیف مہر مقرر وکی طلاق فیل وخول کے دیا تھم نسی بینی فابت بالنس ہے ای طرح اگر واجب ہوگا کیونکہ تسمید مقدار مہر المثل میں ادر تعمیف مہر مقرر وکی طلاق فیل وخول کو بینا تھم نسب بادر موزا کیک مورت ہوں کی طلاق بھی بھی تھم ہم سیمب وادر مورت کی وروش مورد تھی میں تھی ہو میں ہو اور کورت بالنس کی بازیاد و پر نکاح کیا اور اس نے کوئر دے اپنے مہرش پریا کم یا زیادہ پر نکاح کیا اور اس کا کوئی وئی نیس ہے پر اپنا اس کا مرافعہ ہوا کی وئی اور اس نے کی مرد سے اپنا میں کہ بیاس اس کا مرافعہ ہوا کی وئی اور اس نے کی مرد سے اپنا موالات کی اس کی کوئر وادر مورت نے اس کے ساتھ وخول نہ کیا ہو طالا تک اس کا کنو ہوا ور مورت نے اس کے ساتھ مہرش کیا ہو طالا تک اس کا کوئی وئی نیس ہے پر شمل کے باس اس کا مرافعہ ہوا کی رواشت کر لیے ہیں نکاح کیا ہو تو نکاح جائر ہا اور مشائ نے فرا مایا کہ میتھ جو کیا ب میں نہ کور ہا اس

ا مثلاً غلام بسرین کااور قائل جالیس بری کا ہو۔ ع بائنس لین آ بت سے مربح تابت ہے کدنسف مبرمقررہ دیا جائے اور مبر ہو چکا۔ ع مجورہ یعنی اس بربادی کی وجہ سے وہ ستی تجریفہری ہے اوی حالت میں بالغ ہوئی۔

اعظم اورآ خرقول امام ابو یوسف کا ہے اور بعضوں نے فرمایا کہ بالا تفاق سب کا قول ہے اور بھی فلا ہر ہے ہیں اس سے فلا ہر ہوتا ہے کہ
امام محر نے امام اعظم وامام ابو یوسف کے قول کی طرف کہ نکاح بدوں ولی کے جائز ہے رجوع کیا ہے۔ اگر اس مورت نے کئو ہے ہم
مثل سے اس قدر کم پر کہ جیسی کی لوگ برداشت نہیں کرتے ہیں نکاح کیا تو نکاح جائز ہے گر شو ہر سے کہا جائے گا کہ تیراتی چا ہے تو تو
اس کا مہمش پورا کردے ورندا نکار کر ہیں اگر اس نے انکار کیا تو قاضی دونوں ہیں تفریق کردے گا اور ہمارے بعضے مشائخ نے فرمایا
کہ بیتھم امام اعظم کے قول پر ہے کہ ان کے فزد کے بیاصول ہے کہ اگر عودت نے مہرش ہے اس قدر کی پر جولوگ برداشت نہیں
کرتے ہیں نکاح کیا تو اولیا موفق اعتر اض حاصل ہوگا اور شو ہر کو اختیار دیا جائے گا کہ یا تو اس کا مہمش پورا کرے ورندا نکار کرے کہ
قاضی دونوں ہیں تفریق کردے اور صاحبین کے فزد کے کی مہر اس طرح بھی عودت کی طرف سے مجھے ہے اور اولیا موفق اعتر اض نہیں
مشتری بعد بدورہ کو نئے بن بر نہوں کا سے در سے تا

پنجا ہاور بعضے مشاركے نے كما كنيس بكديد سامين كيول رہے۔

تھدین نہ ہوگی چراگران لوگوں کے حق بیل اس کے اقرار کی تھدیق ہوئی اور ماسوائے ان کے اور لوگ بھی گواہوں سے ٹابت ہوئے تو ان کا نفقہ بھی سفیہ کے مال سے واجب ہوگا اور اگر اور لوگ گواہوں سے ٹابت نہ ہوئے بلکہ فقط سفیہ نے اقرار کیا تو نفقہ

واجب ندہوگا ایسے ہی اگر سفیہ نے اپنی عورت کے گزشتہ ایام کے نفقہ واجبہ کا اپنے او پر اقر ارکیا تو بدوں کواہوں کے اس کی تقمد این نہ

ہوگی بیمیط میں ہے۔اگر سفید نے اللہ تعالیٰ کی حسم کھائی یائدی یا صدقہ ننر رمانا یا اس نے اپن عورت سے مطاہرت کی اس کے ذمہ مال لازم نہ ہوگا بلکہ اپنی حسم وظمیار کا کھارہ روزہ ورکھ کراوا کرے بیکا فی میں ہے۔

اگرافی مورت می مظاہرت کی اور کفارہ میں غلام آزاد کیا تو میغلام اس کے کفارہ ظہار کی اوا کے واسطے کائی ندہوگا بلہ غلام
اپی قیت سی کر کے اوا کر سے گا اور سفیہ پر واجب ہوگا کہ بیا ہے وہ مین نظام اس کی مدوگار براوری پر بطور تخلیظ واجب ہوگی ہے گرکی کوئی کیا تو دیت اس کی مدوگار براوری پر بطور تخلیظ واجب ہوگی ہے گروہ بروہ آزاد کر کے کفارہ نیس اوا کرسکا ہے بلکہ بیا ہے دو مین تک روز سر کے اوراگر کفارہ ہیں غلام آزاد کیا تو میں خلام آزاد کی تو اور بہ ہوگا کہ بیا ہے کفارہ اور خلی اوراگر کفارہ ہیں غلام آزاد کی تو میں اور کرسکا ہے بلکہ بیا ہے دو مین تک روز سر کے اوراگر کفارہ ہیں خلام پر واجب ہوگی کہ تی کر کے اپنی قیمت اوا کر سے بیچیط ہیں ہے۔اگر مضعہ نے ایک میرینتک روز سر کے پھر مصلی ہو گیا تو پھراس کے کفارہ سے مورائے میں کہ اور گرفتاں کے کفارہ سے میں اور ایک کفارہ سے میں اور ایک کفارہ سے میں اورائی کوئی ہو جائے گا اور نہ ہو گیا ہے گا اور نہ ہو گا ہی ہو جائے گا ہو ہو گا ہی ہو ہو گا ہی ہو ہو گا ہے ہو گا اور نہ ہو گا ہو گیا ہو ہو گا ہو ہو گیا ہو ہو گا ہو ہو گیا ہو ہو گیا ہو ہو گیا ہو ہو گا ہو ہو گیا ہو ہو گا ہو ہو گیا ہو ہو گا ہو گا ہو ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا

اگر وقو ف عرفہ کے بعداس نے اپنی عورت ہے جماع کیا تو اس پر بدندواجب ہوگا اور تاخیر وی جائے گی یہاں تک کہ مسلح
ہوجائے اوراگر وقو ف عرفہ ہے پہلے جماع کیا تو اپنے احرام کے اتمام کے نفقہ ہے اور سال آئندہ میں تفنا کے واسطے مود کرنے کے
ہوجائے اوراگر وقو ف عرفہ ہے پہلے جماع کیا جائے گا اور عرواس تھم میں مثل ج کے ہے بین حق مجور میں اوراگر اس مجور نے سوائے
مطواف زیارت کے سب ج اسلام اوراگر اور اپنے اٹل کی طرف اوٹ آیا اور طواف معدرا دانہ کیا تو طواف کے واسطے والی جائے کے
مار کی اور والی میں وی افعال اوراکر ہواس نے ابتدائے جمیں اور کے جس کم جو تحق متو لی نفقہ ہوا ہے
اس کو تھم دیا جائے گا کہ والیس میں اس کو نفقہ ندد ہے بھر پی تحق مجوراس کے ساخطواف اوراکر ہے گا اوراگر حالت جنایت میں طواف
کر کے اپنے اٹل کی طرف والیس آیا تو اس کے طواف کے واسطے نفتہ والیس کی اجازت نددی جائے گی مگر اس پر ارز ندیا ہو ۔ کے
کے ایک بدنداور طواف صدر کے لئے ایک بھری واجب ہوگی کہ مسلح ہوجائے کے بعدوونوں اواکر سے اوراگر جمیم میں وہ محصور ہواتو
متنق متو تی کو جا ہے کہ ایک ہم یہ بھیج کہ اس سے وہ حال ہوجائے یہ مسوط میں ہے۔ اگر جمی تھوج کہ اس سے وہ حال ہوجائے یہ مسوط میں ہے۔ اگر جمی تطوع کا احرام با نہ ما تو
قاضی اس کو نفتہ برغد ارکفایت دے دے گائے آبادی تا وہ نفتی خان میں ہے ۔ اگر اس مجور نے جمید تھوع کا احرام با نہ ما تو

ا موق ..... بین این ماتھ تربانی کابد شاونت یا گائے ہا تک لے چلاتو رواہے مجروہ احرام سے باہر نہ درگا جب تک کدرسوی ذی الحجر کوتر ہائی شہوجائے اور عمرواس سے پہلے بطور قر ان کے داکرے۔

واسطے نفقہ سنراس کو نہ ویا جائے گا گرجس قدر نفقہ اس کو اس کے گھر جس کفایت کر ہے وہ تقرر کیا جائے گا اور سوائے اس کے جو پھے سنر علی زیادہ نفقہ سواری کی ضرورت ہوتی ہے دہ بڑھایا نہ جائے گا پھر اس ہے کہا جائے گا کہ تیرائی چاہتے ہوئی ہے لائے گا کہ تیرائی چاہتے گا کہ تیرائی چاہتے ہوئی ہے کہ جو جا اگر چہ یہ ججور ہمیت خوشحال کثیر الممال ہوا در قاضی اس کو اس کے گھر جس فراخی کے ساتھ نفقہ میں نفقہ میں فرج کرنے کے بعد چھے بچتا ہو ہی اس نے کہا کہ جس اس جس سے کرایے کروں گا اور اپنے قریج میں بطور معرد ف فرج کروں گا تو اس کو اجازت دی جائے گی بدوں اس کے کہا کہ جس اس میں خرج کہ دیا جائے گی بدوں اس کے کہا کہ جس اس میں خرج جہ دیا جائے بلکہ ایک شخص نفتہ کو دیا جائے گا کہ جسیا یہ چاہتا ہے بعنی بطور معرد ف اس پر خرج کرے۔

اگر مجور نے مجھ دصیت کی پس اگریہ وصیت اہل خیر دصلاح کی وصیتوں کے موافق ہوتو جا ئز ہے 🖈

اگر جود بیدل چلنے پر قادر نہ ہوااور احرام میں پڑار بااور بہت دن گرر گئے یہاں تک کہ اس کواس احرام میں ایک پکھ ضرورت پیش آئی کہ جس ہے اس کے تن میں مرض وغیرہ کا خوف ہوتو ایکی حالت میں بینی بوقت ضرورت پکھوڈ دئیں ہے کہ اس کے مال ہے اس کواس قدر ویا جائے کہ ابنا احرام تمام کر کے احرام ہے خارج ہوکر دالی آئے ای طرح آگر احرام تعلوع میں محصور ہواتو اس کی طرف ہے ہوی ارسال نہ ہوگی بال آگر چا ہے کہ میر نقشہ میں خرید کر کے بیجی جائے تو ہوسکتا ہے اور جب اس نے ایسا والی خرورت ابنی کی جائے تا ہی احرام میں چھوڈ دیا جائے گا یہاں تک کہ چاہو تن میں احرام میں چھوڈ دیا جائے گا یہاں تک کہ ولی تی مخرورت بیش کی جائے گا اوراگر اس کے نفقہ میں ہم نیو تنت ضرورت البتہ اس کے مال ہے ہدے خرید کر کے روانہ کی جائے گا تا کہ وہ اپنے احرام ہے باہر ہواور الیسے امور میں صرف اس بات کا لحاظ کیا جائے گا کہ اس کی اور اس کے مال کی اصلاح ہو ہے جورہ کی جن تا کہ وہ وہ ہے اگر بچور میں اگر میروست اہل خیروصلاح کی وصیت کا کہ اس کی اور اس کے مال کی اصلاح ہو میں ہے سے تقریب الی اند ہوتا ہے تو اس کی وصیت اہل خیروصلاح کی وصیت ایل خیروصلاح کی وصیت ایل خیروصلاح کی وصیت اہل خیروصلاح کی وصیت ایل خیروصلاح کی وصیت کی وص

ے محرجم کہنا ہے کہ بظاہر میکم بقول اہام الی صنیفر والی یوسف ہے کیونکہ اوصنیفہ کے زویک یہاں مطلقاً جرٹیس ہے اور ابو یوسف کے نزویک مکم قاض سے پہلے جرٹیس ہے بال اس میں امام محرکا اختلاف ہوتا جا ہے واللہ اللہ سے مدبعت منوض ای طرح ہے فاقیم قامل۔

نے جواقر ارکیا تھاوہ کی تھاتو نی الحال اس سے مواخذہ کیا جائے گا اور اگر کہا کہ باطل تھاتو ماخو ذرہو گا یہ فاوئ قاضی خان میں ہے۔
اگر سفیہ مجور کو کئی تخف نے مال وہ بیت و مااس نے اقر ارکیا کہ میں نے تلف کر دیا تو اس کے اقر ارکی تقعد میں نہ ہوگی پھراگر اس کے
بعد صالح ہوگیا تو اس کے افراد کا حال دریافت کیا جائے گا پس اگر اس نے اقر ارکیا کہ میں نے حالت فساد میں تلف کیا ہے تو کچھ
ضامن نہ ہوگا امام اعظم کے قول میں اگر امام کے مزد کی سفیہ مجور ہوتا ہوا وریدا مام مجد کا قول ہے اور امام ابو یوسٹ کے فزد کی صامی
ہوگا اور اگریدا قرار کیا کہ میں نے حالت مملاح میں تلف کیا ہے قو ضامی ہوگا دیکھ یا ہے۔

اگر مجور نے پچھے مال قرض لیا اور اپنی ذات برخرچ کیا اور جس قدر ایسےلوگوں کا نفقہ ہوتا ہے ای حساب ہے خرچ کیا اور قاضی نے اس مدت تک اس کونفتہ کیس دیا تھا تو بہ قرضہ اس کے مال سے اواکر سے گا اور اگر اس نے باسراف خرج کیا ہوتو قامنی مقرض کواس میں سے بعقد رنفقہ معروف کے بینی جس قدرا سے لوگوں کا خرچہ ہوتا ہے اس قدردے دے گا اور زیادتی باطل کردے کا کذانی المبهوط وفي بعض الليخ الذخيره اوراكر زيدن اس سفيه مجوركومال ودبيت ديا اورمجور في كوابول كيما من اس كوتلف كرديا تؤ ضامن شہوگاندنی الخال اور نہ مسلح ہوجانے کے بعدیہ قیاس قول امام اعظم ہے اگر امام اعظم کے ند بب میں سیہو کہ سفیہ مجور ہوتا ہے اور امام محرکا میں قول ہے اور امام ابو بوسف کے نز دیک منامن ہوگا اور جو تھم یہاں فرکورہے وہی تا بالغ مجور میں ہے کہ اگر تا بالغ کے باس مال ود بعت ہواور اس نے گواہوں کے سامنے تلف کر دیا تو اہام اعظم واہام محد کے نز ویک فیرضام ن اور اہام ابو یوسف کے نز دیک ضامن ہوگا اور میم اس وقت ہے کہ مال ود بعت سوائے غلام وہا عدی کے ہواور اگر غلام وہا عدی ہواور مجور نے اس کوخطا سے آل کیا تو بالا تفاق سب کنزویک اس کی قیمت مجور کی دوگار براوری برواجب مولی بیچط ش بے۔ اگر مجورے ایسا قرار کیا تو جب تک مجورے تب تک وہ ماخوذ نہ ہوگا پھراگر صالح ہوگیا تو حالت صلاح میں اس ہے اس کے اقرار کا حال دریا دنت کیا جائے گا کہی بعد اقر آر کے جس ون ہے اس بر محم ہوا اس ون سے تین برس کے اندر اس کی قبت اس کے مال سے لی جائے گی بیمبوط میں ہے۔ اگر مجور نے کسی دوسر مے محض زید کا مال بدوں اس کی اجازت کے لے کرتلف کردینے کا اقر ارکیا اور زید نے تصدیق کی اور قامنی کے یاس لایا اور مجور نے یہاں بھی اقرار کیا تو تاضی مجور کے قول کی تقدیق نہ کرے گا مجراس کے بعد اگر صالح ہو گیا تو اس اقرار پر ماخوذ ہو گا گراس ہے در یافت کیا جائے گا ہی اگر اس نے اقرار کیا کہ میں نے تلف کردیا ہے اور سچا اقرار کیا تھا تو ماخوذ ہو گا اور مال اقرار کی اس کے مال عن قر ضد قرار دیا جائے گا اور اگر تلف کر دینا ٹابت نہ ہواور اقرار عن مبطل ہوتو ما خوذ نہ ہوگا اور واجب ہے کہ نابالغ بھی مجور کے تھم من ہونین اگر نابالغ نے زید کا مال بلا اجازت کف کرنے کا اقرار کیا مجربالغ موااور کہا کہ جوش نے اقرار کیا ہے وہ حق تما تو ماخوذ ہو كااوراكركها كدين دفعاتو ماخوذ شعوكا اوراكررب المال في كها كية اسيندا قراريس في يعنى برتها اور مجور في كها كرمهال يعنى الق برتمانو مجور كاقول تول موكا اوررب المال كوچا بيئ كركواه بيش كرے كداس في حالت سفي شائف كيا بهاور جب مجور في كها كه عمل اینے اقرار میں مبطل تھا اور رب المال نے محق ہونے کا دعویٰ کیا تو ای کا قول قبول ہوگا ای طرح اگر مجور بینی نے بالغ ہو کر کہا کہ تو نے جھے اس زماندیس قرض دیا تھا جکدیس نابالغ مجورتھا یاود بعت ویا تھا اور یس نے تکف کردیا اور صاحب مال نے کہا کہ بیس بلکہ یس نے تجمة ترض ياود بعت ويا تعااور حاليكة توماؤون وبالغ تعاتورب المال كاقول تبول بوكااورازك يرواجب بكداين دوي يركواه قائم كرے بيچياش ہے۔

أكرزيد في مجور كوترض وياياد وبيت وي بجروه مسلح بوكميا بحرصا حب المال يكباكه يجيز في حالت فساوي قرض ويا تعا

ا ہوتا ہولینی وہ قائل نہیں ہیں ادرا گرقائل ہوتے تو یہ تھم ہوتا۔ بی رب المال ....اس واسطے کذاس حالت میں وہ بالغ مقر ہے کہ تلف کیا لیکن وعویٰ کرنا ہے کہ منان نہیں تو محواہ لائے۔

یا ور بیت وی می اور بس نے اس کوفری کردیا اور صاحب المال نے کہا کہ تیری صلاحیت کی حالت میں دیا ہے تو صاحب مال کا قول تبول ہوگا اور مجور ضامن ہوگا ہے تاوی خان میں ہے۔اگر صاحب مال نے کہا کہ میں نے تجھے حالت جمر میں قرض یا و و بیت وی مخی گر تو نے حالت صلاح میں اس کو تلف کر ویا ہے اور مجھے تا وان چا ہے اور مجھے تا وان چا ہے اور جملے کہا کہ بی بلکہ حالت فساد میں تلف کیا ہے اور تا اوان نہیں چا ہے ہوئے کے بعد اس کے پاس و مال قائم تا اوان نہیں چا ہے ہوئے کے بعد اس کے پاس و مال قائم تحال میں ہے۔ تو مجود کا قول قبول ہوگا اور رب المال پر کواولا نے واجب ہیں کہ صالح ہوئے کے بعد اس کے پاس و مال قائم تحال میں ہے۔

ففيلول:

حدبلوغ کی بہجان کے بیان میں

الركاجب بالغ موتاب جب احتلام ياحبال ياانزال مواورائ كاحتلام ديض وحبل است بالخمطوم موتى بكذاني المخارا اورجس من تک چینے سے اڑ کے اور لڑ کی کے بلوغ کا تھم دیا جاتا ہے ووس پندروسال کا ہے بیصاحبین کا خرب ہے اور میں ایک روایت امام اعظم سے ہاورای پرفتوی ہے اورمشہورروایت امام اعظم سے بیہے کدا محارہ برس کالز کا بالغ اورستر و برس کی لڑی بالغ ہوتی ہے کذانی الکافی اوراحتلام وغیرہ ہے بالغ ہوئے کی ادنیٰ مدت طفل کے حق میں بارہ برس اورائر کی کے حق میں تو برس میں اورائر الركا بارہ برس سے كم اورائر كى نويرس سے كم مواور بلوغ كا دعوىٰ كيا تو بلوغ كا تقلم ندويا جائے كا يدمعدن ميں ہواور اكرائر كا اورائركى اپنے بلوغ كي مخرموت يعنى دونوں في النام مون كى خبردى اوران كا ظاہر حال ان كے قول كے خلاف وكذب يعيس بو ان كا قول تول کیا جائے گا جیے ورت کا تول حین کے باب میں معبول ہوتا ہے اور جب ہم نے دونوں کا قول تبول کیا تو ان کے احکام سل احکام بالعين كقرارياتي سي سي يداقطع كى شرح قدورى من ب\_\_ اكرائى كويض آيا يالاكاتهم موايا ايسامون عن تاخير موتى يهال تك كد لڑ کا پورے من بلوغ انیس برس تک اور اڑ کی ستر ہ برس تک پہنچ منی اور دونوں کے آثارے نیک چلن ظاہر ہوئے اور اپنے اپنے مال کی حفاظت كرنے من دونوں امتحال كركتے كئے اور ويندارى من ثابت يائے مكتے تو ان كامال ان كوديا جائے كا اور اكر ان كے آثار ہے نیک چلن طاہرنہ ہواتو کچھند دیا جائے گا اور صاحبین نے بھی ایسائی فر مایا ہے تکر اختلاف اس قدر کیا کہ تا خیر علامات کی صورت میں ان كنزويك بلوغ بندره برس كي من من إور جب ن بلوغ بري جان سياحيض واحتلام پائ جانے سے بلوغ كاظم ديا حمیا اگر نیک چلن اور مسلح موتو اس کا مال اس کو دیا جائے گا اور اگر ایسی صفت نه پائی جائے بلکہ مفسد ہوتو اس کے وصی اور قاضی کو بالاجماع بيا فقيار بكداك كامال اسكوندد يديميط على ب- جباركايالرك مرائق جموع ادريد بيجان د شوار مولى كديه بالغ ہیں یانہیں ہیں اوراس نے کہا کہ میں بالغ ہوں تو اس کا قول قبول ہوگا اور اس کے احکام مثل بانعین کے قرار دیتے جائیں عے یہ کافی مل ہے۔ اگراڑ کا بی عورت ہے ہم محبت ہوا حالا نکہ ایسے کن تک بینے چکا ہے کہ اس کے جماع سے قورت کا حاملہ ہونا متعور ہوسکتا ہے اوراس کی عورت کے بچے پیدا ہواتو اس کا نسب ٹابت ہوگا اور اس محص کے بالغ ہونے کا مکم دیا جائے گا اس لئے کہ بوت النب میں ضرورت فاجرب بينائع من بــ

<sup>۔</sup> حبل ..... يعنى ان چيزوں على سيمكوئى بات بائى جائے۔ على مكذب يعنى ظاہرى حالت سے بھى جھوٹ بولنا معلوم نيس ہوتا۔ سى مرائل يعنى جوائى كے قريب يہنے۔ جوائى كے قريب يہنے۔

نبر(باب:

## بسبب قرضہ کے جرواقع ہونے کے بیان میں

بسبب ترضد کے مجور ہونے کی صورت یہ ہے کہ ایک مخص براس قدر قرضہ وجائے کہ اس کے تمام مال کو مجر لے یا اس کے مال سے زیادہ ہوجائے اور قرض خواہوں نے قاضی ہے درخواست کی کہاس کو مجور کرد بیجئے تا کہ اپنامال بہدیا معدقد نہ کرے اور نہ کسی دوسرے قرض دارے واسطے اقرار کردے قوصاحین کے زدیک قاضی اس کو ججور کردے گا دریے جرکار آمد ہوگا کہ چراس کے بعداس کا مبدكرنا يا صدقه كرناميج نه ہوگا اور امام اعظم كرز ديك قاضى اس كومجور نه كرے كا ادر اس كا عجر كارآمد نه ہوگا حى كداس كے ايسے تقرفات سب سیح ہول کے بیمیط میں ہے۔ اگرمقرض مجود نے کسی مورت سے نکاح کیا تو تکاح سیح ہے ہیں اگراس کے مبرشل سے مبر زیادہ کیاتو بقدرمبرشل کے اس قرض خواہ کے ت میں ظاہر ہوگا جس کی دجہ سے مجود ہوا ہے ہی وہ قرض خواہ مبرشل میں اپنا جعہ لے لے گا اور بس قدرمبرش ہے زیادہ ہے وہ قرض خواہ کے حق میں ظاہر نہ ہوگا بلکہ اس مال میں رکھا جائے گا جواس کے بعدوہ مخض مجور پیدا کرے بیفادی قاضی خان میں لکھا ہے۔ایام اعظم کے زدیک مدیون کا مال قامنی فروخت نے کرے گاخوا وعروض ہویا عقار ہوئیکن اس قرض وارکوبرابرقیدر کے گایبان تک کدو وخود بی این قرضد کے ادا کے واسطے اپنا مال فروفت کرے اور صاحبین نے فرمایا کداگر مدیون نے خود فرو شت کرنے ہے انکار کیا تو قاضی جم فروخت کر کے اس کانٹمن قرض خواہوں کے درمیان موافق حصہ کے تقسیم کرے گا میکانی می ہاور قامنی کو جائز نہیں ہے کہ دیون مال بدوں اس کی رضامندی کے فروخت کردے مگر برضامندی جائز ہاورصاحبین ك نزد يك مطلقا جائز باوريةول صاحبين كالديون حاضر من سب مشائخ ك نزد يك بالاتفاق عبيم مديون عائب من مشائخ نے معامین کے قول پر اختلاف کیا ہے بعضول نے کہا کہ دیون غائب کا مال قامنی اس کے قق میں نفاذ رہے کے طور پر فروخت نہ كرے اگر شو ہرغائب مواور مورت نے قاضی سے درخواست كى كدائ كا مال مير ك نفقه مي فرو شت كرد بي امام اعظم كنز ديك قاضى قروخت ندكر عا اورايياى صاحبين كا قول بعض مشائخ كنزويك بادراكرعائب كامال اليي چز موجس كخزاب مو جانے کا خوف ہوتو بالا جماع فروخت کردے ای طرح اگر غائب کا مال کوئی غلام ہواور قامنی کوخوف ہوا کہ اس کے نفقہ کاخرچہ اس کی تمام قیت کو گیر لے گاتو با جماع قامنی اس کوفروشت کردے گایدذ خمرہ میں ہے۔

مواه کرلیناصحت جمر کی شرط نبیل کنته جند میرین میریند و این مو

صاحبین کن دیک ایسا جمرا کرچہ دیون مجود غائب ہوتو بھی جائز ہے کر بعد جمر کے جود کاعلم شرط ہے تی کہ بعد ججود ہونے
کے تل علم کے جوتھرف اس سے سرز د ہواور صاحبین کے نز دیک سی جو گااور بی جمر یاس جمر غلام ماذون ہے کہ اس جس بھی جمر کارآ مہ
تہیں ہوتا جب تک غلام ماذون کو خبر نہ ہواور ایسے بی بیہ جمر تیل قید اور بعد قید کے دونوں طرح سیجے ہواور جوتھرف ایسا ہو کہ قرض
خواہوں کا حق یا طل کرتا ہواس جس بیر ججر موثر ہوگا جیسے ہید و معد قد وغیرہ واور دبی تھے سوا کر برابر قیمت پرتھ کی تو ایسے ججود کی الی تھے ہوئو کی الی تھے ہوئے
ا قولہ ظاہرت و گامرادیہ ہے کہ بھتد مہرائٹل کے مورت کوا ہے ہور پر بلے گا کہ اس میں دوسرے قرض خواہ ما جمی جس کو کھا کہ میں میں کہ خواہوں کواس میں جنہا ہوئی ہوئوں ہوتو صاحبین کے دونوں کر خرو خرے کرے گا کہ نفاذ تھد یوں پر ہوگا ۔ سے بالا تفاق اس کے مال کو اوائے قرضہ کے لئے اس پر اور خرے کہ اور ایسے تو صاحبین کے زو کھیے اس کے مال کو اوائے قرضہ کے لئے اس پر وخت کرے اور جب یہ یون عائب ہوتو صاحبین کے زو خت کرے اور کی تاخی واس کا بروتو صاحبین کے زو خت کرے ال کو اوائے قرضہ کے لئے اس پر وخت کرے اور خرات کرے اور خرات کی جو اور کی کیا تھی جس میں میں کا خرات کے اور کی کیا تھی جس کے اور خرات کی جو تھی اس میں میں خرات کی اور ایک تو میں تا کی دور کے اور کی کیا تھی جس کے اور کی کیا تھی جس میں جس کی دوسرے کر کیا تا جب کہ تا خواہوں کو کو میا تھیں کے دور کی کیا تھی جس کے دور کیا تھی دی کیا تو اس کی میں کی خواہوں کو کیا تا تھی تا کو کہ دور کی کیا تھی کیا تھی میں کی خواہوں کو میا کی جو کی تو تھی تا تھی وہ کیا تھی کے اور کی کیا تھی جس کی تھی کیا تھی تا کو کیا تھی کی تا خواہوں کو کیا تھی کیا تھی تھی تا تھی تا کیا تھی تھی تا کور کیا گور کیا گیا تھی تا کیا تھی کیا تھی تا کور کیا تھی تھی کیا تھی کیا تھی کیا تھی کیا تھی تا کیا تھی تا کیا تھی تا کی کیا تھی کیا تھی کی کیا تھی کیا تھی تا کیا تھی تا تھی کیا تھی تا کیا تھی تا تھی کی کی کیا تھی تا کیا تھی تا کیا تھی تا کیا تھی تا کیا تھی کی کیا تھی تا کیا تھی تو تا کیا تھی تا کی تا کیا تھی تا کیا تھی تا کیا تا کیا تھی تا کیا تھی تا کیا تھی تا کیا تھ

ایک تفس پرقرضہ ہے کہ اس کے اقرارے یا مواہوں سے قامنی کے نزویک ٹابت ہوا پھرمطلوب تھم ہونے سے پہلے عائب ہو ممیااور حاضری سے انکار کیا تو امام ابو بوسٹ نے قرمایا کہ قاضی اس کی طرف سے ایک وکیل مقرر کرے کا اور اس وکیل پر مال ی ڈگری کرے گابشر طیک منصم اس امری ورخواست کرے اور اگر خصم نے مدعاعایہ کے مجود کرنے کی ورخواست کی تو امام اعظم والم مجد كزديكاس يرتكم ندو على اورغائب كوجورندكر على جب تك حاضرند وي محرجب حاضر بوتواس يرتكم جارى كر على مجرامام محے مزد یک اس کو مجور کرے گا کیونکہ جر بعد تھم کے ہوگا نظر تھم کے بیڈناوی قاضی فان میں ہے۔ اگر تعم کا قر ضہ درہم ہوں اور اور مال مدعا علیدورہم ہوں تو قامنی اس کی بلاا جازت بالا جماع ڈگری کردے گا اور اگر اس کا قرضدورہم ہوں اور مال دینار ہوں یا اس کے بھس ہوتو امام اعظم کے فزویک قاضی مال مدعا علیہ کو تصم کے قرضہ میں استحسا فافروخت کرے گا اور قیاسا ہے کہ قاضی کو ایس و العرف كا النيانيس بيكافي من باور عروض وعقار كوفروخت ندكر عادر ماحين ففر مايا كدفروخت كرسكا باوراى ير فتوی ہے بیٹرائ املتین میں ہے۔قرضد میں بہلے نقو وقرو خت کرے چرعروض چرعقار لینی آسان سے بہلے شروع کرے اور مقروض کے داسلے ایک دستہ کیڑا میننے کا جھوڑ دے اور باتی فرو خت کروے اور بعض نے کہا کہ دو دستہ چھوڑ دے کذانی الہداریہ۔ اگر مقروض کے یاں میننے کے کیڑے ایسے ہوں کہ ان سے محت کر بھی ابنالباس رکھ سکتا ہے تو قاضی ایسے کیڑے فروخت کر کے اس کے تمن میں ہے قرضہ اوا کر کے باقی سے اس کے واسطے لباس قرید دے اور علی بذا القیاس۔ اگر اس کامسکن ایسا ہوکہ اس سے کم پر بھی بسر کرسکتا ہے تو قامنی اس مسکن کوفروخت کر سے اس کے ثمن میں ہے قرضدار کودے کر باقی ہے اس کے واسطے دوسرامسکن خریددے گا ادرای ہے ہارے مشارم نے بیفر مایا ہے کہ قامنی اس کی وہ چیز جس کافی الحال بھاج نہیں ہے فرو خت کرد مے احتیٰ کہ اس کالبادہ کرمیوں میں اور نطح عاروں من فروخت کروے گااور جب قامنی یا امن قامنی نے موافق ندہب ساحبین کے مال مدیون اس کے قرضدادا کرنے کے واسطے فروخت کیا تو اس بھے کا عہدہ مطلوب کے ذمہ ہوگا قاضی اور اس کے امین کے ذمہ نہ ہوگا اور مرادعبدہ سے بہ ہے کہ اگر مجع استحقاق میں لے لی کن تو مشتری اینا تمن مطلوب سے واپس لے گانہ قاضی اور اس کے امین سے کذائی التہا ہے۔ اگر اس کے یاس او ب ا عروش مناع واسباب عقارز من وكليت وغيره غير منتوله . ع الله بجونا يا چيز يكابستر - کی آلیشمی ہوتو فروخت کر کے مٹی کی خریدد سے کاریٹنی شرح ہدا ہے۔

اگر مجور نے گوا ہوں کے سامنے سی مخص کا مال تلف کردیا تو اس کے واسطے ضامن ہوگا 🎓

اگروجوب قرض کا سب قاض کے زویک کی علت ہے یا گواہوں کی گوائی ہے جنہوں نے قرض لینے یا حق قرمت پر تربید

کرنے کی گوائی دی ہے تابت ہوتو ایسے قرض خواہوں کے ساتھ دہ قرض خواہ جس کا قرضہ بجورہ ہونے ہے پہلے کا ہے ترکی ہوگاہی کی سے اور خانیہ شکھا ہے کہ اگر قاضی نے ایک فض کو کو قوم کے قرضہ کی جہ ہے جن کے قرضے خلف ہوں بجورکیا اور بجور نے بعض قرض خواہوں کا قرضہ اداکیا تو ہاتی قرض خواہ قابض کے متبوضہ شرکی ہوں کے پس قابض بعقد راپ حصد رسدے لے کر باقی ان قرض خواہ ان کو دے دے گااورا کر بجور نے اپنے اور جدیا تھا می کا قرار کیا تو اقرار سی جا ہی طرح آگر غلام آزادیا دیم کیا تو میں ان ان قرار کیا تو اقرار سی جا ہور کی طرف ہے افذ ہوگا اور بھر کے اور جور کی طرف ہے افذ ہوگا اور بھر سے تو میں ہوتا ہے وہ تعرف بجور کی طرف ہے افذ ہوگا اور جو تو سے میں نافذ ہوگا اور جو تو سے نافذ ہوگا اور جو تو سے نافذ ہوگا اور سے کہ جب قاضی اجازت دے دے اورا کر بجور ہوا ہوں کے سامنے کی فض کا مال تھن کر دیا تو اس کے واسطے شامی ہوگا اور صاحب ضان اس قرض خواہ کا جور کے مال بیس شر کیا ہوگا اور اگر بجور نے کو ابول کے سامنے اس کی قیمت سے بڑھ کو کہ ہوا ہے دو اسطے بچور ہوا ہے جمہ دار ہوگا اور جو قیمت سے بڑھ کر کر یہ کی کہ کو اس خال بھی شرکیہ ہوگا اور آگر بچور نے کوئی با تدی گواہوں کے سامنے اس کی قیمت سے بڑھ کر کر یہ کہ کی کو ابول کے سامنے کی قواس کی قیمت سے بڑھ کر کر یہ کہ کو ابول کے سامنے اس کی قیمت سے بڑھ کر کر یہ کہ کہ کو اس خال ہو بھور کے بیوا ہو یہ فراہ خس کے واسطے بچور ہوا اور جو قیمت سے ذیا وہ ہو مہا کی گوائی قاضی خان شی ہے۔

مديون مجوركا نفقداوراس كى زوجاء رنابالغ أولا داوراس كة وى الأرحام كا نفقه ماحيان كرزو يكاس كمال عويا

اے الجامین بادشای بیادے اس کے بال کا بر بونے پر سازش کر کے کم داموں نے وخت کرلیں کے جیسے کٹر نیلام بیں ہوا کرتا ہے۔ ع لے کر ایمی فائدہ میں ہوا کرتا ہے۔ ع لے کر ایمی فعر ہے۔ ایمی ہے۔ ایمی فعر ہے۔ ایمی ہے۔ ا

جائے گا اور اگرمقلس کا بچھ مال معلوم نہ ہوتا ہواور قرض خواہوں نے اس کے قید کرنے کی درخواست کی حالانکہ وہ کہتا ہے کہ میرا بچھ مال نہیں ہے تو حاکم اس کو ہرا یسے قرضہ کے واسطے جس کواس نے اپنے او پر کسی عقدے واجب کیا ہے تید کرے گا جیسے مہر و کفالت وغيره اوراكر مديون مفلس نے اس امر كے كواه پيش كئے كدميرے ياس يحمد مال نبيس بيتو رہاكر ديا جائے كاكيونك فرا خدى حاصل مونے تک مہلت دینانص قرآنی سے ثابت ہے کذانی الکافی۔اگر تنگدست پایا گیا تو واجب بیہے کے فراغدی تک اس کومہلت دی جائے اور بعد قید کرنے کے اس کے تنگدست ہونے کے گواہ بالا تفاق مقبول ہوں سے بس گواہ قائم کرنے کے بعد قاضی اس کور ہا کر دے گا اور اگر قیدے پہلے گواہ قائم ہوں تو ایک روایت ٹس جب تک مقید نہ ہومغبول نہ ہوں گے اور میں عامہ مشاکح کا فرہب ہواور يكي شن الائد مزحى في شرح ادب القاضى من اختياركيا إوريي اصحب ييني شرح بدايين عاور جب ما كم في اس كودويا تن ميدنيد كياتو جراس كا حال دريافت كرے كا بس اگراس كا بجه مال دريافت ند مواتور باكر دے كابياتطع كى شرح قد ورى ش اس كاكراس كى كوئى باعدى مواور قيد خانديس كوئى الى جكه موجهال وطى كرسكتا بيتومنع ندكيا جائ كايدكاني يس بواوروا قعات يس الکھاہے کہ قیدی اگر قید خانہ میں بیار ہوا اور وہال کوئی ایسانیس ہے جواس کی تارداری کرے تو کفیل لے کر قید خانہ سے نکالا جائے گا اور خلاصہ میں تکھا ہے کہ بیتھم اس وقت ہے کہ جب اسی عالت میں اس کے حق میں مرجانے کا خوف ہواور ای پرفتو کی ہے اور اگر تقیل ند پایاجائے تور باندہوگا اور اگر کسی مخص نے کفالت کی اور قاضی نے رہا کیا تو جسم کا حاضر ہونا اس وقت شرط میں ہے بیٹنی شرح ہدایہ على ب- اكراس في الل وعيال كواسط انائ خريد الوجائز بين تا تارخانييس باورجوه قرض كروب مقيرب اگروہ اپناروز بدخریدنے میں اسراف کرتا ہوتو قاضی اس کومنع کردے گا اور اس کے تن میں کفاف معروف مقرر کردے گا اور ایسے ہی كيرے من درمياني جال جلے اوراس كودرمياني جال چلنے كاتھم كرے كاكراس براس كے خوردونوش ولباس بن تنكى ندكرے كار بناوي قاضی خان میں ہے۔

یں کی حقد ارکو بہ مقابلہ دوسروں کے چھانٹ لیا تو اس کو افتیار ہے اس کو فآوی نئی یس سرتے بیان کیا ہے کہ بول فر مایا کہ اگر زید پر تئین آ دمیوں کے بڑار درہم اس تغییل ہے قرضہ ہول کہ بکر کے پانچ سو درہم اور عمر کے بٹین سو درہم اور خالد کے دوسو درہم ہول اور زید کے پاس کل پارچ سو درہم ہیں لیس قرض خوا ہوں نے تھ ہو کر زید کو بھل تغنا میں قید کرایا تو مال کیونکہ تقییم ہوگا فر مایا کہ اگر قرض دار حاضر ہوتو وہ ان کا قرضہ خود بی تقییم کرے گا اور اس کو افتیار ہوگا کہ اوا کرنے میں جا ہے بعض کو بعض پر مقدم کرے یا بعض کو چھانٹ کے اور اگر میں بیان میں بیان کی میں ہوئے دیں تائیس ہوا ور قامنی کے فرد دیک قریبے تاہم ہول تو قامنی تمام مال قرض خوا ہوں کو حصد روی تقلیم کردے گا یہ بینی شرح بدار بھی ہے۔

واقعات میں اکھا ہے کہ ایک تفلی پر دوسر ہے کوئی کی ڈگری ہوئی ڈگری دار نے اسپے غلام کو ترض دار کے ساتھ ساتھ رہنے کا تھم دیا ہیں جس پر ڈگری ہوئی ہے اس نے کہا کہ میں مدئی کے ساتھ بیٹے سکتا ہوں غلام کے ساتھ نہٹے موں گا تو اس کو بیا فتیار ہے بیٹی شرح ہدا ہدیں ہے۔ اگر مطلوب نے قید ہوتا اور طالب نے طاز مت آ فقیار کی تو طالب کو افتیار ہے لیکن اگر قاضی کو معلوم ہوا کہ طالب اس پر ساتھ ساتھ رہنے تھی تعدی کرے گا مثلاً گھر میں جانے ہوئی یاس کے ساتھ اندر چلا جائے گا تو ایک صورت میں مطلوب سے ضرر دوفع کرنے کے واسلے اس کوقید کرے گا بیکا فی میں ہے۔ اگر کس مرد کا عورت پر قرضہ ہوتو اس کے ساتھ ساتھ نہیں روسکتا ہے کو نکہ اس میں احتبیہ عورت کے ساتھ تنہائی ہوگی لیکن قرض فوا واس کے پاس ایک امین عورت اپنی طرف سے بھی حد اس کے ساتھ ساتھ دے کہ ذائی الہدایہ۔ اگر زیر مفلس ہوگیا اور اس کے پاس بھرو کا کہ کھ مال معین ہے جس کواس نے عمر و سے گھر دیا تی قرض فوا ہوں کے ساتھ برا پر کر دیا جائے گا اس کی صورت سے کہ ذید نے بھر و سے ایک فاص غلام خرید الاور قبضہ

ع فراخدی مینی اس قدرمیسر ہوکہ ضروریات کے بعد کچھاوا کر سکے عروض متائے واسباب۔ یا ملاز مت یعنی قرض دار قید ہونا منظور کرتا ہے اور قرض خواہ کا۔ کہتا ہے کنہیں بلکہ میں اس کے ساتھ درہوں گانو قرض خواہ کو افتیار دیا جائےگا۔